

پارەتيسوان







**ئۇرىيتەرىغورتەرنلىكىشتىز** مەنىقىتىرىدىد 042-7313885

﴿ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ميں ﴾

- تنبير حزيزي (تيموال يامه) نام كتاب —— شاەم داسى يىمىت دادى على الرحمة معزون ------ ماجزاده *مينا تورخخو*ظ الدماحب چنتي ماري قادري 7.7 زمايتمام كيوزعك ويك زاميك و ــــــــــــ عادى الاوّل ١٣٣٩ مُرْين ١٠٠٨م الثامت Öt ----- اشتیاق اے مشاق پر ترز لاہور مطبع كيهزكة 1N-131 ----

#### ملنے کے بتے

منياه القرآن يبلى كيشنز تكتية فرنيه مول بيل مكتبة البدينه المفاحديث كوالما بالمرتبطة كملك القال منترأروه بازاركوا في 021-4120000 021-0110544 021-2630431 اسلامک کیک کاریودیشن مكتمة المدينه احمد بك كاربوريش Dist. 1200 الكرارة كل عكسراليتن المتال وأكفئ يتاكسك وليتشاق 051-6636111 651-5558320 كمتيدبستان المعلق كتبرضوب شبير برادرز كأصارا أزادكو (عامة كمات) فيصاحتوه أبيرة ولامو dViolution. 0344-6044303 021-2216464 042-7208006

نورىيدرضوميە بېلىكىيىشىز داناتىخ بىش رەۋلامورفون 707006-7313885 مكتنىدنورىيەرضوميە بغدادى ياسىسىدىكېرگ لەرفىملى بادفون: 2628046

# فهرست مضامين

| سنح        | عنوان                               | سن                  | محوال                              |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|            | معرت موکا ملیه السفام کا دافعه      |                     |                                    |
| 2004       | فعزت موی علیالسلام کے معمال         | <u>ه</u> مکن وجه ۱۵ | مورة والرسلات كے ساتھوراك          |
| דר         | المعجزات                            |                     |                                    |
| NY         | عبرت آموز ہونے کی چندوجوہ           | عا                  | زول مورة كاسيب                     |
| '''' AF    |                                     |                     | جواب طلب سوال                      |
| 1A         |                                     |                     | اتت تيامت كيك چند چيزي له ا        |
| يتق        | زین اور آسان میں ہے کس کی پید       | إعلى ميل            | ليًا مت كه وأن چند مروه من محمر    |
| ∠1         | بملے ہے؟                            |                     | ماشرہوں کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۲۹۰        | دويها تولها معصب اورعام كإداقت      |                     | هركابيان                           |
| 4          | ایک شیدا دراس کا جواب               |                     | یک شبهاوران کاجواب                 |
|            | سورة عبس                            | FB                  | نىنتون كامركا يوان                 |
|            | سور والناز عامة كساتحدرا يطمل       |                     | كيفيت روح كابيان                   |
| رعام توكون | ايك مقد مدكه تمبيدا ورحبوبان خدااور | ات.                 | صورة والنازء                       |
| Ar         | <i>ڪەرم</i> يان فرق                 |                     | بها کیاوجہ                         |
| مرا        |                                     |                     | اجر <b>شمیه</b>                    |
| A9         |                                     |                     | ئىمەن نىڭ كېتىل كىاخىرور يار.<br>- |
| ۸۷         |                                     |                     | مغمرین محاقتلاف کا بیان            |
| 10         | موت آیک مخلیم فعت ہے                | فعليكاميان سمت      | مارمشور فرشتول مستشلق ذبو          |
| 40         | قبرمی ایک مقیم نست ب                | يمرشه ۱۳۵           | كافرول) قيامت كون أنحن             |
| مور شدکا   | سب سے پہلے قبر علی ڈٹن کرنے کی ہ    | پ ده                | بعثت کے مشروں کے شبہ کا جوار       |
| ·          | <del></del>                         | <del>▎▗▀▗▀▜▜▜</del> |                                    |

marfat.com

| ا سيست تيمون پارو                               | تغیرون ی                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مؤال مؤ                                         | حوان منح                                |
| کابرن کی مقیقت                                  | يان                                     |
| كيانت كيشبكالزوله                               | ہنددوک کامراول کوجلانا معیوب ہے نیز     |
| من أورظ كركز من كابيان                          | ملائے کے مقابلہ شن افن کی خربیاں        |
| قعوق کماین مضاحن کیراتومنا سبت کابیان ۱۳۳       | مندور کے ایک مقل مند کا واقعہ           |
| صورة الانشطار                                   | مزارات سے زائر ین کواور قبرول والول کو  |
| مورة تحوير سے رابطے كى ديد                      | ايعال تراب                              |
| اجال کاتعیل                                     |                                         |
| أدى كورتبه خلافت كالخيل كميلة يهال لاياكيا عاما |                                         |
| چارة تختلابات كابيان ١٣٦٨                       | · ·                                     |
| انک جواب طلب سوال                               |                                         |
| الغفا يحراد رنبر كي معنون كالمحنيل اور تطعات    |                                         |
| الكمان 16r                                      |                                         |
| کریم کے معنول کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |                                         |
|                                                 | ایک اُنجسی اوراس کاهل ۱۱۵               |
|                                                 | پندهم کے جانور جنت میں اور چندهم کے جنم |
| · -                                             | على ہوں کے                              |
|                                                 | ایک شراوراس کاجواب                      |
|                                                 | کلارکاخنال کے عزاب کی دجہ               |
| نے کا والدین کا ہم شکل ہونا ضروری تیں ۔۔۔ ۱۹۲   |                                         |
| يحرّامًا تحانيينَ كَيَارُكُوارِي                |                                         |
| صورة المطفقين                                   | آسانی منارون کها دواقسام                |
| سورة النافقطار كساته رايط كي دجه • عا           |                                         |
| ا بُرِيِّ ا                                     | الكليان                                 |
| <del></del>                                     | <del>lt.com</del>                       |

| عنوال باده و المستور على المستورة المس |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| به مورتمل المعلق المعل |                       |
| کی عد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أتخف كالخف            |
| کی عد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الباغ چيزوں کے        |
| کافر ہونے کی تفصیل سے ۱۹۶۳ و نیایس نوش ادر قم کی تعصیل سے ۱۹۶۳ اور قم کی تعصیل سے ۱۹۶۳ اور قم کی تعصیل سے ۱۹۶۹ اور تعصیل سے ۱۹۶۹ اور تعصیل سے ۱۹۶۹ اور تعصیل سے ۱۹۶۹ اور تعصیل  | چوری کے ضماب          |
| کی چارمورشی ۱ کا موت کے بعد آ دی کی تین مولئیں ۱۲۱ میں جا کہ کا جا رصورشی ۱۲۱ میں کے بعد آ دی کی تین مولئیں اور میں استخدار در ایسال آو اب ۱۲۱ مشکل کیا کے استخدار در میال حاجت روائی اور میں کیا کیا کے استخدار در میال حاجت روائی اور کیا کیا کیا کہ استخدار در میال حاجت روائی اور کیا کیا کیا کیا کہ استخدار کیا گیا کہ تو استخدار کیا گیا کہ تو استخدار کیا کیا کہ تو استخدار کیا گیا گیا کہ تو استخدار کیا گیا گیا کہ تو استخدار کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اپ ټول شکی            |
| ه عمل و گول کی جارتسمول اولیات کیلئے خبرات فاتحا دوالیسالی تو اب ۲۰۱۱ اولیات کشدت بعداز دوسال هاجت روائی اور است کیلئے کشدت بعداز دوسال هاجت روائی اور است کیلئے کاستمد اوادرنست اولی کیلئے کاستمد اوادرنست اولی کیلئے کاستمد اوادرنست اولی کیلئے کاست کیلئے کاست کیلئے کاست کیلئے کاستمد کیلئے کاست کیلئے کاستمد کے کاست کیلئے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کیلئے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کیلئے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کیلئے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کہ مورک کیلئے کیلئے کیلئے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کہ مورک کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کیلئے کیلئے کیلئے کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کے کاستمد کیلئے کے کاستمد کیلئے کے کاستمد کیلئے کیلئے کے کاستمد کے کاست      | المن ويناوريك         |
| اولیات الفران کیا جائز دست الا کا اولیات الفریت بعداز دسال هاجت روانی اور الی اور الی اور الی اور الی اور الی الوگول کیا چاسته او اور نبست او کی الدون الدو | ] قرض <u>کے معالم</u> |
| ل او کول کیا جا دشمیس بیس ۱۷۵ مشکل شنائی کیلئے استدر اواد رئیست او کئ<br>آب دوجواب طلب موالات ۱۹۸ کا بیان مسلمین میں شناع میں میں میں شناع میں اداما<br>اکا جواب میں میں اداما دو گھناہ جو کہ میکی آمتوں میں دیتے اس آمت<br>امر نے کی معمورت میں الماما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كانوان                |
| آردد جواب طلب موالات ۱۹۰ کا بیان<br>اکا جواب ۱۸۱ دو گفاه جوکه مکلی آمتو ایا محمد مضماس آمت<br>برنے کی مورت ۱۸۱ میں جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عمر کیسجا ہے :        |
| اکا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المنم معاتى كرمطا     |
| رنے کہ مورت ۱۸۴ میں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ايك ادرشبه ادراك      |
| - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المترص مديركز         |
| العدة كالمورت ١٨٢١ العدة الماوت كادبوب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فتق عمد بعد سے کز     |
| بالالله كالثوث ١٨٦ ميسير يَد طاب و م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قيامت كيون و          |
| القبق ١٨٤ سورة الناشقاق ب را يطري و در المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كينيت دائعت كح        |
| لين كيمينية تل السينزول السينزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محجلت سيستغرواورعا    |
| ۱۸۹ برجران کوئیت ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عم <del>کر</del>      |
| ۱۹۱۰ ۲ کیلے تی جز م خردری پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سقام عليمان كاحإل     |
| صدابطداورزار كالمختفل شابداورمشيرد كالغير من اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اروارج کا قبروں _     |
| ۱۹۰ دوز جعداورر وزعرف كفسيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | torol 7               |
| كاب يمن اور سابقي وابتم بمن اختلاف ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابرامادمقر بين اورام  |
| ١٩١١ اسي نغرق کوانها شاکار اس ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کابیان                |
| طابق مقام محمد اورطنيان بيبلا واقد مدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پھنماعارفین سے ہ<br>۔ |
| المعلق المراقع عن معزت في كبررمية القدمان كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كاعتبقت               |
| marfat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |

| ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                  | تغييم يري (٢)                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| منوان سنجر                                                                                                | الأوال منتح                                           |
| آيک جواب طلب موال                                                                                         | انجة قرقي tra                                         |
| دوموالا مت ادران کے جرابات                                                                                | رومرا فيب واقعه ومرا فيب                              |
| بإكيزگ كي چدا قدام هداه                                                                                   | <u>'</u>                                              |
| ا کاہرین کے تغییری اقوال ۱ میم                                                                            | يرتمادات يستاند                                       |
| الناته يت مصلفها مكاستدلال ١ ١٩٧٩                                                                         | الك جواب طلب موال                                     |
| ة سانی کمابون کی تصدار است                                                                                | l                                                     |
| صورة الفاشيد                                                                                              | الوح محقوظ اوراس كي مجلي همارت كاميان ١٣٦١            |
| وچانچا <u>باند</u>                                                                                        | سورة الطارق                                           |
| وحيتميد                                                                                                   | وجِديطِ ، وجِديطِ                                     |
| بر کنادگاروں کے عذاب کی اقسام یہ بر ۱۹۸۴                                                                  | اودِ ترب المسالة المعالم                              |
| ووجواب طب موالات                                                                                          |                                                       |
| ذات اور بودویاش کے انتہارے اونٹ کی                                                                        | العمال کی معلیل استال                                 |
| ا دوز قبیوں ہے مشاہبت کا بیان ۲۸۸                                                                         | 1                                                     |
| فوائداور منافع كاختيار ساونك كي جنتيول                                                                    | كَافْظَوْرْشْتُونِ كَابِيانِ اهم                      |
| ےمشاہبت کامیان ان ایس ۲۸۹                                                                                 |                                                       |
| اونٹ کے قبائب اور خواص                                                                                    | التحقیق مقام ran                                      |
| زځنکرڅکلکابياند۲۹۵                                                                                        | _                                                     |
| مبورة الضجر                                                                                               | دا نبطح کی درسہ ۱۳۹۰ است                              |
| را بطری وجہ استان اور اور استان اور اور اور ا | 1                                                     |
|                                                                                                           | اسپيزول اي ۱۳۹۱                                       |
| جزائے افعال کو قیامت پر سوقوف کرنے ک                                                                      |                                                       |
| raa ==============================                                                                        | العموف کانگ میک                                       |
| روتمير                                                                                                    | ۔<br>اُلھُ کورہ تھی سفات کے بیان کی عکست ۔ 191 م<br>۔ |
| ' <del></del>                                                                                             | it.com ===                                            |

| مستقيموال يارو  | (                                          | 4)  | تنبيردينى                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| مني             | منواك                                      | منى | حوال                                                                     |
| FF"             | ونساني مشقتون كالجمالي تذكره               | F-1 | و <i>ل حبر کنه</i> را تو س کامیان                                        |
| نساکا ترکز، ۲۲۵ | وومرول كرحق بيدوابسة كاليا                 | l   |                                                                          |
| FFZ             | دولیوں کے چنوفوا کہ                        | _   | شفع اورونز کے بارے تک انتمام                                             |
| _               | ئىتىمىيىن دوادرۇبان ايك بور.<br>سىرىمىيىل  |     | المحتلف الوائل                                                           |
|                 | نە كۇرەتىن ئىتۇل كى تىنسىم كى أ<br>-       | i   | لقفار بک لاے کی وجہ                                                      |
|                 | مرون آزاد کرنے کی چنوصور                   |     | عادروفرقوں کا نام ہے ۔                                                   |
| 1               | احتیاج کے دن کی قیدنگانے کی                | 1   | عادا ولی کامفتر کفایت و بختید<br>اماریس                                  |
| 1               | ا يک نځۍ وال اوراس کا جواب .<br>پر         | L   | شدادهین کی خودساخته بمبشت کاه<br>کسیات کرد میست                          |
| 1               | _                                          |     | حفرت کمک الموت کی دفت کے<br>**                                           |
|                 |                                            |     | شداداوراس کی بال کاواقعہ<br>. سر ہ س                                     |
|                 |                                            |     | شداد کےشپرتک میدانند نن قلاب<br>د نسب سیمتات                             |
|                 |                                            |     | رسانی اوراس کے متعلق اخبار با <sup>ل</sup><br>میں میں میں جس سے متعدمیات |
|                 |                                            | _   | مُرکور و قبل: و اقدات کی تخصیص هم<br>مرکور و قبل: و اقدات کی تخصیص هم    |
|                 | گزشتہ مورہ کے دائیلے کی وجہ۔<br>ج          |     | چند موالات اورا <u>ن کے جوابات</u><br>مسکمان ا                           |
|                 |                                            |     | محبت کیلئے مال کی صد<br>منابع مناب ان کا تعد منا                         |
|                 |                                            |     | نغۇپانسانى كىتىن مىغات<br>- دىر .                                        |
| roi             | کایوان<br>د رنبوت اورنو روانا بهت کی کیفید |     | <b>سورة البك</b><br>برقر                                                 |
| 1               | د ربوت اورای کامل<br>ایک شیاورای کامل      |     | رب میں<br>کےمعظمہ کی جوہ                                                 |
| ree             | اليبية مياوران فالس<br>رجاز: كالنعبيل      |     | ہے۔ حسوں مسے یا دہرہ<br>ماقبل کے مراتھ دا <u>بطے کی</u> وجہ              |
|                 | ربعان کا میل<br>ایک شیادرای کاجواب         |     | مورة كاسب زول<br>مورة كاسب زول                                           |
| F 70            | میب چه در راه بای ب<br>اور کار کل          |     | شهر کمار کے مشقت دور دی <sup>ک</sup> ے کا مت                             |
| 1, ,            | مورود<br>خطاطقوی شما شکان اوراس کا ج       |     | ن<br>کی وجہ ریاں کی ایسان                                                |
| <u> </u>        | <del>marf</del> a                          |     | <del>}</del>                                                             |

Marfat.com

| ) * <del>دون منظم منظم منظم منظم المنظم </del> | مروزدی (۹                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| مغول مغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| أنشقه وأبيلي مورة وأفتى فالمعوميت ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| صورة الم نشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المنسى ادرليل كے متعلق اقوال ااس                   |
| وجديط وجديط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إحضورهليه أعملوة والسلام كي خصوصيات كاده           |
| سبيلاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إنشين بين بهام                                     |
| کته ۱۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أسفره عليه العملوة والسلام أيجسما في تصويعيات ١٩٣٠ |
| وچرتمبر وچرتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المعرب ميده خالول جنت ابهن كالمزان ١٦٦             |
| خاميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ة پ كَاشرق خسوميات mn                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آ پ کے بالمق کمالات                                |
| حضورهب عالم ١١٨٠ ك خرر مدركابيان ١٣٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المتورطي الملام كالجيني فحرالة فبل كا              |
| معنوی شرح صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معجزود كَهنا                                       |
| حى ترح مدر كے متعلق مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| معزت عليد معديه وجائك كمرش مدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عصمت انبيا بلبم الملام كاستنه ووم                  |
| rr+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| شرح معدد كاوومراواقعه الماس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| شق مدركاتير اواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آ پ کفتر کاراز                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک کت                                             |
| آیت کے محرار کی وجہ یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| الكيسوال ادرائ وجاب ١٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| صورة التين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وللني مناسبت اورمستله شفاحت                        |
| وجشميه ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فق بیتم بق سائل اور تحدیث قعت کے                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المتعلق صفور عليه السلام مح معمولات ۲۳۷            |
| انجيرکياغتی خصوصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من سائل كي معلق بعش برية فيه ١١٥٥                  |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t.com                                              |

| تغيير الأن مستعمل الماست متمان بالم                         |                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| خواك سخي                                                    | عزان منح                                                                                                  |  |
| مورة اقر و كيفوا كدر نكات كابيان ٢٩٧                        | الكيب موال ومراش كاجواب ١٥٥٠                                                                              |  |
| سورة قدر                                                    | زيون كے كا برق فواكد                                                                                      |  |
| سمېيازول ۱۳۹۳                                               | ہِ نتین کے بامنی آوا کہ استان کے امنی آوا کہ                                                              |  |
| , دِتْمِيهِ وبِتْمِيهِ                                      | کو وهور کامیان ۵۵۰                                                                                        |  |
| لبلىتالقدرى وجەتىمىيە 199                                   | المرخة كالمإل والمراجع كالمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا |  |
| شب قدری بزرگ کی چندوجوه ۴۹۶                                 | أشركم كان                                                                                                 |  |
| لبلية القدر كوكل ركعة في شمست ١٩٠٠                          | که معظمها در حرمشریف کی صدود کابیان ۲۵۸                                                                   |  |
| شبه قدران شب برأت كافرق ۱۹۸                                 | ' -                                                                                                       |  |
| شب قدر کے تغیین میں اختلاف اور ستائیسوی                     | الساني تخفيق كي من وفر ليا كاميان ١٠٠٠                                                                    |  |
| شب کی ترجی ۱۹۸۳                                             | صورة اقرء                                                                                                 |  |
| ا کیک شبه اورای کا جواب                                     |                                                                                                           |  |
| بزار کے مدوکی تحصیص کی وجہ                                  | - 'I                                                                                                      |  |
| ئمازبا بماعت كمانغيلت كمايخست ٥٠٣                           |                                                                                                           |  |
|                                                             | المعرت فواجه بالآبات رحمة الشطيه كاواقعه المعلم                                                           |  |
|                                                             | قير محتة                                                                                                  |  |
| اود شميه                                                    | · -                                                                                                       |  |
| اربيال کنتميل                                               | T - T                                                                                                     |  |
| ابريال کي تنعيل                                             |                                                                                                           |  |
| الموريُزلالت                                                | l. =                                                                                                      |  |
| . وجرنسیه اور قیامت کے ڈلزل کے اسباب ۱۵ اور<br>مربع سروحیاں | , ı                                                                                                       |  |
| جمادات کی محوامل کے متعلق شیداور                            | !                                                                                                         |  |
| ائر کا بواپ د ۱۳۰۰ کاف<br>م                                 | l ' ' ' '                                                                                                 |  |
| ایک شیاورزی کاجواب به شده ۱۳۵۰<br>سر                        |                                                                                                           |  |
| ' <del> </del>                                              | <del>lt.com —</del>                                                                                       |  |

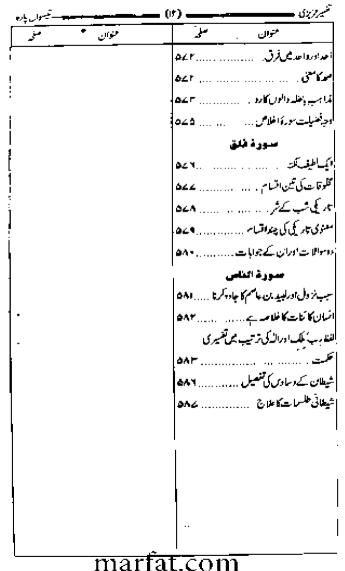



مَوْلَاكَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمَا اَبَدُا عَلَى حَبِيْدِكَ خَنْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيْقِيْنِ مِن عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

تَعْيِرُانِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل

### بسنيع الله المؤخمان الزيميني

# سورة التسآء ل ياسورة النبأ

مورة شاول جنے مورة نباوجی کہتے ہیں کی ہے۔اس کی جالیس (۴۰) آیت ہیں' ایک موقبتر (۱۷۳) کلمات اور سات موستر (۱۷۷) حروف ہیں۔

#### مورة والمرسلات كساته رايطي وج

اور اس کے سورۂ والرسملات کے ساتھ مربیط ہونے کی دید یہ ہے کہ ان دونوں سورقوں میں بہت کہ ان دونوں سورقوں میں بڑا دینے کے شکل کو ہیم الفصل آئے کے ساتھ دابستہ کیا جمیا ہوا ہو ہیم الفصل کے بچھا حوالی بیان فرمائے اور قیامت کے آئے جمی کا فرول کا تجب کرتا ای مقدے کے ساتھ دفتے فوایا حمیا کہ جب قیامت کا آتا ہم الفصل کے بغیرتیں ہوتا اور ہم الفصل اس جہان کی بربادی اور فوح انسان کے کے تم جوئے بغیرصورت ٹیمل پکڑتا تو اس سے پہلے ہڑا جہان کی بربادی اور فوح انسان کے ہے کہ گرمیوں جی سرد ہوں سے اور سرد ہوں جس کرمیوں کے سے کہ گرمیوں جی سرد ہوں سے اور سرد ہوں جس کرمیوں کے بیال طلب کیے جاکمی ہوکھی اور کھی کے بحق ہے۔

ادراس کے طاوہ ان وقول سورتوں کے تحقق مضاعین علی پوری مشاہبت واقع ہے اسلماء فرات کے دیاں وفتحت السماء فکانت الوال وَاللّٰهَ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

یہال یوم بقوم الروح والملائکة صفا لایتکمبون ہے وہال ان المعقین فی ظلال وعیون وفواکه ہے جبکہ یہاں حداثق داعدا با کا متین کے لیے وہ مرہ کیا گیا ہے اور اس مورة میں ارشاو قر ایا گیا ہے گار و نیا میں کفار کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کے لیے ایک مرجب پشت قرار و نیس کرتے جبکہ یہال ارشاد ہوا کہ قیامت کے ون آ رزو کریں ہے کہا ہے کاش ہم نی میں ال جا کی اور جبم کے خواب سے خلاص یا کی اس تجرو قرور کو س خواری اور فارت ہے کہا ہے گیا ہوا کی اور جبم کے خواب سے خلاص یا کی اس تجرو قرور کو س

#### وجرتشميه

اور یکی ایک بخت مہلک بیاری ہے جوکراس آمنت میں مقائندگی خوالی اور گھراہ فرقوں کے پیدا ہونے کا سوجب ہوئی اور اس نے ایک جہان کا ایمان شاقع کرویا۔ حق تعالیٰ نے اس مودۃ جس اس امرکی قباحث بیان فرمائی تاکر لوگ اس سے پرویز کریں اور کمرافشا سکے جنور چین نہ مزس

ادراے مورۂ نبا کا ہم دینے کی اجہ یہ ہے کہ لفت عرب میں نباہ بمعنی خبر ہے ادر آئیامت کی خبراس قدر منٹلت رکھتی ہے کہ کویا اس کے سواکوئی خبرہے علی نبیل جس کے متعلق پوچھا جاسکے ای لیے اس خبر کونباطق فر مایا عمیا ہے کہ اپنی ذات میں بھی منتقت رکھتی ہے ادر Thartat.com

تعروری \_\_\_\_\_\_ قیاں ہوئے ہیں ہی معلمت ہے اور اسے تصفے میں ہی معلمت ہے اور ظاہر ہے کہ خر اس کے واقع ہونے ہیں ہی معلمت ہے اور اسے تصفے میں ہی معلمت ہے اس خور کے معلمون کے واقع ہونے کے استیار ہے ہے کہ محظیم حادثے پر والات کرتی ہے یاس خبر کے معلمون کے سمجھے اور فہم میں لانے کے احتیار ہے ہے کہ ہر کمی کی بچھ میں میں آ تا اور مشکل ہے بچھ بات ہے اور جب اس خبر میں میون صفات جمع ہوگی ہیں بھی خبر بھی موجودات میں محد وقرین ہے کہتی تعالی نے خبر دی ہے اور اس کے مواکدتی ہی خبر بھی و سات اور اس مجھنا نہایت شکل ہونے پر دانات کرتی ہے جو کر کس کے ہم اور وہم میں خبی ہا اور اس مجھنا نہایت شکل وہ ہے اس خبر میں بہت معلمت بھیا ہوگی تو المی خبر کے بار سے میں دفوق کے جاسکتا ہے کہ اور خبر اس خبر میں بہت معلمت بھیا ہوگی تو المی خبر کے بار سے میں دفوق کے جاسکتا ہے کہ اور خبر اس خبر کی جانور جب بھی ایک دوسرے سے جو جھا کہ خبر کیا ہے کہ وہ کی جاسکتا ہے کہ اور

تزول سورة كأسبب

مونے کی ہور بیان فرمائی۔

#### يسنع الله الرخمان الرجيع

عَدَّمَ بِتَسَاءَ لَمُونَ مَن جِيزِ كَ تَعَلَقَ الكِ دوسرے بيسوال كرتے جي اور تشيش كرتے بين كيا كوئي الكي چيز ہے جو كرسوال و تقيش كے قائل ہے اور وہ اسے بجھنے كی استعداد رکھتے بيں اور كھڑت ہے سوال كرنے كی وجہ سے ال سے ذہن جی بات صاف ہو جائے گی يا كوئی الكی چيز ہے جو كرسوال اور تفيش كے قائل بيس اور وہ اسے بجھنے كی صاف ميت منبي رکھتے اور وہ اس بھی جتی چھان پھنگ كريں كے مقصد ہے دور ہوتے جا كيں كے اور اس طرح ہو چينے بھی كركس چيز كے متعلق سوال كرتے ہيں اس بات كو جلا يا كيا ہے كر عقل مندكو چاہے كہ تفيش اور سوال سوج مجھ كركرنا جا ہے اور يوں شكر مي كريم موقع سوال واغ ديں اور مقصد وحتم كرويں۔

اور لفنائم المسل میں تما تھا اور یا کے الف کو تخفیف اور کش سے استعمال کی ویہ سے مذف کیا مجیا ہے اور عربوں کا تاعدہ ہے کہ با کے الف کو جرک آٹھ تروف کے بعد حذف کردیے جس مین میں بالا الام کی اعلیٰ الی اور حق کہ کشرت استعمال کا مقام ہے اور جب مکام کو سوال و جواب برشی کیا مجیا اور اس سوال کا جواب باکل خاہر اور معلوم تھا خود تی جواب عطافر مایا مجیا ہے کہ

عَنِ المُنْسَدُّ الْعَظِيمِ آئِس مِن ایک ہوی فہرے متعلق موال کردہے ہیں جوکہ اپنی زامت سے انتہاد سے منتمت دمحق اور اسٹے معنون کے وقوع کے انتہاد سے بھی اور بھتے اور در وفت کرنے کے انتہاد سے بھی ۔ ہی وہ فجر

افَسِنِی غَدَمَ فِیْدِهِ صُنْعِیْلُفُونَ الی ہے کہ وہ اس عمی اختلاف کرتے رہیج ہیں آگر چہ آرم علیہ السفام کی تخلیق سے لے کر اس وقت تک انبیاء و مرسلین علیم السفاۃ والتسلیمات خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ فیرمسلسل تکتی رہی ہے۔ انبیاء ومرسلین علیم السفوۃ والتسلیمات وسے دلائل کے ساتھ فارت کرنے میں کوشش کرتے رہے ہیں اور اس فیرک واقعات کوشرح وصف اور تنمیسل کے ساتھ واسلی فرماتے رہے ہیں لیکن نئی آ رم کا اختلاف ہرگز ڈورٹیش

تعروری بری بری بالکل افکار آرئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اور یا مقلی ہوگا بعض کہتے ہیں خیال اور مور یہ استخد ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہا اور محتی کہتے ہیں کہتے ہیں کہا اور محتی کہتے ہیں اور محریقے ہیں اور استخد ہیں اور اس عالم ونہا کو ہزا و سیخ کی جگر آراد و سیخ ہیں اور اس عالم ونہا کو ہزا و سیخ کی جگر آراد و سیخ ہیں اور اس کا فران کے وقت اقبالی ہم کے حالات شکر طلل کیا نے برمحول کرتے ہیں اور اے موت کے وقت اقبالی جم کے حالات شکر طلل کیا نے برمحول کرتے ہیں۔ بہر الله اس واضح بیان کے باوجود ہو اختال ف کراس مسئلے میں ہے کس مسئلے ہم میں ہے کس مسئلے ہم میں ہے۔

واقع نہیں گیاور بکیا افکار ڈیٹوں جی افکاراور شک ڈالنے کا موجب ہے۔ اور موکن کا راستہ میرے کہ جب اس شم کے مشکل حقائق جن کی عزتک بشرک عشک ٹیک میٹی تعقین کے ساتھ انبیا مطبع السلام کی زبان سے ہے تو اجمائی انجان کو ہاتھ ہے شہائے وے جو کہ سعادت ابدکی کا سرمایہ ہے اور کیفیات اور تصوصیات کی فالتو تعیش شکرے ورند مقصد فرت ہو جائے گا۔

اور جب اس کلام عی بیان ہو چکا کو لوگوں سکے درمیان اس سنتے عمل ہے حدثثیش اور بے فاکرہ سوال جارگ جی اور برسب میکوفتھان دو ہے گفتے بخش کیں اب اس تحقیق اور بر موقع محتیق برذانف بال کی جاری ہے۔

تَكَلَّا ايرانبين كرنا چاہيے اور ان چيزوں كى نفول تُفتِش مِن پِرُنائبين چاہيے كراجنال ايران كوخت نشسان پينچاہيے۔

منٹ فیک شوق آئیں جلر پردگال جائے گا آ قرت علی جزاد سینے کے یارے شراک مضاحت کے ساتھ کرکوئی افسال ف اوراشتہا و شدرے گا۔

ٹیٹر کنگڑ شیکھ کیٹون گھرہم کہتے ہیں کہ ایریائیس کرنا جائیے اُٹیس جائد معلوم ہوجائے گا' اور اس کلام کا کراد مرف ڈائنٹ ڈیٹ کی تاکید کے لیے ہے۔ کو باباد بار اس نے سکام سے متع فرمایا جا دہاہے ہورا سے جائے کا زمانہ قریب میں نشان دیا جا رہاہے اس لیے کہ جوآئے دائی شے ہے قریب تل ہے۔

اوربعض مفسروں نے پہلے ست ملکون سے برائ کا جائا مراولیا ہے کد بال الا او با

تغيرون \_\_\_\_\_تيمال ال

خیالی طور پر داقتے ہوگا جیکہ دوسری بار جانا قیامت میں ہوگا کہ دباں حقیقی طور پر جزاوی جائے کی اس لیے کہ روح کا بدلنا کے ساتھ تسلق ہو جائے گا اور تعلق کے باوجود مجرد ہونے کا اثر روح پر غالب رہے گا اور خلیہ تجروکے باوجو اٹھلتی کی کیفیت اس روز واضح ہوگی اس لیے کہ وفیاجی تعلق تجروکے مغلوب ہونے کا سب ہے جیکہ برزخ میں تجروعانب اور تعلق سفلوب۔ ایس قیامت آئے ہے میں تبلیقات اور خلیہ تجروکے مع ہونے پراً گائی تمکن تبیس۔

#### جواب طلب سوال

یمال ایک بھاب طلب موال باتی رہ کیا اور دویہ ہے کہ مورۃ نکا ٹر میں کی گوٹ و ت شغلنوں فیج محکالا سواف تغلیفون واقع ہوا جبکہ بہال سینفلکوئ ہے اور موف تا جراور مہلت پر ولالت کرتا ہے جبکہ میں شالی اور جلدی پر اور قیامت کا آتا اگر قریب اعتبار کریں تو وہاں موف کا لفظ کیوں لایا گیا اور اور اعتبار کریں تو یہاں حرف میں کیوں وکرکیا گیا ؟

اس کا جواب ہیں ہے کہ صورہ تکافر میں خاطب کفار میں اور ان کی نظر میں قیامت بہت فاصلے پرولی تنگی ان کے کمان کے مطابق خطاب فرمایا کیا اور حرف سوف جو کہ ؤوری اور فاصلے پرولالت کرتا ہے لایا گیا۔ جبکہ یہاں ایمان والے خاطب میں جن کی نظر میں قیامت کا آتا بالکل سامنے اور قریب ہے۔ اِنْقِیٹ بَرَ وَ فَقَ مِینِدُا وَنُوَا اُوْ قَوِیْتُ کُو یا ایمان والوں سے ارشاد فرمایا جار ہے کہ یہ کفار قیامت کا اپنی تمام ترکیفیات اور حالات کے ساتھ آتا مجتریب جان لیس کے۔

اور جنب ان الا بینی سوالات کرنے پر ڈاشٹے سے فراخت ہوئی تو استظہام تقریری کے طور پر چند چیز وال کے متعلق ہو چھا جارہا ہے اور اقراد کرایا جا رہا ہے اور وہ سب کی سب نو چیز ہوں کے متعلق ہو چھا جارہا ہے اور اقراد کرایا جا رہا ہے اور وہ سب کی سب نو چیز ہوں جس کر دندگی کا دارہ مدارموام کے ذہوں جس جو تھیں دنیا کی زندگی رکھتا ہے کا زی طور پران نو چیز وال جس شرکے ہوئے وہ اور جو او گول کے طور پران نو چیز وال جس شرکے ہوگا اور ان چیز وال جس مشترک ہوئے کے باوجو واو گول کے در بیا تھی تو سے خود پر فرق اور جدائی حاصل میں ہوئیتی۔ کی ان چیز وال جس شرک در بیا ہوئی کہا ہوئی کر ہیں کہ ہمارے ہوئے قرق اور جدائی کی درخواست کرنا ایسا ہی ہے کہ ایک گھر کے کیس کمیں کہیں کہیں کہا

ورمیان ای گھریش سکونٹ اوراس گھرتے پائی 'نمک' کھانے' پوشاک۔ میحن جیسٹ قرش اور سامان سے نفع حاصل کرنے کے باوجودائی طرح کھل فرق اور جدائی کروی جائے کہ ہم کی چیز میں بھی ایک دومرے کے مشاہبہ نہ ہوں کہ بیعرث کوائی اسمیج بھٹی اور دومندوں کوجی کرنے کی درخوامت کرتا ہے۔

وَالْمَعِينَالُ اَوْتَسَاوُا کَيَا ہُم نے پہاؤوں اُوکُٹُ کی طرح کیس بناؤے ہوگا ہے ہوگا ہے ہو ہو۔
اور سخت ہماری ہونے کی جہ سے زہن کو ٹیز ہوا کیں چلنے کے وقت بہلے کہیں دیتے جس طرح کے نیموں کی بیٹیں ہوتی ہیں اور اس تغیر ہیں تم آوک شریک ہیں ۔ آئیں شرک کوئی فرق اور جدائی ٹیس دیکھے ٹیکریکو آ الْفَصَلِ کوچاہیے کہ ہنتیوں کے جنت کے ذریع مرسم محلات اور ایوانوں میں دیتے کا سب ہواور جہنیوں کے جنم اور اپنی زئیروں اور طوقوں میں جکڑے جانے کا موجب ہوجو کی گرم ہونے کی ویہ ہے آگھی کی طرح جانے والے ہوں۔

و تعلقت محملہ آؤؤا تھا اور ہم نے شہیں ہفت پیدا فرایا تراور مادہ تا کہ آسل جاری ہو اور تمہارے درمیان نہی اور سرالی تعلقات تعقق ہوں اور اس کی وجہ نے الفت اور تا ہو ہے الفت اور ا آ جہی تعاون اور الداد عاصل ہو اور و نیا کی زندگی پُر روتی ہو جبکہ ہم الفسل کو جا ہے کہ ان تعلقات بھی ہے ہجی کی شریب اس لیے کہ اسپے قریبوں بھی سے ایک آ دی کا ڈکھ و و مرول کے ذکمی ہوئے کا موجب ہوتا ہے تو اگر دنیا بھی نیک لوگوں کے قریبوں کو مزاد میں تو تیکوں کے عذاب کا موجب ہوگا اور اس مزاجی شراکت رونیا ہوا وراگر کہ وں کے قریبوں کو توات میں تو تیکوں

کر لیس ورند قریبیوں پر احسان کرنا ان سے فوٹ ہو جائے اور ان کی شکی ہیں کی واقع ہو جائے قراس طرح نہوں پر افعام کرنا لازم آئے اور جزا کے تنقف ہونے کی صورت نہ ہے اور تغلاف ایم افغان کے کہ اس جس بہ تعلقات وگر گوں اور جائیں کے جیسا کہ دوسرے متام پر ارشاد قربالا کیا قادًا فُونِعُ فِی العَسُّودِ فَلَا أَنْسَابَ بَیْنَهُدُ اَیْرُولاً کیا ہے وَلَائِنْسَدُنُ حَیْنَا مَرِیْرِارِنَّا وَلَرِ الْاِ کِیا قَادًا فُونِعُ فِی العَسُّودِ فَلَا أَنْسَابَ بَیْنَهُدُ اَیْرُولاً

وَ بَعَفَانَ نُو مَنْكُمْ سُبَانًا اور ہم نے ویزائی تہاری فیند کوراحت اور کمل ہے فراخت کا سبب بنایا تا کر تھکاوٹ اور سفت ور ہو اور راحت اور تازی حاصل ہو جکہ ہیم انعمل کو چہ بنایا تا کر تھکاوٹ اور سفت ور ہو اور راحت اور تازی حاصل ہو جکہ ہیم انعمل کو چہ کرائر آ دی ٹیک ہے قرارے راحت اور تازی کے سوا کی میں موگا۔ چنا نی جنتیوں کے بارے شی ووٹری جگہ ارشاو فرمایا لاَیْسُنَیْ فی فیلیا فیصَبْ وَلَایَسُنَیْ فی فیلیا لاَیْسُنَیْ فی فیلیا فیصَبْ مولی جگہ اگر وہاں فیز ہو ہو حقیم فوا کہ پہر سے طور پر حاصل کرنے ہے محروی کا سبب بوا اور وائی اُولی ہے کشعبان کا موجب ہوا دو اگر آ دی بُرا ہے قوا اے توائی وَ کھے تکلیف اور چی و بگار لائری ہے اسے عذاب کی تکلیف اُولی ہے کہ اُس میں موائی ہے کہ اور داحت کے ساتھ وقت کر ارے وہاں قوچ و بگار اور اور یا کے ساتھ وقت کر ارے وہاں قوچ و بگار اور

وَجَعَدُنَا النَّبُنَ بِيَانَا اورتم نے الل ونیا کے لیے دات کولیا ساور پردہ بنایا کہ بر چہانے کی چے ای جس کی جاتی ہے جسے فردوں کی محبت عفید مشور کے وشوں سے فرادا چوری فیانت میش دھی ومرود تھی مرا تبداور وومرے منافع جوکہ چینے سے تعلق دکھتے ہیں اورای لیے کہتے ہیں دات عاشوں کا پردہ ہے ۔اے کا ٹی اس کے اوقات کی حیث رہے ۔ نیز کہتے ہیں دات کے اندھیروں کے تیرے پاس کتے احسان ہیں جوفیرہ سے ہیں کہا فویسے چھوٹ کہا جبکہ میم المفسل کو جا ہے کہ اس کے واقعات فاحی و عام برکی پر فاہراور دوشن جوں ندکونی اور چھے ہوئے ورد نیکوں کی عقمت وشوکت اور کے دل کی ذات و رسوائی ثابت

تغير موردي \_\_\_\_\_ قيمون باده

حضرت ابن عباس رضی الله عنبا ہے ایک فیض نے ہو چھا کہ عقد نکاح کی بلس رات علی ہوئی جا ہے یا دن میں؟ فرمانیا کہ رات علی کونکسٹن تعافی نے رات کولیا می فرمایا ہے اور منظور عورتوں کو بھی لباس فرمایا کہ بھی دینامش انتخفہ ایک لباس کو روسرے لباس کے ساتھ عودی مناسعت سے۔

وَجَعَلْقَا النَّهَارَ هَمَافًا اورام سنة وناوالوں کے لیے دان روزی کی اعاش کا واقت بیایا جبکہ ہم افعمل میں بالکن مخاش نہ ہوگی اس لیے کہ بیکوں کو تعیش خود خو و تیار موجو النس کی آگر وہاں بھی آئیں روزی مخاش کرنے کی ضرورت پڑے تی نفاب ہے اور کروں کو روزی محاش کرنے کی طرورت پڑے میں طوق جبنم کے فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں اور جوک اور بیاس کے عذاب میں بے چین ہیں جا کہ دونوں کر وجول کی موزی کے درمیان ہوا فرق فاہر عواور و نبوی فرندگی کی طرح اس فکر کی سر پھٹول اور گرفت میں مدروی کے درمیان ہوا فرق فاہر عواور و نبوی فرندگی کی طرح اس فکر کی سر پھٹول اور گرفت ہیں مدر ہیں۔

وَبُنَيْنَا فَوْ فَكُورُ سَبِقًا بِيدَادًا الرجم في تبهار سال برسات بخت اور معنو واطبقات ميا و برسات بخت اور معنو واطبقات ميا و جود برائيس برسات مين سات سيار سي تنقف فركات جي معروف جي اور الاطوار وفها كرتے جي اور جود بين اور جود الوار وفها كرتے جي اور جود بين اور جود بين اور جود جي الله على سب سے سب موس وكان وكافر فيكر بخت اور بر بخت شرك ہوتے جي تغلاف بيم الفسل كے كر دبال بيكول موس وكان وكافر فيك و بات بنت ميت كي ما نتي جي اور انبيا جي جا السلام اور چيشواؤل كي تو راتى اردائ الدائ ورج البين سيكول كي اردائي الدائر ورج البين الدائر ورج البين سيال ورث ول كور ان الدائر المين مين اور انبيا بين اور جي اور والول اور الدائر مين اور انبيا بين اور جي ساتھ اور والداؤلول كي خير دائر والداؤلول كي خير دائر والے لوگول كي الدائر كي مين اور اور اور الدائر كي خير دائر والے لوگول كي المين كي خير دائر والے لوگول كي خير بين اور الدائر والے لوگول كي خير بين اور بين كي خير بين اور الدائر والے لوگول كي خير بين كي خير بين كي خير بين مين اور والے لوگول كي خير الدائر الدائر كي خير بين اور الدائر الدائر

وَجَعَلْنَا مِنْ الجَمَّا وَهَا بَكَا اورام نَ اللهِ وَيَا كَافَعَ كَ سَيْحِ الْكِ تَبَرُ شَعَا مُحِل والا چَكُنَّا مِواجِ النَّ عَانَ جَوَكَ مورج سِها اورح ارت اوروفِثْنَ كُوقِعَ كُرنَے والا سِها اور فَيْک و يعرش

ے ہرا کیے۔ اس کی روشکی اور قرارت سے نفع وقتصال پانا ہے بخلاف ہوم النسل کے کہ بمال انجیا کا میوہ جنت جس نکول پر نور وقتانی فرباع ہے جبکہ جلال انگی کا جلوہ ہے مدیت پاک میں قدم کے ساتھ قبیر کیا کمیا ہے جبنیوں کوشد پر قرارت کے ساتھ جاتا ہے۔

وَآلَوْنَهُا مِنَ النَّفُوهِ آتِ اور آم نے جھکتے باداوں سے آتارہ مَادَ تَجَاجًا موسلادها دیا فی بِشَعُو بَرُ بِعِنْ الْکَامَ اس کی دید سے ظریر اگریں ہو کرتمباری خوراک بَنَا ہے ۔ وَشَاهُ اور بِنَر بِاس جَن عَی سے بعض سال بعض سمائے اور بحض تبادے جانوروں کی خوراک اور جارہ بنتی ہیں جاکرتم ان سے دووج وی تھی اور بنیر حاصل کرواور کام میں الاؤ۔

وَحَدَّاتِ ٱلْمُفَاظَّ اور تَعِينِ ما عَاتِ مَا كَمْهَارِ حِيكِلْ تَعَافِ اورلدَت عاصل كرتِ کے کام آئٹس اورتم ان باغات کے پہلوں کو مختف اقسام میں تر نیب دے کرا میار 'مر با' مرکز' جوی اورشر بت به کراستعال کرواور ای نفع لینے میں تم سب نیک و بدمومن و کافرشر یک ہو کوئی امّیاز نبیل که بارش کس مقام پر ہو تھیتاں کس مقام پرسرمبز ہوں اور باٹ کہاں آگیں ادر کمی مقام پر بارش نہ ہو اور میزوند آھے اور کیل نہ کیے۔ بخلاف بوم النسل کے وہاں نیکوں سے کسب کیے ہوئے اٹھال معائد احوال اور مقابات بادلوں کی طرح وودھ شہداً خوشکوارشربت اور صاف یانی برسائی اور نهرس جاری جول اور جنتی ورخت اس جارش کی قوت اور نبروں کے اثر سے لذیذ کیل خود تو والا کی اور جب بھی کیں سے کیل قوا کر' کھنا کمی ہو نشورنی کے مواد کی لطاخت کی وجہ ہے اس کال کی جگہ دومرہ کھل پیدا ہو جائے اور اس ہے میل اور نڈے مامل کرہ بھی منتقع نہ ہو جبکہ تروں کے ٹرے اندال حقائد اور عادات وحوکمیں کی طرح اُٹھیں اور چنگارے برسائیں اوران کے جسموں کو جا کی جیسیا کہ فرايا كيا به وَظِلْ مَنْ يَعْمُوهِ. إنْعَكِيْفُوا إلى ظِلْ فِي نُلَانِ شَعْبِ الدرتموبراور دوس ے خاردانہ بدؤ اکتہ اور کروہ صورت ورختوں کے آگئے کا سب بول تا کہ وہول گروہوں کی کز دہر چس ہورے طور برفرق اور جدا کی حاصل جو۔ پس معلوم ہوا کہ بیم النعسل ونیا ہی رونر مشک اس لیے کہ جدائی اتفاق دور شرکت کے باکل منافی ہے تو ہم النسل کا ان

بِنَّ بَيْهِ مَرَ الْفَصْلِ جَمَعِيْقَ لَيُهِن كُومُونِ سِے نَيْهِن كه درجات كوايك دوسرے سے اور يُرون كے مرتبوں كوايك دوسرے سے عليجد أحماز اورجدا كرنے كاون

کان میں فاق آل کے مقررشد وقت ہے جو کر آگے چھے ٹیل ہوسک اور دنیا میں کفار کا اے جلد خلب کرنا اے میں ٹیمیں کرسکا۔

### و*ت قیامت کے لیے چند <u>چزیں</u> لازم ہی*ں

دومری چزیہ ہے کہ ادواج اور اجلام سب کے سب تعلق میں بقع ہو جا کی اس لیے کہ اجتماع کے بغیر فرق اور اخیاع سب کے سب تعلق میں بقع ہو جا کی اس لیے کہ اجتماع کے بغیر فرق اور اخیاز کا تصور تعین ہوتا اگر ایک گروہ والے کے ساتھ ایک مقالم کر ہوں ہے گروہ وال کے ساتھ ایک مقالم کر اور سے گروہ وال کے ساتھ ای مقالم ہوا دیا ہوتا ہے کہ شریع سیما ہدائی وقت کے فقائم کے کہ طابق میان بردتما ہوا۔ ہوا کر دومرے اوگ بھی ای وقت اور ای کو قائم کے ساتھ بھی ای وقت کے فقائم کی ای وقت اور ای بھی ای وقت اور ای بھی ای وقت اور ای بھی اور این کر ماتھ کی میں ہے تھی جی اور اینے وال کو تیل وقت اور دوق کی وسعت وقتی کو گروش کے فقائم کی دیدے تھے جی اور اینے وال کو تیل

تغیره زدی \_\_\_\_\_\_ (۲۷) \_\_\_\_\_\_ تغیره زده

دیتے ہیں کہ اگر گزشتہ توگ این وقت ہوئے تو ای حالت میں گرفتار ہوئے اور اگر خوشی کی والے ملک سے لوگ قبلا زود ملک میں ہوئے تو ہموک جموک کی صدا لگائے ۔ نیس لازم ہوا ک ایم افعمل نوج انسانی کی تمام ارواج کے اپنے جسمول سے جدا ہوئے کے بعد داقع ہوج کے ایک وقت ادرایک مقام میں ان ارواج کا تعلق جسموں کے ساتھ کی ساتھ ہوں۔

تیسری چیز ہے ہے کہ واسٹسر کہ تعمیس جو کہ فقیر وقئ موس و کافر نیک و بداوائق و نال آئی اور صحت مند و بینار کے درمیان میکسال اور برابر ہیں ان جس سے پچھر بھی باقی ندر ہے ور نہ برابری اور شرکت لازم آئے اور مقسود جو کہ فرق اور اچیا ذکر نا ہے مامل نہ ہو۔

چوگی چیز ہے ہے کہ اس آ سان اور زمین کے جہنے دوسری جگہ اور مسکن حاصل ہو اور جہب اس جہان عمل وہ جگہ اور مسکن آ سان کے اوپر اور زعین کے بیٹیج پوشیدہ ہے تو اسے طاہر کرنے کے لیے آ سان اور زعین کو زاکن کرنا خروری ہے تا کہ ٹیکوں کے لیے جنت آ سان کے اوپر سے طاہر ہواور نے دل کے لیے جنم زعین کے بیٹیج ہے جوش مارے اس لیے وہ وقت ہو بت ذریح کا کمر

یُوْهُ گِنْفُتُو فِی الصَّوْرِ اس ون جیسور پونکا جائے۔ اور پروسری مرجہ پھوگنا مراو

ہے کہ آیا ست کے دن کا آ فاز ای سے ہاوراس پھو گئے کی جہہ اجراؤ اس کی تمام
اروان آ ہے جسمول کے ساتھ متعلق ہو کر ہروین اور فرجب والے جداجو انظیں سے فرجیوں اور
اگول کی اس برتھام کے ساتھ کروہ بنری کر ہی ہے کہ شلا بہوو ہول نفرانی کی تمیں جداجہ اور کی اور اللہ اسلام اور قوجید پرستوں کی مغیم علیمدہ کہر
ہری علیہ السلام کے بیروکار جدا اور ایک کی علیہ السلام ہے بیروکاروں بی سے مختلف
ہری علیہ السلام کے بیروکار جدا اور ایک کی علیہ السلام کے بیروکاروں بی سے مختلف مور کی علیہ اور اللہ کی اور ڈوائی کی ہر محل والے بیسے نماز اور ایک طرح نے والے ان کے ہر محل والے بیسے نماز مراز ان کی کے ہر محل والے بیسے نماز مراز اور ان اور شاہ کرنے والوں اور ان اور شاہ کر کرنے والوں اور ان میرکرنے والوں انگر کرنے والوں اور انہوں کی میں بہت انہوں میں سے ہر مقام والے جدا جدا کرنے کردے جا کی کے جسے بہت انہوں کی ساتھ کرتے جی اس کے جدر سالہ دار

مداری ور این رسے بیان مرف رہے ہوئی۔ وَمَا لَوْنَ الْوَاجُا بِسُ مِ سِ سے سب فوج در فوج اور گروہ ور گروہ آ ذیکے کہ ایک

فعاتون الواجا بہن م سب سے سب وی دروی اور روہ در دروہ در سے اسید اگر وہ کے آ رکی دومرے گروہ کے آ ومیوں جس آئیں کیس میکے اور اس معلی کو بہت کی آیات اور

> ہ ہے شاراحادیث من کھوں کر بیان فرمایا کیا ہے۔

ان میں سے یہ ہے کہ فرمانا کمیا ہے وَيَوْ مَرَ يُتَخَفَّرُ أَعَدَامُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُورَعُونَ يَرَفُهُ المَايَوَيُوْمُ تَحْشُرُ مِنْ كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْنَ يُكَيِّمُ بَالِابَنَا فَهُمْ یوزغون اس کے علاوہ اور مجی میں جنہیں تنقیل کے ساتھ و کر کرنے ہے۔ بات طویل ہو جاتی ہے۔ اور بعض امادیث صحیحہ بی برفوج کی علامت اور نشافی بیان فرمانی کی ہے۔ مثلاً دخا ہے زوں اور مبدهلی کرنے والول کی بشت پرجمنڈا کا ٹرکر اٹھا کیں ہے ورا کر اس نے کی متد ہے میں جان ہو چھ کر غداری اور وعدہ خلافی کی تھی تو ایک بڑا جمئڈ اس کی متعد برا کے عجد اور کسی مقدمہ بیں جہالت کی تھی تو ایک جیموٹا جینڈ اسقام مخصوص پر اُسے گا۔اورجنیوں نے مال نیکیت میں خیانت کی تھی تو وہ جوری کی ہوئی چیز اس کی مرون پر لاو کر او کی شے۔ اور اگر اونٹ نے کیری یا تھوڑا یا گائے ہے تو وہ ) واز کرے کی اور اگر تھان اور کیڑا ہے تو حبنة ے کے برد ہے کی طرح ہوا میں ایرائے گا۔ جبکہ شبیدوں کوخون آلودا خوا کی گے کہ ال کے زخموں سے ممتوری کی فوشیو آئے گی۔ اور بین کرنے والی فورت کا کرنے مندھک کا ہوگا اور اس کا جسم خارش زرو۔ اور ہا تھنے والے کداؤں کے چیرے چوکہ ضرورت شرعیہ کے بغیر لوگوں ہے باتھتے ہیں زخمی اور فراش زوہ ہوں گے ۔ کلی بندا انتیاس طاش کے بعد اس باب مِن كَثِير تعداد مِن مَعِيمُ اساد يث يا في عاتى بين ..

## قیامت کے دن چندگروہ ٹس ٹھیل بیں حاضر ہوں گ

القابی اپنی تغییر میں سند کے ساتھ لائے ہیں آگر چیان کی سندائی معتمر کیل ہوتی اوران کی عروبات پوری قوت نہیں رکھتیں کہ محابہ کرام رفعوان اللہ بیہم ایجھیں نے حضور مسلی اللہ عند وسلم سے وس مورہ ہیں خاکورا فورج کے متعلق ہوچھا تھا۔ آپ نے فریانے کے میری اُست کے دی فریقے دیں افواج ہوکر آ کمی گے۔ فیک فرقہ بندروں کی شکل میں اور دو چنل خور سے anartat.com

تغییر غریزی \_\_\_\_\_\_ تیموال پای

ہوں کے دوسرافر قد سورول کی شکل میں اور وہ حرام کھانے اور دشوت لینے والے ہوں کے تہرافرقہ آئے ہو سے اور کے تہرافرقہ آئے ہو سے سرز مین پراور پاؤں او پری طرف اور آئیس فریشنے منہ سے بھی تھی کر ان سے اور وہ سود کھانے والے ہوں گے ۔ چوتھا فرقہ اند سے اور وہ رقی اور شقی ہوں کے جو کہ خلط افیصلے اور فتوے و ہے ہے ۔ پانچواں فرقہ بہر سے اور کو تنظے اور فتوے وہ اوگ ہوں کے جو اپنی عبادات اور فیکو کی بر تھے ۔ پانچواں فرقہ بہر سے اور کو تنظے اور فور بی کر اور ان کی دنیا تھی ہوں کی اور ان کے منہ سے چہا کس سے اور ان کی ذراعی منہ سے باہر ان کے میڈول پر فتی ہوں کی اور ان کے منہ سے زر و پائی اور بیت جاری کر ان مالی منر آئیس و کھی کر فتر سے کریں گے اور بیٹر قد وہ علا واور منظر کے ہوں گے۔

ما قراس فرق ہاتھ پاؤل کے ہوئے اور یہ وہ لوگ ہول کے جو کہ جانو دول ہے جو کہ جانو دول ہے انہاں کو ہا اور یہ وہ لوگ ہول کے جو کہ جانو دول ہے فر ہانوں کو ہا اور یہ اور ہمسائے کو ستاتے تھے اور آ شوال فرقہ آ تکھی ہمائے ہوں کے جو کہ لوگوں کے جمید خالم حکام کے سائے خالم کر کے اور انہیں تکلیف بہتجائے تھے۔ اور نو اور فول جول کے جن کی بد بوم وار سے بھی برتر ہوگی اور ان کی بد بوم وار سے بھی برتر ہوگی اور ان کی بد بو سے ایل محتر تک ہول کے۔ اور وہ لوگ اپنی خواہشات اور لذہوں کے جانع تھے بکہ اپنی خواہشات اور لذہوں کے جانع تھے بکہ اپنی خواہشات اس می تربع کرتے تھے۔ اور وہ اول فرقہ کو ملک کے لئے تربع ہوئے اور وہ کرتے ان کے جسوں بر چیکے ہوئے ہوں کے اور یہ قرار اور قرار وہ لوگ کے اور یہ قرار کی اور یہ قرار کے اور یہ قرار کے اور یہ قرار کے اور یہ قرار کی ہیں۔

رہے ایمان والے اور نیک لوگ تو ان بھی سے بعض چودہو ہی مات سک چاہد کیا طرح چکس کے اور بعض آ سان کے مقاروں کی طرح روثن موں کے اور بعض قور کے منبروں پر بیٹھے ہوں کے اور بعض قرری مرص کرسیوں پر ہوں کے اور بعض منگ اور زعفران کے ٹیلوں پر موں کے علیٰ بنراالقیاس

وَنُوْمَعَتِ السَّيَّالُ اورشَگاف وَال كرةَ حَال كشاده كِيحَ جَاكِمِ هِمَ مَا كَرَفَ شَعَ اعْمَالُ كرمجينے لے كرينچ آكي اورا عمال كي سورتي جوكہ برقمل كے اوي آنے كے بعد آسان

یں پیدا ہوئی ہوں گیا نظاہر ہوں اور بہشت جس کا ٹر اند ساتویں آ سان کے اوپ ہے نموا ہر ہو۔ کویا آ سان کواس طرح آشالیا کیا جیسے تغال کے اوپر سے سر بیس آشالیا جائے۔

فَکَانَتُ لَبُولِهَا کِی آسان وروازے بن جائے گا کہ اس رائے ہے جنے بیں واغلہ و کیکاورمنی تعین نظرہ کیس

وَسُیْوَتِ الْعِبَالُ اور پہاڑ جاری کروسیے جا کیں ہے جوکرز بین کی پیخوں کی چُلا خر

فنگائٹ میڈ ایگا گیں وہ جاری دیت کی طرح ہوں کے جوکہ ڈورے پی معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں دیت ہے۔ ای طرح پہاڑ جاری ہونے کی صورت میں ڈورے بیل معلوم ہوگا کہ پہاڑ جیں لیکن حقیقت میں دین وریزہ ہوکر دیت کی طرح ہو پیچے ہوں سے جیسا کہ دوسری جگر لما ہے:

و کا آنیت اف حیال کی بیشا مقید آلا اور ایک اور مقام پرفر مایاد کا آن فی حَبَانَا مُنابَقًا اور جب زبین کی میتون کی بیدها است بوگی از بین مجی دویم برایم بوگی اور دوزخ کا مرکز جو که اس کے بینچ تھا مکل کی بیدها است بوگی فی حجہ جنت جائے قرار بن گئی اور زبین کے بجائے جہم اور اطاعت کرنے والوں اور تافر مانوں نیز نیکوں اور جدال کے مکان کے درمیان جدائی محقق ہوگئی اور زبین و آسان درمیان سے نکل کے سورج کہارش اور دومری مشتر کر نعیش جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے میں فات بولی اور نیون کا درمیان کی طرح ہی جش کا درکیات نام درمیان کی طرح ہی

اِنَّ جَفِفَدَ كَانَتْ مِنْ صَافًا قَالَتِينَ ووزحَ كُرُفَادَكِر فِي جُدَبِ جِس كَ كَارِكِ بِرَخْرِ مِنْ آتَضِي كُرَدَيِنَ زُنِيرِي اورطوق لِي كَفْرِك بِين اورلوكون كوتيدكر ك له جارب بين-

یلطنا بینین مُنابًا سرمُشون کا تعکانہ ہے جَبُرایمان والوں اور بُکوں کو بہاں ہے گزرئے اور اس کی جولنا کیوں کو دیکھتے کے موالور کوئی تکلیف ٹین ہوگی ان میں سے بعض کوندتی جیل کی طرح آئی صرفط سے گزر کر جنت میں جنگا جا کیں مے اور لیعن جنز ہوا اور یعن روڑنے

وانے محوز نے کی طرح منٹی بڑا القیاس بھال تھے کے مسلمانوں جس سے سب سے زیادہ کرور آ دی جو کہ کن بول سے بہت زیادہ آلووہ تھا کرتے اُٹھنے سامت بڑارسال کی عدت جس ٹی مراہ کومور کرے گا۔

اور معزب تغنیل بن میاض دھنا انشرعلیہ ہے مم وی ہے کہ پلی سرا الم کا فاصلہ تکن بڑا ر ساں کا ہے آبال ہے زیادہ بازیک اور کوار سے زیادہ تیز بڑار سائل اور آئے کے لیے آبڑار سائل اموار چلنے اور بڑارسائل اُتر نے کے لیے اور بیسب چھوالیان والوں کے بارے جم ہے جبکہ کفاردوز رُخ کے فرشنوں کے ہاتھوں کرفمار ہوکراس کی اندجس جا کریں ہے۔ کابیٹون فیضاً آشفہ آبا میں دوز رخ میں کی صعد بالسائم بریں ہے

### حقیہ کا بیان

اور جال ہجری سے منقول ہے جنہوں نے معنرت امیرالموشین مرتفیٰ علی کرم اللہ وجہ۔ ہے احماب سے معنی ہو چھے تھے۔ آ ہے نے فرمایا کہ ہر حقبہ ستر ہزارسال کا ہے اور ہرسال بار مسخول کا اور برمہینڈھی ون کا اور بروان و نیا کے سال کے برابر۔

۔ بوربعض نا دان اس آیت کے بارے میں ظافتی کی بعیہ ہے کہتے ہیں کہ بیدا ہے کہ در بعض نا دان اس آیت کے بارے میں ظافتی کی بعیہ ہے کہتے ہیں کہ بیدا ہے مالانکدائ آیت در اگی ادر بیٹ بوتا ہے مالانکدائ آیت میں احقاب کا منطق بوتا معلق بود بلکدائ ہے مرت کی سمت کی سرت کا برخ ہے جاتا ہے کوئکہ فیر متابق احقاب مراد ہیں اور ان ہے دقو فوں کو دھیہ کی مست کی انتہا کا احقاب کی مدت کی دنتہا کے ساتھ اشتہا ہ ہوتا ہے۔ شیس بھے کہ آیک مطب کی انتہا احقاب کے شات کی دنتہا کے ساتھ اشتہا ہ ہوتا ہے۔ شیس بھے کہ آیک مطب کی انتہا احقاب کے شات کی دنتہا کے ساتھ اشتہا ہ ہوتا ہے۔ شیس بھے کہ آیک مطب کی انتہا احقاب کے شات کی دنتہا کے ساتھ استہا ہے ہوتا ہے۔ شیس بھے کہ آیک مطب کی انتہا احقاب کے شات کی در آیک مطب کی انتہا کی در انتہا کی انتہا کی در آیک میں در آیک میں انتہا کی در آیک میں انتہا کی در آیک میں انتہا کی در آیک میں در آیک کی در آیک میں انتہا کی در آیک کی در

ساتھ اور جب اس ہے بھی گر رہائے قا سالوں کے ساتھ مختے ہیں اس کے بعد قرنوں کے ساتھ مختے ہیں اس کے بعد قرنوں کے ساتھ گئے ساتھ اور جب ہے اختیا ہوقا احقاب کے ساتھ جس طرح کو قلیل مال کو دو پول کے ساتھ کا لاکھوں ہیں اور جب اس سے نیادہ ہوتو سودل ہزاروں کے ساتھ اور جب خارجی ندائے کے الاکھوں کردڈ دل کے ساتھ موسون کے ساتھ موسون ہے جو کدا سے آباس صفت کے ساتھ موسون ہے جو کدا گئا اس صفت کے ساتھ موسون ہے جو کدا گئا اس صفت کے ساتھ موسون

لاَیَدُوْفُوْنَ فِیْهَا بَرْدًا وَلا شَوَابًا اس مت بی شفدگ اور پینے کی چرنیس پیکسیس
کے کہ باہر سے شفش ہوا جُنینے اور اندر سے شفدا پائی پینے سے جلنے کے عذاب ہی پچھ
تخفیف حاصل کریں جیسا کہ دنیا ہی بخار واسلے کو ان چیزوں کی دید سے تخفیف ہوتی ہے تو
کو یا بوں ارشاد ہوا کہ اس مت دواز ہیں شندگ کا نام تک نہ پاکیں گے اور اس کے بعد
انتیں زمہری کے طبقے میں لے جاکیں کے اور سردی کا عذاب ویں کے بہاں تک کہ سردی کی
لیمن نام رہے کے دیا ہے ان کے ذگ و ہے جم جاکیں اور انتیں چرووزش کی آگ ہی
لاکیں کے اور جلنے کا عذاب ویں کے ای مدت بخل جس طرح کہ پہلے عذاب دیا کیا تھا اور
ان طریقے پرلیدالاً بادیک عذاب میں ویس کے بھی کری کے ساتھ اور کی سردی کے ساتھ
جب بہاں اور اور کا کہ عذاب میں ویس کے بھی کری کے ساتھ اور کھی سردی کے ساتھ

جب بہاں ادشاد ہوا کہ بیاؤگ اس اعت تک دوز ق میں پینے کی کوئی چرٹیس چکسیں کے حالانک دوسرے مقام پر فرمایا عملیا ہے کہ فکھٹہ شکو اب قین حقیقیر (۱۳۰۵) بہاں استفاد کے طریعے پرفردایا جا دہاہے۔

اِلْاَ حَدِيثًا مَرَبَابِ مُرمَ إِلَى جِرَدان كَى انتَرْبِ لَوَكَاتُ وَكَا ادراعُ رَكَ كُنُ كَلَّ الْمَرْبِ ال مُنابِرُ حادث كار چِرجا بُكِرُ كُنْ تَغْفِف بَخْف وَ غَسَّمْ الارتمال بَكِل ادران كَ ادر دوسر ب دورُ نِعال كَ مِلْ عِلْ الاستاد كَل بيب جوكر كُرْحول عِن جَمْع الارك ادروه بياس كى خت مجدد كى كى وجهت الى سے يَتَس كَ ادرووان كَ اعروني باحل كوروى ثرير في كيفيت كے ساتھ فرات كرد ہے كى۔

ادراگر دوزنیوں کے ہے انہا مدت تک ہ کس بھی تغیر نے کاشن کر کسی کے ول بھی شیرگز دے کردنیا بھی ان کا مخرادر کنا دا کیا محدود وقت بھی تنے جو کہان کی حمر کی مدت ہے

تحيون کا 🚤 تيمان کا کا تعديد تيمان کا تعديد تيمان کا

الدراس کے بدلے ندخم ہونے والا عذاب دینا صرت علم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلاقتی ہے بلک پر ندخم ہونے والا عذاب میں افساف ہے اوراس عذاب میں جز انہیں دی جائے گی گر جَدُورَ مَرَّ فَاقَا الْکِی جزاج کہ ان کے اعمال کے مطابق ہے اس سے زیادہ نہیں اس لیے کہ خور کرنے اور مجری نظر دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل مجی واکی اجری اور زخم ہونے والا ہے اس لیے کہ

اِنْھُو کَانُوا لَاَیْرَجُونَ جِسَابًا تَحْیَلَ اَیْسِ اَبِ اَٹال کے صاب کی امید نیمی اور جب حساب کی امید نیمی او ان سے اتحال کا منتظع ہونا کھی لاہور کی اور کس کے اسباب کے فقد ان کی وجہ سے اس کے فقد ان کی وجہ سے اس کے فقد ان کی وجہ سے اس کے بیر کم وہر شے اس کی توقع کی جس میں ان کا نے سے اقبال سے باز دیمان کی میت ان کی قبیلے سے تھا کہ کہتے ہیں معرم کی اور اس نے ملکہ کا تھم پیدا کر رکھا تھا اور دور آبدی ہے نیم اور تھا تھا اور دور آبدی ہے نیم اور اس نے ملکہ کا تھم پیدا کر رکھا تھا اور دور آبدی ہے نیم اور اس نے ملکہ کا تھم پیدا کر رکھا تھا اور دور آبدی ہے نیم وہ اور تا ہوں ہے کہیں وہ مدان ہو تا ہوں ہی ہو اور اس سے اس میں دور کے دوراس سے اس میں دورتے ہیں اور جب سب وائی ہوتو اور اس سے اس کی دوراس کے دائی ہوتو ہے اور اس سے انسان کی دوراس کے ماتھ اور وہ کے دوراس کے ماتھ اور وہ کے اور وہ کے دوراس کے ماتھ دار وہ کے اور وہ کے ماتھ دور وہ کے دوراس کے ماتھ دار وہ کے تھا در وہ کے انسان میں بالکل کوئی شرائے کئیں تھی ان سے صادر ہوتے تھے اور وہ افال دوراس کے ماتھ دار وہ کے تھے۔ اور اس کے ماتھ دائی ہیں اس کے دوراس کے ماتھ دائی ہیں اس سے صادر ہوتے تھے اور وہ افال دوراس کے ماتھ دائی ہیں اس کے کہ دوراس کے ماتھ دائی ہیں اس کے کہ دوراس کے ماتھ دائی ہیں اس کے دوراس کے ماتھ دائی ہوتے ہے۔

و تحدَّیْوا بایانیّنا اورانہوں نے ہماری آیات کا جوکہ بڑا اور صاب کے واقع ہوئے پرداران کرتی تھیں انکار کیا۔ یک فیات زیروست انکار کران آیات کے چاہونے کا اطال بانگل ان کے خیال میں گرما علی ٹیں تھا اور یہ انکار روح کا کام ہے ندکہ ہم کار ہی عالم برزخ میں روح کے بدن سے جدا ہوئے اور پھر عالم حشر وفتر میں روح کے بدن کے ساتھ مصلی ہوئے کے جعدا بدائیا و کی بائل ہے جسے بائے مزان کی ترانی جوکہ ہروفت تکلیف کا باحث ہوئی ہے ای طرح برانکار ہر کھی خاب زیادہ ہوئے کا موجب ہوگا۔

اور آگر پھر کسی کے ول جس شیر گزرے کہ محمال ہوں کی بجٹ آیات کا افکار اور وہ تے کے دوسرے تھے اٹھا کی اس کا افکار اور وہ تے کہ دوسرے تھے اٹھا لیا ہے جس مقاب و بنائس ورسے تھے اللہ کے دوست ہو سکتا ہے جب بھٹ کہ کسی محمل کی خیانت محمل عام جس فلا ہر نہ ہوا ہے اس خیانت پر سوا فذہ ہیں کی با جا سکتا اور ان کے دوا تھا لی جو لوگوں پر کا ہر ہوتے نئے اپری جسم کے اعمال نے جو کرجم سے رون کے جدا ہوئے کے بعد ختم ہو تھے ۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی محمل کی خاص کی خیانت کا علم حاکم کو حاصل ہوتا جا ہے وہ مرے لوگوں کو آگائی ہو یا نہ ہو۔ اور ہم ان کے خیان کی افرال کو جانے جی بلکہ ہمارے نقیر فریوں نے بھی اگر دیکھے جی اور ان کے اقوال و افسال بھی ان پر دلاات کرتے ہیں۔

و تکُلُ شَیْء اور ہر چزکُ جمم اور روح کے اندال اور وہ افعال جو کہ اس پر والت کرتے تیے آخصیفاؤ ہم نے شار کر دکھا ہے اور صرف اپنی حفاظت پر حق قباعت نہیں قربا کی بلکہ مچھاباً انکھوا کرے اکر وادا ابھاء کے الل کا روں کو ہر وقت یاد رہے اور قیم مثنا ان ممل کے لیے جزائی متناعی جاہے۔

فَدُوْفُوْا فَلَنْ فَوْنِدَ نَحْدُ اِلْاَعَدَابَا کِی چکو پس ہم تھادے لیے زیادہ ٹیس کریں سے محرمذ اب بخلاف مسلمان کماہ کاروں سے کہان کا عذاب مرف احضاء کے اعمال پر ہوگا اورخم ہوچاہے گاس لیے کہ مجھے ایجان کی دیدے میں فرائی دیڑے۔

اور حمیدالفافلین علی تذکور ہے کہ جب دوزقی بہت زیادہ بیاہے ہول کے تو بارش طلب کریں گئا کیے سیاہ باول دونما ہوگا اور اس سے مرخ اونوں کی گرونوں کی شمل سانپ اور اونوں کے بما برجسوں والے بچھو بریس کے اور آئیں کا نیس کے اور ان میں ان سانپوں اور بچھوڈن کے زہر کا اثر بزاد سال تک دہے گائی کے متعلق اس آیت کا سفیوم ہے کہ ذوفاً تھے تھ تاباً فیوی القداب (۱۲-۱۸) اور میں اس آیت میں ہے قدونوا المن

#### آیک شهراوراس کا جواب

الدیبال ایک شبرا کی اوکوں سے بندل میں آنا ہے کہ حواج سے معانی او کرنے والا martat.com

جب بمیشہ اور داگی موقو اس کے اثر کا احساس ٹیس دیٹا اور اس کی تکلیف اور ڈ کوئیس ہوتا میسیا کہ دق والے گوگری ہے تکلیف ٹیس ہوتی۔

اِنَّ لِلْمُنْتَفِيْنَ مَفَازًا مَحْتِينَ مَتَعَيْوں کے لیے مقامد کے حصول کا مقام ہے اور ان کا مقام مرکشوں کے مقام سے بھے وجو و ممتاز اور جدا ہے۔

خشآئیق بڑیوہ باغ میں جن کے اردگرہ دیوار کیا گئ ہے اور لفت مرب میں صدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے میاروں طرف دیوار کی گئ ہو۔

ہ آغذا آبا اور بے جو اگور کے درخت جیں تھنی بیلوں کے ساتھ اور باغ کی دوخوں پر بمزار دومری دیوار ہوں گے اور چوکہ اگور کی تل ایک اعتبارے مکان کا بھر کھتی ہے کہ اس کے سائے بھی جیسے جیں اور اسے جیست کی شکل بھی ورست کرتے ہیں اور ایک احتیارے در خت کا تھم رکھتی ہے کہ اس سے مقعود کھیل لینا ہے اسے خصوصیت کے ساتھ واکر قربایا گیا ور نہ اگور بھی ان کھوں بیس سے جی ہے جنہیں صدیقہ کا اتفاظ شائل ہے۔ کو یاارشاد ہوتا ہے کہ ان باخوں بھی اگور کی بیلوں کے سائبان موں کے جو کہ بارہ وری اور بنگلے کے قائم مقام ہوں گے۔

و کو آعیب اور کواری عورتی جمن کے بیٹے آجرے ہوئے اور مخت بلوٹ کی سد کو کھٹی ہوئی اس لیے کہ باٹے اور پوسٹان کی سروکھٹی کہا ہی والے مصاحبوں کے بغیر سیام و ہے۔

آثر آبا ووخوا تین متعول کی ہم عمر بول کی اس لیے کہ متعول اور ان عور تول کی روشیں اور ان عور تول کی روشیں اور ان عور تول کی دوسری مرتبہ صور چھوٹا جائے گا۔ بس ایک بی سامت میں ان کی داور ہ جی ایک وصرے مقام پر قربا کا آفشا آڈ کھنٹ ان مامت میں ان کی داور ہ ہوگا آ آفشا آ کھنٹ کو جیسا کہ دوسرے مقام پر قربا کی ایک اور بہ عور تی دنیا گرفت کی تول ہوں ہوئے گا ان کی حور تی مواج کی اور بہ عور تی دنیا کی جور سے طور کی حواج کی جور سے طور کی موج ہوئی ہوئی کی جد سے تعیین کو چورے طور پر مور در حاصل ہوا در بم عمری آلامت وائس کا نبیتا زیادہ موجب ہوئی ہے اور میکل دید ہے کہ اور جوان بوڈھوں کی مجب سے تفری کرتے ہیں۔

### جنتیوں کی عمر کا بیان

اکو تغییروں بھی تکھیا ہے کہ جنتی مرداور کورٹی تینٹیس ( ۳۳ ) سال ہوں کے اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا بہاں بھی حقی ہو اور کورٹی تینٹیس ( ۳۳ ) سال ہوں کے اور اس کا بہاں کی بہاں بھی حقی ہو اس کی برقوت اور فرحت اس محر کے مشابہ ہوگی ورشدان کا بہدا ہونا دوسری مرتبہ مور بھو کئے کے وقت ہے اور اس وقت ہے جنت بھی واقعل ہوئے تک حدر در از گرز مہائے گی اور دو چربیعض روایات بھی جو کہ زام ہی اور داحدی بھی فرکور ہے واس کا مواد موال ہوں گی جبکہ مرد تینٹیس ( ۳۳ ) سال ہوں کے تو اس کا معنی ہوگی اس لیے کہ مورت میں حورت اس مورت ہوتا ہے اور اس کے بعد زوال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بھی کی دورت بھی ہوتا ہے اس مورت کی دورت میں اور اس کے بعد زوال کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس مورت کی ساخت کا تناسب سادگی اور یہ تج ہیکری جو کر موران اور معنوقوں میں موقوں میں موقوں میں موقوں ہی موقوں ہیں ہیکری کی کا دورت ہی کہاں جات ہی ہیکری والے کے اس جات ہی کہاں کی طرح جو کہ کھا ہوا ہے ہی بہتر ہوتا ہے جبر عورتی اس کی کال مقتل ہو تی ہیں ہیک کی طرح جی جو جو اس کی اور جو کر کھا ہوا ہے جبر جو دول ہیں گیا گیا ہوا ہے جبر ہو دی کھا گیا ہے۔

تغير وين 🚤 🛶 (۲۶)

اور بے در بے ہوتا۔ اور شنیوں کوشراب یلانا زیاد وقعت ولذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا اس لیے کہ شراب ہے ہے انہیں جو فردت وراحت حاصل ہوگی اس کی وید ہے وہ مورتوں اور ندکورہ باعات کی دومری نعتوں سے بوری لذت حاصل کرنے میں بے باک ہو جا کیں ہے اور سجیدگی اور وقار اس بورے طور پر محظوظ ہونے میں مانع نہ ہوگا جس ملرح سر انہوں نے دنیا میں خدا تعالی کی عبت کی شراب کی متی کی بورے احوال و مقامات کے بانات اور تازه انوار و قبلیات اور واردات ہے بوری برئیس اور رومانی لذعمی سامس کی تیس حین وبان کی شراب میں جو کہ مبت الہید ہے معنوں کی صورت ہوگیا وغوی شراب کی خرابیوں اور قباحوّل سے قلعا مبراہوگا ای لیے معرت این میاس میں اللہ مزے فر پایا ہے کہ جنت یم چے وں کے نام دنیای ناموں کی مانند ہیں جبکہ هفتیں جدا ہیں۔ اس لیے کرونیای چیزوں کے خواص مورنومیہ کے عضری کثیف مادوں عمدا اڑ کرنے سے مورت پکڑتے ہیں جبكه منتى چيزوں كے خواص اسائے البيدى توليات اور هائن قدسيدى الليف مثالى مادے ميں نا فحركرنے كتي مول محدادراكر جدد نيادة فرت عن اسائة البيرى سلطنت اوران كا تا ثیرات کے ظہور کے سود کوئی سبب نیس کیل کال ظہور جوش کی یا کیزگ مواد کی نطاخت اور مکدر کرنے والی برائیوں سے ذوری کے اضام سے دولوں بیں آسان وزیمن کا فرق ہے۔ حضرت موی منیدالسلام کی جی والی آگ کو آتیشمی کے دھوئی والی آگ سے جو کر گائے اور کدھے کے کویرے جلائی کی ہو تو انا جائے۔ کیا تی اچھا کیا گیا کدوجود کے برسرے کا اليك تحم ہے اگر تو مرتبوں كافر ق ندكر ہے تو زير ان ہوگا۔

یں وال کی شراب کی مجلس تباحثوں ہے اس درجہ یاک ہوگی کہ

لاَیْسَنَعُونَ فِیْهَا لَقُواْ وَ لَا یَکْنَابُا وہ شراب پینے ہے ہے ہودہ بات اور ایک دوسرے کی تحقید کنگواور دوسرے کی تحقید ہودہ بات میں اور ایک خدیب و الکارٹیں میں گے چہ جائیکہ ان کی تحقیق اور ہے میں گڑو پیدا ہواور بیسے و نیاش ان کی تحقیق ان امور سے یاک ہوتی تھیں اور ان کی محبت میں جو ہوگ تھیں اور ان کی محبت میں جو ہوگا۔ ان کی محبت میں جو ہوگا۔ ان کی محبت میں اور ہوگا۔ اور فرمتی کو ڈل شقا ای طرح جنت میں ہوگا۔ اور فرمتی ان کی جاتھ آئی کی ایک تیس کو اس

تقبيرتريني \_\_\_\_\_\_\_ (r2) \_\_\_\_\_\_\_ قيموال يار

جہان کی آب وہوائے نقاشے کی وجہ ہے حاصل ہو کی جیسا کرو نیاش ملکوں کے اختلاف ک وجہ ہے سرو بوق ادر کرمیوں تھا سالی اور شوشحال میں حاصل ہوتی میں بلکہ یہ ہیزیں ان کے ہاتھ آئیں گیا۔

جَدَا آءَ مِنْ رَبِّنَكَ تِيرِ بِرِدِد كارِ كَامِنَ خرف سے جراد ہے کے طور پر جو كه كال ہے۔ ادر كال جو چرو سے و م كلى كال جو تي ہے۔

اود اگر کمی کے ول علی شریگز رہے کہ جزائش ان دونوں چڑوں کی رعایت کی جاتی ہے جزاد ہے والے کا مقام اور اس کام کی مقدار جس کی جزاو یتا ہے اگر چہڑا و ہے والا اورج کمال برفائز ہے کیکن ان سب کے کام اسٹے کائی نہ بھے تو ہم کہتے ہیں کہ بینعیس اور اندھی حقیقت میں جزائیس میں ملکہ

عَطَالَةُ بِخَصْ وانعام مِن لَيْن ابتدائى بخش وانعام نبيل بلك بيشابًا ان كا عَالَ عَطَالَةُ بخش وانعام نبيل بلك بيشابًا ان كا عَالَ كَ حساب سے ہے نہ كہ اعبال كی مقدار کے مطابق ۔ شنا کی بادشاہ كومتفور ہو كہ اپنے ملازموں كو انعام اور بخش مطافر ہائے وہ تقم دے كہ جو بھى ميرے مفور حاضر ہے اسے اس قدرو بن اور جو فلال ڈیوٹی پر ہے اسے اشاویں ۔ پس انگی صورت عی انعام میں فرق کرتے ہیں مقدار عمل کے موافق انعام دینا متفور نہیں ہوتا ایک صورت عی انعام اور بخش انگال کے موافق انعام دینا متفور نہیں ہوتا ہے بھک انتخاب کا حساب صرف قتا تدی کے لیے ہے اور اس اور جب انعام اور بخش انگال میں میر مقروفر مائے کے جن تو جزا کے ساتھ بوری مشاہرت ہوگئی اس دید ہے اسے جزا کا نام دیا میں جب بھر تو تا ہوتا ہے جزا کا نام دیا ہے۔

دَبِ السَّنوَاتِ وَالْآوَضِ وَهَا بَيْنَهُمَا آسانوں َ رَضَ اور جو پَحَوان کے درمیان ہے کا پردردگار ہے اور اس نے آسان نوشن اور ان کے باہیں جو پُح ہے اس پر ابتدا کی بخش و افوام ہے تکلف بغیر کمی گزشتہ وعدے کے اور بغیر سخق ہونے کے کال درج پر فرہ یا تو اسپتاس افعام اور بخش کو ان او کول کے ہارے ہی جو کہ شخل ہونے کی آ میزش بھی دکھتے بیں ان کے ساتھ وعد و بھی کہا تم یا اور وہ مکلف بھی بھے کس طرح کال نافر اسے اور ان کے باوجود اس کا نام ہے۔

آلٹر خیکان مطاق انجام فر بائے والا اور جس کا نام سے بواور وہ وعدہ کے بغیر بزاروں احسان فر کانا ہے کو وعدہ کر کے پورا کیول میں فر بائے گالیکن اس رست کے باوجود وہ جوکر اپنے اطاعت شعار بندوں پر مال باپ ہے بھی زیادہ شیق ہے اس کی مظمت وجلال بھی ہی قدر بلندے کہ

فائینٹونٹی نے مقد اس قدر رصت و عمایت کی توجداور اس کی بارگاہ ہے اسے قرب و مرتبے کے باوجود ان بھی طاقت نیس ہوگی۔ بنطاباً بادواسط بات کرنے کی ایپ بارے میں یا اپنے قریبول اور دوستوں میں سے کمی کی سفارٹی کرنے کی اور اس کی بیطفست و جال جگر جداس کی ذات کولازم ہے لیکن اس کا بورے طور پرظہورٹیس ہوگا کھر

يَوْمَ يَغُوْمُ الدُّوْمُ بِسَ دِن كروحَ كمرَى مور

#### كيفيت روح كابيان

اوردہ نے ایک توب جائے والے بیدادلیف کانام ہے جو کرہ آمان آدھن پہاڑا دریا درخت اور پھڑ کو مطافر مایا گئے ہے اور اسے دوسرے مقام پر مکوست کل ٹی کے ساتھ تھیر کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ سمین کے آخر بھی ہے اور برکلوق کے ای جائے والے لیلیے کو اپنے پروددگار کی تینی و مباوت بیسرہے ۔ وَاِن فِینَ شَیٰءِ وَلَا یُسَیِّعُ بِسَحَدُیهِ (۱۵۔۵) کُلُّ فَدُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَقَدْ بِنِسْحَدُ (۱۲۔۱۸)

در مقبقت و اللیند ایک فورانی جو ہر ہے جو کہ جواہر واحراض بھی ہے ہرائیک کے ساتھ متعلق ہے اور اکنیں روحانی جواہر کی بدولت قرآن پاک کی سورتھی تماز روزہ جیسے اعمال صالح اور کھیہ معظمہ کیا مت کے دن اور عالم برزخ میں شفاعت کریں کے اور کوائل ویں کے اور آسان وزمین اور دن رات کواہ ہوں تھے۔

اور میچ مدیت پاک میں ہے کہ مؤذنوں کے لیے ان کی آ داز میچنے کی مدتک ہر پھڑا در عنت 'مٹی کا قرصیلہ اور کنڑی تیاست کے دن مجاہ بول کے اور اس روزیہ جواہر نورانیہ مناسب میکوں کا لباس بتا کر محشر میں کمڑے ہوں کے اور کوائی اور شفاصت کا کام سرائیام ایس کے اور بھی آ دم اور میمانات کی ارواح کے تعنق اور دوسرے تکو قات کی ارواح کے تعلق 111 A T f A L CO 100

جی فرق بہ ہے کہ پہلاتھ آئی ہے اور مرایت کرنے والے طول کی طرح کرتمام طبی خباتی اور جیوانی قوتوں میں واقع ہو کہ اور ایسے تھم کا پابند کرلیا جبکہ و مراقعتی وائی تیس ہے اور طاری ہوئے والے طاری ہوئے ہوئے اور ایس ہے اسلام کے مساتھ یا تیس کرنے ہیں اور ایس کے تعظم کے مطابق کام مرانجام و سینے ہیں اور آئیس ملام کہتے ہیں اور آیا مت کے قریب ہوئے کے وقت ۔ مطابق میں وائی ہوئے کے وقت ۔ میں اور آیا مت کے قریب ہوئے کے وقت ۔ میں اور آیا مت کے قریب ہوئے کے وقت ۔ میں اور آیا میں کے اور مرایت کرنے کے قریب ہوجائے گا۔

بکیا وجہ ہے کہ تیاست کی اشراط والی اصادیث میں ان چیزوں کی تجریں بہت زیادہ نہور ہیں جہت زیادہ نہارہ انہا وجہ اس کی اس بہت زیادہ بھرار ہیں ہے۔ اس کا اس بالیا ہے۔ بھر اس کا اس بالیا ہے۔ بھر اس کی اس بھر کرے گا اور انہا وجہ بھر کرے گا اور انہا وجہ اس کی وجہ سے ان کے حضور یمی احکام روجہ خالب ہو جاتے ہیں۔

اور یہال دوسرے مفسرین روح کی تغییر جس مختلف اقوال لائے جی اور حق کی ہے جو ندکور ہوا۔

وَالْسُلَائِنْکَةُ صَفَّا اور زعن اور سانوں آسانوں کے فرشتے صف بصف کھڑے ہو جا کیں گے تاکہ بڑا دینے اعمال تولئے اعمال ناسے دکھاتے اور بِل حواط سے گزادنے کا کام اوراس وان کے ساتھ متعلق دوسرے کام جاری کرتے کے لیے مستعداور تیار دہیں۔

لائفتگلگون ای مامت میں بالکل بات ٹیمی کریں سے اور ڈم نہ ماریں کے اگر چہ شفاعت اور شہادت کا مقام ہو۔ اِلَّاحَٰن آفِنَ لَهُ الوَّحْنِيٰنَ مُحروہ جے رضی اجازے دے اور سخم ہوگا کہ فلال کے بارے میں شفاعت کر یا اُس کی گوائی دے اور ریٹم اس محض کے حق میں رحمت کے تقایفے کی اورے ہوگا۔

وَقَالَ صَوَابَا اوروہ بِالكُل درست بات كِيمُ اورخلاف قانون مُومَنَّ مِين كرے كا۔ شكا كافرادر بدهنيدہ كے معلق شفاعت ثير كرے كا اور چۇخش ايمان كى وبرے معانى كا مستحق ہے اس كے ممناووں كى معانى طلب كرے كا اور اسى طرح كوانى جى بھى احتیاء

تشير ورين 🗕 🚅 🚉 تيرون پي

كرے كا اور كم ويش بات نيس كرے كاس ليے ك

فَتِنَ شَافَة الْتَعَفَّ إِلَى وَيِّهِ هَا إِنَّا الْوَجِوبِ بِالبِيهِ بِرود کار کی لمرف رجوع الفتیار کرے تاکہ اس دن اے اپنے ہم نشینول اور مصاحول میں بیرا اخیاز حاصل ہواور اس خم اس کے عذاب سے خلاص بائے جوکہ اس دن اللہ تعالی سے مصنور سرمٹی اور لا بروای کی بنام برتیار ہے اور وجوح الی اللہ تعالیٰ کا فائدہ صرف اس عذاب سے خلاص میں تھی تحصرتیں ہے جو کہ بیم الفسل میں سرمشول کے نصیب موقا ایک

اِنَّا اَلْفَرْ فَا کُورُ ہم نے تہیں باد ہا قرآن جیر ہی اور نی کری طیہ السلام کی زبان پر فردایا ہے کہ آرجوٹ الی اللہ جی کوتا مل کررہے ہواورای کے تم کی جیل سے سرکنی کررہے ہو۔
وَدَایا ہے کہ آرجوٹ الی اللہ جی کوتا مل کررہے ہواورای کے تم کی جیل سے سرکنی کررہے ہو۔
اور اس عذاب بنی جہان کے اصول وادگان کو برباو کرنے کی ضرورت کی بلک انسان کے چونے جہان کو برباد کرنا اور اس کی ساخت کے ارکان کو وَعَا وَیَا مَن کَالَی ہے اس لیے کہ بس عذاب کی حقیقت بڑے اوال کی تاریک شکلوں کا جو کہ میت کے تش پر فالب جی کہ خوناک موراق میں اس کی قریبے خیالے پر اس طرح کا ہر ہوتا ہے کہ وہ قرت ان سے اثر ہے مقول کا م خوناک موراق میں اس کی قریبے خیالے پر اس طرح کا ہر ہوتا ہے کہ وہ قرت ان سے اثر ہے مقول کا م خوناک موراق میں اس کی قریب خوال کا می کریں اور جوا کہ موراق کی دولوں اور حاکم مطلق جی فریا ہے اور حق کو ان کے اور حق کی کھی اور دوران کے جو اوران کے جو اوران کے جو اوران کے جو جواب کی اور حق کی اوران کی جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کے جو اوران کے جو اوران کے جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کے جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کی جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کی جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کے جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کے جو اوران کی جو اوران کے دوران کی کو اوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کر کوران کی کوران کر کر کوران کر کوران کر کر کر کر کر کوران کر کوران کر کوران کر کر کر کر کر کر کر کر کر

یَوْمَ یَنْظُوْ الْہُوْءُ حَافَدُحَتْ یَدَاہُ جس دن کہ برخمی این اعمال کو دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بیسے ہتے جو کہ اچھے اعمال کرنے والی قرت اور کہ سے کام کرنے والی طاقت سے کتابہ ہے اور آگے بیسے ان کی حیالات کی دلیل ہے کہ ان اعمال کی نورائی شکلیس اور تاریک صورتی اس کے قس میں کیا ہر جو کئیں اس لیے کے کمل کو آگے بھیجا اور ڈیچے ویا جو ہرقس میں اس قمل کی بحیت رائخ ہوئے بغیر ممکن نہیں اور وہ بیت عالم مثال میں ایسی صورت رکھتی ہے جو کہ اس کے من سب ہے۔

جب نئس ایں جہان کے احساسات اور نشرفات سے فارغ ہو کر پورے طور پر اس جہان کے احساسات کی طرف متویہ ہوگا تو ان صورتوں کا سٹ بدہ کرے گا اور بیعذ اب اس تتم کا ہے کر مکن واور فلاسند کی مثل نے ہمی اے وریافت کیا اور عالم خواب برقیاس کر کے اسے واتع ہوئے والا جانا۔ فرق ہے ہے کہ خواب والے عذاب سے نفس کے اس جہان کے احمامات پر بیداری متوج بوف کی دیدے خلامی یانامکن ہے جبکدائی عذاب سے اس طرح خلامی یانامکن تی ہے کہ اس خواب کے چھیے بیداری کی ہے۔ بخلاف ایم الفعل کے اسے میدان مقبل میں کوئی در باخت نہیں کر سکتار اپس سر مغراب وقوع کے زیانے کے اختیار ہے بھی قریب ہے اورتضور وضعر تی کے اعتبار ہے مثل کے بھی قریب ہے لیکن ایمان الدمني عقيدے كى وجہ سے اس قريبى عذاب سے نحات بھى ماصل ہوكى اس ليے كداكر جد ئے ہے اعمال نے اس مخف کے نئس میں تاریکے شکلیں پیدا کر دی تھیں لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ میں سب اس شی عقیم فورانی صورتیں خاہر کرویں ۔ تعینجا تائی کے بعد گذا ہوں ک تاریکی برغلب عاصل كريس سے اور وہ تاركي شكليس يا دريد بادل كى طرح سورج كى روشنى كى شد ياك وجدے وار محول موجا كيل كى اور كافرول كے ياس تاريك شكلول كرموا اور يكون بروكا جس کے نور سے ان ٹاریکیول کوڈور کریں ٹاجار صربت اُفعا کیں ہے۔

وَيَقُونُ الْحَافِرُ اور كافر كَجِهُ كا اس كے بعد كر ان تفراور كنا بول كى مَرودشك كو ويُصِكُ اوراس كِ مقالع عن ايران كي فورائي مورت نيس يائے گا۔

يَالْيَنَنِي كُفْتُ ثُوَّامًا الدكاش كري أن من الدائراني على يدا دورا تاك

اور معزت ابن عباس اوراین عمروضی انشرخها سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت آئی ہے کہ نصلے اور معنوت ابن عباس اور این عمروضی انشرخها سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت آئی ہے کہ فیصلے اور تشخیر کا کہ فراک ہو جائے کا افران جانوروں کے حال پر دشک کرے گا اور کیے گا کہ ایس کاش بھے خاک ہو جائے گا تشکم فرمایا جاتا اور اس مقاسد انسانیت سے جو کہ اس مزا کا سبب ہے ہے زار ہوجائے گا۔

اوربعض صوفیاء نے فرمایا ہے کہ خاک ہونے سے مراد بیہ ہے کہ شک خاک کی اطرح ماجز اورسکین ہوتا اور بوائی کیکڑ مرکزی اورنا فرمائی شکرتا۔

اور بعض واعظوں نے کہا ہے کہ کافر سے مراوا بلیس ہے جو کدائ کا سب سے کا لُی فرد ہے۔ جب وہ حضرت آ وم علیہ السلام اور آ پ کی اولا و پر افوائ واقیام کی فواز شات و کیسے گا لُو آ رز د کرے گا کہ بھن کی خاکی ہوتا اور خاک ہے پیراہوتا نہ کہ آگ ہے کہ عمل اس مِ فخر کرنا تھا ادر کہنا تھا کہ حَدَقَتَنی مِن قَارٍ وَ مَلَقَقِهُ مِن طِنِن

تغير واردي \_\_\_\_\_\_ (٢٢٠) \_\_\_\_\_\_ تيموال إ

#### سورة والنازعات

بيسودة كى بيئاس عن جمياليس (٣٩) آيات أيك سوفواك (١٨٩) كله اورسات سوترين (٤٥٣) 7 دف جن-

#### ربط کی وجہ

پس ان دونوں سورتوں کے ابتدائیے کی روش عمل کمال مناسب فاہر ہے لیکن و دیس محابہ کرام رضی انڈ عمیم نے مجری نظر دوڑا کر معلوم کیا کہ سورۃ والرسلات کا مدار میم النعسل امران کے احکام کے تعمیلی بیان پر ہے اور سورۃ مم یتسا ولون مجی میم النعسل کے واقعات کی سمینیتوں کی شرح ہے تو محویا سورۃ شما ول سورۃ مرسلات کی شرح اور تمتہ ہے وانوں کو ایک سماتھ لکو و باس کے معدارترا ہے کی سمتا سبت کی دعایت سے بیسورۃ اللہ نے۔

نیز گهری نظر دیکھنے سے باوہ چلنا ہے کہ اس مورۃ کے مضاحین مورۃ تمیاول کے مضاعین کے ساتھ اس مدیک مناسبت رکھتے ہیں کہ اتھاد تک نوبت پہنچ کی اس مناسبت کے ہوتے جو سے ابتدائے کی مناسبت کی رعابت اتنی اہم نہیں ہے۔

اس اجمال کی تنصیل یہ ہے کہ اس سورہ میں قیامت کے حالات کے متعلق کھار کا ایک

تغيران الله المستحدث (١٦٣) مستحدث تيمول يو

وامرے سے موال کرنا فہ کورے جبکہ بہاں ان کا حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے موال کرنا فہ کور هِ كَدَ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ هُوْمَاهَا كَارَأَسُ مِرَةَ مِن ٱلَّهُ وَيَعَلَ الْأَوْضَ مِهَادًا والَّحْ مِوا جَهِد كِيالِ وَالْأَرْضَ بَعْنَ ذَقِكَ خُشَاهًا اوراسِ مورة عَن وَأَلِجَيالَ أَوْتَنَاذًا حِمَادِ يَهِالِ وَالْعِبَالَ أَرْسَاهَا الله وإل وَجَعَلْنَا النَّهْلَ بِيَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا جَهِ يَهِال وَاغْطَشَ لَهَاهَا وَآخُرَجَ ضُحَاهَا حِواد وإلى مَنِمًا شِدَادًا جَهِد يهال - أَنْعُمْ آهَدُ خَلَقًا أَمِ السَّبَالَةُ بُنَاهًا هِ اوروبان بارْن كَ بِالْ كاذار برار آسان سے آتا ہے اور سرو اُگاتا ہے جکد بہال چشوں کے بانی کا ذکر ہے کہ زیمن سے لك بداد مرزيان أكاف عن مداكرتا بالفؤيج مِنها مَأَهُ هَا وَمَرْعَاهَا اوراس مورة عُل يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ بِجَبَكِ يَهَال تَقْيَفُهَا الرَّافِقَةُ ادراس مورة عَلَى جَبْم كَ بارے مُں فرایا کہ بلطابیتَن مَایّا جَکہ بہاں فرایا کہ فَامَّامَنْ طَعْی وَاقْرَا الْمَحَدُوةَ النَّهُ فَيَا فَانَّ الْمَجَوِينِيمُ هِيَ الْمَنَاوِلِي اور الرسورة على وورْقيول ك وورْقَ عِمَالْمُهِ فَي كَا مت طویل ہونے کا بیان اس عبارت کے ساتھ فرمایا۔ لاَبیٹین بیٹھا اَحْقَالاً جَبُد ببال دوز خوں کا برز را اور دنیا می ملیل مت تک شہرا اس عبارت کے ساتھ میان فر مایا۔ لقہ يَنْتَفُوْ وَالْأَعْمِينَةَ أَوْ شُعَاهَا الداس سورة عن جنت الداس كانعتول كم بارس عن فرالم بِ كَ إِنَّ لِلْمُثَّقِينَ مَفَازًا جَبُر يَهِا لِخُرالِ وَأَضَّاصَنَّ خَافَ مُقَّامَ وَيْهِ وَنَهِي النَّفْسَ عَن الْمَهُواى قَالَ الْمُجَنَّةُ هِي الْبُتَاوَى اوراس كَ طاوه اوريكِي مُناسِيمي بين جِوكَـفُورةُكر کے بعد کا ہر ہوتی ہیں۔

### <u> ودسمیہ</u>

اوراس مورۃ کومورۂ نازعات کا نام دسینے کی وجہ بہ ہے کہ نازعات کی صفت ان پانگی صفات میں سے جوکراس کے ابتراکی میں فرکود ہیں تمام کمالات کے حاصل کرنے کا دسیلہ ہے اور دومری صفات اس کی فرع ہے ۔ ہی ریصفت تمام علیم کے مقاسلے میں ابجہ کے آوا عد کا تھم رکھتی ہے کہ ان کا حاصل کرنا ہے حاصل کے یغیر تمکن ٹیش ہے ۔

ننس انسان کی محیل کی شرور بات marf<del>at.com</del>

اس اجال کی تفصیل ہے کہ جب تشم انہائی علم وعمل صنعتوں اپھوں ایسے بور یا ایسے بور یا ایسے بور یا کہ سے بر کام عمرا پی خمیل کی طرف سخور بوتا ہے تو است ان پارٹی مقامات کوعود کے بغیر جارہ نہیں تا کہ اسپے اس مطلوب کی انتہائی بلندی تک بہتے اور اس فور ان بین محتی لے جو کہ انتہائی بلندی تک کہ بینے اور اس فور کو ان بین کی برت تھیم مجابدہ در بیش ہوتا ہے کہ اس کہ کہ بیت اور اس مطلب کے منافی جی اور اس حالت میں اسے بہت تھیم مجابدہ در بیش ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ان منافی جیزوں کا تقم دی ہے یا مقل کی طبیعت ان منافی جیزوں کی طرف محقیق ہے اور بیر فور کو اس مطلب کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور اس حالت میں متحقیق زور اور مضبوعی سے مطلب کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور اس حالت میں تقی اور جب یہ مطلب کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور اس حالت میں تو با اور بہت یہ مطلب کے حاصل کرنے میں مشغول کرتا ہے اور اس حالت میں تو با اور بہت یہ مطلب کے حاصل کرنے میں تو با اور جب یہ حالت تھائی خواہشات کی نسبت واتنی موقوا سے اہلی سلوک کے عرف میں تو با اور بجا یہ حالت تھائی خواہشات کی نسبت واتنی موقوا سے اہلی سلوک کے عرف میں تو با اور بھائی حالت تھیں۔

دومرا مرتب یہ ہے کہ اس شغل کی سٹی ادراس کے ساتھ بانوس ہونے کی ویہ ہے ایک راحت اور اگر بچھ مرت بھی راحت اور اگر بچھ مرت بھی راحت اور اگر بچھ مرت بھی اس کا ول وغیت کرے اور اگر بچھ مرت بھی اس کا ول وغیت کرے اور اگر بچھ مرت بھی اس کا مرت کو منتاق ہو اور اندیشوں اور کر کات کی سخینیا تاتی بائی شدر ہے اور بھی اور بھی آرو میں اُس کے بھی راور اہل سلوک کی اصطلاح کو شاط کے ساتھ تھیں کو شاط کے ساتھ تھیں کو شاط کی اصطلاح میں ایک منتقب کی جھی اور اور وق کہتے ہیں ۔ اور اس ساتھ تھیں اور وق کہتے ہیں ۔ اور اس منتقب کے بھی ماس موق کے بھی اس منتقب کے بعد ماسل ہوتی ہے ۔

تیمرا مرتب یہ کاس فقل بھی پاری مہارت پیدا کرے اور کمی تکلیف اور تھکاور ن کے بغیرود کام اس سے مرز د ہواور ورزش کی کشرت کی وجہ سے وہ کام مکلہ بن جائے اور اس حالت کو میاحث سے تبہر کیا گیا ہے جس کامٹی تیرنا ہے اس لیے کہ باتی تی تیر نے والا آدکی بغیر کمی مشقت کے میر کرتا ہے اور اہل سلو بک کے عرف بھی اس حالت کو میر احوال و سے معالی کے میر کرتا ہے اور اہل سلو بک کے عرف بھی اس حالت کو میر احوال و

تشهران \_\_\_\_\_ قيمول يها

مقابات کہتے ہیں اور کمال کی اوٹی حد سکی حالت ہے کداس سے پہلے ایک طلب اور عاش کے بغیر کارٹیس مطلب کا حصول اس حالت سے شروع ہوا۔

چی تھا مرتبہ یہ ہے کہ اس کام جمل اپنے معمالیوں اور ہم نشینوں ہے آ گے بڑھ جائے اور اس مغت اورٹن چیل جو دومروں سے نہ ہو سکا 'اس سے مرفرہ ہواور یہ حالت اکل کمال ہے جے سبقت سے تبہیر کرتے ہیں اور اہلی سلوک کے حرف جمل اس حالت کو طیران اور عروج کہتے ہیں۔

پانچاں مرتبہ برہ کہ کمال کی ساری عددل کومیودکر کے بخیل کی عدیک بھٹے جائے اور اس کام میں مقددا اور مشکل کشائن جائے کہ دوسرے اس سے مشکلات کا حل جا ہیں اور اس صنعت ہی مشورہ اور قد ہیر کے سلیے اس کی طرف رجوح کر ہی اور اس حالت کی تجبیر اس عہارت کے ساتھ فریائی گئی ہے فاقید قبیر آمت ہفتر آ اور اہل سلوک کی اصطلاح ہیں اس مرہے کورجوح وفرول وجوت الحلل الی الحق کا مرجہ اور کھیل وارشا وکا مرجہ کہتے ہیں۔

اور یہ پارٹی مرجے تفوں انسانی کو ہرا یہ نے کے سقعد اور ہر قابل تعریف اور ڈائل خدمت کیفیت بھی چی آئے آئے ہیں البنز بھی نفوی صلاحیت کی کی اور دکاوٹوں کے حاکل ہونے کی دیر ہے ان سب پانچوں مرتوں کو محدور کرنے سے قامر رہنے ہیں اور ایک یا دویا تین یاج جے مرتب ہر قاحت کرتے ہیں اور بھٹی ٹولٹی یا فاحت کی دیدے تمام مرتوں کو سلے کر جاتے ہیں اور شکل ہدی اور جاہرت و گرائی بھی آیک جہان کے مشترا ہوجا تے ہیں۔

ادر پرک سورۃ م چسا دلون شی تفوی انسانی کے ان مراجب کی طرف اشارہ واقع ہوا تھا کر آباتوں افوا جا اس سورۃ میں ایتھا ہوتی ہے این مراجب کی تعمیل منظور ہوتی جی بہتسیل ان مرجوں دالوں کی ہم کی صورت میں لائی گئی تاکہ ان مراجب پر فائز توکول کی مقست پ دلالت کرے۔ جیز ان مراجب کے اثر است کا ہر ہوئے کے لئے تیامت قائم ہوئے کے داجب ہوئے کا پیود پاجائے کیوکہ دنیا ہی ان کے اثر است کا ظاہر ہونا مکن شرقعا اس سالے کہ دنیا اس ظیور کی مخل تھیں ہے۔

پرهم کو قیامت آنے کی طرف زبان کے ساتھ مقید فربایا کیا تاکہ چھ بھے کہ ان marfat.com

تتيران کان 💴 تيموان ارد

مراتب اوران مراجب والول كالتم اى وهنت بوادراى قيد كرماته بواس لي كدوه اس والت سے پہلے اور اس قید کے اعبار کے بغیرتم کے قائل قیس میں۔ ایس توار اور ان الوَّ اجفَةَ عُرف ہے جو کھنل تم کے ساتھ متعلق ہے جس پر حرف قتم والات کرتا ہے اور پر مجولًا تركيب وَالْفَقَدِ إِذَا الشُّدَقَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْضَى وَالنَّهَارِ إِذَا لَّتَجَلَّى اوراس طرح كى تركيبول كي فررت موليًا - كوياس كلام كالمتنى إول مواكد عن تتم فرياتا مون ان جماعتو ل كي جو کہ ان مغات کے ساتھ موموف ہیں جس دن کہ تیامت کائم ہوگی اور وس مغت کے اٹرات ظاہر ہوں اور جولوگ کیلی صفت کے ساتھ موصوف ہیں؛ جدا گروہ میں آئیں اور ان ے احکام ایک رنگ علی ظہور کریں اور جولوگ دوسری مغت کے ساتھ موسوف ہیں سیحدہ جماعت ہوں جن کا تکم طیحرہ ہو۔ علی خوالتیاس جولوگ دویا تمن یا جار یا پارٹج سفات کے مجتوست كم ما تحدموه وف بين مختف كروبول مختف احكام واطواد كم ما تحد ما خرول اور ہرا یک کا مرتب الی محشر کے رو ہروجو جائے ۔ اور انتیاز اور جدائی کا بروگر ام صورت پکڑے اس فخس کی فرن جوایک فشکر کی تعریف عمل سکے کہ فال امیر سے نشکر کی تھم! جب بنگ زوروں یر مواور نقارے بھی اور نقیب مناوی کریں اور رسال دار جدا جدا گروہوں کی شکل بیں ہوار ہوں یاکی دفتر کی تعریف جس کے کہ چھے فلال وزم سے دریار کی تئم جس ون کہ پکبری تئے لوگ ساخر ہول ، تلم وال محوتے جا تیں اور سرکاری الل کار اور مختف منتم کے طار بین ورب بدرجه بيخة جاكي اوركام شي لك جاكير.

اور پونکدان پائی مراتب کا مورکرنا یا ان مراتب شی سے ایک مرتبداور دوسرے اسرے اور پونکسداور پونکسداور پائی مرتبداور دوسرے تیسرے اور پونکسو کی سختی اور پائیم جداجدا ہیں ۔ بعض کو راوضنا کے سلوک یا کمال ملی عاصل کرنے یا تقویل وطیارت کی سخیل یا اللہ تعالیٰ کے دشنوں کے خلاف جادورائ حم کی صفات و کمالات بھے امور فیر بھی حاصل ہوتے ہیں جبر بعض کو افتی و فیروز کفر و بدعت محمرات اور فلاسوج اور اس حم کی گے ایجوں بھی سے کی ایک گروہ کیاست کے دان ہر نیک و بداور کافر وسلم کو ان مراتب دالے لوگوں میں سے کی ایک گروہ بھی تی تا ہو اور کافر وسلم کو ان مراتب دالے لوگوں میں سے کی ایک گروہ بھی تی اور ان بھی شار کیا جائے جیسا کرمی احادیث اس پر دانات کرتی ہیں۔ ایک میگر فرایا میں ان کا ان مراتب دالے کرتی ہیں۔ ایک میگر فرایا میں ان کا ان مراتب دالے کرتی ہیں۔ ایک میگر فرایا میں ان کا ان مراتب دالے کرتی ہیں۔ ایک میگر فرایا میں ان کا ان مراتب دالے کرتی ہیں۔ ایک میگر فرایا میں ان کا ان مراتب دالے کرتی ہیں۔ ایک میگر فرایا میں میں کی دائی ہیں۔ ایک میگر فرایا میں میں میں کرتی ہوں میں کرتی ہیں۔ ایک میگر کیا ہوئی میں میں میں کرتی ہوں کیا ہوئی ہوئی کی میں کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہیں۔ ایک میکر کرتی ہیں میں کرتی ہوئی میں کرتی ہوئی ہوئی کرتی ہوئی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی ہوئی کرتی ہوئی

همیا ہے کسامت الشفقیها اورایک مقام پر فی ذهبرة الشهدة ، فربایا اوران لوگوں کے بارے عی شہداء اور بستر برفوت ہونے وانوں کی یا بھی تھینیا تانی مشہور ومعروف ہے جو کہ طاعون

ے فوت ہوئے ہیں اورشرادر محراق کی طرف بھی صراحت ہے۔

اور دونول تسمول شک سے کمی ہے ہمی متعلق تمام مراتب واسلے بیم النعمل والانتہاز

کے ارکان میں اور اس اختیار ہے کہ اللہ تعالی کے عدل اور جزاد ہے کا تلہوران میں ہوگا اس

متم کی تتم کے لاکق ہوسکتے۔ اگر جدائی مدیک ان اقسام بی سے بعش مردوا جہنی اور بدبخت ہوں اس لیے کہ بھال جڑا و بے کے کام کے ان سے دابستہ ہونے برتھر ہے نہ کہ ان کی اٹن ذات وصفات براس بات کواچھی طرح مجھ لیما جا ہے کہ بہت باریک ہے اور اس

کی تقیدیق عمل ترود کیل کرنا جاہیے۔ دوسرے مقام پر قرآن باک کے الفاظ وَلا اقلیمہ بالنَّفُس اللَّوَّامَةُ مِن فُود كُما يا بي تاكرات امكان ے دُور جَمَنَا اللَّهُ مواور جب بي مقدمہ بیان ہوگیا تو تنبیر شروع موتی ہے۔

يستع المله الرحمن الرجيم والفكازعان غذفا اس عماعت كالتم جوكه فودكوك كام على تشيخة بيرا مخت يحتيجا اور

لنظ فرق کو بہاں افراق کی جگہ قائم فریایا حماہے۔معدر تیرہ کو مزید فید کی معدد کی جگہ قائم كرنے كالمريخ سے جيداك فالكينة علَّة قبَّاتًا حَسَدًا اوراهت عرب عي افراق تحت

كين كي كيت إلى ال كين عندل كيا عندل كيا ب كرجب ال مي في ال يك الل

ك خارة عمد فرق بوجاتا ہے۔

وَهَنَائِسَطَاتِ نَفِطَا هُمْ ہے اس عاصت کی جوکدکمی کام عرب نشاء اور ثوتی ہیدا کرتے ہیں۔ وَاسَابِ عَالِ سَبْعُهُا مِن مِعامِت کی تم جوکرکی کام جی شادری کرتے ہیں۔ شاوري كريا اوركسي كلفت كي بغيرمعروف موق يي-

فَانسَّابِهَاتِ سَبِيقًا بِي شِيهِم أَهُا تابول كَى كَام شِي سِيقت كرفِ والول كَى جوك

اسین معامیوں سے اس کام عمد آ مے فکل جائے ہیں۔

فَالثَّنْدَةِ وَانْ يَعْدُوا كِمَلْ يَمَانُهُمْ أَخَانًا بول ان كامول عُمَا سَعَكُمْ كَامْ كَا

تد پر کرنے والوں کی جن کی تدبیر وسٹورہ کے لیے غاکورالصدر جماعتیں الن کی طرف رجوع سمرتی ہیں اور اس کا م کی مشکلات کا حل الن سے وسوئز ٹی جیں۔

اور ان آخری دو تسمول بی فالانے کی وجہ یہ ہے کہ ان دو جماعتوں کا مرتبہ پہنے تین روں ہے بہت زیادہ بلند ہے اس لیے کہ انہوں نے کھال اور پیچیل کا ترتبہ پایا ہے جیسا کہ آخری فرقے کا مرتبہ جو تھے فرقے ہے جی زیادہ بلند ہے اور اگل کے ساتھ تم اُنفائے اور اور کی ساتھ تھم اُنفان کی شروری ہے اس بناہ پر تعقیب کی فاکو لایا کیا تاکہ چھ وے کہ اللی کے ساتھ تم اُنفانا اول کے ساتھ تم اُنفائے کے بعد ہے اور ایم اولی ہے اللی کی طرف زق کردہے ہیں۔

قِوْمَ قَدْ جُفُ الرَّاجِفَةَ اس جماعت كل تم اس ون ب كرارز ف والالرز عالين مِيلِ فَي وجه عن مِيازِ بَنِيْنَ عِن آجا كِي اورارواح جسول سے جدا ہوجا كي اور دنيا كاففام درہم برہم موجائے ۔

تنتیکھیا الر کیفکہ اوراس کے بیچے آئے چیچے آئے والا اوراس ہے مراد و دمراتی ہے مراد و دمراتی ہے مراد و دمراتی ہے جس کی دید ہے اوراس کے بیچے آئے والا اوراس ہے مراد و دمراتی ہیں پیرا ہوا در جس کی دید ہے اوران کرتی ہے بیٹی اس حم کا جواب و کرفیس فریا یا میا اس لیے کرخود تم اس جواب پر والات کرتی ہے بیٹی مراقب فیکورو والوں کے ول اس دن تنگف ہوں کے وجنہوں نے ہمرا اب وضائے الی میں طے کیے نے المینان اور داحت میں ہوں کے اور خوش وخرم اور تازہ فورائی چروں کے مس طے کیے مراتب در اس میں اور تازہ فورائی چروں کے ساتھ آھی میں کے اور خوس نے بیر سر ہے اللہ تعالی کی ناد آھی میں ملے کیئے مراتب اور حدود اور بینانی اور کرنے کا کام ہم نے نہ کیا۔ چنانی ارشاد ہوت

قُلُوبُ بِيُومَوْنِ وَآجِيفَةَ اسَ دان کَي ول ہے جُکِي اور ہے قراری شربول کے اور ان کی ہے چُکِی اور ہے قراری اس مدیک ظہر کرے گی کراسے مشیط کی کرکھیں کے بلکدان کے چہواں عمل اس ہے چکی کے آٹار کھا ہر مول گے۔

آیشارگفا خاجِمَهٔ ان باون الون کی آنگیس فیره ادر جران ده جا کی گی ادر الل marfat.com Marfat.com الكورازي \_\_\_\_\_\_ (a-) \_\_\_\_\_\_ (a-)

الهمینان کے دانوں کا حال یہاں اس لیے ذکر نہیں کیا حمیا کہ تیامت کے وہ سے ذرانا منظور ہے اور خوف دانا تی اس کی شان ہے اور جب معلوم ہو جائے کہ کی دل اس روز اس بے قرار کی اور ہے چینی کی حالت عمی ہوں گئاس ہے ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے دل ہمی ان عمل سے شہول اور آ رام اور الحمینان پانے والے دِنُوں کے حال پر نَظر نہ ڈائی جائے کہ جمارے دانوں کا ان جی سے ہونا منگلوک ہے اور منگلوک سے امید نہیں رکھنی جا ہے اس لیے خوف عمی ڈک بھی کا نی ہے جہدا میں عمل خوف ہے ہے۔

#### منسرين كاختلاف كابيان

اور بعض مشرین سفر آبیفی ہے مراوز بین اور بہاڑ مراولیے جی جیبا کر ایک دوسری آبت فدکور ہے۔ قوم گذر جنگ الاؤٹ و البجبال اور رادف سے آسان اور سنارے مراولیے جی اس لیے کرزارئے کے بعد زمین کیٹ جائے کی اور منتشر ہو جائے کی۔

بعض کیتے تیں کہ وابعقہ پہلا زاول ہے جس کی میرے زیمن جنبش کرے گی جبکہ راوف دوسرازاول ہے جو کرزیمن کے قیام اج اکوریزہ ریزہ کروے گا۔

ادر یہاں جانا چاہیے کہ مغرین کا اس کی سورت کی ابتدا بھی فدکور پانچ صفات کے معداق کے تقین میں بہت سا اختاد ف ہے۔ بعض ایک بی چیز پر مجال کرتے ہیں اور بعض دوسرے مغسر اِن مناسب چیزوں پر محول کرتے ہیں جو کہ ایک واسرے کے ساتھ تھلتی رکھتی ہے اور ایک کام میں معروف ہیں اور بعض منتقر تی چیزوں پر محول کرتے جیسیا کہ ہر سورۃ میں جس کا ابتدائیا اس تھم کی مغان سے شروع ہوتا ہے اس کا ابتدائیا اس تھراک کرتے ہیں۔

حضرات موزدتری اشدا سرادیم کیتے میں دوالنازمات فرقات مرادایل سلوک کے
دل جی جو کدایے ننوی امارہ کو جو کہ خواہشات کی بیروی میں فرق ہو چکے جی زور کے
ساتھ کینچتے ہیں اور ناشطات سے مجی حضرت الحق کے دصال کے مشاق تلوب سراہ جی جن
کے نفوی کی مکاد نمی اور آنجینیں ذاکل ہو چکیں اور عیادت سے دو کئے والی چزیں شم ہوگئی ا جودی داست کے ساتھ میادات اور فوائل میں اپنے اوقات کو معروف دکھتے ہیں اور سا بھات

ہے ہی دریائے معرفت بھی تیرنے والے آلوب مراہ بیں کدائی بحریب کنار می خوط وگانا عابدے کا تھیے ہے اور احوال و مقابات تک پہنچا اس فوط ز کی کا تمرہ ہے اور سابقات ہے واصلیس کے قلوب مراد ہیں جو کہ سلوک کی منزلیں مطے کرنے کے بعد قرب و وصال کے انتہائی مرتبوں تک بڑی میں اور وصال کے میدانوں اور قرب کے مقامات میں ایک دومرے سے سبعت کرتے ہیں اور مدیرات امرے کالمین مکسلین کے قلوب مراوی ہی جو کہ واصل ہونے کے بعد محلوق کوئٹ کی طرف والوت دینے کے لیے نزول فربائے جی اور صفات البرے متعقب ہوکر رجوح کرتے ہیں۔ (یہ علاک اہل اللہ مقات البرے سے موصوف ہوتے ہیں جس کی برکت ہے ان ہے ایسے انعال کا صدور ہوتا ہے جو کہ انسانی رسمت ہے باہرے جیدا کہ شکل کشائی ماہت دوائی شفاحت جیدا کہ مغمر علام نے اس سورہ کے مقدے على اس كى تفرق قر مائى ہے۔ محد محنوظ الحق خفران كادراس صورت على تشم كا جواب يُوْمُ تَرْجُفُ الزَّاجِفَةُ ہے کِیلِ مُقدد ہے لیکن تترجمن الی اللہ مرضیین ان التصفتير بهذا الصفائق او مطوو دين ان الصفتير بأشهادها ليخي أكرتم ان مقات کے ساتھ موصوف ہو جا اُن ضرور صرور اللہ تعالی کی طرف اس کے بہندیدہ بندے ہو کر اوثر کے بامردود ہوکرا کرتم نے ان کے مندول کوانا لا۔

اور طائے کا ہر کتے ہیں قرت علیہ کی تھیل کے مراتب مراد ہیں اور ناز عات فرقا ہے موبتہ اُل طالب علم مراد ہیں ہور کہ دیتی معنوں کو اپنے گر کے زور سے متون اُشروں اور حواثی کی حابات ہے مجھے ہیں اور کا شطاعت سے متوسط طالب علم مراد ہیں جو کہ حقدے مطبی کرتے ہیں اور مشکل مقامات کی آسان کرتے ہیں۔ پس خطا خط البھر سے لیا گیا ہے جی اس نے اور شکل مقامات کی آسان کرتے ہیں۔ پس خطا خط البھر سے لیا گیا ہے جی اس نے مسائل کو اور شرک کو اور سابعات سے دیتے شام کے مسائل کو مجھوں کے برطم کے مسائل کو مجھوں کو بین جنوں نے برطم کے دریا کو میں شاور کر کے ہیں اور سابعات سے دیتے شام نے مشکل مراد ہیں جن کے ذہر نفی وہ کن کی طرف سفت کرتے ہیں جبکہ مدیرات امر سے مراد کتابی اور مراد ہیں جبکہ مدیرات امر سے مراد کتابی کی مصنف کا عدرے وہ کے دریا کے امراد میں مقام میں مقدد ہے ہی انہوں میں مقدد ہے ہی انہوں سے مراد کتابی مقام میں مقدد ہے ہی انہوں سے مسائل کا مسائل کا مسائل کی شرازہ بندی اور فروٹ کی تھیں استعداد کرنے دائے ہیں اور اس مسودت ہیں جس میں مقدد ہے ہی انہوں سے مسائل کو اس کا مسائل کو اس کا مسائل کی مسائل کا مسائل کے مسائل کی شرازہ بندی اور آسان کی اور کر اور کا کا مسائل کا مسائل کی شرازہ بندی اور آس کی تا ہو کہ کا جیاب ہی مقام میں مقدد ہے ہی انہوں کی مسائل کو اس کا مسائل کی مسائل کو اس کا مسائل کی مسائل کی مسائل کی شرازہ بندی اور آسان کی تا ہو کہ کا جیاب ہی مقام میں مقدد ہے ہی اور اس کی مسائل کی

يوم توجف الراجعة فيكشف لكم من حسن الاشهاء و قبحها وتعرفون البحق عن الباطل والهدى عن المصلال كرتم اس ون خرورة تفائث جاة كرجم ول كانجة والاكائي- يكن تمبارك ملي بخيزول كاحمن اور قباحث كما بر بواحق اور باطل نيز جايت اوركم اي كم يجيان مور

اور جہدواور قال قالے کہتے ہیں کہ ان مقات سے موصوف غازی مجاہرین ان کے محصوف غازی مجاہرین ان کے محصوف غازی مجاہرین ان کے محصوف خاری ہو کہ خوج کے ان محصوف خاری ہو کہ خوج کے ان کا خاری ہو کہ خوج کی اور یہ شاوری کا اور یہ شامان و خاری ساتھ میدان بھک آسانی سے دول شال الیا با خاریوں کی جماعتیں ہیں جو کہ نشاط و خاریک ساتھ میدان بھک مساوری میں شاوری میں آسانی میں اور سابقات براول دستوں کی مغین یا ان کے محموث کی مغین میں اور مدیرات امرے مراو و و بادشاہ اور مردان ہیں جو کہ دشاوری کے حسن تدبیر ومشورہ سے جنگ کے پروگرام مرانجام دستے و و بادشاہ اور مردار ہیں جن کے حسن تدبیر ومشورہ سے جنگ کے پروگرام مرانجام دستے جاتے ہیں اور کو کا اور محمود کا اور کی مطابق موتا ہے۔

اور اہل نجوم کہتے ہیں کہ خورہ صفات سے موسوف ان جمامتوں سے مراد گردش کرنے والے ستاد سے ہیں جو کہ پہلے تا کمان عمل تیر کھینچنے کی طرح تیزی کے ساتھ فلک افلاک بین آس سے اور سے برخ سے دورے برخ سے افلاک بین آسان کے تاہم جو کر ترکت کرتے ہیں اور اس حالت کو نشاط کے ساتھ تجیر کیا گیا جیسا کہ کہتے ہیں تو رکتوں کے ساتھ تجیر کیا گیا جیسا کہ کہتے ہیں تو رکتوں کے ساتھ تجیر کیا گیا جیسا کہ کہتے ہیں تو رکتا ہے سے مراوان سے سراوان کے مراز دول کی ترکت ہے جو کہ چھیل کی طرح اس حرکت ہیں شاوری کرتے معلوم ہو سے مرکز دل کی ترکت ہے جو کہ چھیل کی طرح اس حرکت ہیں شاوری کرتے میں اور اس اطوار کے اختیار اس کی جو سے جو کہ ان حالات میں انہیں حاصل ہوتے ہیں عالم کی اور اس میں جو اس سے متعلق ہیں وظل رکھتا ہے اور دو میر کے سے اور دو میں اور بر سمارہ ان کا مول ہیں جو اس سے متعلق ہیں وظل رکھتا ہے اور دو میر اور کے طاق اور پھر نے کے دا تعات مسلوں اور اوقات کی تبدیلیاں سنلی کا کہات اور موثول کے بیانا انہیں سے ہوتا ہے۔

اور معترت ایوالعرصن بعری دخی الله عند سے بھی ای هم کا قول معقول ہے اور واصفی اور معترت ایوالعرصن بعری دخی الله عند سے بھی ای هم کا قول معقول ہے اور دو معقین اور هیست کرنے والے کہتے ہیں کہ قرشتے مراد ہیں ہو کہ کفار کی ارواح کو بوری شدت کے ساتھ کھیٹھ ہیں۔ یکی ٹاز عات فرقا ان برصاد تی آ تا ہے جبکہ ایمان والول کی ارواح کو آسانی کے ساتھ تکالے ہیں اور ارواح کو لین کرنے ہیں اور ارواح کو لین کرنے ہیں اور اس کام میں ایک دو سرے سے سبقت کرتے ہیں اور سوال جواب اور قبر کے عذاب (قواب ای کہ قبر کرتے ہیں اور ان دونوں صور تول میں جواب هم دی محذوف ہے لینی المتبعث کی تدبیر کرتے ہیں اور ان دونوں صور تول میں جواب هم دی محذوف ہے لینی المتبعث میں اور اور موال ہوا ہے اور کر کے عذاب (قواب کی قدیم اور کر کے خواب اور قبر کے عذاب (قواب کی قدیم اور کی محذوف ہے لینی المتبعث میں اور اور کر کے انتقاب کی دلیل سے شرور ضرور اُنفائ ہو جا کہ اس کے دلیل سے شرور ضرور اُنفائ ہو جا کے ۔

اوران بھی ہے بعض کہتے ہیں کہ نازعات اور ناشطات وہ فرشتے ہیں جو کہ کفار اور ایمان والول کی اروان قبض کرنے پر مقرر ہیں اور سابھات اور سابقات وہ فرشتے ہیں جو کہ پیغام پہنچانے اور بھی سرکرنے پر مامور ہیں جبکہ عدیرات امر عظمت والے فرشتے ہیں ہیسے حضرت جرنگل ایمن حضرت میکا نکل حضرت امرافیل اور حضرت عز رائٹل اپنے عددگاروں اور فشکروں سمیت کہ ان میں سے جرائیک کوکا نکات سے امور میں سے ایک امرکی تہ ہیروں کے لیے مقروفر ایا عمیا ہے۔

# <u> جار</u>مشهور فرشتول ہے متعلق ڈیوٹیوں کا بیان

حفرت چبرنگل علیہ السالم ہواؤل چگول اوروقی ناؤل کرنے پرمقور چیں اور معفرت میکا نکل علیہ السالم باوٹر آباتات اوروزتی پرشکین چیں اورصغرت امرافیل علیہ السالم صور چو نیچنا حیوانات اور آومیوں چی واح مجو نیکٹ لوچ محفوظ وزق اوراجل کا اندازہ مقرر کرسٹے پر مامود چیں جبکہ صفرت حزرائیل علیہ السلام فوت ہوئے والوں کی ارواح قبض کرسٹے امرافی اورآ فات پرڈاچٹی وسیے جیں۔

اور بھن نے کیا ہے کہ عزمات سے مراد کا تیں ای کا ٹی ہیں جو کہ تیران کو اپنی marfat.com Marfat.com تبروں باد کا تعالیہ سے مراد وہ اونٹ اور علی جی کر گیرے کوؤل سے پائی طرف کھینچ جی اور ماجات سے مراد وہ اونٹ اور علی جی جر کر گیرے کوؤل سے پائی محینچ جی اور سابھات سے مراد کشیاں جی جو کہ دریاؤں جی تیزی جی اور سابھات سے مراد ووڈ نے والے گھوڈ سے جبکہ مدیرات امرے مثل و تعکست والے لوگ مراد جی جو کہ جر کام جی محتل کا موں کے لیے کی جیا پیدا کام جی بھوگ کی قب بیدا کی جانے پیدا کرتے جی اور مشکل کاموں کے لیے کی جیا پیدا کرتے جی اور مشکل کاموں کے لیے کی جیا پیدا کرتے جی اور مشکل کاموں اور جن پر بیستسیس آخیائی کے جوکہ و کرکیا کیا اور ان تموں اور جن پر بیستسیس آخیائی کی جی جو کہ تی جس جو کہ وگرکیا کیا اور ان تموں اور جن پر بیستسیس آخیائی جی جی مناسبت معمولی فورو گر سے کئی جی جی مناسبت معمولی فورو گر سے کئی جی جی مناسبت معمولی فورو گر سے کئی جی جی مناسبت معمولی فورو گر

معلوم کی جاستی ہے جیسا کہ چیٹیدہ فیمل ہے۔ اور چیز کداس کام بھی بیان ہوا کدارہے ہیم قیامت میں ول انجالی ہے جین اور ب قرار ہوں کے ادران کی آجمیس خرہ اور جیان ہوں گی اس بات کا گمان ہوا کہ بننے والے کے دل میں خیال گزرے کہ کفار نے اس فوف ٹاک اور نے بول اس کے متعلق مُن کر کیا کہا ہوگا۔ کیا اس متوقع واقعہ کی وہشت کی وہدے کوئی فورد گھر کرتے ہیں اور کوئی تد ہر سوچے ہیں یا ایمی بھی عائل اور بے فریق وقت گزار ہے ہیں۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ

# كافرون كاقيامت كيدن أغين بش شيه

اور فرخی ہے ہے کہ کفار آخرت کی زعرگی کا افکار اس مطلب کی دجہ ہے کرتے ہیں کہ اگر ہم موت کے بعد پھر زعدہ ہوجا کی تو اپنی تھوڑی ہوئی صالت کی طرف رجرع کر ہیں اور چھوڈی ہوئی حالت کی طرف رجوع کرتا خلاف واقع ہے ورندوہم لازم آئے اور بوڈ سے کا جوان ہوتا جوان کا بچہ ہوتا اور مال کے عمل میں آٹا ہے کے لیے جائز ہواور پھر فر کو تھوّیت و ہے تے کے طریقے پرایک اور استخبام افکاری اور تجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

تر روی کی است از ایستان کا ایستان ک

بعثت محم محرول كيشبه كاجواب

ما مکتاہے۔

اگر کفار کے زوی واضح وائل کے ساتھ گابت کر دیا جاتا ہے تو اس استفہام کے بواب میں کہا جاتا ہے کہ اس استفہام کے بواب میں کہا جاتا ہے کہ بال حالت متر وکہ کی طرف وجوع ہوگا گران معنوں کے ساتھ کہ کی حالت کے مساتھ کہ اس کے ساتھ کہ اس کے مساتھ کے بیٹی حالت کے مشابر ایک حالت حاصل ہوگی اس طریحے ہے جیسے کرہم مثل چزوں کے آگے جیسے آنے میں ترووا نگار کی کوئی کھی گئی حالت اور نے کی اور ہم مثل چزوں کے آگے جیسے آنے میں اور انگار کی کوئی کھی گئی ہیں ہے کہ قیندا ور بے واری وال کا اس قری تنظیم سمنی اور جرووز ہر میسندا ور جرمال میں موسمون کا آگے جیسے آنا ویکھا اور مسون کیا جاتا ہے اور اس کے لوٹا نے کے باطل ہوئے میں حدید کی دوازی اس وقت وشواری کا مورج ہے ہوئی ہے کہ الفور لوٹا تا اور میں ہوئی ہے جد باللے میں موجب ہوئی ہے جب خاطل کی قدرت کا الله مورج ہیں ہے۔

تغيرون كي مين

قَالُوْا وہ پھر خال اور تجب کے طور پر کہتے ہیں یقافے اِڈا کُوڈ خابور ہ سے ایر ترکی ہوئے ہیں ہے ترکی اس صورت میں لونا سراسر ہو کہ ایران کے اور مولو ہوں کے قا جونے کے بعد جوگی اس صورت میں لونا سراسر منسان ہے اس لیے بعض این اور کوئیں پائیں سے اور ایم سے بہت ی چزیں گھٹ جا کیں گی اور اعارا بال اور کمائی ہوئی چزیں ہم سے جدا ہوجا کیں گی ۔ یس بہرااس جان میں لونا اس سافر کے لوٹے کی باتھ ہے جو کرانے گھرے بال دولت محت اور سامائی معناء کے معناء کی باتھ ہے ہو کہ اپنے گھرے بال دولت محت اور سامائی منان کے ساور احتاء کی مناز کے بواب منان کے جواب منان کے دائیں آ جائے کہ اس کا برآ تا ہم اس نقصان ہے ۔ اللہ تو اُئی آ جائے کہ اس کا برآ تا ہم اس نقصان ہے ۔ اللہ تو اُئی اور تا چرکوا ہے میں ارشاد فریا تا ہے تمبارا ایمائی بھی اس نمائی کے قبار اور تا چرکوا ہے میں ارشاد فریا تا ہے تمبارا ہے اگلی بھی اس کے علی اس بھی اور تا چرکوا ہے میں اور تا چرکوا ہے میں اور تا چرکوا ہے اور اور اس ایمائی کرتے ہو موال کا ایسائی ہے اس کا تھی اور تا تیم اس باب جو کرتے ہیں کہ جو تیمی اور تا کہ ایسائی ہو تا ایک کا اور تا تیم اس باب جو کر اور تا تیمی اس کے علی اور تا تیمی کی جو سے جمع ہوتے ہیں اور طبح موقو نے تیں بلکہ اسباب اور آ لات ہی اور کے موقو نے تیمی بلکہ اسباب اور آ لات ہو موقو نے تیمی بلکہ اسباب اور آ لات ہی اور طبح موقو نے تیمی بلکہ اسباب اور آ لات ہیں اور ایمائی موقو نے تیمی بلکہ اسباب اور آ لات ہی اور ایمائی موقو نے تیمی بلکہ اسباب اور آ لات ہی اور ایمائی موقو نے تیمی اور ایمائی موقو نے تیمائی موقو نے تیمی اور ایمائی موقو نے تیمی اور ایمائی موقو نے تیمائی موقو نے تیمی اور ایمائی موقو نے تیمائی موق

قُوْلَنَّنَا بھی رَجْدُوَۃ وَاجِعَدَۃ کِی وہ دَعَی ہِ اَیک شدوتیز آ داد کا اثر ہے اور دوسور پھو تکے سے کنایہ ہے کہ مرف ای کی وجہ سے ارواح جسول کے ساتھ منفس ہوجا کی گی اور دوح کا جس کے ساتھ حبطتی مونا زعر کی کی تمام شرائط اور اسپدے کو حق کر لیتا ہے اور اس تعلق کی وجہ سے چوری زعر کی حاصل ہوجائے کی شکہ ماں کے چین والے بیچ یا توزا تیدہ بچ کی طرح جو کہ کڑود حس درکتا ہے اور وجواری سے حرکت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس بیخ آ واز کو سننے تی امرائے اور تو کی حرکت کریں کے اور ذعن کے اور نامی کے کہ وہ اس بیخ

فَوْذَا هُد بِالسَّاهِدَةِ لِيسِ وہ اچا تک زشن کے اوپر ہوں کے اورانت عمی ساہرہ سقید جموار زعن کو سُکتِے میں اور سے آخرت کی زشن کا نام ہے کہ اس ون زعن کی سکی سالت موگی۔

اور احمال ہے کہ بھال ساہرہ بے داری کے معنوں میں ہو جے سپر سے لیا گیا جس کا منی ہے خواتی ہے جسے کا ذیباور مالائے

اور ان آیات کی نقریراس احمال پرے کہ جب کفار نے سلمانوں کے افرام کے لیے کہا کہ سوت سے قائم کے دورے کا دفت ہے کائی رہائے کہا کہ سوت سے آور اس کے دورے کا دفت ہے کائی رہائے کا فاصلہ ہے اور اس دور ان ہمیاں ہوسیدہ جسمانی رطوبتیں ختم اور اس کے اہر استشر اور لائن کہ دور کا فاصلہ ہے اور اس کے ہر ترکیجی صورت کا لوٹانا جس کے ساتھ وزیر کی کا فیضان مشروط ہے کہے ہوگا اور سلمانوں نے ہما کہ اس سے کو کے باوجود ایرنا ہوگا اس لیے کہ اسلی اجزا کا باقی رہنا جبکہ اللہ تعالی اسلی اجزا کو محفوظ رکھے باقی رہنا جبکہ اللہ تعالی اسلی اجزا کو محفوظ رکھے باقی رہنا جبکہ اللہ تعالی اسلی اجزا کو محفوظ رکھے باقی رہنا جبکہ اللہ تعالی اسلی اجزا کو محفوظ رکھے باقی در با

وبسرى وفعد كغارف كهايتكك إذَّا تحرَّةً خَالِيهِ أَ لِعِنَ الرَا تَقَدِيرِ بِرَكَ بِورِ الرَّالِ إِلَّ ندر میں اوعاناتھی ہے اس لیے کہ این ابورے کے بورے نداوتائے میے تو جوزندگی دوبارہ عطا ہوگی بھی ہاتھ ہوگی ہیے ہاں کے پیٹ والے بیچ اور نو زائدہ سینے کی زندگی حالانکہ تم کتے ہوکروہ زندگی اس متر دکرزندگی سے زیادہ کال اور دائم ہوگی۔ پس تمارے ندہب ک طَانْ الله عليت موار الله تعالى في ان كي جواب عن بدارشا وقر ما يافَوَلَنْهَا هي وَجُورَةٌ وَالجِدَةُ فَلِاذَا هُوَ بِالسَّاهِرَةُ لِينِي بِهِومَا مَا اوراعاده كرنزلُو مرنب أيك تندوتيزاً وازكا الرّب - يكن وه سب كيسب بيرخواني اورب داري جن آجائي محد ماصل كلام يركزند كي كاكال اور اس کا تقسان اس کے دوسانی قری کے کمال ادران کے تقسان کی دید ہے ہے نہ کر اجزاجسم کی کثرت اور ان کی قلت کی در سے اور پیٹ کے سیجے اور تومولود کی زندگی جو کہ اتص ہے ان کی رومانی قوتوں کے باقعی مونے کی دورے ہے جو کراہی تک این کمال کی حد کوئیں میٹی تیں اور ترقی اور افزائش کے دریے ہیں۔ تغلاف مردوں کی ارداح کے جوکر اپنے کمال کو کا کہ اس جمان سے فوت ہو گئیں ہیں اور ان کی ارواح کا ان کے جسمول سے منقطع ہونا جوكد موت كے بعدرون موا روساني قو قول كى كال كوشتم كرنے كا موجب نيس بوا تاكدوه اوتا ے جانے کے واقت تاتی اُٹھی بلداس تعلق کے لوتائے کو نیزد کے بعد جا محنے کی صورت عى روح كے بدن كے كا برك ساتھ متعلق بونے برقياس كرنا جاہے كہ فيند عي دوح كا بدلنا کے خاہرے تعلق منتقطع موجا ہے اور حس و ترکت یا طل ہوجاتی ہے اور پر ایک مخت آ واز

کے ساتھ میں وہ تعلق اوٹ آتا ہے اور روسائی تو تول بھی کوئی نقسان لائن ٹیس ہوتا اور پھر کال اور پورا کرنے کامختاج ٹیس ہوتا تا کہ پہنے والے بیچ اور ٹوسولود کی طرح بالغ ہونے کا مختاج موادر ورجہ بدرجہ مدکمال کو بیٹیجے۔

نیز احمال ہے کے لفظ ساہرہ اسم فاعل ہو جو کہ سہرے مشتق ہے جس کا معنی ہے خواتی کا ہے۔ بعض فاخا ہد حدث ہے کہ ان کی روجی ان کے رہے وار جسول شی آ جا کی ان کی روجی ان کے رہے وار جسول شی آ جا کیں جو کہ لئے صور ہے پہلے قوی اوراک والے نفوس ماد ہے کا تعلق حاصل ہوئے اوران کی قوتو ل کے سرایت کرنے کی وجہ ہے اس حد تک انتبائی کا ال زعد گی کے مستعد رہے ہیں کہ خواب کے قائل بھی تبیل رہے ہیں اوران طور پر وہاں کی زعد کی ونیا کی مستعد رہے ہیں کہ دو اس کی زعد کی ونیا کی موت کی آ بہزئ ہے کو تک نین موت کی موت کی آ بہزئ ہے کو تک نین موت کا وران کی زعد گی جس نیند بھی نہیں ہے اس حد تک موت اور موت کی مشتا بہد چیز وں سے ذور ہے اس کے زعد کی جس اور جنتیوں اور جنتیوں کے لیے نیند نیس ہوگی جیسا کہ مشتار بھر دون اور دفتوں اور جنتیوں کے لیے نیند نیس ہوگی جیسا کہ فرشتوں اور دفتوں اور جنتیوں کے لیے نیند نیس ہوگی جیسا کہ فرشتوں اور دفتوں اور دفتوں اور جنتیوں کے لیے نیند نیس ہوگی جیسا کہ فرشتوں اور دفتوں کی لیے نیند نیس ہوگی جیسا کہ فرشتوں اور دفتوں اور دو اور سے دور سے دور ہوں اور دور ہوں دور ہوں دور ہوں دور ہوں اور دور ہوں اور دور ہوں دور

اور جب کفار اس وشاحت صورت کئی اور مٹالیس میان کرنے کے باوجود افروق زندگی کا بیتین ٹیس کرتے اور البین ٹائش جانے پر معراور قائم رہیج ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ولیاں اور مثالوں سے ہارے دل شی ہے بات جا گئی ہیں نہیں تھوں کو گئی بڈیاں اس کے باوجود کر ڈی گئی صلاحیت بالکل ٹیس رکھتیں آئی ہوں کو جو جا کی اور آیک ہی جم پر حدت دراز کر دنے کے بعد زعد گی کا آئے ہیں آئی ہیں کو گئی آتا جب بھی کہ اس کا گواہ ہم اپنی آتا جب بھی کہ اس کا گواہ ہم اپنی آتی ہے کہ اسے کا ٹی تی بار مشاہدہ در کر لیس۔ محک دل ہو گئی اور مردے کو محک میں اور مردے کو محل ان جو کہ اس کا ٹی تی مردے کو حدیاں اور ذبات کو رنے کے بعد ان کے سامنے زندہ فرما دے کہ ان کا افکار فوٹ جائے استفہام موریخ دار ہے ہوئے استفہام کے طور پر فرمانا ہے

هَلْ أَنَّاكُ حَدِيثُكُ مُوْسَى كيا تيرب إلى معرت موى (عليه السلام) كا واقد يَهُمَّا

ے جو کد سرکش بادشاہ قرعوان کے سامنے جس کے دربار میں ہزاروں آ دی ماضر ہوتے تنے باته كاحسا زيمن يرجينكم على زئده كروسيخ بتصاوروه بهبت بيزا اثروبا هوجا تااوروه ووزنا اور سندکول کر میمنکادنا۔ پس ایک جسم علی جو کہ کٹڑی تھی اس طرح کی زندگی کا تھا قب کی باد واقع ہونے کے بعد حالا تک وہ حیوائی زندگی قبول کرنے سے برے طور پر دور ہے اور اس عی رطوبت بالکل نیس ہے شک اور ترود کی کوئی مخیائش ہے اور اُسرف زیمن پر بھیننے ہے ہی اس کائل زندگی کے حسول کو دیکھنے کے بعد فرعون روز 🛪 اکا ستنداور حق تعالی کی قذرت

کے تموم کا قائل نہ ہوا اور یہ کفار بھی ایک مرد سے میکے زندہ ہونے کو دیکھ کرسیدھی راہ رئیبن آئیں مے بلک وقع کی مذاب کے ستی ہوجائیں مے کیونکہ مجزات و بھنے سے بعد محذیب

ادرا فکار کرنا عادت البیر شن اس کا سب ہوتا ہے اور آگر کہ واقع تشمیل کے ساتھ ہرمسلمان

کے کالوں ٹی نہ پراہوتو ہم اس کا اجمالی قذکر ہیمیاں کر دیتے ہیں۔

إِذْ فَاعَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ اللَّهُ مُنَّسِ عِلُوى لَعِي إلى واقبركي إبتدااس وتت تمي جدارح اس کے بروردگار نے مکوئی کے مشبرک مقام پر بماوی \_

## حضرت موي عليه السلام كاواقعه

اورسورة ط سورة حصص اورووسرى سورتول كمطابق اس واقعد كى كيفيت بداي كد حفزت موکی علیه السلام اینے جانے ولا دیند اورمسکن شورمعر سے ایک تبلی ٹالم سے خون کی وبسے جو کرآ ہے کے باتھوں ہوا تھا اور فرمون ما ہے کو تم کرنے کے دریے ہوگیا تھا ہماگ كرمدين كى خرف تشريف في مح ادرهغرت شب عليه السلام بوكراس شيريس بغير خ ادر ان کا دافعہ محی قرآن مجید بی محرار سے ساتھ بیان فرمایا حمیا ہے کے محر سکونت پذیر الاميخ الدحفرت شعيب عليه السلام كي خدمت شي معروف موصح أور حفرت شعيب عليه

السلام نے اپنی دخر نیک اختر کا شاح آپ سے ساتھ کر دیا۔ جب وبان وو روایات کے اختلاف سے مطابق وی سال یا آخد سال تشریف فرما م بيق حفزت شعيب عليه السلام سے اجازت طلب كى كه اكر آب اجازت وين تو عمل اين وغن وائیس چلا جاؤں اور اسپے وہل خانہ کو بھی ساتھ سے جاؤں اور اپنی والد ومحتر سے کی زیارت marfat.com

'' کروں اور اپنے بڑے بھائی معزت زادون طیہ السلام سے بھی ملاقات کروں اس لیے کہ اس مدت تک فرعون اور فرمونی خون قبطی کا واقعہ بھول سیکے ہوں کے یہ

حضرت شعیب علیه السمام نے آپ کورضامندی کے ساتھ رفصت فربانی اور آپ کے اہلی فرندو تھی۔ ملین اور آپ کے اہلی فرندو تھی ساتھ رواند کرو یا اور اپنے دوغلام تھی ہمراہ کرویتے ہی کہ معرک پہنچا کر واپس آ جا کھی۔ حضرت موی علیہ السمام بہت فیور تھے اپنے اللی خانہ کو آٹے کے ہمراہ لے جا گوارا ندفر بایا کہیں ایسانہ ہو کہ سمار ہوت فراری ہے آتے وقت کی ناموم کی نگاہ ان پر پڑے آگئے روانہ ہوئے اور شام کی راستہ چوڈ و یا کہیں شام کے دکام جو کہ قرعون کے ویروکار تھے اس فون کی وید سے دائے جس مزوم نہ ہوئی شام کے دارات افتیار فر بایا اور آپ کے امراہ آئی اور شام کا دارت افتیار فر بایا اور آپ کے امراہ آئی اور شام کا دارت افتیار فر بایا اور آپ کے امراہ آئی در فرق خس اور ایک تھام کو آس پر مقرر فر با دیا تھی جس پر آپ نے اسپینہ سامان کی اور بای لا در کی تھیں اور ایک تھام کو آس پر مقرر فر با دیا تھی جس پر آپ نے کہ اسپینہ سامان کی اور بائی کہا کہ در سے نظام کو مقرر فر بادیا فر اس نور شام کا وقت ہو گیا اور وہ خرف جا نظے بیننا داستہ بھی ہے گیا گوگی منزل نظر ند آئی اور شام کا وقت ہو گیا اور وہ خرف جا نظے بیننا داستہ بھی ہے گیا گوگی منزل نظر ند آئی اور شام کا وقت ہو گیا اور وہ خرف جا نظر نہ آئی اور شام کا وقت ہو گیا اور وہ خرف جا نظر ہو کہا ہو مال دوران آپ کی بھیؤ کم یال دوران آپ کی دوران آپ کی دوران آپ کی بھیؤ کم یال دوران آپ کی دوران آپ کی دوران آپ کی دیر سے تعتشر ہو تھی کے دوران آپ کی دوران کی دوران آپ کی دوران آپ کی دوران آپ کی دوران کی ک

خلام بھیز بحریوں کوئی کرنے بھی معروف ہو مجھ اور حضرت موئی طید السلام اپنی ابلید
کے بمراہ تغیر کیے کہ اچا تک آپ کے اہل خانہ کو سواری کی تھا جت اور سفر کی کوفت کی وجہ
ے والا وت کی تھیف شروع ہوگی اور ان کی حدث ممل پوری ہو چکی گئی آپ کے اہلی خانہ
منے اس بات کا حضرت موئی علیہ السلام کے مراہتے وظیار کیا اور کیا کہ اگر کمیں ہے آگ مل
جائے تہ بہت شروری ہے کہ روشن کے کام بھی آئے اور اس مروی بی اس میں سے کری حاصل
کریں - صفرت موئی علیہ السلام نے خلاجوں کو تھم ویے کہ اس بنگل میں ویکھو کر کیس آ گئی کا
میش مال ہے ۔ خلام وہ کی مہا کی ووڑے کمی آبادی اور آپ کی امرائے نہ بلا حضرت موئی
علیہ السلام نے فود انکہ کر تائی شروع فر الل آپ کو ایکی جانب بھاڑے نہ اور آپ ک

تخيران ي 🚤 🖚 🚬 تيمان يارد

کی روشی معلوم ہوئی آپ نے اپنے اللّٰ خانداور غلاموں سے فریایا کوئم ٹوگ سیس تغیر ا تھے کچھ آگ معلوم ہوئی ہے۔ میں جاتا ہوں ٹاکساس سے کچھ آگ لاؤں اور جوکوئی آگ کے قریب ہوگا اس سے رائے کا بید بچ تھالوں گا تا کہ ہم مزل تک بڑھے جا کمیں ۔

جب حضرت موی علیدالسلام اس آگ سے قریب بیٹیے تو دیکھا کہ ہے آگ تیس ہے قدرت الی ہے ایک عجب ہے ہے کہ دو کس کے بغیر آگ کے رنگ میں ایک عظیم نور نے موج کے درخت کو جو کہ عناب کے درخت کے مشاہر ہوتا ہے ادر شام کے پہاڑول میں بہت أكمّات كيرركما باودود وحد يتع يه الراوير كرمريز وشاداب ساورة كرك ردشی اس قدر چک دارے کہ آنکموں کو خیرہ کرتی ہے اور اس قرص کے اردگرد سے فرشتوں کی تیج کی آواز سنائی دیتی ہے۔ معزت موی علیہ السلام نے اس سب بچھ کے باوجود اس میدان سے پیچھا کھٹے کرکے دینے کی طرح باغدہ کر جانا کہ اسے اس آ گ ہے روش کریں جب زیادہ مزد یک ہوئے تو دہ آگ آ پ کی طرف لگی کویا آ ہے تک ہڑتا ہو جی ہے ہے حالت و کچه کرآپ بیب زود او کر بیچی بهت می آگ آگ بھی درخت کے اور اپنج گئی۔ دومری م جداً ب مُراة كى كے زويك يوئے آگ برائب كى طرف لچكا ا ب بعر جيجے بت منے ای طرح چھ مرتبہ انفاق ہوا۔ دریں اٹناہ حضرت موی طیہ السلام حیران کھڑے اس عجب وخریب شے کا تماشا کر رہے تھے کہ امیا تک اس آگ ہے ایک عظیم نور آئی اور اس ہے زمین و آسان کی فعنامعمور ہوگئی ادر اس نور کی روشنی اس حد تک عالب ہوگئی کہ حضر ہے موکی طیدالسلام کی آبھیں چندھیا تمیں اور دیمنے سے دو تھی دور آ ب نے اسے باتھ اپنی ي كمول يروك في اورفرشتول كالنبط كي آوازنهايت بلند وكي حضرت موى عليدالسلام في ان وقت آگ ہے ایک آ وازشنی کہ

یکا مُوسَی اِنْنَی آفازیُک فاخفام مُفلَیْن اے مونی اِش تیرایده ورگار ہوں کہ بی نے آگر میں نے آگرہ ورکار ہوں کہ بی نے آگرک مورت بھی گے آگرہ کی مورت بھی گار میں اور میں ای ایک ایک مورت بھی گی آئر اللہ اور فرشتوں کی ماضری کی مجہ سے جو کہ اس تجل کے خادم بیس کمپ اور مجہ حرام کے تام میں موجک ہے۔

چرا مختلوشروں ہوگی اور آپ سے ہو چھا کمیا کہ آپ کے سیوسے ہاتھ میں کیا ہے؟ مرش کی میری ہاتھ کی چیزی ہے۔ تھم ہوا کہا سے ذمین پر پھینک دمیں آپ نے بھینک دی۔ ایک جن کما ہوا اور دہا ہن کمیا۔ معزت موئی علیہ السلام اس اور ہا سے ور کر بھاک کھڑے ہوئے ۔ ارشان عوا کہ مت ور میں اور اس اور دہ کوانے ہاتھ سے پکر لیس کہ پھروی ہاتھ کی چیزی بن جائے گی۔ چرتھم ہوا کہ اپنے ہاتھ اپنی بخل کے نیچ رکھی چرد کالیس۔ ہی آپ نے ایسا می کیا آپ کا ہاتھ سورج کی طورج چیک دار ہوگیا کہ آگھوں کو اپنی روشنی سے خیرہ کر رہا تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بدآ واز سفتے عی جان الیا کہ بدخدا تھا کی

رہا ہا۔ معرف مول عیداستام سے مرایا کہ علی سے بیا دار سے بی جان کیا کہ بیده انوان کیا گے۔ معدان ان کی آداد ہے ا کی آ واڑے اس لیے میں دے چوسمتوں سے بی شن رہا تھا اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ شن رہا تھا بیمان کیک کرمیرے جسم کا ہر برعضو کان تھا۔ بہرسال بیکرشہ دیکھائے حفاقگ توجید اور آ داب عبادت تھتین کرنے تیامت کی آمد اور دوسری ضروریات رسالت بیان کرنے کے جد تھے ہوا کہ

اِذْ فَعَبْ إِلَى فِوْعَوْنَ فَرْمِ لَ كَلَّمْرِفَ جَا £ كَدْتُو اللَّ كَلَّ قَرِيرِ وَاصَلَاحٌ كَرَبَ اوَدَ سابقين اورمغربين كے حاصل شدہ مقام ہے قرق كر كے مربرات امر كے مقام كك بھي حاسة اور ميں تھے فرقون كي مذہر واصلاح كے ليے اس ليے بھيج ريا ہوں كر

اِنَّهٔ طَعْی تحبّل دوفر کان نساد کرنے جی مدست نکل گیا ہے بیمال تک کر ہوست کا دع تی کرتا ہے اور جسے قرع ان کے باس کینے

نَفُنُ وَ بِهِ إِسَاكَ اللهُ وَكِمَا كُدُهُ فَكُ إِلَى أَنَ لَوَّ فَي كِا تَجْهِ الرَبات كَا طُرف كُوَّى رَفِيت اورمِيلان ہے كُرُوْلاش كى دولى صفات سے پاک ہو جائے جو كہ تيرے مرش جوئے كى بنياد ہے اور على تيرى فرائي كى اصفارح عمر مرف يمين تك قاصت قبل كروں كا اس ليے كرا قاكام قوعام ملحا داور دانايان تحريت مجى كر يحق جي بكر عمل تيجے عتيم ترقى دول كا اور تيجے اوليائے كالمين اور ملحا دواصلين عمل ہے كرووں گا۔

دَآهُهِ بَلِكَ إِلَى دَیْكَ اور تِجْمِهِ تیرے پروردگاری طرف رہنمائی کروں تاکز تِجْمِ الله تعالیٰ کی زامت استان اورافعال کی معرفت میں ایکنین کے ساتھ سامسل ہوجائے۔ 111 arfat.com

فَتَعْفَىٰ مِن ثَوْ قِبِت بِائِ اور تیرائنس باش باش او جائے اور تھے کی فا نعیب ہو اوراس کے بعد خوف شائر کا کہ کھے سرکٹی کی تیاری گئے کو تک فانی لوٹا ٹیس۔

ادر یہاں اس واقد کا ایٹر کوزوف ہے لین معزت موئی علیہ السلام فرحون کی طرف انگریف نے جا ہے ہیں معزت موئی علیہ السلام فرحون کی طرف انگریف نے جھے اور اسے فرمان اللی پہنچایا اور فرحون نے پہلے تو ان کے جواب میں ہوں کہا کہ کہ کیا تو وہ فض نہیں ہے کہ بم نے پہنچنے کی حالت میں بچھے بالا تھ اور تو ہماری تعتوں کا در مرافد قرار و سے کر آئم کیا۔ ورمیان کائی وقت کر اوا پھر تو وہ کائم کر کے پھلائی جو تھے معلق ہے اور تو ہماری تعتوں کا ناشر ہوگیا اور مرافد قرار و سے کر آئم کیا۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے اس کی جواب میں فریا کہ بال میں وی محتمل موں اور جس نے جوام کیا تھا اس کی حقوم موں اور جس نے جوام کیا تھا اور جب میں تم سے ذرکر چلا کیا ہو خات کا اور جب میں تم سے ذرکر چلا کیا ہو خدا تھا تی بالے اور جب مطافر بالا اور جسے بہنا تو خدا تھا تی کا اور جس مطافر بالا اور جسے پہنام و سے کر تھا در جارہ تو ہوگئا کرتا ہے کہ پہنام و سے کر تم تاریخ ہوں کی دیل چیش کر ۔

تغیر فرازی \_\_\_\_\_\_ (۱۴) \_\_\_\_\_\_ برازی

معياء يوكانذكه يدبيناء

مجزات از بیر قبر دشمن است بوے جنسیت سیٹ دل بردن ست نیز مسائیں اور عجزات بھی تطر

#### حضرت موی علیدالسلام کے عصا کے دومرے مجرات

پائی تھینچنے کے دفت کو کی کم برائی کے مطابق کسیا ہو جاتا تھا اور دی کی طرح اس کی مائیں کہ ساتھیں و دائی کے دائت اس کی دوقت اس کر چاہدادی کرتا اور اگر آ پ اے جھڑ کر ایس جھڑ کر کئیں تھر ایف اس کے جائے تو بھیڑ ہے اور چود کو دو کتا تھا بہاں تھے جائے تو بھیڑ ہے اور چود کو دو کتا تھا بہاں تھے جائے گئی گئی ہے دو اس کے دو اس کی جھا تھی ایک شار جھڑات تھے جن جی جہ دو کہ بڑے دو کر اس کے دو کر ایس بھی خرکور جی اے ماد کر دریا کو بھاڑتا دو مرا اے ماد کر چھر ہے ایک ایس بھی خرکور جی اے ماد کر دریا کو بھاڑتا دو مرا اے ماد کر چھر ے یائی کے چھے جاد کی کرنا ہے دو کہ بھر اس کے ایک بھر کے اس کے دو کرا ہے کہ کہ کہ کہ دو کرا ہے دو کرا ہے کہ کہ کہ کہ بھر بینا ہے۔

اوربعض نے کہا ہے کہ یہ بیشاہ اس لیے زیادہ بڑا ہوا کہ وہ حضرت موٹی علیہ السلام کے کمال دلایت کی صورت تھی۔ ولایۃ النبی افضال میں نہوتہ نیز فرقون کے جادوگر یہ بیشاہ کے تنکی انکر سکے جکہ انہوں نے مصا کی تھی گی۔

اور تن ہے ہے کہ دونوں مجوزات آپئے کہرتی جی داخل میں اور میددونوں ایک کی نشان کا تھم رکھتے میں معتریت موتی طیہ السلام کو مطافر ہائے گئے دوسرے مجوزات کی تبعت زیادہ بڑے ہیں۔

بہرمال فرمون ان دونوں مجوات کو دیکھ کرجو کر حضرت مولی علیہ السلام سے وجو ہے
کے اثبات علی دوستد کوا ہے جو سے کہ آپ سے ہاتھوں ایسے جسم جس جو کہ حیات کے
ہاتھوں تا بل نہیں جیسے کئوی لیمی حیات کا جلوہ گر جونا اس بات کی صرت دلیل ہے کہ آپ کے
ہاتھوں مرہ سے بطریق اوٹی زعرہ ہوں سے اور نئس کو دوی فرکا ہے اور خیائٹ سے پاک کرنا
ان سے نزد کیے آسان کام ہے اور آپ ہے ہاتھ پر فردالی کا چکٹنا اس بات کی صرت وکیل

ہے کہ آ ہے کے ماتھوں راہ خدا کے ساتکون کو انوار و تجلیات تک میٹیجا نارونما ہو سکے گا۔ بالکل مطبع نہ ہوا بلکہ اس نے نفرت کی۔

فکٹنٹ وَعَصیٰ کیں اس نے حفرت موکیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اٹکار کیا اور خدا تعالٰ کے پیغام کی نافر مائی کی جوکہ آپ کی زبان کے ورسلیج اس تک پہنچا تھا اس نے اس پر اکتفائہ کیا لیک

ٹیڈ آڈیڈز کیشنی پھراس نے خدانقانی کی داہ کو پشت کیا۔ معزت موئی علیہ السلام کی رساات کو باطل کرنے میں کوشش شروع کی جنب اس نے جائنا لیا کہ ان دومجزات کو دیکھتے کی چید سے حاضر کن کے دلول میں معنزیت موئیا علیہ السلام کی صدافت کھر کر بیائے گی۔

فَعَنْدُوْ لِی اِس نے جادوگروں کو معزے موکی علیدالسلام کے مقابلہ اور کھوٹی خدا کو یہ مقابلہ و کیمنے کے سلیے جن کر وہ جان لیس کریے کام جیلے اور ٹڈ بیر کے ساتھو بھی ہوسکیا ہے: خدا تعالیٰ کا کام ٹیس ہے۔

نگنادی پاس اس نے مقدیلے سے چہلے لوگوں کو آواز دی تاکہ بالفرض اگر جادوگر مغلوب ہو جا تھی تو معترت موی علیہ السلام کا مقصد تابت نہ ہو کہ ایسی اس پروردگار کی ر بوبیت جس کی طرف سے معترت موی علیہ السلام پیغام رسائی کا دعویٰ کرتے ہیں میری ر بوبیت کے بعد ہے ادر علیٰ کے ہوئے ہوئے اوٹی کی بیروی کرنا دعایا کے لاکن تیس ر

فقال آقا رَبَّكُمُ الْأَعْلَى فِي فَرَحُون نَ فَهِا كَدِيشِ تَهَارُدا عَلَى بِدود وگار بول اورا آر ونیا شن کوئی اور برورد گار بھی بوک جس نے موک کو پیغام رسائی کے طور پر بھیجا ہے تو وہ میرے بعد ہوگا تو آگر موک اپنی رسالت کو ثابت کرے گار تی رہوبیت کی بلندی دھنزت بن بھی شاند کی مربورۃ زخرف اور دوسری مودلال میں مذکور ہے آئی رہوبیت کی بلندی دھنزت بن بھی شاند کی مربوبیت پر اس طریعے ہے تابت کرنا تھا کہ آگر اللہ تعالی کی رہوبیت ہے تو وہ عام معایت میں خاص ہے جبکہ میری رہوبیت ایل معربہ خاص ہے اور یا صداری اوراس کے تن کی معایت میں خاص عام ہے پہلے ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالی کی رہوبیت میں اور مشل کی نظر ہے

موٹ علیہ السلام جیں میرے انجیوں کی طرح رحب میں رکھنا شداس کے ہاتھ میں دریں دستانہ ہے اور ندای اس کے ہمراہ فوج اور نظر اورا نجی کے حال ہے اس بادشاہ کی بادشاہ کی کڑور کی بھی حاسکتی ہے جس کی طرف سے ووالیجی کیا ہے۔

بہر حال فرعون بھی ان قدیم دئر اور حیلوں سے پہلے تمرادی میں سبقت کرنے والوں سے خیا اور اس کے بعد عد ہرات امریٹل واغل ہوگیا۔ اس دونوں مقالم کے حریف جو کہ حضرت موئی علیہ السلام ہیں اور فرعوان ہوایت اور تمراو کرنے کی جہت ہیں ہرا پر ہو تھے لیکن عنایت انگی نے مصرت موئی علیہ السلام کی قدیم کی احداد قربائی اور اس هوان کی قدیم کو ہرباو کرویا۔

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِنْهِ مَا لِيَهُنَ يَعْضَى مِن الله السر كُولَاري عِن وِهِ وجوه سے اس كے الله الله الله ا سليه الك قبرت من جو كر خدا تعالى سے ذريكي مير

عبرت آموز ہونے کی چند وجوہ

مکلی مجد یہ ہے کہ محرای کی اقتداء کرنے والوں کی تذہیر کامیاب تیس ہوتی اور کمی وقت بھی پر باد مو جاتی ہے چسے کر فرمون کی تدبیر پر باد ہوئی۔

«دمری دیدید کدانشرهایی اگر چه نگرایون کومبلت دیناہے مخرائیں خنول ٹیس چھوڈتا۔ marfat.com

تیسری دید ہے ہے کہ مجوات و کیفے ہے وی سیدگی داہ پر آتا ہے جس کے دل میں کفر نے گھر نہ کیا ہو اور اس کے جرائیم کھیلے نہ ہول در نہ دہ ہر مجوزے کو شیلے اور کر ہے رو کر دیتا ہے اور ہر دلیل اور بر بال کا مفاطول کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے ۔

چیتی دید یہ ہے کہ معفرت موئی علیہ السلام نے اس طرح سے مرکش کا فر کے ساتھ کہ جس نے رہے بیت کا دیوئی کر رکھا تھنا چری زی اور حوصلے سے باتش کیں اور انجام کا رکا میائی حاصل کی۔ میں چنجروں چیم السلام اور ان سے بیروکا دول کو چاہیے کہ تغریب کھاست اور ہے اوٹی کی باتی تن کرآ ہے سے باہر نہ ہول تم ناک نہ ہوں تاکر انجام کے طور پر کا میاب

اور جب حفرت موتی طیرالسلام کے واقعہ ہی تابت ہوگیا کو ٹیل حیات کا فیفان جم
کی استعداد پر شروط کیں۔ نیز فیمی حیات بار بارآتی ہاور جاتی ہے جیہا کہ حیات کا فیفان جم
ہونے ہی واقع ہوا کھار کے اس دلیل ہی بات کرنے کی مخبائش تھی کہ حیوائی زندگی تاقعی
ہونے ہیں واقع ہوا کھار کے اس دلیل ہی بات کرنے کی مخبائش تھی کہ حیوائی زندگی کا بار بارآت ،
بعید فیوں ہے اس لیے کہ بہار اور برسات کے دنواں ہیں ہم ویکھتے ہیں کہ اس تھم کے جانور
ہیں سانپ کچھواور مینڈک و مشور تو الد و جاس کی تغیر بیدا ہوتے ہیں اور زبین اور ترکی
ان جیوانات کی چھوا کہ کہتی ہے چر جب وہ موسم گزرجاتا ہے وہ حیات پھی جاتی ہے وہ
مان جیوانات کی چھوا کہ کہتی ہے جو جب وہ موسم گزرجاتا ہے وہ حیات پھی جاتی ہے وہ
مان جو ایک کے جو وہ میں مورت اعتمار کر لیتے ہیں لیکن آدی کی پیدائش اس انداز
سے بہت ڈور ہے اس کا کوئی گواد بیان کرتا جاتا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوتا ہے

عَمَّاتَعُمْ أَخَدُهُ خَلَقًا كياتم طَعْت مِن زياده حَت موادر تهياري بيراَش زياده دشوار ب-

آمرِ السُّمَاَّةُ إِازَرُوبَ عَظِيْتَ آسَانِ زَ إِدَ وَخُتَ ہِادِرَاسِ کَی بِیراَئِشِ تَہَارِی نَظرِ بَی زیادہ وشوار ہے ادراس سوال کا جواب یا لکل کیا ہر ہے کر آسان مقداد میں بھی آ دکی ہے اس حد تک بڑا ہے کہا ہے اس کے ماتھ کوئی مناسبت ٹیس ہے اور برجول استاروں جو کر مخلف martat.com

تغيير فريزي \_\_\_\_\_\_ (7٨) \_\_\_\_\_\_ تيمول باره

' اثر ات اوراحکام رکھتے ہیں اور جداجہ احدود کے اجزا کی تفصیل کے مقبار ہے بھی آوی ہے۔ ' زیادہ ہے اور اس کی جسمن ٹی قوست بھی آ وی کی جسمائی قوت سے ہومی ہوئی ہے اس لیے کہ ' فور اقوالی نے بِنَوْرَهَا اسے بناوے۔

#### آ مان حرکت کرتا ہے

یہ تو کی عمارت طویل زیانہ گزرنے اور بھیشٹ مخرک رہنے کے باوجود پراٹی ہے نہ تو تی ہے اور اس کی روحانی قوت بھی آ وی ہے زیادہ عالیہ ہے اس کیے کو بق تعالیٰ نے

رُفَعُ سَيَعُهَا اللَّى الوَجِائِي وَسَوْمُول اورو اَوارول پر اعتاد كے بغير بلند فر الما ہے۔ الفت عمل مک درازی کو کہتے ہیں کہ اس درازی کوطول وعرض پر قائم اعتباد کرتے ہیں اگر نے کے سے اوپر کو دیکھیں تو اس درازی کو سمک کہتے ہیں اور ارتفاع بھی کہتے ہیں جیسا کہ عرف میں مشہور ہے کہ اس ویوار کا ارتفاع اس قدر ہے اور اگر اوپر سے نے کی طرف ویکھیں تو اس ورازی کوممتی بینی مجرائی کہتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں کہوریا اور کو کھی کی ممتی بھی مجرائی اس قدر ہے۔

#### آ سان کی بلندی کا بیان

اور اللي تغییر اور محدثین نے بیل روایت کی ہے کہ وٹیا کے آسان کی سطح فرش سے بردو آسانوں کے بیندی پانچ سوسال کی راہ ہے اور ای طرح سات آسانوں بھی سے بردو آسانوں کے درمیان میں سے بردو آسانوں کے درمیان میں مقدار ہے اور برآسان کا مجم بھی اس قدر ہے اور بیندل سے ساتوی آسان کی بلندی اور اس کی وسعت کو قیاس کرنا چاہے اور طم جائے والول کا عالم ابعاد (طول و عرض و بلندی اور اس کی و معدار بیان کرنے میں جواگا تہ طریقہ کار ہے جس پر انور ہے میں ہوا کہ خرایت کا داوجو کہ ہوں اور جب پانچ سوسال داوجو کہ روایات میں وارو ہے متعین تبین کہ کس متحرک کی کس حرکت کی راہ مواو ہے۔ نیز اور چے سے کا افر مواو ہے۔ نیز اور چے سے کا سفر ہموار سفر کے رقت کی مقدار بیان کر سے کہ دور پہلے سفر کو سفر کرنے کا دوس کے دیا ہوں ہو اس کر ان کا انداز و فرشوں اور بیان پر چلنے کر اور بیان پر پیلے دوس کے دوس کا انداز و فرشوں اور بیان پر چلنے کا دوس کے دوس کا انداز و فرشوں اور بیان پر چلنے کا دوس کے دوس کا انداز و فرشوں اور بیان پر چلنے کی دوس کا انداز و فرشوں

قىمىرىزى \_\_\_\_\_\_\_قىران يا،

اور میلوں کے ساتھ کیا ہے اور اس صورت میں احتال ہے کہ دوایات بشرعیہ اور براہین ہند سے دونوں مطابق ہو جا کیں لیکن خم بیت والوں کے نزویک افلاک کی سلحیں آبس میں چکی ہو کہ اول میں اور ان کے درمیان خالی جگر تیں ہوئی ہو جگر شری دوایات کے مطابق خالی جگر بھی کا ب ہوئی ہوتا علم ہیئت کے نزویک اس قاعدہ کی ہا ہ پ خابت ہوئی ہوتا علم ہیئت کے نزویک اس قاعدہ کی ہا ہ پ کے کہ واقع میں افغا کی کا میں افغا کی کا میں ہوئی ہوتا علم ہیئت کے نزویک اس قاعدہ کی ہا ہوئی ہوتا علم ہیئت کے نزویک اس قاعدہ کی ہا ہوئی ہوتا ہوں گئر میں دو آسانوں کے درمیان خلاک مشرورت کا برتا ہیں ہوئی اس جو بردو کا برتا ہوئی اس ہوئی ہوتا ہوں کو ہردو کہ اور اس کے باور ہور الوں کو ہردو کی تا ہوئی ہوئی ہوتا ہوں کو ہردو کا برتا ہوئی کی اس ہوئی اور اس کے میراور کروش معلوم ہے کہ نہوں نے خلا کا برت کیا۔

ہیں ہی جموقی مخالفت باتی روگی وہ جونگیات کے فاصلوں کے بیان جس ہندی ولائل سے ٹابت ہوتا ہے کرائیوں نے خلاکے بغیر دریانت کیا ہے باوہ جوشر کی روایات کے ساتھ ٹابت ہے محر بیرخالفت لفتلی ہے اس لیے کہ جس مقدار کو جل ایک نے آسان کے جم جس داخل رکھا ہے شاید اس کے بعد ضعے کوار باب شرع کی تظریبی خلاسجھا کیا ہواور باتی کوجم میں اس طرح زاع عمم ہوتا ہے۔

بہرمال آسان کی جسمانی اور روحانی قوت کا آدی کی جسمانی اور روحانی قوت سے زیادہ مونا انگیرش النفس ہے اور اگر آدی کو اس بات سے فخر حاصل ہوا کہ میرا عزاج کمال احتمال میں واقع ہوا کرنٹس ناملتہ مجروہ کے قبلتی کے قابل ہوا ہول او اس کا جواب یہ ہے کہ آسان بھی احتمال و لغافت کے کمال میں واقع ہے۔ چانچیفر مایا جارہاہے

فَسَوَّا اَهَا لَي اللهَ عَلَى وَمِعَدَل المَرَ اللهُ يَعَالِي عِلَا اللهِ وَلَوْنِ كَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهَ ما تحد تعلق فرما يا جو كر لطيف اور جور و في على نفوى افرائي ہے ويادہ باكال ہے اس كے باوجود آسانوں كو تو ى ج شرحتى ہے كہ آفاب اور ستاروں كی شعاعوں كے ظہور كى وجہ ہے جہان على قوكى كرى نبودار كرتے ہيں اور ان شعاعوں كو جہائے كى وجہ ہے جہاں مى خوب خوندك جيدا كرتے ہيں اور بينا شرون وات كى آ ھركى ہردور ہے مى محسول بوتى ہے۔

وْأَغْطَشْ لَيْلُهُا الداسِ أَ حان كَى رائد كوتاريك كرويا تا كدمورج كَ كُرَى بيوا

تر وي (٤٠) \_\_\_\_\_\_\_

کیااس کے کردین می فرارت اور خنڈک کے بیٹ ہوئے سے آخہ بنج جنھا حاکہ کھا اس

نٹن سے ان کایائی کان ٹاک کارٹین پی مجوں اورے تھاکہ کی ہوسے یائی کی مورید marfat.com Marfat.com قبول کرنے سے لائق ہو پیچے ہے آؤ فآب کی شعارع کی گری پینچاسنے کی دجہ سے بہاؤ انقبار کر سے زجن سے باہرآ کی اور جب پائی اور شی ایک دومرے سے ل سکے اور موسم بہار اور موسم گریا کی حرارت نے ان میں اڑکیا کی مہز و باہر فکل آیا جیسا کے فریایا

و ترقی طفیقا اور اس زین کاج الگاہ تکالا کویا اس قدیرے پہلے زیشن خراب پڑی تھی اب وے آپ بارخ کی شکل جس ترتیب وی گئی کہ جہاں بائی بھی جاری ہوا اور تشم تھا میز و بھی مورار ہوا اور اس لیے کہ بائی کا مارہ زیمن جس محفوظ موتا ہے۔ آپک اور تدییر فرمائی گئی کہ

منکا منافظ النگف و کا کنتا میشند تا کرهمیس اور تبیادے چار پاہوں کو فائدہ ہو۔ ہی تمیادی معقدہ دوروزی سب کی سب آسان کے ساتھ مر ہوتا ہے اور تمیادی حیات سے وابست ہے تم خود کوشنست میں اس سے زیادہ کیسے کمان کر سکتے ہو۔

## ز مین اور آسان عمد سے کس کی بیدائش مہلے ہے؟

یہاں جانا جاہے کہ دوسری روایات جی جو کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نصدت بھی واقع مول جی جی کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ نصدت بھی واقع مولی جی ڈھی تر اور میں کی خلقت سے پہلے بیان قرمایا گیا ہے بلکے دین کے اور چھاڑوں کا کو برکت وَالنا بھی سورۃ فصلت جی آ سان کی خلقت پر سقدم ہے اور وہ جو سا حب کشاف اور وہ سرے مشمرین نے کہا ہے کہ ذیمن کے جسم کی خلقت آ سان کی خلقت آ سان کی خلقت آ سان کی خلقت اور وہ سے کہا تھا کہا ہے اور وہ سے کہا تھا کہا ہے کہا تا سان کی خلقت اسلام کی خلقت کے اور دستی کرتا آ سان کی خلقت اسلام کی خلقت کے اسلام کی خلقت اسلام کی خلقت کی خلقت کی خلقت کی خلقت کی خلقت کے اسلام کی خلقت کی خلقت کی خلقت کے اسلام کی خلقت کی خلاص کی خلقت کی خلاص کی خلقت کی خلقت کی خلقت کی خلقت کی خلقت کی خلاص کی خلقت کی خلاص کی خلقت کی خلقت کی خلقت کی خلاص کی خلقت کی خلاص کی خلقت کی خلقت کی خلاص کی خلقت کی خلاص کی کرت کی خلاص کی کرت کی خلاص کی خلاص کی خلاص کی خلاص کی کرت کی کرت کی ک

تغیرمین هست (۲۲) میراند

پس فیتی بیسے کر فین کے دھوسے مراہ جو کہ آسمان درست کرنے کے بعد ہے اللّٰ اللاش کی قضاء وا کیاد ہے اور زھن کو ہائے کی صورت بھی ترتیب دیا گیا جبکہ زھن کے اندر کی چیزوں پہاڑا مبر بھی اور رزق کی خلفت سے مراہ جو کہ سورہ نصلت اور سورہ بھرہ بھی آسمان کو درست کرنے ہے پہلے ہے ان کی تقدیم اور اندازے کا مرتب بند کہ بالنس ایجاد درند بالکی تھا جرہے کہ معد نیات اور نہا تاہ یک لفشا کی ساری کا تمانت کا ہونا آسمانی شعاعوں اور ان شعاعوں کے منتقف اطوار پر سوتی فی ہے جو کہ آسمان کی حرکت کے ساتھ مربع طہے۔

اور بعن مغرین نے کہا ہے کہ ان آیات علی فیڈ بتف ڈواٹ ٹرتیپ کے لیے تک ہے چکہ نعموں کے شادکی خیاہ ہے ہے کہ ہے بناہ معاہدے کی بناء ہو ڈکریں میکی کی معاہدے ٹیس کرتے اس فخص کی طرح جو اسپنے خلام سے کے کہا جس نے تھجے بدید چڑیں بندہ کی آپ جر عمل نے تھے ہرودٹی ندکیا؟ ہم عمل نے تھجے ہمطے یا لک کے ہاتھ سے جمایت کے وال کی جرک تھے رفظ کرتا تھا؟

بلکدان عمل سے بعض مغری نے کہا ہے کہ فنظ بعد یہاں مرہبے عمل بعد کے لیے ہے جیسے فَدَّ مَکَانَ عِنَ الْغَذِیْنَ الْمُغَوَّ اکد گردن چھڑائے اور دوسری مانی عمیادات کے بعد قرمایا گیا ہے اور زیمن کا پھیلانا آ ومیوں کے حق عمل تمام آ سانی فعتوں سے بالاتر ہے اور حضرت این عمیاس میں افتر عہدا ہے منتول ہے کہ بعدد الک یہاں مع ذا لک کے معنوں عمل

تغير فرين \_\_\_\_\_\_ (47)

ہے ہیں کہ آیگ غنی بغذ و ذال فرنینوس ہے۔ اور معترت میں بھری وقی اللہ منہ ہے۔
معقول ہے کہ پہلے پہل جی تعالی نے زمین کو بہت چھوٹا سا پیدا فر بایا اور اس میں بہاڑوں ک
معقول ہے کہ پہلے پہل جی تعالی نے زمین کو بہت چھوٹا سا پیدا فر بایا اور اس میں بہاڑوں ک
مینی ہیں اور چھے جاری ہوتے ہیں اور روزیوں کا اعماز و مقرر کر کے پھرا سان کی طرف
توجہ فر مائی اور آسان و حوکی کی ما تند تھا اور اس سات آسان بنایا پھر زمین کو پھیلا با اور جس
مقد ارجی کہ ہے بنایا اور زمین کی خفقت کی ابتدا کسید معظم جی تھی او بین سے فرائ ہوئی اور
اس لیے اس معزز مقام کے لیے دوسری جگا ارشاد فر ایا ہے کہ این آوگل بیسی و فوج للنگاس
اور شرکہ کوای و بیسے ام القری کہتے ہیں۔ والفرتون ال

نیز جاتا چاہے کو اُن تو تو کے شارش بعض مقامات پر فرف عطف النے کیا ہے اور
بعض مقامات پر حذف کیا مجا ہے اور اس کے تھتے کو دریافت کرنے کا قاعدہ ہے کہ جہال
میں مقامات پر حذف کر دیا مجا ہے اور اس کے تعنی کو دریافت کرنے کا قاعدہ ہے کہ جہال
مرف عطف کو حذف کر دیا مجا ہے اس لیے کر جمل اور مفسل دونوں باہم حتیر ایرا ان کے
درمیان حرف عطف کی محبائش ممکن تہیں ہے جسے وَ الْاَوْحَق بَعْدُ ذَالِكَ حَصَاصًا اَوْرَ مِن اِن کَرِ عَلَیْ اور مِن اِن کَر عَمَل اور جہال کر شرف کے بیان
میں خارج ہوگر دومری الحدت کا بیان مقدود ہو کرف عطف لایا محیا ہے جیدا کہ باتی آبیات
عی خارج ہوگر دومری الحدت کا بیان مقدود ہو کرف عطف لایا محیا ہے جیدا کہ باتی آبیات

اور جب کفار کے ان شہات کو ڈور کرنے سے فراخت ہوئی جو کدہ دافرہ کی اندگی کے بارے جی بیان کرتے ہے اور جو بات کہ نگیاں اور فرواں کے حالات کی وضاحت اور دوقوں کردوں کے حالات کی وضاحت اور دوقوں کردوں کے مقالات کی وضاحت اور مقصد کو ہورا کرنے کا طرف رجوع فرمای جا کہ بیان مجاری دورکی ول جو کدو بارہ زندگی اور مقصد کو ہورا کرنے کی طرف رجوع فرمای جا کہ اس دورکی ول جو کدو بارہ زندگی اور مختصور سننے کی دوست ہے جی اور سے بیان اور بے قرار ہوجا کی سے ان کی ہے جی کا تھی کا تھی گا ہم

فَؤَوَّا جَاءً مِنْ الطَّغُمَة الكُيْرِي فَوَادِقْ كَا آخَ كِي مِنِ سَالاً سِيعَ بِرَادِد بِ

بھی ہوجا کیں مے اور ہر کی پر اپنے حالی کا اعدیشان اب ہوگا کہ آیا ہمارے ساتھ آئے کے وان یہاں اور اس زندگی بین کس طرح بیش آئی کی مے اور کیا سلوک کیا جائے گاتو جب وہرا حادث آئے جو کہ ہر حاوث ہے ہوا اور خالب ہے اور وہ جزاد سے اعزال ناموں کو ابول ارواج اور فرشنوں کے حاضر ہونے اس مؤلف کے قریب ووزع کو لانے اور جمرموں ک بی جھے مجھا ور ڈائٹ ڈیٹ کے لیے قبرائی کی گئی ہے کنارے ہے۔

یَوْمَ یَدَدُ کُو الْاِنْسَانُ مَاسَعٰی اس ون کدا دی ووسب یکی یادکرے کا جواس نے دیا جس کی جواس نے دیا جس کو جواس نے دیا جس کو جات کے دیا جس کو جرا کا جواس نے دیا جس کو جرا کا جس کو جرا کا حضا ہو گئے جس کو جرا کا مشاہدہ کرے کا تو ان تمام کا موں کو یاد کرے گا اور ان تمام کا موں کو یاد کرے گا ۔ نیز اپنے افعال کو اعمال ناموں جس تھے کیا ہوا اور کھی کا اور جو یکھواس کی توجہ سے نکل کمیا تھا گھراس کے احساس جس موجود ہوگا اور اس کے احساس و خیال جس فلکی توجہ سے نکل کمی تھا گھراس کے احساس و خیال جس فلکی توجہ سے اور انسان کے دائل اور کی ہونے کا اور آسان کے دائل اور میں و کھے گا اور آسان کے دائل اور میں دیکھی کے دائر اور نے کی وجہ سے اور پر نیچ کے عالم منال کود کھی گ

وَکُوْرَدُتُ الْجَهُوجِيْدِ اورجُنُم آهنارااور ظاهر کردی جائے گی۔ بلیقین بہوی ہردیکھنے کے لیے یعنی جنم کو دیکھنے جس اس وقت سب ٹوگ برابر ہول کے اور جیسا کردنیا جس اخیاہ اولیا واور عارض دوزئے کو دیکھنے جین اور عوام ٹیس و کھنے اس جہان جس سے فرق ٹیس موگا۔ ٹیسائن برتی کے افغا غازیادہ لاتا فلہور کے عام ہونے کو بیان کرنے سے لیے ہے جس طرح

تغييريل \_\_\_\_\_\_تيموان إ.

کرکہا جاتا ہے قد ہیں الصبح لذی عینین لین می ہرائ مخص کے سلے آ شکارا ہوگئی جو رہ آنکمیس دکھا ہے۔

اوراگر چہ یہ ماوی تنام اللی محشر کو ہے حواس کر دے گا اور قبرافی کے آئیار ویکھنے کی ہیں۔ سے جو کہ دوزخ کی صورت میں خاہر ہوگا سب شریک ہوں سے لیکن اس فینسب کا اثر ہر کسی کوئیس ہوگا بلک اس وقت لوگوں کے دوگر دہ ہوجا کیں ہے۔

فاَهَامَن طنی توجس نے دیا ہی سرکھا کی تھی اور خداتھا کی مقرد کروہ حدوثو ڈا تھا اورہ می مرکٹی اور حدے گز رنے کی زیادہ تر میدونیا کی محبت ہے اورا کی سلیے حدیث شریف میں وارو ہواست الدونیا واس کیل خطیشہ اور سیسرکش و نیا کی محبت کے مرستے سے بھی آئے مکن کی تھا۔

وَالْكُورُ الْمُعَيْدُوةُ الدَّمُنْيَا الوراسِ فِي وَيُولَ زُمَدَكَ الوراسُ فَى لَفُرتُ كُورَضَا سِنَا فَعَادِمُوكَ الورقُ البِ يُرتَرَجِعُ و مِسْرِكُي ثَنِي \_

فَلْنَ الْبَهُومِيْدَ هِي النّادَى مِن جَهُم وَى اسَ كَالِكَ جَدَبِ اسَ كَالِكَ مِكْدِبِ اسَ لِي كَدُوهِ تَبِرالْنَ كا مظهر ہے اور اس كے دربارے دُورى اور بِيْقَعَلَ ہوئے كَی شكل ہے اور اس فِحْص نے چونك فِيرَ خَدَاكُوجُوكُ وَيَاتِّمَى خَدَا تَعَالَىٰ بِرَرَّجِعُ وَى دِخَدَاتُوا لَى كَدُورِ بَارِ ہے بہت وُ دربوگیا اور اس كاجبتم كود كِمَنا البنائے بھے چوركا جاوريا بِهائى كود كِمَنا۔

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وَنِا عَلَى جَسِ نے ضداتمانی کے ور بار عی کھڑے ہونے سے توف جسوں کیا اور جان کیا کہ بھے اس کے ور بارش کھڑے ہوتا ہے اس کی مقرر کروہ حدول سے آگے تیں گزرنا چاہیے اور مرکثی التی رکیس کرنا چاہیے ور ندو ہاں روسیان نعیب ہوگی اور و تیوی زندگی کو جو کہ ایک سفر سے زیادہ تیس ہے الشرق الی کی بہتد یہ واداؤں اور آخرے کے قواب برقر تیج تیس ویتا جاہیے کر آخر واسطای سے بڑے گا۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَايِ اوراسِيَّةَ مَن كُونَا جَارُ حُوادِثنات سے باز دکھا كدونيا كو ترقيع دسيخ كافرياد وتر باعث بجي خوادشات ہوئي جن۔

وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوِي لِرَّبِهِ شُك جنت في الل كَ لاكِّل مقام بـ

ادر پی کوروراق رحمۃ الله علیہ نے فرہایا ہے کہ اللہ تھائی نے وہیا و آخرے ہیں ناجائز خواہش سے زیاد و تقصال او دکوئی چنز ہیرائیش فرمائی اور اس لیے الی طریقت کے نزویک آوگ اس وقت بالغ ہوتا ہے جب نغس کی خواہش سے چھٹارا پائے جیسا کہ عرف عام ہیں اس وقت بانغ ہوتا ہے جب بھیل کورے خلاص یا ہے۔ بہت

الشرتعالي كمتوالية كيغيرلوك ينج بي

خوا بش سے خلامی یائے والے کے بغیر کوئی بالغ نہیں ہے۔

نک ال کا جنم کود یکنا ایسے ہے جیسے قباشا کی جلاداور پیرٹنی کود کیمنے میں کہ فرصت و سرستا کا باعث ورگا۔

### دوبها ئيول مصعب اورعامر كاواقعه

اور اگر جہ یہاں قیامت میں آ دیموں کے دو کر دہوں کا حال بیان کر نامقعمود ہے کہ الن ص سے برایک کا انجام ملیحدہ اور جدا ہے لیکن منسرین نے کہا ہے کہ این ووثوں اوصاف۔ یں قریش کے دوئیتی بھائیوں میک مال کی طرف انٹارہ کیا کھیا ہے کہ دونوں نے اسپٹریاب کی طرف سے بہت سامال بایا قداوران کی ماں ان سے بہت میت کرتی تھی اور انہیں اچھا کلانے ادراجہا پہنانے تک بہت کوشش کرتی تھی ان میں ایک جس کا نام مصعب بن ممیر تع منتورمنی الندعليدوملم كامعيت يل حاضر مونا تعااورخوف خداك وجه عدد زوي نذتول ے يہ بيز كرة تعاداد راقول كوتيد على بيدار ربنا اورون كوروز وركم اور مرض كمانا ند كهانا تا کرشہوت غلیدندکرے۔ آخرکا دعثرت معملی دخی اللہ عزے مغیوم ملی اللہ علہ وکلم کے غرمالنا پر سب مال اُسهاب! دولت وثروت جمهودُ كراسيّ تكمريار سے جدائی اختياد كر سے فريت و تنکیف کے ساتھ مدینہ مور و کو بجرت کی اور عدینہ عالیہ کے لوگوں کو تعلیم قر آن و سے بیں معروف ہومجے اور بنگ احد کے ون حضور ملی اللہ طبہ وسلم کا جمنتہ اتھاہے ہوری ٹابت قد کا اور بامروی کے ساتھوں نیاہے رخصت ہوئے اور شبادت بالی بہاں تک کران کے گفن کے لیے ایک فکی سے موا کچھ میسرند آ یا ایف ہ مجی ان کے قدسے چھوٹی تھی اگر آ پ کا سر ة حائيجة عضوٌ مركمل جاة ادرا كرمركو جنيائے قويون عظے دوجات ياعنورسني الله عايرة نم

نے فریایا کہ اس کیڑے کے ساتھوان کا سرؤ ھانپ دو اور پاؤں پرخوشیو وہ رازخر تا ہی ہوئی اوران طرح کیا گیا۔

و دسرا جس کا نام عامر بن عمیر تھنا عیش پرتی کرنا تھا اور تمام حرام چیز وں کا ارتکاب کرنا تھنا اور ترک و نیا کے متعلق اپنے بھائی کے ساتھ بھیشہ چھٹڑا کرنا تھا اور محبت و نیا کی دید ہے حضور سلی اللہ علیہ دسلم کے دربار ص بھی نہیں جانا تھا اور ایمان اور ایمان کے احکام کو بھی نہیں مان تھا بہان تک کرفز و کا بدر کے دن کافرواں کے جمراہ مارا عمیا اور جہنم کا ایندھن بنا اللہ تھا تی تج جمیں ترے نہ نے ہے جہائے۔ آئیں!

اور جب حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے قیامت کے حالات بیان غربائے اور فرمایا کرچنم نافر ہائوں 'مرکشوں اور و نیا طلب کرنے والوں کا فیمکانہ ہے اور جنت خوف خدا دیکتے والوں اور پر تیز گاروں کا مقام کا کارنے بوچمنا شروع کرویا کر بیسب پچھ تیامت کے بعد ہوگا۔ آ ب جمیں بتا کمی کہ تیامت کب ہوگ؟ اس کے آنے کا وقت کون سا ہے؟ اخترافی نے آجیں اس ہے مقصد موال پر ڈائٹ یادگی اور اور شاوفر بایا ک

یَسْنَلُوْلُكَ عَنِ الشَّاعَةُ آپ ہے تیامت آنے کے دانت کے معلق سوال کرتے جی کر

آنگان مُوْسَهَا اس کے ہم پاکرنے کا دقت کپ ہوگا اور کپ تحقق ہوگی صال کہ ان کا بیسوال بالک ہے جا ہے اس لیے کہ آپ کا کام آنے والے جوادث کے اوقات بیان کرنا مشیق تاکدوہ آپ سے اس ہم سے سوالات کریں۔ بیرکام نجرمیوں کرمالوں جنریوں فال ویکھنے والوں اور کا جوں کا ہے آپ کا کام تو اوکام الجی کی تبلیخ اور وقت مقرد کیے بغیر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرانا ہے۔

فیقد افغت مین و نخراها آپ کواس کا وقت بیان کرنے ہے کیا کام؟ اس لیے کہ اخیا ملیم السلام اور اولیا والذمجی سنتہل کے واقعات کے اوقات بیان کرتے ہیں وو مرف اس لیے بیان کرتے ہیں کرجب دوراقعات ان اوقات کے مطابق واقع ہوں تو لوگوں کوان کی نبوت اور ولایت کا احتفاد نعیب ہوجائے اور دو بان سے دانو خدا کیکھیں اور ہدارت سنگانی سے دانو خدا کے استفاد نعیب ہوجائے اور دو بان سے دانو خدا کیکھیں اور ہدارت

تغيرون ك مسيس (٤٨)

یا کی ۔ بیسا کہ فاہر کے طبیب معنوات کربعش اوقات تشخیص کے مقد ہے کے طور پر مستقبل
ہیں ہر یعن کے مزان کی تبدیلی کا پید دہتے ہیں اس لیے پید دہیتے ہیں کہ واقع ہونے والی
چیز کے وقوع کے بعد ان کی طب کے بارے لوگوں کا عقید دینتہ ہو جائے اور لوگ ان کے
طائ سے فائدہ حاصل کریں ورید مستقبل کے واقعات کے اوقات کو بیان کرنا نبوت اور
ولایت کی شرطوں ہیں ہے نبیس ہے جیسا کہ معردت احوالی مریض کو دیکھی بیان کرنا طب کا مرکزے کی شرائ مل سے نبیس ہے جیسا کہ معردت احوالی مریض کو دیکھی بیان کرنا طب کا مرکزے کی شرائ مل میں نبیس ۔

اور قیامت کے دفت کو بیان کرنے کا فاکدہ بھی نیس ہے اس لیے کہ قیامت واقع ہونے کے بعد اگر کسی کو انبیا ملیم السلام کی توت کا احتقاد حاصل ہو ہائے تو کیا فاکدہ؟ کہ ایمان لانے کا دفت فوضائع ہو کیا اور قیامت واقع ہونے سے پہلے اس بیان کروہ وقت کی مطابقت کومعلوم ٹیس کیا جاسکا۔ ہی قیامت کے دفت کا ذکر نبوت کی ذمہ وارک سے بالکل مناسبت ٹیس دکھتا۔

ادراس کے بادجرد یہ الم ضمومیت کے ساتھ ایسائیس کو انسائی حس اس کا احاظ کر تھے
اس لیے کہ تمام خوادث جو کر دنیا ہیں واقع ہوتے ہیں ان کے اسباب بھی دنیا ہیں موجود
ہیں۔ ہیں کی وقت ان خوادث کے اسباب کے جع ہونے اور ان خوادث کی رکاوشی ڈور
عوز نے دنیل کے کران کے اوقات کو جین کیا جا سکتا ہے۔ بھان نے اس عام حادث کے
جو کہ اس جبان کے قیام ارکان پر اثر ڈالے کا اور مسیات کی طرح اسباب درتم پرہم ہو
جا کیں گے۔ لی اس کا ایک ایسا سب ہے جو کہ اس جبان کے اسباب سے جدا گا شہ ہے۔
انسان کی سوج کی حدو ہال تک ٹیس اس کے اس جبان کے حصالی جس سے جی موال کیا جاتا

اِلَى رَبِّكَ مُنْفِيْهَا آپ كے پردرگاد کی طرف تیاست کی انجاہے کہ اس کا سب بھی الشراعی کا اسب بھی الشرق کی انجا الشرق اَلَی کا ارادۂ قبری ہے جو کہ افران میں آدم سے بدلد لینے کے لیے متعبہ ہوگا اور اس ادادے کے وقت اور بڑی آدم کی ٹرائیس کے فتح ہونے کی مدجو کراس کی مکست عمل انتخام کا موجب ہوں کر جانا ہمی ای کا خاصہ ہے کمی اور کا ٹیمس کہ اس علم کو جان میکس محراس مسلم کے ان کا خاصہ ہے اس کا شاعد ہے اس کا انتخاب کہ اس علم کو جان میکس محراس

ں مصر معدمیں بِائَهَا أَنْتَ مُعَنْبِعً مِّنَ يَلْحَشَاهَا آبِالَةِ قيامت سے دُرنے والے كو دُرائے والے

ایک شیراوراس کا جواب

يں۔

اور بہاں آیک شرف کرکرتے ہیں کرؤرنے والے کو ڈرانے کا کیا معنی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظم اجمالی کی وجہ سے جو کہ ہر ذکی مشل کو ہزا دینے کے متعلق عاصل ہے وہ جانا ہے کرو نیا بھی ہزا دیا واقع قمیمی ہوتا تو اس کے سلے کوئی اور جہان چاہیے ۔ بس قیامت سے خوف پیدا ہوجا تا ہے جبکہ انہیا دو مرحلین علیم السلام کا ڈراٹا اس جہان بھی جزاد سے اور وہاں تقسان اور فع دیے والی چیزوں کا تعمیل میان ہے تو جزاوسے کا اجمالی علم تیس رکھتا اسے انجیا و ومرحلین علیم السلام کے ڈرانے سے کوئی فاکدہ تیس۔

اور بعض مغرین نے کہا ہے کہ حتیٰ یہ تعظیٰ ہے مراد دہ فخص ہے جس جمل جمل خوف
آخرے کی استعداد کی قوت موجود ہے نہ ہیں کہ دہ پائنسل فررتا ہے اور جب انبیا ہاہم السلام
کے ڈرانے ہے قوف کی استعداد رکھے والوں کے سواکوئی فائد دہ مامل ٹیس کرتا تو مو یا انبیاء
علیم السلام کے لیے دوسرول کو ڈرانے کا منصب ہے تل تیس ہیرسال ڈرنے والے کو اور
ڈرانے والے کو اس چر کے دفت کے متعلق سوال کرتا جس ہے ڈرتا چاہے یا اس چرکا دفت
عیان کرتا پائکل درکار تبیم ۔ جیمیا کرکس سافر کو ڈاکوؤں کا عفرہ عوتا ہے یا کوئی دوسرا اے
عیان کرتا پائکل درکار تبیم ۔ جیمیا کرکس سافر کو ڈاکوؤں کا عفرہ عوتا ہے یا کوئی دوسرا اے
ڈاکوؤں ہے ڈرائے اور وہ ہو چھے کہ وہ جھے پر کب صلے کریں گے جب تک ٹو وہ وقت بیان نہ
کرنے تھی بیتیں تیور تبیم کروں تھے۔

تغیران کا سیستیدون یارد

اور فلاہر ہے کہ اگر تیاست کے وقت کے متعلق کافروں کا سوال اس بناہ پر تھا کہ وقت بیان کرویں گے تو ہم ایمان لے آئم کی گے تو سریحاً ہے جاہے اس لیے کہ وقت کا بیان اس معورت میں ایمان کا موجب ہوتا ہے کہ وہ واقعہ ایس وقت کے مطابق رونما ہو اور اس ہے پہلے وقت کو بیان کرنا اور ذیکرنا ہما ہر ہے اور قیاست کے وقوع کے جعد ایمان لانے کا کوئی اعتمار تیم ہے۔

اوراگراس بناہ پر ہے کہ اس کے ورادر قریب ہونے کو معلوم کریں اور وُور ہونے کی معلوم کریں اور وُور ہونے کی صورت میں مطابق و بیا ہی ہے فائدہ اسپ مطابق و بیا ہی ہے فائدہ ہے اس کے قرار کریں تو بیا ہی ہے فائدہ ہے اس لیے کہ آیا مت کے وقت آئیس بیٹویل گزری ہوئی دے بہت تھوڑی معلوم ہوگا۔ انگانگیڈ آیو بھر آیو وُ کھا کہ کویا کہ وہ جس دان تیامت کے آئاد دیکھیں سے تو جان لیس کے کہ والے کھی اور اور ایک دن جس کے تو جان لیس

خَدُ يَلْنَكُواْ ونِيااور برزَنَ عَن نَيْلِ تَعْبِرِ عِن اللَّهِ عَنْدَاد جوك. مودن كه فرطنے سے كراس كروب كك بوتا ہے۔

مگمان کری کے کروہ

ا وَالْمُعَافِيةَ إِلَا لَى جَاشَت كَ وَتَتَ كَلَ بَوْ كُوطُوعٌ آ فَآبِ سے كَ كُرزوال كَ لَرَب تَك بوت الله ال قريب تك بوتا ميه اور وَ يَحِط بهراور جاشت كے وقت على النيل قرودائى ويد سے بولا كدان كى عرشقت اور آليف عى كررى تى اور برزخ عى مجي خاب عى دے اس ليے اپنے باتى دہنے كى درت كو وَ يَحِيل بهركى مقداد تك مجيس كے كرود وقت تعكاوت دور تَسَتَّ كا وقت ها دراكر ان كى عمر داحت عى كررى تى اور برزخ عى بحى النيل اتنا خذاب ند بواقو اپنے باتى دہنے كا اعداد و جاشت عى مجيس كے۔

اور بھنس علماء نے کہا ہے کہ دن اور رات کی گروش اکثر لوگوں چینے ہتو داور ہے تاہوں دغیر ہم کے نزد یک دوپہر سے ہے اور شریعت بھی تجر کی ابتدا ہے ہے اور جب اللی محشر کو منظور اوگا کدائے یا تی رہنے کی مدت کو آ دھے دن سے کم بیان کر پر او کمیس سے کہ اگرون کی ابتدا دوپہر سے ہے تو ہم نہیں تغیر سے کم مجھلے پہر کی مقدار اور اگر اس کی ابتدا تجر کے

شرور سے ہے تو ہم نیم معمرے مرایک جاشت کے دفت تک اور پہلے پہرکو جاشت سے پہلے ذکر کرنے کا راز بھی ہے گئیں جاشت کو پہلے پہر کی طرف سنوب کرنا ہی لیے ہے کہ پہر کی طرف سنوب کرنا ہی لیے ہے کہ پہر کی طرف سنوب کرنا ہی لیے ہے کہ پہران کی زبان کی ارشاد فر ایا ہے کہ بان آین فقا اور وہ و نیا ہی اچی اور اسرے مقام رہنے کا زبان ہی ارشاد فر ایا ہے کہ بان آین فقا ور وہ و نیا ہی اچی اور کے باتی ہوا ہے باتی ور بھا ایم ایک اور اور معنی ایک ساحت کی طرح سمجھیں سے ندید کہ پچھلا پہرائی ون کا ہوا ور بہان تو ایک دون کا اور اگر معنیہ وگئی فرایا جاتا اور کی کی اضافت عدید کی طرف ندی جاتی تو آیت کے معنی بول ہو اِلَّا تعنیہ تا کہ اور ایس سے اللہ میں اسے نظر نے کی عدت ہی تر دو کر ہے کہ وہ دیا ہی اسے کہ وہ دیا ہی اسے دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت سے دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت سے دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کے دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کے دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت نظر النے ایک والف تھا کی ایک ایک والف تھا کی ایک کے ایک کی دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کے کہ آیت کی تعنی اور کی دیا تھا کہ کی دون کی ایک کی ایک کی دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کی دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ کر آیت کی دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کی دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کی دوسرے مقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کی دوسرے مقام کی تقام کی دوسرے مقام کی تقام پر نقل فر بایا ہے کہ آیت کی دوسرے مقام کی تقام کی دوسرے مقام کی تقام کی دوسرے مقام کی دوسرے ک

## 'سورۂ عبس

کی ہے اس کی بیالیس (۲۳) آیات جی آیک سوٹس (۲۳۰) کلمات ادر پائسو پنیشس (۲۵) حروف جیں۔

### مورہ الناز عات کے ساتھ را بطے کی وجہ

دہاں معرب موئی علیہ السلام آردو کے طریعے سے فرماتے سے کہ حل آنک اپنی آن مَوَّنی جا جا کہ حل اللہ علی اللہ معرب کے ساتھ اللہ علیہ اللہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعال

تیسر کی مجربید ہے کہ الن دونوں سورتوں کی تیامت کی موانا کیاں اور مختیاں ایک ہی اخواز میں شکور ہوگی دہاں فاؤڈا جَانَة ہے العظامَةُ النَّکْیْوَای بَوْمَرَ بَیْدَدُکُوّرَ الْوَنْسَانُ مَاسَعَی اللهُ فُرِ الْوَ کیاہے جَبِکہ بہال وَاؤَا جَانَة ہے العضائِمَةُ بَوْمَرَ بَهُورٌ الْبَوْءُ مِنْ أَجِنْهِ الله فر ما پاکیا ہے۔

بی تحقی دید بر ب کرمعاش کی اصلاح آدی کی خفتت اوراس کے اصول عی الفرتها فی کی نفرق کی گفتی بھی ان دولوں مورقول عی قرسی مناسبت رکھتی ہے اس مورة عیں آخو تج جنتها شاء ها وَعَرْعَاهَا مَقَاعًا تَكُفُ وَإِلَّائِهَا مِنْكُدُ خَرُور ہے جَبَد بہاں تعقد ہوئے کے وقت سے کے کرم سے قرم تک انسان کی خلقت کو بیان فریاع کیا۔

ایک مقدمد کی تمبیداور محبوبان خدااورعام لوگول کے درمیان فرق

اس سے پہلے کہ اس سورہ کا سب زول ذکر کیا جائے ایک مقدے کی تمبید خروری marfat.com

ہے۔ پہلے توبیعانا چاہیے کرمجو بان خدا کر جنہیں ارشاد جائے سے کام کے لیے چنا کیا ہے۔
اور عام اور کول کے درمیان اوصاف بھریت اور سفات نئس بھی بظا ہر فرق نیس ہوتا بلک فرق اس جن بظا ہر فرق نیس ہوتا بلک فرق کے تقایقے کی دجہ ہے کہ الله تعالیٰ اسٹے مجوبوں کی تربت فوا فر باتا ہے اور جنال بھی جست اوگی ہوتی ہے کو تقایقے کی دجہ ہے تھیں کی صفات میں ہے کوئی صفت فلا ہر ہوتی ہے اور کوئی فرکت سرف ہوتی ہے ہوگی ہوتا دیب و قرآب کے ساتھ آگا و کر دیا ہاتا ہے اور کوئی فرکت سرف ہوتی ہوتا دیب د قرآب کے ساتھ آگا و کر دیا ہاتا ہے ہو اور اس کا قد اور کو کی اور اس کا قد اور کس کی خوا ہا ہے کہ ادبانی وہی جا کہ سے مادر ہو کہ دوا مسل ہو ہو کہ دامس ہو ہو کہ در شیر ہے اور تقس کے فنہ ہوئے کے مرہ ہے کو لازم ہے اس کے بعد ان خال کی حضور مسلی انتہ علیہ انسان کی جا دو اس کے اسٹون کی مائے تھیں ہیں اس بھر ہو ہو کہ مرہ بیا انتہ علیہ انسان کی حالت کے جا دو اس کے اسٹون کی اسٹون کی مائے تھیں دیل کا حضور مسلی انتہ علیہ انسان کیا انتہ علیہ انسان کی مائے دیل کی حضور ہو کہ انسان کیا گا انتہ علیہ انسان کی مائے دیل کی میں دیل کیا ہوئے کے ایک کا حضور مسلی انتہ علیہ انسان کی مائے دیل کیا جنان اعمان پر انتہ تھا کی کی دو تھا ہے اس مقدم منصب اور مرہے کے منائی تھیں بلکہ این اعمان پر انتہ تھا کی کیا دیل کا جنان اعمان پر انتہ تھا کی کیا دیل کا جنان اعمان پر انتہ تھا کی کیا دیل کا جنان کیا گا کہ کیا گا کہ دو تھا ہے اس مقدم منصب اور مرہے کے منائی تھیں بلکہ این اعمان پر انتہ تھا کی کیا دیل ہے۔

بہ بہت بہت سر متعدد بیان ہوگیا تو جانا ہے ہیے کہ ایک دن مشور منی الفہ عنہ وسم مجد حرام یس تفریف فرما نے آپ کے نزو یک قربیل کے مردارا ور دکس چیے شہد کے بیٹے بنہ اور د بورا ہوجمل بن بشام معرت عباس بن عمدالمطلب اور وو مرے گا کہ بن جینے سے اور مشور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں و بن اسلام کی توبیاں اور بت برتی کی ٹرائیاں مجما دے نے اور بیری قوی اور ابتہام کے ساتھ ان سے قطاب اور بم کائی جی معروف شے ان اثناء بی ایک تابیعا ہوک عبداللہ بن شریح بن مالک بن دبید زیری شے اور آئیں ابن آم متوم ہی گئے شے اس بناء پر کہ مکوم عاصر ہوئے ہیں ان کی مال کو آم مکوم کا لقب و نیر کیا تھا احضور صلی اللہ علیہ وکم کی خدمت میں حاصر ہوئے آپ ان کی مال کو آم مکوم کا لقب و نیر کیا تھا احضور صلی اللہ اور معلوم کیا کہ بیر محفی تابیعا ہے محفل کا رنگی معلوم تیں کرے گا ہے وقت اور ہے موقع ہا جمل کرے گا اور جور قطل کائی ہوگی اور جاری گئے تھی کرے گا ہے وقت اور ہے موقع ہا تھی کرے کہ اس اسلام کی دھوت دی جاری ہے کا تمام رہ جائے گی ۔ یہاں تک کہ دو نابیعا محفل

ے ہیں و چیش کو و کیمے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر جینے میں اور مرض کی کہ جیسے قرآن پاک کی ففال خلال سورۃ سکھا ڈیکھنے اور میرے حال پر آوجہ قربا کمیں کہ عیس کی ہاتھے پکڑنے والے کے بغیر ہوجہ ہوجہ کرآپ کی محفل تک پہنچا ہوں۔

حضور عليه العسلوة والسلام سف ان مردارول كى وجدسته تعوست سكوست فربايا ادرارشاد فرمایا كرنفيرو و داينا سحاني ايك دو كوري زك كراسية متعدى بارتحراد كرن يك اوروه جلدی کردے تے ان کی ان ناموائی ترکات کی وجہ سے جوکدان مرداروں کے فرے کرنے اورتک ول ہونے کا موجب تیس چرو مبارک بر کراہت کے آثار طاہر ہوئے۔ آپ اس کی طرف سے توجہ پیمیر کران سرواروں کی طرف متوجہ ہوئے ای دوران بیسورة نازل ہوئی اور اس معاملہ پر حماب نازل ہوا۔ مردی ہے کہ جب حضور صلی الشعظیہ وسلم جرتیل علیہ السلام کی زبالناست بدآ بات من رب شخ چره مبادك كارتك متغير بور با تفاادر كافي خوف محدول فرا و بے تھے۔ بیال تک کر کلاانہا تذکر ہے الفاظ جرنگل علیہ السلام کی زبان سے سنے فوش موے اور چرہ مبادک کا ریک بھال ہوگیا۔معلوم ہوا کرھیعت کی بنا، پر برسب کھا کے عماب سے زیادہ ٹیس اور بداللف وجریانی کے آثار سے ب ند کے قبراور نارائنگی ہے اس کے بعد حضور عليه المعلوة والسلام ال تابيدا محالي رضي المندمند كمر جوك مايس بوكر جاسيك يق تشریف لے محے اور معذرت فر مالی اور انہیں پھر اپنے دولت خاند پر لائے اور ان کے لیے چادر مبارک بچهانی اورانیس اس پر بخهایاادر جب بھی وہ آپ کی محفل میں ها شریو سے آپ ان ک تعقیم اور قدر افزائل قریائے اور ارتباوقر یائے صرحبیا بین عاقبتی بیت دبی جی اے خوش آ مدید کہتا ہوں جس کے بارے میں دب کریم نے بھے عکب قرمایا اور جہاں بھی اس تارینا محالی کو دیکھنے" فر مائے کہ اگر حسیس کوئی خرورت یا کام ہواتو کھ اور ووستووں کے موقع برآب اے ایک جگر مدید عالیہ عمل المام تمانہ کے طور برچھوڈ کر تشریف لے مجھے۔

اور معترت انس بن و مک رضی الله عمد سنے اس نامطا سحانی رضی الله عدر کے بارے بھی ایک جیس خبر دوایت کی ہے کہ بشک قادمید کے دان بھی نے انہیں و یکھا کہ زرہ پہنے عربی مکوڑے پر سوار جیں آن کے آگے سیاہ جسٹھا ایمی اس بایبنائی کے باوجود کا فروں کی مدر سے مسام

# marfat.com

تخيروري \_\_\_\_\_\_\_ (٨٥) \_\_\_\_\_\_\_\_ يميوال:

صف برحمل کردے تھے۔ نیز مردی ہے کہ اس وا تقریع بعد حضور سلی اللہ علیہ وسم کسی فقیر کو ویکھ کرمنینٹ نے ہوئے اور ندیم کسی دوارت مند کی ول جوئی فر ماتے۔

### منسرين كالشكال

یمال اس عمّاب کی دجہ میں مفسر بن کو خت اشکال ہے اس لیے کہ اس معالم بیں حضور ملی انته علیہ وسم نے کو کی ایسا کام نہیں کیا جو کہ قو اعد شرعیہ کے خلاف ہو۔ آ ہے براس قدر مماب کیوں فرمایا کیا ای لیے کہ قاعدہ شرق ہے ہے کہ عام نفع سے میلے ہے تو معنورعليه السلام في مروارون اوررئيسون كواسلام كي طرف وهوت وسين كواس تاريخ محاني کی تعلیم قرآن پر اس دنیہ سے مقدم فر بالا کران لوگوں کے اسلام قبول کرنے میں پورے شہر مكر كے مسلمان ہونے كى توقع تمى كونك الناس على دين صلو كليد وبكرايك تابينے كو قرآن یاک کی چند سودقال کی تعلیم رسینے سے خاص ای عینے کو فائدہ ہوتا اور بس ۔ نیز اسلام کی واقعت تعلیم قرآن ہے مقدم اور زیادہ اہم ہے اس لیے کدوہ اصل ہے اور یافر را مور فتها و کرز دیک مفیشده بات ہے کہ اگر ایک فخص آیک موقع پر آئے اور کیے کہ جھے اسلام کی منتین کیجے اور دومرا آ : می اس وقت تعلیم قر آن کی طلب کرے یا وعظ ونصیحت جاہیم تو اسلام کی تعقین کو پہلے رکھا جائے کو تک اس کی تا فیرش دومرے امورش تا فیر کی نسبت زیادہ یڑا فقعالن ہے۔ کافری حالت اپنی دومائی مرخی بھی جوکہ تخریب چھا ہونے بھی مرسام ك مريش كى حالت كى طرح ب كرتموز كى كى بياتو جى اورتا فيركى دوب اس كے علاج كا سئلہ فاتھ سے مکل جاتا ہے۔جبکہ سائل شرعیہ سے ناواقف یادہ فنص جوتر آن نہیں ہا ہوسکتا کی مالت اس مریش کی طرح ہے جس کا مرض اٹنا تعلیماک تیل ہے سمولت اور آ بستگی ے ماتھاس کا تدارک کیا جا سکن ہے اور حضور علیہ العلوٰۃ والسلام کے چیرو پاک کا اس تاہیے کا ناموائی حرکات کی جہ سے حضر ہونا دوجہوں سے قابل متاب نہیں ہے۔ پہلی جہت قوید ہے کہ میر جل آغیر ہے جو کروسعت سے باہر ہے اس تم کے کا موں کی جمیل کی ار وادی سوئیا تکلیف بالایطاق ہے۔ ووسری جبت یہ ہے کہ تاہینے کے سامنے ترش رولیٰ روگروانی اور بش کھی اور بوری توجہ برابر ہے کہ وہ پچھ بھی تیس ویکھا ی کراہے کوئی اور بت اور

تغيرون ك \_\_\_\_\_\_ (٨٠) \_\_\_\_\_ نيمول بل

ڈ کھ پیٹے۔ نیز اجی اس مفن کا ناپیند بدو ہونا واضح بھی نیس تھا کیونکہ ابھی اس مال ہے تھی واروئیس مونی تھی تو تک کی ایندویس اس قدر متاب کی مخوائش کیونکر ہوسکتی ہے۔

اوراس اشکال کا جواب میہ ہے ک

کاریاکال را آیاس از خودگر گرچه باشد در نوشتن شروشر

اگر چہ وہ اڑھا چہرہ مبادک کا بدانا دیکوئیں رہا تھا لیکن دور سے نوگ تو ویکے رہے ہے اور انہوں نے اسے اغیراء کی ول جو گی اور تقراء کی طرف توجہ نہ کرنے پر تھول کیا ہے تا تعالیٰ انہوں نے اسے اغیراء کی طرف توجہ نہ کرنے پر تھول کیا ہے تا تعالیٰ سے اسپائے تھوب علیہ السلام کا گا ہر وہا طمان اظامی اور در ناجی بی سی میٹروف ہوا ور میر سے تحویب علیہ السلام کا گا ہروہا تھی یا لکل شروے ۔ نیز نفوی قد سے کو جائے کہ مستر شدین کی استعداد کے مطابق فیض اور فاکدہ ویتا ویش نظر رکھیں ۔ اور کام کے انجام بھی نظر رکھیں ۔ کی فقیر عاج اللہ اور کام کی اور جائے ہوئے ہیں ۔ ویسے ہوتے ہیں کہ اور جائے ہوئے والوں کی ساتھ اور جائے ہوئے والوں کی ساتھ اور جائے ہوئے جائے والوں کی کا تاریخ کی افزاد کے بیچے چلنے والوں کی کام ہے۔ اختیاء کے بیچے چلنے والوں کی کام ہے۔

نیز معنورسلی اللہ طید وسلم کے فینق محبت سے اس نامیا کا نفع حاصل کر نا آیک بیتی امر تھا جبکہ دموست اسلام سے الن مرداروں کا نقع بانا کچر الناکی ویردی سے شہر دالوں کا نفع بانا ایک امرمودوم تھا مودوم کوسلوم پرزنج و بنا مناسب تیں۔

#### حقيقت واقعد متعلقه

ادراس بات کی حقیقت بیرے کرحقور صلی الفرطیہ دسلم کے اس کام میں آگر چہ ناجائز ادر نادرست ہونے کا شائمہ تک شرق لیکن مجو بوب سے مرف گزاہ سے معصوم رہنے پر ہی اکتفاد نیس کرنے بلکہ ان سے تخلق باطاق الیما چاہتے ہیں جس طرح کرمشنق باہے جس چڑ میں اسپیز بیٹوں سے اسپیز انداز اور آ کین کے طاف و یکھنا ہے اگر چہ جائز اور سمجے ہوئی ا فریاتا ہے۔ بادشاہ اسپیز بیٹول سے نیہ پہندئیس کرتے کہ مشائخ اور سمایا دکی طرح سمجہ وں۔

## marfat.com

شېروړي \_\_\_\_ قيموال پاره

یں مشکف اور خلوتوں سے بانوس ہوں اور مشائع اور مسلحاء اینے بیٹوں کے لیے بہند تمین سمر مے کہ سپاہوں اور توکری پیشانوگوں کی طرح روزی کی تلاش جی اگر چہ علال طریقے سے ہو مشغول ہوں میٹی فروالقاس

یس بیر متاب و خطاب نافر مانی ہے واض و بہت کے طور پر تیمیں تا کہ ہے گانہ ای کی صورت میں اس کی تو جیہ شکل ہو بکہ بالوں کے اپنی اولا دوں کی تربیت کرنے کے طریقے سے ہے جس کی وید کھا ہر ہے۔

#### وجدتهميه

اس مورة عبس كى جرشي ہے كائ مظیم الشان رسول عليہ السلام پر اللہ تعالى كا على اس مورة عبس كى جرشيہ ہے كائ مظیم الشان رسول عليہ السلام پر اللہ تعالى كا عمل بات پر كو آ ب نے طالبان دشد و جدایت شل سے ایک خادم سے بوتو جملی فرائل اور قوم كے موادول كی طرف قوية فرائل أثر آن جميد كى سورقون عمل ہے ایک سورة كے عال ہم ساتھ ہوتا كہ طالبان دشد و جدایت اور طلبطم كے حال پر اللہ تعالى كى منابت بجيشہ بهيشہ بهيشہ كے بر سلمان قصوصاً مرشدول اور معلموں كے سامنے رہے كہ ال سورة كا بات ما سنتے ہى انہیں وہ واقعہ بارة جائے اور وہ جرت حاصل كريں۔ نيز الى دسول كريم سنى اللہ عليہ وہ كو الى اللہ بار بار خداوندى على كمال ثابت ہوكہ الن كے چرة باك كا اتنا ساتغير عليہ بات باد كر ان ہے جرة باك كا اتنا ساتغير شاق جاتا کہ قدام میں میں واقعہ فرکو سے اسے الى مؤان كے ساتھ تخصوص كر د با كيا ہے وہ سرطرح كرا ہے عاش شيفتہ اسے مجبوب كركمى غير ماؤس معالم كوشان مجمد كوشان مجمد كرا ہى معالى خور انوس معالم كوشان مجمد كرا ہى معالى خور انوس معالم كوشان مجمد كرا ہى معالى ہے۔

بيستم المليه الرخعني الرجيع

عَبْسَ رسول علیہ السلام نے ترش روئی فریائی اورصرف ای فقد رشیں بلکہ وَ تَوَقّی پیرہَ مبادک پھیرلیا۔

أَنْ جُأَةً وُ الْلَاعْنِي الله عكرا ب ك ياس العا آياء

منسرین کااس بات میں ونشاف ہے کہ پہلاں ناہیجے کی آ مدکو کیوں و کر فر ویؤ کیا۔ martat.com

تغير وزيزى \_\_\_\_\_\_تيران يار

جعش کہتے ہیں صرف بیان واقع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حماب کے لیے ہے کہ اس رسول علیہ السلام کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور جہان والوں کو ہدایت وسے کے لیے بھیجا اور رحمت سے زیادہ سنتی شعیف کھا اور نامینے ہیں اور نامینے طالبان رشود و ہدایت کر جمائی کے زیادہ عمان ہیں۔ ہیں اس حم کے لوگوں سے سیاتی جمی مقام رسالت کے شایاں تھیں۔

ادر محتقین نے کہا ہے کہ برواقع فانا حضور ملی افذ علیہ وکم کی طرف سے اس معالیہ علی جو کہ اس نا بینے کے بارے عمل رونیا ہوا نظر کی تجہید کے لیے ہے اور بردحت و تجب کے کال کا نقاضا ہے کو عین حماب کے دوران آپ کا بغر بھی بیان فر مایا جا رہا ہے استحقی باپ کی طرح جو کہ اپنے بیٹے کی شکایت لوگوں کے سائے کرتا ہے اور گئی شکایت کے دوران آپ کا بغر بھی بیان فر مایا جا رہا ہے استحقی تھیں دوران اس بیٹے کا بغذر بھی بیان کرتا جا تا ہے تا کہ لوگ جان لیس کر یہ بٹا حماب کا سمتی تھیں ہے اور ان اس بیٹے کا بغذر بھی بیان کرتا جا تا ہے تا کہ لوگ جان لیس کر یہ بٹا حماب کا سمتی تھیں ہی ہند تھیں۔ چاہے تیں کہ اس کی تربیت کو صد کمال تھے بہتی ہو کہ کا کمال ہے کہ اس کی حق عیں اور مذر کی وجہ یہ ہے کہ کو یا ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دسول علیہ العملان تا والسلام کا حس تعلق اس بات کا بالکل تھا تنا فیس کرتا تیل کہ کو اور دین کی دار متاب کی بھی اور خور میاری کرتا ہے کہ اس درسول علیہ العملان تا والسلام کے مسلوم فر مایا کہ بھی تا ہا کہ کہ تا ہے کہ کا اس خرج تیل کہ دائی اور دین کی دار متاب کرتا تیل کہ حق تا ہی کہ تعلق اس کرتا تیل کہ رہائت کو خور معیاری تھے ہوئے ترش دوئی فر مائی اور اپنے آپ کو تعلف کے اس کو اس کے اس کو تعلق سے باز نہ دکھا۔

اور دحت و منایت سے کمال سے چیش نظر یہاں صفور منی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مذف کو سے ختل عائب کو فاعل سے خال لایا گیا تا کہ اس طل کی سرت نسست اس مجوب منی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نسکی جائے۔ کو یا ہوں ارشاد ہور ہا ہے کہ سمی احراض کرنے والے اور ترش روئی کرنے والے نے احراض اور ترش روئی کی اگر صیفہ خطاب فربایا جاتا تو اس نشل کی نسبت اس مجوب علیہ الصلاة والسلام سے ساتھ صراحات سجو جس آئی اور کمال رصت و شفقت سے نقاعے کے خلاف ہے۔ پس میں شکایت و حک ب کے دوران میریائی اور محیت کے مرتوں

ک ریایت کی جاری ہے۔ اور میں میں

اور بعض نے کہا ہے کہ نابینے کرتملیم ویٹا دشوار ہے اس لیے کہ وہ صرف دخظ کرنے پر
اکتفاہ کرتا ہے اس کے لیے نکھے ہوئے کی طرف اوٹنا ممکن نہیں ہے۔ پس حضور مسلی وہند میں
وسلم کا عذر ہوں بیان ہوا کر آپ نے اس نا بیٹے کو قاصر الاستعداد جان کر اس کی تعلیم ہے ہے
تو جی افر مائی صالا تک نابیعا ہوتا اس بے تو جی کا سو جب نہیں بلک دل کا اند معا اس بے تو جی کا
موجب ہے اور وہ رکیس اور سروار سب سے سب نا عد ھے دِئوں والے بھے آپ کو الن سے
سے توجی کری جائے تھی نائر اس نابیتے ہے اس لیے کہ بیتا جیا دل کا چیا ہے۔
سے تو جی کری جانے تھی نائر اس نابیتے ہے اس لیے کہ بیتا جیا دل کا چیا ہے۔

وَهَمَا يُدُورِ فِكَ لَعَلَمُهُ يَوَّ نَحَى اورحهين كيا معلوم كرشايه وو پاک ہوج سے اور اس كا آشيزول بيہال تک ميثل ہوجائے كرفاہرى بينائى والے جن امور غيبيد كھفيد كودر بانت نہ كرشكن كيور بانت كر لے اور ايك جهان كاستندائن جائے اور وواليك ناجيا بڑاروں جنائى والوں سے بہتر ہے اور كيائى اچھا كہا ہے كہنے والے نئے

> ندائے کوری فقائل چٹم بینائی کہ بے فیر زرخ آفاب نیم عمی ست

مینی چکا دڑے اند نے بن پر وہ بینائی والی آگر آریان جو کر آ وگی دات کے آ فالب کے چرے نے مے فریعنی جے شب بیداری تعیب بھی ۔

آوَیَدُکُوکَ یا وہ ناخاتھ بھت تھول کرے اور اگر چہ دل کے میش ہونے کے مرہے کو نہ پچھے کین قرآئن پاک کا مفہوم اور اس کے امر اور ٹبی اس کے ذہن ٹیں اس عد تک پڑنے ہو جاکمی کران ٹیں وہم و خیال کی آجزش شہو۔

فتنفقه الذِنجُوي لي اس بهيوت مان ليا نفج دے كداس كا وجہ ہے دين كي عمره منفسيں حاصل كرے اور دين كي عليم نفسان وہ چزوں كو ذور كرے اور اس كالطيفي على روش عمو جائے۔ اور وہ روش آئموں والے ہزاروں ہے بہتر ہو جائے اور حالم زبانی بن جائے جيسا كديكل ش يس اس كالطيقة ولي بيش ہوكرا ہے صاف كشف وعرفان ولي كا مرتبر حاصل عو جاتا ہے اور چوكار ايك شق كا حاصل ہونا خصوصاً اس ناہينے كے بارے يس اس ك

مالات و کھنے دالوں کو یقین کے ساتھ معلوم نہ تھا اس لیے اس معمون کوکرے او کے ساتھ لایا معلی اس معمون کوکرے او کے ساتھ لایا محمیا جو کہ تھا ہے ہے خالی تیس معلی جو کہ تھا ہے ہے خالی تیس سے ایک سے خالی تیس اس کی جو سے ہوسکتا ہاں اس نامینے کے عمون کی معرف کی دجہ سے حاصل ہوئے والسلام کی معرف کی جہ دے سے حاصل ہوئے والے فیونی خداوندی پر اس کی حرص کی کمشرت قرآن پاک کی تا و دست سے اس قد رقو بات بھی گھی کہ آخر اس کے انس اور اس کے معنول میں اس کے فور و خوش سے اس قد رقو بات بھی گھی کہ آخر کی چیز تو حاصل ہوگی اور دو ان دونوں مرتبوں سے بالکس محروم ٹیس رے گا۔

ماحب کشاف نے بھی کھ اور پر سند ہوکر اپنی تغییر میں بغور سوال ذکر کیا ہے کہ باک ہونے کے بعد تصحت کا اور کون سائغ ہے جس کی قریع ہے اور جواب بیکھا کہ پاک ہوئے کا است بچنے اور پر بیزگاری افتیار کرنے سے کتابیہ ہے اور تعیوت کا نفع وینا نیک اعمال کرنے سے کتابیہ ہے اور تعیوت کا نفع وینا نیک اعمال کرنے سے میارت ہے جس کی وجہ سے حصول قواب کی قریع ہے اور قواب وائی نفع ہے لیکن اس کی اس بات پر اعتراض وارد کیا جمیا ہے کہ علم حاصل ہوئے سے ووثوں چیزی سامن ہوئے ہے ووثوں چیزی سامن ہو جاتی ہیں محمناہ واڈ کا ہے ن کہ حاصل ہو جاتی ہیں محمناہ میں میں میں میں ہوئے کا ہے ن کہ حرف اور ایک اس میں نے وقی کر سامن معلوم نیس کرنے ہے گا گر وہ وہ کی ہے گا گر دوؤں ہے گا گر دوؤں سے تو نیکوں میں نے وقی کر سامن میں کہا ہے ہے ہے ن کہ دوؤں سے تو دوؤں کام کرے اور اگر امرینے تو نیکوں میں نے وقی کر سے اور اگر وہ وہ کہا ہے گر دوؤں سے تو دوؤں کام کرے ہے ہے ت کہا دوؤں سے تو دوؤں کام کرے ہے ہے ت

آھامن استھنی لکین جوآپ کے ارشاد بلکدآپ کی رادے لاپر دائل کرتا ہے اور این مال اور مرتب کے ساتھ خوش ہے۔

ۇغاغنىڭ ئۇلايۇتىنى ساتىپ ياس كاكونى خىرىتىن كىدەلايدادە تەربىياكى دىد marfat.com

اس لیے کہ آپ کا کام فرمان اٹھی کی تیلن اور ڈی استعداد ٹو قینول کی تربیت ہے اور دہ آپ کوستورین کے قبل کرنے کے وقت حاصل ہے۔

وَامَّنَا عَنْ جَلَةً لِكَ يَسْعَى لَكِن جَواَبِ كَى خدمت عَى دواُنا بعا اورَ تَطِيفِي برداشت كرنا بوا آنا ب يسيد ليك نابينا جس كا باتحد بكرت والا بحى كوكى ندها اور و المبكد جكدالا كثرانا بواحضرت كى مختل عن بهنجا-

و کلی آبندنی اور وہ پہلے تو خدا تھا لی ہے ڈورتا ہے کہیں اس کے پہندیدہ اعمال ہے ڈور اور ٹر انٹوں کے قریب ند ہو جائے اور یہ ٹوف اس علم کی طلب اور آپ کی صحبت جس حاضری کے شوق کا باعث ہوتا ہے اور چھردا ہے جس کھار کے تکلیف دیے ہے جمی ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہوکہ آئیس اس کے تعقوم کی اللہ علید اسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بہت چل جائے اور وہ متا نے کئیس بھر گرنے اور ٹھوکریں کھائے ہے ڈرتا ہے چکر جب آپ کے دربار جس بہنچا ہے تو اپنے سی کا وقت ضائع ہوتے ہے ڈرتا ہے کہیں حضور علیہ العساؤ ق والسائا م

فائنٹ عَنْدُ مُنْلَقِی میں آپ اس سے روگروانی کر کے دوسرول میں تجدِ فرماتے ہیں۔ اور اس کی طرف الشائن نیس قرباتے ۔ گویا آپ ہونا فائدہ ای صورت میں و کیسے ہیں کہ لاردای کرنے والوں اور ہمائے ہوڈں کو مام کریں اور ماست پر لا کیں اور چاشوق اور طلب رکھے والوں کونا فیراور دو کے دکھنے سے کمال شوق میں بے چیس دکھیں۔

کلاً ابیان کری اس لیے کہ إِنَّهَا تَذْکِرَةً الْحَمْقِينَ بِهَ اِیت قرآنی تُحَافَعَالُ اس کے اساؤ اس کے اساؤ اس کی مغالت اس کے افعال اور اس کے احکام کو یاد کرنے کے لیے جیس تاکہ لوگوں کے لیے معرفت عبادت میت خوف اور دجا کی داد کشادہ ہوجائے اور وہ الشرقعالی کی راہ کا سلوک افتیار اور طبق سلوک افتیار کریں اور اس مقصد کے لیے چاہئوی اور دلجوئی مقید تھی بلکہ ولی افتیار اور طبق رفیت ودکارہے۔

فَيْنَ شَالَة دُكَرَة فَوْجِو كِي خواجش ركے وہ اس قرآن باك وہ او كرے كہ يدر هيئت اختران كا تركزت اور ذكر الى ول رقبت اور كے ارادے كے اخر منديش ہے۔

تغيرون ك \_\_\_\_\_ (90) \_\_\_\_\_ تيموان

اورانیا می خمیر کومؤنٹ لانے اور ذکرہ میں فرکرلانے کی وجہ یا وجود کے دونوں کا سرخ ایک ہے لیجی تر آن پاک ہے ہے کہ تر آن پاک کا تذکرہ ہونا اس کی آیات اور سورتوں کے اختیار سے ہے کہ جراکیے کا معنمون علیحد ہے۔ یعنی شی اساہ و صفات کا بیان بعض میں احکام و شرائع کا ذکر اور پعنی میں تواب و عذاب کے وعد دی کا تذکرہ ہے جیکہ تر آن پاک کا ذکر ہونا اس کی مجموعی صورت کے اختیار ہے ہے۔ کہ تمام قر آن پاک اس میں برابر ہے اور مضائن کے اختیاف کا اس کے ذکر ہونے میں کوئی افر نہیں اس لیے کہ جرمعمون میں ہوئ منابا میں ہے اور کلام کا چکلم کے ساتھ انعمال نام کے نام والے کے ساتھ متعمل ہوئے ہے سے زیادہ قولی اور شدید ہے اور جرقوبہ می تعنی کا نام لینے کے وقت اسے حاصل ہوئی ہے ہیںا کر تجربہ کار پر یہ بات پوشدہ نہیں۔

نیز کی فخض کا کام اس کی ذات کے شیوان میں سے ایک مجد و شان ہے کہ اس کام کی الاحت کے دفت تلاوت کرنے والے سکے دل پر جلوہ کر ہوتی ہے اس لیے بزرگوں کا کام الاحت کے دفت تلاوت کرنے والے سکے دل پر جلوہ کر ہوتی ہے اس کے دارو ہے کہ قرآن دل میں الان کے نام سے ذیادہ افر کرتا ہے اس لیے حدیث شریف میں وادو ہے کہ قرافساوق پاک کے بارے میں فرایل کیا ہے کہ حوصیل اللّه البندین اور صفرت الم جعفر الصادق رضی اللّه عند نے قرایا ہے کہ حجملی اللّه العبادہ فی کلاحمہ والمکندید الابعدوون الله تعبادہ فی کلاحمہ والمکندید الابعدوون الله تعبان الله عندی کے نیمی ر

ادراگر کسی کے ول جی میں کھنگے کہ اگر سریر آوردہ افغیا مادر دولت مند کی کماب یا گلام یا شعر کا شوق کر ہیں تو اس کتاب ادرائ گلام کی قدر ادو عزت بڑھ جاتی ہے ادروہ اے ذریں رقم خوش نو یسوں کے ہاتھ ہے دیشی طلائی کا نقروں پر تکھوائے ہیں ادر شش و تگار ادر زیب و چڑھائے ہیں ادر جا عرف کے کام دالے خلافوں ہیں رکھتے ہیں ادر شش و تگار ادر زیب و زیمنت دائی رطوں پر درکھتے ہیں اور پر تکلف صند وقوں ہیں محقوظ کرتے ہیں ادرائی ہو ہے کلام کی کرنت ادر مرجہ برد جاتا ہے ادر لوگوں کے ذہتوں ہیں اس کی منتست و جلال کا دی۔ جم جاتا ہے جس طرح کرکوئی منتشر انجی آ واذے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ اس کا اثر اس شعر

تشير الريادة (١٣) مستقب السابيات

ے زیادہ ہوتا ہے جو سرسری طور پر پڑھا جائے تو حضور ملی الشدھلیہ وسلم نے رئیسوں اور سرواروں کی دعوت بھی معروف ہو کہ اور اس وقت نظراء اور گھااؤں ہے بیاتی ہی کرنے بھی اس مقصد کا لحاظ کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹر آن پاک ایسانیس کہاں چیزوں ہے اس کی بخزت اور قدر بزھے بلکہ اس کی قدر اور عزات اس جہان بھی کہ جہاں ہے زمین والوں برآتر تا ہے دیکھنی جاہیے۔

بنی صُحْف مُنگرَّمَةُ آیات ِ آیَ عَلَیْم الدِّرِین الله تعالی نے تودعمت دی ہے۔ مَوْفُوعَیّةِ دوسحا کف بیت العزیت میں او نیچ رکھے میے ہیں جوکہ آسانِ دنیا ہیں ایک عمرہ مقام ہے اور قرآن مجد کو پہلے لوح محنوع سے تعمّل کر کے اس مقام بر پہنچایا گیادوروہاں سے تعوز اتفاز لی ہوتارہا۔

مُعَطَّقَهُ وَ وَمَحَالَفَ مَمَامِ نِعِاسَوَل اور پلید بول نے پاک (کھے کے بیں اور اگر دیا کے دیکی اور سردار اس قرآن پاک کی آیات کوریشی طلائی کا نفزوں بیں تکھوا کیں تب بھی اس کراست اور بزرگی تک نبیں پہنچ گا اور اگر رطوں اور صندوقوں بیں رکھیں تب بھی ان بلند نوں تک نبیس پہنچ گا اور اگر فوشیو لگا کر اور تجاستوں ہے احتیاط کے ساتھ و ور رکھ کر ان آیات کو پاک رکھی تو بھی اس تقویل تک نہ پہنچ گا کمی گناہ گار کا باتھ ان تک نبیس پہنچا بلکہ وہ محافظ

قُبِّلُ الْاِنْسَانُ مَّا اَکْفَرَة انسان الماک ہونفتوں کی کٹی ناشکری کڑے ہے اور جس" وَات سَے اسے اس تھیم القدر کھام سے نوازا ہے اور اس شی حم تم کے رشد و بدایت کا وَکر IN ATTAL.COM

خریایا ہے تھیں پہناتا اور اس کے حقوق اوا تھیں کرتا اور اسپنا مال اور مرہبے کی وہ ہے۔ اور وائی اور فیر ڈ سدواری کا ارتکاب کرتا ہے ملک والتی اصل کی فیر تھیں رکھتا کہ کیا ڈیٹس پیزر۔ ت

جِنْ آئِيَ غَيْمِيَّةِ خَلَقَعُ السے كون كل تقر چُز سے پيدا كيا كيا ہے۔ اود اگر اضال ترم كى جرسے اس موال كا جواب ندرے قواتم كتيج جِين

مین نُصُفَةِ خَلَقَة نَعِظ کے بائی سے اسے پیدا کیا ہے جیٹاب کی راہ سے لگا اور چشاب کی راہ میں واقل جوالور فوان اور آلائشوں سے ال کر گوشت کا ایک کڑا ھا۔

فَقَدَّدَةُ بِمِي اس كا اعلاء كيا مناسب اعتباء كان آكلُهُ اتحا باؤن أزبان اورلب كا مجی رازراس کے قد كا بھی كه كم إور زيادہ موت تكر معين فربايا راس كے رزق أجل اور تمل كوبھی مقرر فربايا راور بال کے چيت شراس كے قبر نے كی مدت بھی فوباديا اس ہے كم ويش مقرر فربائی ۔

## marfat.com

ک فی حاصل کرنے کی راہ آ سان ہوتی چلی جاتی ہے۔

# موت ایک عظیم نعت ہے

اورلیعنی فا ہربین مغسر بن موت سے نعت ہونے سے بے قبر ہوکر یہاں بطور سوال یہ بات لائے کہ موت کوختوں جس کیوں جُارکیا گیا ہے اور اس سوال کا جواب اس انداز سے ویک نے کہ بلغاء کے نزویک کلام کا حدارا ورفائدے کی منزل اس کے آخر پر ہوتی ہے۔

## قبرہی ایک تظیم احت ہے

اور موت کے بعد جوتبر علی وقن کرنے کا تھم ویا گیا ہے گیا گائے ایک تھنجم فوت ہے جس کے ساتھ آ د گیا کوئزت دی گئی ہے کو مرف موت فوت ند ہو حس طرح کرشنی باپ بینے پر اپٹی فعیش شار کرتے ہوئے کیے کرشی نے تیرے لیے بوس بیس کیا چر جسہ تو بنار ہوا تو عمل نے تیزا طابق کیا تو حقیقت جس فوت مقصودہ تو طابق ہے لیکن چونک علاج کا فوت ہون مرض لائی ہونے پر موتوف ہے تو گفتگو کے ودمان مرض کا ذکر میمی ضروری ہے اور اس مقصد کا اشارہ کرنے کے لیے موت دیے اور قبریش واٹل کرتے کے درمیان لفظائم فیس اویا مجا

هٔ آخیرهٔ کس اے تبریش دفون کرنے کا تھے دیا تو کویا ارشاد قرمایا جا رہا ہے کہ موت، دینا اور تبریش داخل کرنے کا تھے دینا مجموق طور پرنعتوں میں داخل میں نہ کہ جدا جدا۔

ادر بہاں جانا چاہے کر قبر عی دفن کرنے کو تقریب کا آبار کتے ہیں اور قبر علی دفن Maifal.com

كمرف كوتبر- اقبر الرجل حبده اس وقت كباجاتاب جب اس فالم كوفن كرف كالحمرويل اورقبرالرجل عمله وامس وفتت جب استدخود قبرجس واغل كيابور سب سے پہلے قبر میں فن کرنے کی سورت کا بیان ادرمرنے والوں کو قیر میں وفن کرنے کے تم خدادعدی کی سب سے پہلے قوج ل صورت و فی کر جب قائل نے بائل کوئل کیا اور آ دم زاد کے مرف کا بیلا واقد یکی قبار قائل کر كر مجودة فى كداس ميت كوكياكيا واعد تامور بالل كالأس كوايك يدى ي وادريس ليب كراسية المراه ليه بجرة چ تك الرئق وهمل عن بهت مفحدت بوئي اور و وتهك مميا ـ أيك دن ایک جنگل علی جران موکر مغوم بیغا تما کراها نک ایک کوا خابر بردا اور اس نے دوسر ب کوے سے لڑائی کرے اسے مارویا۔ پھرائی پوٹی اور پنجوں سے زیٹن کو کھود کر مروہ کو سے کو أيك كر مع على وال ويا اوراس كالديروي جري كي مراحد ببيت ي حي وال كريل ماديا\_ \$ يَكُلُ اللَّهُ كُورِكُ أَلَى الرَّكُ سَاءَ مِواعَ لِكَايِا كَرُودِكُ إِلَى أَنَّى كُونَا جِاسِيَّ إِمَالُ ک الاش کوئی وقمن کرے قبر ورست کر دی چر جب معرت آ دم مل میدا وعلیه العساؤة والساام کا وصال ہوا تو فرشتوں نے آ سان سے اُر کر آ ہے کی اواد کے سامنے مسل کفن جمیز اور تبر کود نے کا کام کیا اس کے بعد بھی معمول ہو کیا اور یہ قبیم البی جریبطے قو استعداد ک کی کی ویہ ے قابل کو کوے کے ذریعے واقع موئی اور دوسری و فعد معزت آ دم علید السلام کی اولاد کو فرشتزل کے ذریعے نعلیم وی می ایک مقیم خت اور قابل تحسین اعزاز ہے اگر آ دمی کی فاش کو وومرا يسوانات كاطررة سطح زعن يريئ مجهوز وسية الوستعفن موكر يديو يجيلاتي اورلوكول ك ستام كويرينان كرتى ادراس ميت من اوك شفر او ي ادر بدكويال كريد ينز دوندے اور برعے ہے اس سے اصعاء کو کلوے کلوے کر کے لے جاتے اور نایاک مروارخود جافورات اپنالتمہ بریالیتے اورات بہت ہوئی تقارت لائل ہوتی اوراس کے عیب بے بروہ

> marfat.com Marfat.com

الزات دینے کے سلیے اس طریقہ کی فیب سے تعلیم دی گئی۔

ہو کر عام فاص شی معبور ہو جاتے اور اس کی قدر لوگوں کی تظریب کم ہو جاتی ۔ نامیار اے

ہند دوک کا مردوں کوجانا نامعیوب تبے نیز جلانے کے مقابلہ میں وفن کی خوبیاں

اس کا جواب ہے کہ آگ خات ہے اے جو پچودی کھا جاتی ہے اور قرص امانت وار ہے اس جی جو فن کرتے ہیں اور جاتا ہے اور مردے کوزشن کے پاس چھوڑ نا اس سے بہتر ہے کہ خاتن کے حوالے کر ہیں۔ ای لیے آدمی بلکہ دومرے میوانات کی ہمی جبلت ہے کہ جب اسوال اور فرزائوں جی ہے کسی چیز کو تھ فار کھنا چاہیں فریمن جی وائن کرتے ہیں اور جب چاہیں کراسے جیست و نابود کر دہی تو آگ بھی جلاتے ہیں۔ اور آدی کو قیامت خیل انتظار کے خلاف ہے۔ نیز مروے کی بہت ہے قدری ہے کراسے آگ جی جل کرا ہوا تا اس انتظار کے خلاف ہے۔ نیز مروے کی بہت ہے قدری ہے کراسے آگ جی جل کرا ہوا جل انتظار کے خلاف ہے اور میں اور نا پاک چیز ول کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جیتی چیز ول کو

ادر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آگ بد ہو کو وُدد کرتی ہے جب اس کے بیگس زیمن مصنفی اور یہ جو انہوں نے بیگس زیمن مصنفی اور یہ جو انہوں کرتی ہے لا بیان وقت ہے جب اس چنے کو ذیمن سے کالنا متفود ہو جب اس خن والول کو اس کا کوئی اثر تھوں نیس اسے ذرح نی والول کو اس کا کوئی اثر تھوں نیس بوتا اور اس کے باوجو و فون کرنے کی صورت بھی بدن کی کئی رطوبتیں متعفق ہو کر فشک ہو جا کی آئی ہیں اور جسم کے احتفاء و اجز اسب کے سب اپنی شکل اور متعدار پر دیجے ہیں۔ کو با ایک فیص جس طرح زیمی کی حالت میں سوتا ہے۔ محلاف مقص جس طرح زیمی کی حالت میں سوتا ہے۔ محلاف مقدار رنگ اور مورد کا کوئی اثر باتی نیس مجمود آئی۔ نیس اس کی منطقت خاک سے ہا در کی آئی بیش میں اور جنوں کا مادہ تھی ہے۔ محمود آئی اسک کی طرف اور اور جنوں کا مادہ تھی ہے۔ محمود کی مطابق اسے بھی وقتی ہے۔ اور کی اور جنوں کا مادہ تھی ہے۔ اور کی در اور کی کا مادہ تھی ہے۔ اور کی در اور کی کا در اور کی کا در آئی کی در اور کی کا در آئی کی در آئی ک

دھو کمی کے ساتھ کی کرشیفا فوں اور بھوں کے ساتھ پوری مشاہرت پیدا کر لیتی ہیں اور بھی وجہ ہے کہ آگ کے ساتھ جلائے جانے والوں کی اکثر روسمی موت کے بعد شیطانوں کا تشم حاصل کر لیتی ہیں اور آوسیوں کو چیٹ جاتی ہیں اور اقیس نکلیف وہی ہیں۔ پس وٹس کرنے میں چیز کوالی مشیقت کی طرف لوٹا تا ہے جبکہ جلائے ہیں تقیقت کو بدانا ہے۔

### ہندووں کے ایک عقل مند کا واقعہ

کمیتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک اسلا کی فلکر سیستان کی حدود ہیں وارد ہوا۔ بندودانا دُن مِن ہے ایک دانامسلمانوں کے لشکر کا طور طریقتہ ہو کداس وقت ایک بیا فہ ہب تماد يكف كريك وإلى كافي كميارال اسمام كرمالات في تغيش اوران كے هورلم يقول ير مطلع ہوئے کے بعدای نے اعتراض کیا کہ تھاری تمام چڑی فوسیا بین کریے کرتم اسے مرے والے وقبر میں وقن کرتے ہواور آگ بھر انتھا نیاے ہو سالا تک قبر بھی وقن کر عاتب کی اور ہد بوکا موجب ہوتا ہے جبکہ جلاتا یا کیزگی اور زوال تعنی کا باعث ہوتا ہے۔ وہاں فتہائے اسلام میں سے ایک فقیہ موجود تنے انہول نے فر ما یا کہ کجو اگر ایک فحض کمی ملک میں وارد ہو ودایک جورت کے ساتھ قال کر لے اور ووسری جورت کھا تا بات کے لیے رکھ لے اور اس منكوحة ورت سے اس كا بينا بيدا بو محرال محتمى كوسنوك منرورت بين آئے اور وہ جاہے ك ا ہے بینے کو جموز جاؤں تا کہ جب والی آؤں تو اس بینے کو پالوں کس مورت کے باس مچھوڑے؟ اس مورت کے باس جواس کی مال ہے باس کے باس جو باور بگ ہے۔ ہندونے کہا کہ فاہرے کہ مال کے دوتے دوئے کی باور بق کے بروٹین کرنا جاہیے اس لے کہ بیٹا عال کا ہے باور پی کائیل - فقہ نے فرمایا اب اسین اعتراض کا جواب سنور روح آسانی جب زشن الل آفاق الن سے ایک جم پیدا کرے اے مطا کیا گیا اور ایٹ اے غزا دوالی من سكونت اور دوسرت منعتني زعن سنت عن يمنيا في حمير جبدة حمدة وي يرحق عن باور جي مرک کے سواکوئی کا م نیس رکھتی اور آگ کا انتہائی فائدہ میں ہے کہ وہ بگی چریں جوزین ے آگی ہیں اُئیس بکا ہے۔ ہی آ دلی کی مال زعن سے الدائل کا باور ہی آگ۔ جب دوح نے جو کہم کے لیے بحولدہاپ ہے چاہا کی مائم برزی کوجائے ناچ راہے ہے کو جوک marfat.com

تغييرون والمستقيموال إدام

بدن ہے اس کی بار سے میروکرے کا نہ کہ دوسری مورت سے جو کہ باور پی ہے۔ یہ تعظوش کر ہے و نے داواحساف دی اور قائل ہو کیا۔

### حزارات ے زائرین کواور قبروں والوں کوابیسال تواب

نیز آگ میں جائے ہے ہے۔ کہم کے اجزا کو کھیرنا ہے کہ اس کی وجہ ہے دون کا بدن سے تعلق بالکل منتظیع ہو جاتا ہے اور اس جہاں کے آ جار اس دون کو کھڑ وینچے ہیں اور اس دون کی کیفیات اس جہاں میں کم سراے کرتی ہے جبکہ دُن کرنے میں چو ککہ سارے جم کے اجزا کیا ہوتے ہیں دون کی توجہا سائی ہے ہوتی ہے کہ بدل کے مکان کے معین ہونے ک این دالے قائزین پر دون کی توجہا سائی ہے ہوتی ہے کہ بدل کے مکان کے معین ہونے ک وجہ ہے کہ یا دون کا مکان بھی معین ہے۔ ہی اس جہان کے اثر اس جسے صدقات فاتح خوائی اور طاور یہ قرآن جید جب اس جم کے عفن پر واقع ہوتے ہیں تو آسائی ہے تھے دسے ہیں۔ ہیں جانا کو یا دون کو بے کھر کرنا ہے جبکہ فرش کر تا دون کے لیے مسکن بناتا ہے اس بنیاد میں۔ ہیں جانا کو یا دون کو ہے کھر کرنا ہے جبکہ فرش کرتا دون کے لیے مسکن بناتا ہے اس بنیاد میر فن شدہ اولیا داخذ اور دون سے نک مسلمانوں سے فلع اور فائدہ لینے کا سلمہ جاری ہادی کو یہ جن میں ان کے لیے ان کے ذہب دالوں عمل داقع تھیں۔

جوحال قبرادر فی کا طریقہ آ دی کے بارے بھی ایک مظیم فعت ہے قو اگر ان کے بعض افراد ای لیمت کی بھی بھٹری کر ہی جیسا کہ دوسری فعنوں کے متعلق کرتے ہیں قو کوئی مکالیس کرآ دی کی جانب ہی مخزان فعت واٹن ہے اور اس سے فی بھی ای فعت پر اکتفائیس بلک

نیڈ اِڈا خَاۃ اَلْفَوْ اَ ہُی جب جا ہے گا اے قبرے زعدہ نکا ہے گا کہ وہ اپ کسیہ کی ہوئے اور میشرکی زعرکی ہائے اور آگر چہ سے ہوئے کہ اور آگر چہ اور میشرکی زعرکی ہائے اور آگر چہ ایران ایک بھری بیان ہے ہوئے کہ اے ان سطور دھتوں میں تارکیا جائے جن کی اھری کی کئی لیکن میں مزد کو معمولی فور وقر ہے سطوم ہوجا تا ہے کر جب ان حالات عمی الشر تعالی کی دھیت ہے کوئی جز بیجے تیمن ری وقوامی حالت میں بھی زعدہ کر جب ان حالات میں الشر تعالی سیست کے دھیت ہے کہ اقتدا ہے کہ اس کے ساتھ متعالی فرایا میں ہی تارہ ہے اور سے بھی تیمن دے کہ اس کے اس تو سے کوئیست کے داقت کے ساتھ متعالی فرایا میں اسے اور میں کا سے تارہ کی اس کے اس تھے کہ دھت کے ساتھ متعالی فرایا میں ہے اور میں کے اس کا سیال کی انہیں ہے اور میں کا میں میں کی ساتھ متعالی فرایا میں اس کی سے تارہ میں کی ساتھ متعالی فرایا میں کے اس تو تارہ کی اور میں کے اس کی سیال میں کی ساتھ متعالی فرایا میں اس کی ساتھ متعالی فرایا میں کی ساتھ متعالی فرایا میں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ میں کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ میں کی ساتھ کی سات

تۇيرىم ئۇيى **\_\_\_\_\_** قىرىم ئۇيۇنى ئادىد

'' دی کے شروع کی خلقت اس کی لوٹائی کئی خلقت پر مغیوط اور واضع ولیل ہے اور اگر وہ اس نفستہ کا بھی ناوانی اور جہائت کی وجہ سے اٹکار کرے تو اس کی کوئی پر واپسیس \_

اور جب بہاں ایک شبر کا کمان تھ کہ کہیں آدی کے دل میں یہ شیال گزرے کہ چونکہ ہمیں ابتدائے ظلفت سے بی ہزرگی اور فزت کے ساتھ تو از اگریا ہے اور زیرگی اور موے میں کے دوسری تھوتی پر معزز ومحز م کیا گیا ہے آ آخرے میں مجل میر سے ساتھ اس ایھے موالے کے ساتھ ڈیٹی آ کی کے کہ جے تو از انجیا ہوا ہے کرانا گیس جا ہے اور اپنی طرف سے فزت دیئے کے کوڈ کیل خیمی کرنا جا ہے۔ نیز میں جسم میں دورج لوٹانے کے بعد بھی انسان ہی ہوں کا جبکہ انسانیت اور نا اگرام واعز از کا موجب ہے اس بنا و پراس گمان کوؤور کرنے کے لیے فرمایا گذاہے:

پخلا کیں انہیں اس کان ہیں کرنا جاہیے اس کیے کہ سابقہ اعزاز اس جب سے تھا کہ ابھی وہ کی معسیت کے صادر ہونے کا مقام ٹیس بنا تھا لیکن معسیت کے بعد اگر چہ لوٹانے کے وقت اسے انسان می لوٹایا جانے کا لیکن نافریان انسان جس سے گمناہ صادر اوٹ نے پکن لوٹانے کی حالت کوارٹدا کی حالت پر قباس ٹیس کرنا جاسے اور سابقہ کرم پانے کی وجہ سے لاقتی ہونے والے کرم کا امیدوارٹیس ہونا جاہیے۔ دوراً دی کرم لاقل کی امید کے ساتھ ایٹادل کیے وابستہ کرے اور کرم سابق سے دھوکا کھائے سالانگ

لکنا یقفعی منا آخر و اس نے ایمی کل وو کام پرے طور پرسرانجام ٹیس ویا جس کا
ال کے پیدا کرنے والے اور عزت و بے والے نے تھم دیا ہے۔ اگر اس کے تھم کو چورا کھا
اور بندگی کی ذر داری چوری کری البت عزت واکروم کی فرقع بہاتھی اور الب تو کوتائی اور
نافر انی کی صورت عمی شائف اور براسال ہونا چاہے اور ذریل و تقیر کے چاہئے کی فوقع
کرتی چاہے اور وہ جو کہتا ہے کہ فوازے ہوئے کوگرانا نیس چاہے اور معزز کو و لیل نیس کرنا
جاہے نیو ظاف واقع ہے بلک کی چیزیں جس جو کہ عزت کے بعد ذکیل و تقیر کے جائے کی

انتینظر الانشان اِن کانتاب تا چاہے کر آدی اپن فراک کور کے کر کن طرح marfat.com Marfat.com ناپاک نظر ہوجاتی ہے اس کے بعد کواسے بودے طور پر پاکیزگ اور استیاط سے پالا جا : ہے اور اس کی پیدائش کے بارے جس حق جاند و تعالی کی متابات معروف ہوئی جس طرح کد آ دی کی بیدائش کے متعلق معروف ہوئی تھیں۔ چنا نچراس مینظے کو پورے طور پر سوچے کہ

۔ اُلَّا صَبَیْنَا النَّالَةُ صَبُّ مَحَیِّلْ ہم نے آسان سے فِلْ اس طرح گرایا کہ انسان کے عقد گرائے سے کیل فزوں تر اور زیادہ ہے۔

نَّهُ شَفَقْنَا الْوَاحِن حَقَّا كِيرِيم نے زین كواس طرح جازا كرا دى كے پيدا ہوئے كے سلے رح كھلنے كہيں زادہ ہے اور بيسب عنهات ایک كزودگھاس كے بادے يس حميں جوكوز بين سے باہر نظفى كم طاقت نيس دكھي تھے۔

فَانْبَتُنَا فِيْهَا حَبُّا بَكِن آم فَ النِ زَيْنَ عَن وَانداً كَايا عَوَكَرَفُواكَ كَ قَالَ بِ

وَجِنبَا اور وان انگور ہو کرخوراک ہی ہے اور میوہ ہمی دوا بھی اور شربت ہمی۔ وَقَفْهَا اور کُھا ہِ اور کھا ہے۔ اور کھانے کے قاتل جزیں جیے طلبم کا جزئے چندر اور شکر کندی کہ خوراک کا کام دیتی ہیں اور جب انہیں کیا کھا کی قوموں اور چاس ڈور کرتی ہیں اور اگر بِکا کر کھا کہی تو معقول حتم کا ۔ سالن بندآ ہے اور اگر مریکا اجار بنا کہی تو سے ساکاتھ حاصل کرتی ہیں۔

وَزَيْتُونَا اورز عول جوكر يُل في جكركام آن عباورسال مي بن سكاب-

وَخَفَظَ اور مَجُورِی جو کہ خودا کہ بھی ہوشکی ہیں اور میرہ اور سالن بھی اور اس سے شریت اور در بنا کرشراب کی جگہ کام میں لاتے ہیں۔ نیز سرکہ بناتے ہیں۔

وَحَدَائِقَ اور والوارول والله بالقات بن عي ميلول اور وواؤں كوشم شم كے ورفت فكاتے ميں اور أملے ميں۔

غُفَیاً سیکے دوفقول والے ہیں کی شاخیں پیلی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں اور نفت عرب جمہاس اوفقی کوچس کی گردن پر بال بہت زیادہ ہول علب سیتے ہیں اور وہ شیر جس کی گردن پر ادن بہت زیادہ ہوا ہے جمی اسدخلب کہتے ہیں بہال اس بارچ کوچس جمی بہت زیادہ ورفت جی

تثيرويزي \_\_\_\_\_تيمول بإده

اوران در تنوّل کی شاخص مجیلی ہوئی مول استعارے کے طور پر غلباخر ہایا تھیا ہے۔

وَقَا کِھُفَۃُ اور دوسرے میوے جو کہ یاغات میں ٹیمیں ہوتے بلکہ محراؤں اور بیایا ٹوں ٹیمی ہوتے ہیں۔

وأبقا اورتشمتم كحاكمان جوكرخوروجوتي بادرات كوكى كاشتائين كرايا

منتاعة المنحد ويؤنها وسنحد تاكر حمين اورتهارے جار بايون كوان خوروني اجتاب ہے ہيں منتاعة المنحد ويؤنها وسنحد تاكر حمين اورتهارے جار بايون كوان خوروني اجتاب ہے ہيں دور فرائے ہيں جي خوان اور استام اور بعض آوى اور جانورون على مشترك ہيں جيسے غلے اور بعض وہ اقدام جي حقيلا جي مشترك ہيں جيسے غلے اور بعض وہ اقدام جي حقيلا جي احتياب اور جي جانور كھاتے ہيں ۔ اور اس كے باوجود كھاتے كے بعد سے جي بي كس قدر ذيل اور حقير ہو جاتی جي اور فعلا اور كوري اور فعلا جاتا ہے ان كی جابو ہے تو تفریت اور حوري اور حوري است فور جينا جاتا ہے ان كی جابو ہے تو تفریت کرتے ہيں اس سابقہ عن من حوال کرتے ہيں اس سابقہ عن ہے کو اور آدى كی خوراک عزمت و سے كے بعد وقت جي وال کي اور جو کا اختیاب اور آدى کا افراز ایک حدث کے بعد وقت جی جدد ان جی جل کر ویا جاتا ہے اور آدى کا افراز ایک حدث کے بعد وقت جی جدد است میں جل وہ جاتا ہے اور آدى کا افراز ایک حدث کے بعد وقت جی جدد است میں جل جاتا ہے اور آدى کا افراز ایک حدث کے بعد وقت جی جدد است میں جاتا ہے۔

فَاذَا حَاٰهَ مَنِ العَمَّاخَةُ تَوْجَبِ الْكِلِيَّ حَتِّ آوازُ آئے جَوک جِهان والوں نے كان بہرے كردے اور وصور ہو تكتے ہے مجارت ہے۔

یُوَمَ یَفِدُ الْعَوْءُ مِن اَجِنْهِ مِن اَجِنْهِ مِن دن آدی این محالی سے بھائے یادجود یک است تمام اجنبوں سے زیادہ درست رکھا ہے ادب عرکی اینکائی سے اس کے ساتھ مانوں تھا ادر ان میں واقع ہمردی تعاون اور سخورہ کا سلسلہ قائم تھا۔ وَاقْتِهِ اور اَقِیْ مال سے کہ اس سے کہ اس سے بھائی ہے بھی زیادہ عبت کرتا ہے اور اس کے بہت سے مقوق اس کے وَمد قیل ۔ وَاَقِیْهِ اور اچنہ باپ سے جس کی تعظیم مان سے بھی زیادہ ہے اور اس کا حق بھی ہوا ہے جگہ کو یا بینا اس کی طلب ہے۔

وتضاحیتیم ادرانی یوی ہے کہ آدی کا اس کے ماتھ اب باپ سے زیادہ تعلق ہے marfat.com

ہیں لیے کہ مرتے ذم بھی اس سے ساتھ وہنا منظود کرتا ہے اور مال باب سے حق کو بھتا ہے کر ایک فواب تھا اور تنم ہو گیا اور ان سے سائٹہ کو کی کام نددیا۔

وَيَنِينَهِ اورا بِ رَبُول سے جوک میں کرا ویک بوری سے کھی زیارہ میں ندیدہ ایس اس جہت سے کہ انہیں اپنے مرتے کہ جدایتا کائم متنام محستا ہے اور ان رشتہ وار ہوں کے ذکر بیس اولیٰ سے اعلیٰ کی طرف ز آل ہے جیسا کہ پیٹیدہ ٹیس ہے اور جب ان قرا ہوں کے باوجوداً دی اپنے قریبوں سے بعاض کا تو اجنبوں سے قبطریتی اولی تفریت کرے گا۔

کتے بین کرسب سے پہلے جواریہ جمال سے ہمائے گا قائل ہوگا جو کہ بائل سے ہمائے گا قائل ہوگا جو کہ بائل سے بھائے کا قائل ہوگا جو کہ بائل ہے ہمائے کا خارد سب سے پہلے جوارتی بول بھر اس کے چھے نہ بڑ جائے الراسب سے پہلے جوارتی بول کے ان رونوں کی مورتی منافی تھیں اور منافقین کے بارے میں فقاحت تبول کی سے اور سب سے پہلے جوارتے ہیں ہے دار ہوگا معزرت لوح علیہ السلام موں کے کرآ ہے کا بینا کھان کا فرما۔

# قیامت کے دن کے تربیوں سے بھا گنے کی دجہ

ادر مائی نے کرام نے قریوں سے دوڑنے کی دید عمی اختلاف کیا ہے کہ کیا ہوگی؟
جس کیتے ہیں کرحوق کے مطالب کے اور سے ہما کے گاتا کرہی کا جوش ضائع کیا شاہر
دفت اے دیکے کرادر پہلان کرمطالب نہ کردے جیسا کہ مطلب ڈوٹرش دار سے ہما گاہے۔
مدیدے پاک عمی دارد ہے کہ تیا مت کے دن آدی اجتیوں کی نسبت اپنے آشاد کی
ادردوسٹوں سے زیادہ کرادر کئی کرے گائی لیے کردیا عمی اجتیوں کے ساتھ کوئی معالم اق

marfat.com ี

اور بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھائے گلان کی تطیف اور عذاب و یکھنا ہی پروشوار جو کا اور اپنے انھر شفا مت اور تیکیاں وسینے کی ہمتے ٹیس پائے کا ناچاران کی تطروں سے حیست مائے گا۔

، اود سیخے یہ ہے کدان تمام وجوہات کی بناہ پر بھاسے گار بعض ایک وجہ سے ایعنی دو ہے۔ سے اور بعش تینوں وجوہ کی بناء پر بلکدائں وان برخش ایسے صالات بٹس کرفآر ہو گا اور کمی اور کی طرف متوجیش ہوگا جیسا کہ فرمایا جارہا ہے۔

اقول وبالله التولق بيام مسلمانول كمتعلق ب مقريان بارگاع خداوى كرحمل القرائل من الله على الله الله والله كرائل كرا

یٹنٹل احدی قبائلے کے وحدید خان بھنینے ان قروں میں سے کہ جن کا ذکر ہوا ہر کی کی اسک حالت ہوگی کہ اسے خم اور تشویش افغانے کے لیے ہی کافی ہوگی اور وہ بہ قرصت ہی خمیس پائے گا کہ اسٹے علاوہ کی اور کی طرف متوجہ ہوا در اس کی خبر کیری کرے اور جب حاوث ابیدا ہوگا تو لوگ عزت والے میں مختلف ہوں ہے۔۔

دیکوہ بڑو مُنینیا چند چیرے اس دوڑ منسفور آاروش اور چیک دار ہول کے اس ہیرے کرفور انجان الن کے پاطن سے الن کے ظاہر پرجلو اگر ہوا اور الن کے چیرول کوروش کرویا۔ ضاحہ تھ ڈ جنتے ہول کے انعام واکرام کی توقع کی جدولت جس کے آجار اسپنے اوپر

و کمورے میں۔

مُسْتَنَبِّهِ مَا قَامِ الدَّرُقِيُّ مِول کے اس وجہ سے کہ قام بدم انعام واکرام میں قرآل پا رہے ہیں اور خوٹی کی ٹازگ کے اسباب دوز بروز براہ درہے ہیں۔

وَوْ يُحُوَّةً يَوْمَهُوْ اوراس روزكُلْ چرول عَنْهَا عَبْدَوَةً بِرسياتِ اورخبار موكا مُمَّنا موں كى تاركى ظاہر مونے كى ويد ہے جوان كے باطن بھى يوست كى اوراب وہ باہرا كئے۔

قَدْ هَفَهُمَا فَفَوْۃُ اس تاریکی کے اوپر سابق ہوگی اور بیسیا ہی اگرچے کفر کا اثرے اور کھ یہ دل میں جگہ رکھٹے کے کوکٹہ کہ بول کی تاریکی ہے بھی زیادہ کٹی ہے کیکن کفر کے خلیے کی ہجہ سے خالب ہوکر خاہر ہوئے میں مختابوں کی تاریکی سے بالدتر آئے تھی جیسے سیاہ تیل کداست جھٹا بھی مانی کے تحریمی کورآتا تا ہے۔

اُوْلِيْكَ عَدُ الْكُفَوْةُ الْفَجَوْةُ لِيهَ وَلِي اور سياه چرول والله لوگ وي جِل كافر بدكار كه تفريحي كرتے ہے اور كن وجي اور ائتها كى ذات وحقادت كے متحق ہوئے اور ان كى انسانيت كى طور توجب اكرام شاہوكى باوجود يك دينا شرايتدائے پيدائش عمل وہ جى كرم و معظم تھا اور حتابات ضاوندى اُنيس پرورش كرنے بي معروف رجى اور ايسے دورگوں كوش كرنا ان لوگوں كا خاصہ ہے جنول نے كفر بحى كيا اور فجو رجى اور جومرف كفريا كئى فجور شرك جنا ہے ان كے تن عمل ايك رتك تى كانى موكا فجور كا رتك تاريك اور كردلا ہے جيك كفرك

#### جواب طلب سوال

یہاں آئیک موال باتی رہ کیا اور وہ ہے کدائی مورۃ کی ابتدا میں ور بار خداوندی ہے۔ است و مول عظیم ملی الفد علیہ وسلم پر عثاب فدکور ہے تو اس واقعہ کوٹر آن جید عی آتارے کی کیا عکست ہے ظاہری عثل میں ہوں مناسب معلوم ہوتا ہے کدائی عثاب و فعانب کو زبان جر کی عظیم السلام کے قریبے تغییر طور پر اوشاد قربایا جاتا جو کہ رسوئی کریم ملی الفہ علیہ وسلم سے کہ وسیح حالانک پر آن یاک میں فازلی جوالا وصد ہوں سے قاریوں اور مخاوت کرنے والاں کی زبان پر اس کا ذکر جود ہاہے اور بدواقعہ بار بار لوگوں کی یادیس آتا ہے۔

marfat.com

اک کا جواب میہ ہے کہ پیرواقعہ اور میرهاب ہے شار فوائد پر مشتل ہے جیسے آ ماپ تعلیم' بیان تو اٹھن اور حسن اخلاق تو جا ہا کہ اس واقعہ کواس سے تمام فوائد سمیت قرآن پاک کا جزو میران تر ایس

بنادیا جائے تا کے لوگ براوروس سے بھرودر موں اور محروم ندر میں۔

اس دافعہ کے فوائد

پہلا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء ملیم السلام بھی بھی اجتہاد کرتے میں اور اپنی قوت متلی کے ساتھ قواعد شریعت سے کوئی تھم کا لیتے میں اور اس تھم میں انبیں مزایت خداد تدی سے مثنہ

ساتھ قواعد شریعت سے کوئی علم لا لئے ہیں اور اس علم علی ایس منایت بنداوندی سے متنا قدرت کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے جیما کہ اس واقد عمل حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بول

سمجما کرفع عام کوفع خاص پر مقدم رکھنا جاہے اور دعوت اسلام کوتھیم قرآن پاک پرزج وی جانی چاہیے اور اس راوے بیکے دوئے لوگول کو ماکل کرنا جا ہے اور یہ کہ جوفود بخو د طالب اور

جوں ہے <del>ہیں۔</del> شوقین ہے اس کے حال پر فی الغور اتی توجہ کی شرورت ٹیمی کہ اس کی طلب آخر اسے منزل ترویک سے گروی اور ایس مند المدر الانجامی اور بعید سے بعر بیٹھور اور کا این ترا مکا لینو

آ شنا کرد سے کی اور بہاں ہوں رہنمائی فرمائی کئی کداس صورت بیں نفتح عام کا کمان تھا جکہ نفخ خاص معلوم تھا۔ کئے عام اس وقت نقع خاص پر مقدم ہے جب ووٹوں معلوم نہوں یا ووٹوں سوہوں ۔ صوبوم کومعلوم پر ترجیح نیس ہے اور دھوت اسلام کو بھی تعلیم قرآن پر اس وقت ترجیح

موادیا میں اور سرا ہوری میں سور میں اور میں اور میں اور میں ایک مرجد ہی قائم وی جائے ۔ وقوت کی تبولیت محقق ہواور جب تبولیت کا گان نہ ہوتو جمت ایک مرجد ہی قائم کرنا کائی ہے۔ مبالغہ اصرار اور ووسرے ضروری امور سے متحفول ہونے کی ضرورت نہیں

ے اور ای طرح کی ہوئی کورام کرتا ای وقت طروری ہے کدان کے دام ہونے کی قرقع جواور قرقع نہ ہونے کی صورت میں کوئی شرورت میں ادراس کے علاوہ جب اچھا مقصد بقاہر

موروں میں اور میں مورث میں اور اور ان میں میں میں میں ہے۔ مقصد فاسد کے ساتھ مشتبر ہو جائے تو وہ انجہا مقصد بھی تھی شرع کے ساتھ مجھوڑ ویٹا چاہیے۔ پیمال اختیار کے دلوں کو ماگ کر نااور کرور ول ہے توازی اور نامینا گھاؤی ہے ہے تو بھی ریٹا

اور د نیاداروں کیا پاس خاطر کی تبهت کا مقام موتار اس وقت ا<u>عظم متعبد کو بھی تظرائدا ت</u>کرویتا ما است ابتداروں اور ماروں میں اسلام میں تاروں

باپے-انقوا مواضہ النہہ مین تبہت کے مقام ہے تکے۔ martat.com

سیروری (۱۰۰۰) میں بروری اور ان کرد میں کی تنظیم مرودی ہواس کی تنظیم کی دعایت الاز آگی جائے اور اس کی تنظیم کی دعایت الاز آگی جائے اگر چروہ اس تنظیم پر مطلع نہ ہو۔ اس لیے کردہ تابیعا صحابی حضور ملی الشد علیہ وسلم کے چروا آفور کی کیفیت سے کر شیش ہے یا خندال - میرکی طرف متیجہ ایس یا فیر متیجہ مطلع نہیں ہے کہ انبیل تکلیف ہوئی میکن چونک صحاب ایسان اور طالب راہ خدا ہے این کا احرام طرودی ہوا۔ ای لیے حد یہ شریف جس وارد ہے کہ تول السلام علی الصور یو خیانة مینی تاریخ کوسلام نہ کہنا تی اسلام کی خیات ہے۔ اس لیے کراگر وہ سلام نہ کہنا تی وجدے رفیعہ ہوئیدہ

حیں ہوا خوداسلام کاحتیٰ تلف ہوا۔ چوتھا فائد ویہ ہے کہ کھار کی طرف اگل ہونے کی اگر چہا چھے مقصد کے امتیار سے شرقیا میں مذات اس میں اعلیم

طور پر رفعست ہے کیکن فقصان سے خالی تیمیں۔ یا تج اس خاکہ و: مسلمان سے بے تو جمی آگر چے بالقعد ہوا درست تیمیں۔

چینا فاکدہ : دوستوں پر قباب اور الن کی کوتا ہوں پر تنوید شرد دکر ؛ حیا ہیے کہ دوت کے باقی رہے کی علامت ہے۔ ویدنی الودھا بقی العماب لین جب تک عماب دفاکات ؛ تی ہے دوتی تھی باتی ہے عماب اس وقت ترک کیا جاتا ہے جب دوتی شتم کر نامقعود ہو۔

ساتواں فائدہ اگر کمی کو کمی عبدہ پرمقرد کریں اگر چد مقرب دربار اور عالی مقام ہوا اس کے احوال کی یاز پرس اور اعمال کے تجسس سے فظت ندکی جائے کہ بینچر کمیری باوشان کی شرط اور جہانیانی کے لیے لازم ہے۔ عہدہ دارول اور کارکوں کو مطلق انتخال کرنے سے

مملکت کے کام عمل دخنہ پڑتا ہے۔

آ شواں فائدہ کوئی نظیر بھی ہواہے حقیر دسجھا جائے کیا پیتاس کا خداتھائی کے حضور کیا مرحدے۔

> خاکساران جہاں رائتھارے مگر توبے دانی کہ ددیرہ محرہ سارے باشد

نواں فائدہ: طالب علم کورکاوٹوں کے باوجورطلب علم سے بازٹنٹ رہتا جا ہے۔اس لیے کروہ تابیعا تحقیر بھی تف اس کا باتھ کیڑنے والا بھی کوڈ، نہ تھا پھر بھی طلب علم کی خاطروں ا

شيرون و المال مید عالم ملی الشه علیه وسلم میں 7 تا تھا در اگر لوگ علم کی طلب اور خدا تعالی کی راہ کی تا ش میں ر کاوٹول کا بیان کری تو بیکام برگز میسر نہ ہوگا۔ اس لیے کدا چی آ مدنی کے اعمازے پر کوئی مخص بھی رکاوٹوں ہے خالی ٹیس ہوتا۔

وموال فائدہ: ہے ہے کہ استاد اور مرشد کو جا ہے کہ طالب علم اور راہوش کے طالب پر

ميدا بحى مؤشفت اورتود فرمائ اورجوع أيتاب است فاكره والنجاسة هميار بوال فانحروزيه ب كرتعلم اور مرشدكو ملابي كه طالب طول اور رشد و بدايت

حاصل کرنے کے لیے آئے والوں میں وقعدی ہوائی مال اور مرجد کا قرق شاکرے بلکے شوق

اور حرص کی کمٹر ت اور قوت استعداد کی بناء پر انسیاز عطا کر ہے۔

بادہواں فاکدہ یہ سے کراگر کمی ضعیف کوکمی ہزدگ کی طرف سے کمی اجہ سے کوئی دنج پینچہ آق اس بزرگ کو جا ہے کرفی ما اس کا قدادک کرے اور بدائ بزرگ کے مربے کے منانی

خیم بکساس مرینے کی بلندی بھر زیادتی کا باعث ہے اس کیے کامتورملی اللہ طیریم ان آیات کے تازل ہوتے علی اس ناہینے کے چھے خود جلدی تطریف لے کے اور ان

رئيسول اود مردادول كى كوفى برداء خفر مائى جوكداً ب كى محفل عن يسينے منے اوركياي اجما كها

محمات

والمثع زمحردان فرازال كوست الكعا كر تواضع كند خوسك اوست

لین بلندمرتے والے واضح کریں قربہت ی اچھا کا مہے اگرسٹگا و انتح کرے قربہ ق

ال کی عادت ہے۔

تیر اوال فائده بدے کہ جب رنجیده کو داخی کریں تو جائے کداس کی اس قدر افزائی کی جائے اور گزشتہ معمول ہے زیادہ اس کا افزاز واکرام کیا جائے تاکہ اس کے زقم کی مربم ہو سکے۔ اس لیے کرچنور ملی اللہ علیہ والم نے اس ناجینے کو واپس لا کرا ہی جاور سیارک پر بخايا اور قردايا انت في عيال صعيد بابقيت ليخ جب كك تو زنده ب حرر كني ك عم میں ہے تیرے اخراجات میں برداشت کروں گا۔

چوہواں فائدہ یہ ہے کہ آن مجید ہیں ان آبات کے باقی رہنے کا بات جادک وی النی مینچائے میں معنور سلی اللہ علیہ دسلم انتہائی امانت دار سے ورند بید عماس و شکایت جو کرآ ہے گ وات پاک پر بہت گرال تھی گوگوں تک نہ بہنچائے جس طرح کہ معنوت اُم الموثنین مائشہ صدیقہ رشی اللہ عنہ ہے ہم وی ہے کہ آپ سے ایسے مقام کے تعلق فرمایا ہے کہ اگر معنور سلی اللہ علیہ ملم وی جس سے بچو چھیائے تو معنوت زینب رضی اللہ عنہا کا دافد چھیائے کہ کمال

حیاموجب تھا۔ چدر ہواں فائدہ یہ ہے کہ طالب علم کو جاہیے کہ خدا کا خوف و کھنے والا ہو اس سلیے کہ

سوابوان فائده بيا ب كراس محفل عن معفور عليه العلوة والمسلام مح باليا عباس من

الله تعالی نے اس طالب علم کے بارے میں بھور تعریف قرمانے ہے کہ اَمَّاهُنَّ جَانَہُ تَ

أينين وفويكش

عبد المطلب اور دومرے رفتے دار حاضر تھے ان کے ساتھ فی چھتے پر سمان ہوا۔ معلوم ہوا کہ اگر کمی فضل کے درشتے دار حداق اللہ ہے دوگردانی کریں تو ان کے ساتھ نشست و برفاست تیس ہوئی ہا ہے اور جراجتی طالب من ہوائی کے ساتھ لی جنسا اور معدا جت کرنا ہا ہے کہ دوست کے دوست کے دوستوں سے دوگردائی کی خاب ہے ای کے قرآن مجد میں دوسرے مقام پر قربا یا کھیا ہے کہ قرآن جید میں دوسرے مقام پر قربا یا کھیا ہے کہ قرآن جید میں دوسرے مقام پر قربا یا کھیا ہے کہ قرآن جید میں دوسرے مقام پر قربا یا کھیا ہے کہ قرآن جید میں دوسرے مقام پر قربا یا کھیا ہے کہ قرآن جید میں دوسرے مقام پر قربا یا کھیا ہے کہ قرآن ہوت

اَدُ اَلِمَنَآ عَدْ اَدُّ اِلْحُوالَهُدُ اَوَعَشِيرَ تَهُدُ (٢٠١٨) ادر يهان سے معلوم دوا كرتسيم وارشاد كے دوران بھى ذى استعداد اورشوق والوں كو رشحة داروں پرمقدم دكھا جائے۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآثَّوْنَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا ابَّاءَ هُمُ

متادہوان فاکرہ یہ ہے کہ جس محض کی دہدے ایک عمرہ متعد جو کرادب ہے حاصل اوالے برا ندمجمیں میں کر حضور صلی الشاعلیہ وسلم نے اس ٹاچنا سے محبت فر مائی کراس کا

احر ام فرمائے اور مرمبا فرمائے اور اس کی ضرور یاست کا خیال رکھتے۔ اللہ تعالی تو کنی ویے والا اور مدوکرنے والا ہے اور ہم اس سے مدویا ہے جی ن

## سورهٔ اذا الشمس کورت

> سنالت الإطباء ذات يوم انجوني مسيانيسستهى قسال بسلسان فسفسلست لسه على غيير انتصام فقد انتطات فيسما مكت بل خم

لین علی نے طبیوں سے ہم جما کر چھے کس چیز نے بوڑ حاکر دیا؟ اس نے کہا ہٹم! شی نے بات کالئے ہوئے کہا کرتھ نے خلاکہا بگٹم نے۔

کیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوحا ہے ہے مراوجسم کی گا ہری کرودی ہے نہ کہ بالول کی سفیدی اس لیے کرحضور علیہ العمل قا والسلام کے بال مبارک استے سفید ٹیمل ہوئے متے کر ذیارت کرنے والے رفال ہوں ہوں جو تعین الس بن بالیک رمنی اللہ عنہ جو کہ 11 all all CO 11

تروري \_\_\_\_\_عنانياه

حنورطیدالسلان والسلام کے خادم خاص بین فرماتے سے کوآپ کے وصال پاک کے دفت مرسبارک اور دیش مبادک بین سفید بالوں کی شداد میں (۴۰) ککے بین کی گئی گی اور خاہرے کہ بیستدور مرف و کیمنے والے کو معلوم نیس ہوسکتی اور ندی استے بالوں کو مرف بیس بڑھایا کہتے ہیں۔

## سور کیس کے ساتھ ربلاکی وجہ

اوراس مورة كرمورة على مرائع ربط كى وجديد بكراس كى ابتدا على آن جيد كاد صاف كاس الداز على ذكر فرايا كيا ب كه مُكَّلًا إِنَّهَا تَفْرُكُواْ فَيْنَ شَافَة ذَكُوهُ فِيْ اللهُ عَلَى المُعْدَوَة فَيْنَ شَافَة ذَكُوهُ فِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

#### وجد تسميه

وصط کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

اس مورة كوسورة بحويركا تام دسيناكى دجديب كراس مورة كى ابتداش بحل مادند ذكر كيا حميا ب كر جاندكى روش واكل موجائ كى اور قيامت كے مادلال يمل ب كران عمل سے يهال بارد (۱۲) مادثے و كرفرائ كے جم أير ماديسب سے خت اور شكل ہے۔

اس اجمال کی تغییل ہے ہے کہ جب حادث کمی مقسود بالذات پر دونما ہوتا ہے تو دہ اس حادثے سے زیادہ بخت ہوتا جو کہ غیر مقسود بالذات پر رونما ہو مثلاً جان کا ضائع ہو؟ جو کہ آ دمی کی مقسود بالذات ہے ال کے ضائع ہونے سے زیادہ بخت ہے اس لیے کہ مال جان کو تقع جنجانے کے لیے مطلوب ہے ذکہ بالذات۔

ئیز جب اس مادی نے کے کوئی دومرا مادی مقابل ند جوتو دہ اس مادی نے سے زیادہ مخت جوجاتا ہے جس کے کوئی مادی مقابل آجائے کیونک مقابلہ کی صورت میں مادی کی شدت اکھی جوجاتی ہے۔ مثلاً ایک طرف سے ایک مختص کو جان کا جیفرد لائق جواور دومری طرف سے madrit (t. com

تبرائی است مرتب اور مال کی زیاد تی کی توقع واس کیریوتو ای مورت شی جان والے حادثے کو شدید شار میں کرتا اور پہلو تی ٹیس کرتا اور قیامت سے بارہ (۱۲) حادثوں میں سے کر جنہیں اس مورد شی کرتا اور پہلو تی ٹیس کرتا اور قیامت سے بارہ (۱۲) حادثوں میں سے کر جنہیں اس مورد شیل ذکر کیا گیا ہے۔ شاق کوشمان پیٹھایا ہے۔ شاق کسط آسمان بیٹی آسمان کو بھی ہی جگر دنیا والوں کی کسست سے آسمان مطلوب بالذات ٹیس ہی اس لیے کدان کا لقع یاب ہوتا صرف متاروں سے ہے آسمان ایک معدوق سے زیادہ ٹیس ہی کرجس میں جوہر شید اور بلا قیت سامان رکھا گیا ہے اگر صندوق اوٹ گیا اور جواہرات اور ساز وسامان باتی رہا تو اتنا کراں ٹیس ہے۔ رکھا گیا ہے اگر صندوق اوٹ گیا اور جواہرات اور ساز وسامان باتی رہا تو اتنا کراں ٹیس ہے۔ گذا گیا تک ہی ہوگا۔ سوانے اس حادث کے مقابل ہے جو کہ صرب اور قرحت کا موجب ہے مثل جنم کو گریب کرتا ہمی ہوگا۔ سوانے اس حادث کے رہا تی صدر ہمی مورد تی مقابل ہیں جو کہ سورت کی دوشن ضائع ہوتا) کہ مطلوب بالذات پر جو کہ سورت کی شعابس ہیں صدر ہمی سورت کی دوشن ضائع ہوتا) کہ مطلوب بالذات پر جو کہ سورت کی شعابس ہیں صدر ہمی

المجاب مع المراق المستعلم المن المراق المراق المراق المراق المراق المراق المحالية ا

ہم بہاں مینچ کران بارہ (۱۲) ماہوں کو بہاں تصوصت کے ساتھ کیوں میان قرمایا مياب اى كى وجديد ب كديهال عن السائى كالهنديدة اورنتسان ده چيزول براوجرك ے منتلع ہونے اوراس سے شعور فیم سے آسانی ارواع کی مدوست کشادہ ہونے واعمال کی مثالی صورتوں کے ظاہر ہوئے اور اعظم نرے کا موں میں سے برایک کی بڑا کی مقدار کے محلتے جوکہ علیت نفس ما احصوت کامضمون سے کا بیان کرۂ منظور ہے اور ان بارہ (۱۱) عادق میں سے برایک اس کام میں میک وفل رکھتا ہے۔ یس مورج کو لینے اور ستاروں کے تاریک ہونے کی وید سے نکس انسانی کا تعلق آسان کے ساتھ ہو کہ اپنی شروریات علی تھا منتطع موجائے گا اس لیے کہ اس کاد کھنے کی حس اضلوں اور سوسول کے اخلاف معين ورجاندول سے بدلنے اور سنتی سے مادوں کولل وقت ميان شن لین صرف انبی جرموں کی شعاعوں اور حرکات کی وجہ سے تھا اور اس کے بافری جان کی میں۔ اس افتاب سے فراب ہو جائے گی اور پہاڑوں کے جانے اور زمین کے مینے کی وب برزهن على ريخ مد نيات ألا لخ تحييان أوريكل أكاف وشف جارى كرف اورتهري جاری کرنے سے اس کی امید نوٹ جائے کی اور اس کے کمر کامحن بربادی کی طرف جلا مائے کا اور وہنٹی س کو بے کارچھوڑنے کی وجہ سے اس کی توبد مگر بلوجیوا نات مامل کرنے ددور سمی میں مون نسل اور اواا د ماسل کرنے کی طرف سے ست ہو جائے گی اور اس افتلاب سے کویاس کا بادرہی خانداور اس کے کمر کا فزاند فراب ہو جائے گا اور دحق حانوروں کے جمع ہونے کی ہدے نگی کے حانوروں کا شکار کرنے اور اٹھی مخر کرنے اور ان فنوں سے جو کر کھال کیٹم ملک نافداور ان کے دوسرے اجرا سے لیتا تھا ہے اس ک مستعلق مد بائ كى اور درياول كر يوك أضفى وجد كالتي عمر مز يوك تجاول حیوانات کے شکار اور موتی مونکا لبر اور حقی نکالنے سے بایوی ہو جائے کی اور یہ چہ (۱) حادث عالم ونیاا درجهم انسانی کے امور کے ساتھ وابستہ ہیں۔

اوراس کے بعد اچھے نفول کے اپنے ہم جنسول اور شریر نفول کے اپنے ہم جنسول کے ماہم علی ہونے کی جنسوں کے مماتھ ملے موراک کی کہنے ہے اپنی مماتھ ملے موراک کی کینیات نفسانیا کے دہمرے کے دل پر منتکس ہونے کی جنہ سے اپنی

تغیر مردی کا در اور است نواد و استی طور پر جلوه کر بول کی اور وہ اسپ قرب کو اجمالی طور پر جلوه کر بول کی اور وہ اسپ قرب کو اجمالی طور پر جلوه کر بول کی اور وہ اسپ قرب کو اجمالی طور پر اللی فیر اور اللی شرور وقتم بن جان اس جبان الساقی شعور وقتم بن جان اس جبان الساقی شعور وقتم بن بہت کشاوگی آئی ہی جواب کے نقوش ٹنا ہر بہت کشاوگی آئی ہی ہوال وجواب کے نقوش ٹنا ہر بورے برت کشاوگی آئی ہو گئی ہوالی وجواب کے نقوش ٹنا ہر بورے برت کے ایک بیان اگر چر حقوق ضافع کرنے کے لیے پوری بورگ بیری شدید تصفقات و دریاف کر بھول ہر چھوٹے بڑے کے حقوق کو پورے طور پر حاصل مادری شدید تصفقات و دریاف ٹنی ہول ہر چھوٹے بڑے کے اور افغانی ناموں کے تحفیق کی میر سے اسپ افغان واقعان واقعان کی تعییل وہ یافت کر سے گا اور افغانی ناموں کے تحفیق کی میر سے اسپینا افغان واقعان کی تعییل وہ یافت کر سے گا اور افغانی ناموں کے تحفیق کی میر سے اسپینا افغان واقعان کی تعییل وہ یافت کر سے گا۔

اورآ سان وکھنچنے کی مجہ سے جوکہ عالم مثال کی جی ہے کالیہ ہے کہ اس تو ہے خیالہ کا خزانہ اوراصل افلاک جی اسپنے اعمال کی مثالی صورتی و کھے گا اورا سے متیقت حال کا سراغ مل جائے گا کہ میں نے ایم جری دات جس کیا کی کھلائے۔

ادر دوزخ کی آگ بھڑ کانے اور جنت کوآ رائش وزیائش کے ساتھ تریب لانے کی وجہ سے ان اعمال کی جزا کی مقدار جو کدان کی مثالی صورتوں کا تقاضا ہے ہورے طور پر دوش اور جائے گا اور ان اس ان اعمال کی جزا کی مقدار جو کدان کی مثالی صورتوں کا مقمون جلو م کر ہو جائے گا اور ان چو جائے گا اور ان کو جائے گا اور ان کو تقاف بات کا تفتل بائم آخرت اور انسان کی مقلی اور خیائی قوتوں کے ساتھ ہے اور اس کر تقریب سے اس ترتیب کی وعامت کی وجہ بھی واضح ہوگئی۔ نیز عابت ہوگیا کہ عالم برزخ بھی مشمر انسانی کو جم سے جدا ہونے کے واج ہو انسی خالی کے حالات کی اطلاع ممکن تیمی سے انسانی کو جو اس سے مسائل اور خاتوں جے وال سے مسائل اور خاتوں جے وال سے مسائل اور خاتوں جے وال سے مسائل اور مانوں جے وال سے مسائل اور خاتوں وہ کی اور اس کا اس خوب اور ایس کا اور مانوں جو اور ایس کے ساتھ ملانا حاصل نہیں ہوا ای لیے مسائل اور کا گوئی وہ سے والے کا دیا موجود ہے اور ایس کے ادکام میسا کہ ایک مختل کو گھر جی اور ایک وجہ سے آخرت سے ادکام میسا کہ ایک مختل ہو گیا اور ایس کا کمر میلے شوری موجود ہے اور اس کے دور سے دورا کے کسی دورا کے کسی دورا کا سے اور ایک وجہ سے آخرت کی ادکام میسا کہ ایک مختل وہ کی اور ایس کے دورا کے کسی دورا کے کسی دورا کی موجود ہے اور اس کے دورا کے کسی دورا کے کسی دورا کی موجود ہے اور اس کے دورا کے کسی دورا کے کسی دورا کی میسا کہ ایک میسا کہ ایک میسا کہ ایک میسا کہ ایک میسائل کا کمر میسلے شوری میں موجود ہے اور اس کے دورا کی کسی دورا کی کسی خوب سے آخری میسا کہ کی طرف نقش ہو کیا اور ایسی اس کا کمر میسلے شوری میں موجود ہے اور اس کی میں دورا کی کسی کی دورا کی دورا کی کسی کی دورا کی کسی دورا کے دورا کی دورا کی دورا کسی دورا کی دورا کسی دورا کسی دورا کی دورا کسی دو

التميرون \_\_\_\_\_\_ (16) \_\_\_\_\_\_

عزیز وا قارب و بال رہیے ہیں اور و بال خط و کما بت اور آ حدودات رکھتا ہے اس صالت جمل اس کی اس شہرے میر رے طور پر شفتان ہوئے کی صورت ٹیس بھی ۔ بہت واللہ المراجعین الرکھیا

اِذًا النَّفْ مَنْ مُحَوِّدُ فَ جَبِ كَرَسُورِ فَي لِينِ وَيا جَائِ اورافَتِ مِرب بَسَ مُحَوِي كَامِعَىٰ المَع مَن جِيزِ كَارِوكُرو لِيشِنَا بِ جِيرِ وَكُمَّارِ إِن كَاكُواتِ قُولُ وَارْ وَكُاصُورَتِ مَن لِيشِيْعَ بِين اور كورانس مَن ومَن ومِن اللهِ عَلَى الفظ ہے ہا اور چونكہ مورج كی شعاميں وسي جي اورانس وُوركر نے كو ذہان مِن ومن لا لينينے به كوساتھ تشيہ وى محق ہا اورانس لفظ كو بطور استعادہ استعال فر ايا مميا ہے ۔ كويا جب كلہ اس كی شعاميں وسي تحمیل كراہے ہے تعان كی طرح تعمیل كراہے كول كر وَال ويا مميا ہے اور جب اس كی شعاميں وائل ہو تشي اورانس كا جم

اور عدیت تریف عمی وارد ہے کہ الشیس القبو تودان وصکودال یوم القیاحة بینی مورن اور چائد قیامت کے دین پنرگی دو پیکول کی طرح ہے تورہ دوا کی را کر جائیں گے وربعش روایات عمی تودان عقبو ان واقع ہوائینی دو اذکار رفت بیوں کی طرح کر پڑی کے اور ان کی سراور کردش ختم ہوجائے کی اور لفت عرب شراقور تل کو بھی کہتے تیں اور پیر کے بیکتے کو بھی اور جب ستارول کی ارداح کا الن کے اجسام سے تعلق منتقع ہوجائے گا تھ شعاع اور دوئتی بھی ذاکل ہوجائے گی اور سراور کردش بھی ختم ہوجائے گی۔ شعاع زاک ہونے پر تظرکر کے ہوئے بیر کے چکہ کی طرف نبست کردی گی اور کمی حرکت فتم ہوئے پ مطابق مورے اور چاہاں جائے کی ساتھ تھیں۔ وے دی گئی اور اگر چہد دیف شریف کے مطابق مورے اور چاہاں جائے کی ساتھ تھیں۔ وے دی گئی اور اگر چہد دیف شریف کے فکر پر آکھا ، کیا گیا اس جائے کہ مورج کی شعاع ہے جو کہ بچاہ کے تاریک جسم کو توراور دوئن فرکر پر آکھا ، کیا گیا اس لیے کرمورج کی شعاع ہے جو کہ بچاہ کے تاریک جسم کو توراور دوئن

> marfat.com Marfat.com

جائے۔ معترت عبداللہ بن عمامی مٹنی اللہ عنہ سے معقول ہے کدآ پ نے فرمایا ہے کہ

تیروزین بات نوری و تیرون کی در تیروزین کے ساتھ ایکے والی تدبیل بھی ہیں اور ان قدیل کی زئیر س متارے نور کی زئیروں کے ساتھ ایکے والی تدبیل بھی ہیں اور ان قدیل کی زئیر س فرشتوں کے باتھوں بھی ہیں جب فرشتے فوت مول کے ووو تدبیلی ان کے باتھوں سے جموت جاکس کی اور ستارے بھر کر کر رہیں کے اور ان کا نور ذاکل ہوجائے کا رہی اس

میموث با کس کی اور ستارے بھر کر گریزیں کے اور ان کا نور زائل ہو جائے گا۔ ہی ای سورۃ بی اس سورۃ بی اس انتقاب کی امتیا بیان کی گیا ہے جو کہ ستاروں پر روغا ہوگا جبکہ آگی سورۃ بی انتقاب کی ابتدہ کا بیان ہے اور تفظ نجم میں چک طاہر ہوئے کا بیت مجھ بی آتا ہے۔ ہی اس کے ہادرائ کے بی کہ لفظ مجم میں چک طاہر ہوئے کا بیت مجھ بی آتا ہے۔ ہی اس کے مناسب اعکد ارجی تاریک ہونا ہے جبکہ کوکر کے لفظ عمل قائم اور واس مربح کا بیت کا بیت کا بیت کا بیت کی ا

وَاِفَالْحِمَالُ مُوِرِّتُ اورجِب بِهارُ فِلا وسِيَّة فِا كَين اوروہ باولوں كي طرح ہوا عن اُرُ اوسيَّة جا كَين جَبِد بهارُ فرش كے يقراورز عن كائٹر كي طرح تے جب ان كي حالت بر ہوگئ قرآبال كرليا جائے كرز عن كي حالت كيا موكى۔

دیافا افیسٹار عوالمت اور جب وی با بارواد اوجوں کو سد کار چوڑ ویا جائے اور
ان کے بالک ان پر قور نہ کریں اور ایک اوفی کا تصویب ہے ذکر کرنے کی جبریہ ہے کہ
انس انسانی کے سلق کا ایسے اسوالی ہے منتظم ہونے کا بیان تصووب اور جن اسوالی کی
مکرداشت اور خبر کیری کی ڈیادو تر شرورت ہے وہ جافو میں اس لیے کہ نقد کی جوابرات اور
سامان کی ہروات تھ بال اور خبر کیری کی شرورت تھی موقی اور کھی باؤی ور دوت کا محارات اور
مرول کی مفاعت بھی جا ہے کہ بر کھتے اور بر کھڑی ٹیس ۔ بخاف جافور کہ بروات باعرے منا
مرول کی مفاعت بھی جا ہے کہ بر کھتے اور بر کھڑی ٹیس ۔ بخاف جافور کہ بروات باعرے منا
مرود کو بات مائے ہے دھو ہے میں اور دھو ہے سائے میں لائے اور چارہ بائی اور دوسری
مزود کو سائے ہے دھو ہے میں اور دھو ہے سائے میں لائے اور چارہ بائی اور دوسری
مزود کی سب سے زیاوہ
میں ہے کہ اگری خوید کے اور جافوروں میں ہے اور جب اس بی فرود
میں کی دورہ ہے کہ اور جب اس بی خود ہے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے اور جب اس بی بی بر

ز بنوں بیں جاگڑیں ہے اور ان کے خیال کے نزانے ٹی خالب طور پر اس کی صورت ماضر رہتی ہے کیوکٹ بلاغت کا تقاضا کی ہے۔

أيك ألجعن اوراس كاعل

سیال ایک آبھی ہے جے بعض ذین لوگ مشکل اور تخت جائے ہیں اس کا خلا صدید

ہے کہ اس کے بعد کر حضرے اسرائیل علیہ السلام صور پھو کھی جائے ہیں اس کا وان تخیال

ہیاں ہول کی کہ ہے کا رچوزی جا ٹیں اور صور پھو گئے ہے پہلے قیاست کا وان ٹیمل ہے کہ

اونٹویل ہے کا رچوزی جا ٹیں ۔ پس یہ کس وقت کی حکایت ہے آ کثر والش وروں نے کہ ہے

اونٹویل ہے کا رچوزی جا ٹیل ۔ پس یہ کس وقت کی حکایت ہے آ کثر والش وروں نے کہ ہے

اس ون کی بولناک صورت کے چی تفر ان کے حال پر کوئی توجہ نہ کرے جیسا کہ بوجہ ہوں تو

یک ہولناک شورت نیس ہے اس لیے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلامور پھوئیس

اس تکاف کی ضرورت نیس ہے اس لیے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلامور پھوئیس

سے آ وی باروار اونٹیول شمیت ایک جگر مرجا ٹیل کے اور جب دومری مرتب پھوٹیس کے

سے آ وی باروار اونٹیول شمیت ایک جگر مرجا ٹیل کے اور جب دومری مرتب پھوٹیس کے اس جاروار ہوں گی اور بھی ای مصورت کے بھی زعرہ ہول گی توجہ تیس کی ای صورت کے میں زعرہ ہول گی جیسا کہ حدیث کی ای صورت کے ایک این پر کوئی توجہ تیس وی ایک این میرک توجہ تیس کے اور جب کو اور بھی اور اس وقت ان اونٹیول کے ما لک ان پر کوئی توجہ تیس وی کے اور جب کا در ہے کا در ہے کا در ہوگر کے جوڑوں کے ما در بس کوئی توجہ تیس وی کے اور جب کا در ہیں گی اور ہول کی توجہ تیس وی کے اور جب کا در ہیں گی دو تھی در اس وقت ان اونٹیول کے ما لک ان پر کوئی توجہ تیس وی کے اور جب کا در ہے کا در جب کا در ہوگر کے کوروں گی کے در ایک کوروں گی در ہوگر کی کوروں گی در کی کوروں گی در کی گی توجہ تیس در اس وقت ان اونٹیول کے ما لک ان پر کوئی توجہ تیس وی کے اور جب کا در ہول گی کوروں گیس کے در کی کوروں گیس کے در کیس کے در در کی کوروں گیس کے در کی کوروں گیس کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی در کر گیس کی در کی کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی کی در کی کوروں گیس کی کی در کی کوروں گیس کی در کی کوروں گیس کی کی در کی کوروں گیس کی کی در کی کوروں گیس کی کی در کی کی در کی کوروں گیس کی در کی ک

اور جیش افی تغییر نے کہا ہے کے مشار سے مراد بادل ہیں اس کیے کہ عرب اوگ بادل کو باردار بیان ہیں ہوں کہ اور تعلق اور توا کو باردہ کی تغییر ہے کہ مشار سے مراد بادل ہیں بادل کو باردہ کی تنگل اور توا کو باردہ کی تنگل اور توا کو کری صورت مامل ہے جس طرح نر بادہ کے ساتھ سلنے ہے اس باردار کرتی ہے ای طرح ہوا بادل کو بارد ار کرتی ہے۔ بیس متنی ہے ہوا کہ اس وقت بادل بائی سے شاتی ہو جا کمی اور کسی کام شاہ کمیں اور اس تغییر میں حقیقت سے جو دُوری ہے تا ہم ہے اور مشار مشرادہ کی جع ہے جیسا کہ تفائل تقدیل دکی جع ہے اور مشرادہ اس اوشی کو کہتے ہیں جو دی باددار ہوا سائی ایوا بات ہے۔ بعد نے کسی جو کہ کے باددار ہوا سائی ایوا ہو سائی ایوا ہو سائی ایوا ہو کہ کیا ہوتا ہے۔

Marfat.com

marfat.com

تغيير موزول مسيسيسية تيسوال باره

قماد واور دوسرے مغسرین نے کہا ہے کہ وحق جانوروں کو جع کرنے سے مراو مرنے کے جعد آئیں زندہ کرنا ہے کہ تصاص کے لیے آئیں زندہ کیا جائے گا اور حدیث شریف ہی ہے کہ جانوروں کے درمیان بھی تصاص جاری ہوگا یہاں تک کہ بے سینگ بھری کوسینگ والی بھری سے قصاص والا جائے گا کیکن قصاص جاری کرنے کے بعد سب کو خاک کر دیا جائے گا اور وہ جو خدا تعالی کے نام پر ذرخ ہوئے ہیں جنت کی خاک بیٹیں گے۔

جائے کا اور دہ جو خدا تعالی ہے نام پر ذرج ہوئے ہیں جنت کی جا ہے۔ چند قتم کے جانور جنت میں اور چند قتم کے جہتم میں ہول سے :

مر ہوجانو دہنتیوں کے مرود اور لفت کا باعث موں کے بہت میں باتی دہیں کے بیٹ میں باتی دہیں کے بیٹ ہوں گئے بہت میں باتی دہیں کے بیٹ ہور کھوڑا اور دومرے بعظ معلوم ہونے والے اور انجی آ واز والے جائور یا دو جائور ہیں کا کوشت جنتیوں کو مرخوب ہوگا ان کی غذا کے لیے بیٹ میں دکھے جائیں گے ۔ بیٹا پید قرآن جید کی سورہ واقعہ میں نے کور ہے وقت میں گئیو جنگ کی اور جو جائور جہنیوں کے عذا ہے میں دیا دی کی باعث ہوں کے جنم میں جائیں کے جیس مائی تھواور کھی جوکہ بط عند اس میں اور جو جائور جنم کی آگ ہے کوئی سورے احساء ہر جیٹے کی اور تکلیف دے کی حقیدان جائوروں کو جنم کی آگ ہے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی المجان جائے مدید شریف میں وارد ہے کہ المذباب کلمہ میں الفوز سے کی سے کوئی المجان خطیر ان جائو واکلھا اسے کی تریادہ فرحت المحد منہا جنت میں ذرح و جن کے جائور ہوں کے اور ان کا ذائدان سے کی زیادہ فرحت المحد منہا جنت میں ذرک جائور ہوں کے اور ان کا ذائدان سے کی زیادہ فرحت

وَإِذَا لَهُ مِنْ اللّهِ مَنْ الرَّبَكِ وَرِيَا مِنْ كَاكَ جَاكِينَ كَ اوران كَا بِانَى 'وهوال اور آگ ہو جائے گی اوراس آگ کی اور دھوکی کے سلنے کی دید سے ہوا اگری اور حرارت پیدا کرے کی اورائل محشر کی تکلیف کا باعث ہوگائیکی ایمان والے اس دھوکیں کے شرے کھنونا رہیں جیسا کریجے حدیث میں دارو ہے کرائیمان والول کو دو وحوال آئی قدر پہنچے کا جو کہ بیان

\_ Kor

وید النفوش دوجت اور جیر نفوس انسانی آسانی دور زشی نفوس کے ساتھ باہم ماسے جا کیں تا کر نیروشر کے در اک کی قوت میں اضافہ جوادر وہ برگل کی بوری بز اعمل طور پر چھییں اور بعض نے کہا ہے کہ نفوس کو مان نے ہے مراور دون کا جسول کے ساتھ منا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ مراویہ ہے کہ لوگوں کو بھی تعمول میں تشہیم کیا جائے جس کی تفصیل سورة واقعہ کی آیت مختشہ آذر اجا قلائمہ میں فرکور ہے اور بعض نے کہا ہے کہ برکس کو اپنے ہم مشرب اور ہم نے ہب لوگوں کے ساتھ جمع کرکے جداجدا کروہ بنا دیا جائے گا اور اس ترتیب میں اچھے کرے طبقات کی رعایت کی جائے گیا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ایک فیض کو بیکوں اور پُروں عمل سے جس کے ساتھ و تیا علی اور پُروں عمل سے جس کے ساتھ و تیا علی از یادہ ممل جول موگا تیج کیا جائے گا جیسے ویڑا ستا ڈباوشاہ اور امیر - حضرت موجوانشہ بن عباس رضی اللہ موز نے قربا کا ہے جبکہ کفار کو شیعانوں میک ساتھ ملا کمیں کے اور ذبیان والوں کو حرجین کے برنشس کواس کے اجھے اُرے اجمال کی شیعانوں میک ساتھ ملا کمیں کے اور ذبیان نے کہا ہے کہ برنشس کواس کے اجمال کی سے اور ذبیان ہے ۔

وَاِذَا الْمَنَوْءُ وَفَقُ سُئِنَتُ اور جَبُر مو وودة سے فِي جِها جائے اور افت عرب جی موہ ودة اس کُورِ الله اس الرکی کو کھتے جی ہے در گور کر ویں۔ وہ وئید سے شتن ہے اور عرب عی دستور تھ کہ الرکیوں کو پیدا ہوئے جی ور گور کر دیتے تھے ربعش فر بت کی موک اور افرا جات کی کھڑت کی وجہ سے جو کہ لڑکی کی شاوی اور جینر کی وجہ سے لازم آئے جی ایران کی کشاف عام اور جینم عام الاس موجہ اور ایس سے دشتہ وار کی دور داراوی کا مالی موجہ اور اور اس مشتہ واری دور داراوی کا تعلق عام کی ہوئے کے

تبرازی برائی با اوران کی جھا کی برواشتہ گراں بھنے کی دجہ سے بیاگام کرتے تھے۔ اوراس وقت اُن مناقوں میں بیغیبے کام برائی ہو چکا تھا کہ اے تخر اور فیرت تارکرتے تھے اور اس برعناب کا بالکس فوف تیں رکھے تھے اس کمان سے کہ جاری اوالا دیمنو لیکست مال ہے بھی بہر چاچی اُن فوف تیں رکھے تھے اس کمان سے کہ جاری اوالا دیمنو لیکست مال ہے بھی بہر چاچی اُن شورف کریں۔ تی تھائی نے قرآن مجبد میں جگہ جگہ اس انجائی نے سے کام کی ذرت فر مائی ہے اور اس کی قبادت کی وجوہ کی وشاحت فر مائی کراس تھی ہے میں سے قربی رشتے وار جو کہ دالو و ہے کی قطع دمی کے طاور پیشار آجی موجود بین میں سے بھی رہے جاری تھی ہے اور اس میں سے اللہ تھائی کے بیدا کرنے کو بال معلم ہے اور ان میں سے اللہ تھائی کے بیدا کرنے کو بال معلم ہے اور اس میں سے اللہ تھائی کے نیسلے سے نارائش ہے اور اس میں سے اللہ تھائی کی در اتی اور کی سے اور ان میں سے اللہ تھائی کی در اتی اور کار سازی پر بیدا میائی کی باردان میں سے شدید مجل ہے کہ اس کی در اتی اور کار سازی پر بیدا میائی کی بادران میں سے شدید مجل ہے کہ اس کی در اتی اور کار سازی پر بیدا میائی کی ہوران میں سے شدید مجل ہے کہ اس کی اور ان میں سے شدید مجل ہے کہ ایک جوران میں سے شدید مجل ہے کہ ایک میں کہ کہ اس کر نے کی در اتی اور کار میازی پر بیدا میائی کی ہوران میں سے شدید مجل ہے کہ اس کے کہ ایک سے شدید مجل ہے کہ ایک ہورائی کی در اتی اور کی میائی و کی در ان میں سے شدید مجل ہے کہ اس کی در ان میں میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کی در ان ان ور کار میازی پر بیدا میائی کی ہورائی کی در ان کی در ان

ای بے توب کے جو دارلوگ بھی اس قبادت پر مطل ہو کراں کام سے باتھ کھنے لیے

تے کی قوم کے روان کی میرے جو دا آبول کرتے تے یہاں تک کو حزب ایرالوشن تر

بن الخطاب رضی اللہ عزر کے بھازاد زید بن خود بن نقبل مکہ شریف بھی پیدا ہوئے " تی جہال بھوئے" تا بال بھی سنتے کوئو کی پیدا ہوئے " تی جال بھوئے کے دور کو کرنا چاہے تیں وہال دوڑ نے

بران بھی سنتے کوئو کی پیدا ہوئی ہے اورلوگ اسے زندہ در کور کرنا چاہے تیں وہال دوڑ نے

بر نے اور جاتے کہتے کر بھی اس لوگ کوئی کفالے بھی لیا بوں اس کی پرورش شاوی لور اور کھی لور بھی اور کوئی اس بھی بر قبل کوئی کار نے دالا کیتے تھے لوران کی اس بھی اس کہ بھی بر قبلہ بھی بھی بھی بیا بھی بر قبلہ بھی بھی بر قبلہ بھی بر قبلہ

اور اماری آمت علی به مایاک عمل ایک اور صورت علی خودار جواسید اور شیطان کا

طریقہ بی ہے کہ لوگ جب کسی تر سے کام کوشرائی ڈائٹ ڈیٹ اور متلی والاک کی دید ہے ترک کر دیج جی وہ لمعون ای ستی کو دومرے رنگ میں ان کی نظر میں اچھا کر ڈکھا تا ہے تاکہ اس کا اصل مطلب فرت نہ ہوا در وہ صورت جو کہ اس آمت جی روان چا چکی ہے نہ ہے کہ اور خوال اور کم اصلوں سے حمل کوائی بلکہ لڑکا بھی چوا ہونے سے عامر لاحق ہوئے کہ سئے روح ڈائے جانے کے بعد جس کی بدت خال جی اور میں اور اس نہایت می ٹرے عمل کوشراخت اور فیرت سے تقامے کا نام دیج جی اور اسے افر کے ستام پر بیان کرتے جیں اور اسے افر کے ستام پر بیان کرتے جی حال کی مرافق تون کرتے جی اور اس ٹرے مل میں جو دوسری مرافق عوق جی مرموفر ق میں ہو دوسری

کیکن روح ڈالے جانے سے پہلے جائز عذر کی وجہ سے جیسے والادت کی بھی یا مجال کی کثر سے اور مال کی قلسے یا سفر عمل ہونا یا کنیر سے خدمت کا نفخ فوت ہونا۔ اسقاط کے جواز عمل صحابہ کرام رضی الند تمنم عمل اختلاف پڑھیا تھا اور حضرت امیر الموشنین عمر بن اٹتفا ب رضی الندعت کے سامنے اس بحث عمل کافی گھنگو ہوئی چھال تک کر حضرت امیر الموشنین مرتشنی علی کرم الفدہ جیسے فر الجوالات لاتکون حود وجہ حتی قانی علیہ التا دات السبع

#### ایک شیرادراس کا جواب

یمان ایک شبہ ہے جو گدا کئو دل میں گزرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سور ووۃ ہے جاری مظلم ماری گئی ہے اس ہے کو چینے کی کوئی ویرٹیس چاہے تھا کہ سوال اس کے قاتل ہے ہوتا تا کہ اس کی علامت ہوتی اور اس شبر کا جواب ہے ہے کہ مودودۃ سے سوال اس طرح نہیں ہوگا کہ نتجے کیوں مارہ کمیا تا کہ جوہاز حقیقت ہو بلکہ بیاں سوال ہوگا ک

بائی ڈنٹی ڈنٹی ٹیکٹ اے کی جرم کی پاداش عمل مادا گیا ہے اور برموال مظلوم کے لاکن ہے نہ کر نظائم کے اس لیے کدائی سوال کا مقصد دامای کی تغیین اورظلم کی وجہ ظاہر کرنے کی طلب جوثی ہے تا کرمظلوم کیم کرفلان نے جھ پر بے وجہ ہے ان ظلم کیا ہے۔

#### marfat.com

تبرون کی بیست شیموال پاره

ہ تیرہ ہے اور فقہا ہے بھی لکھا ہے کہ الیم صورت میں قانتی کے لیے ید کی اور کوا ہو گلقین کرنا رورست ہے کہ اس کے بغیر مظلوم کاخل تورے طور مرتبس لیز جاسکیا۔

اور اس کے علاوہ اس سوال میں والدین کے ساتھ اس کے اوب سے بیش آنے کی حدورہ رعایت کی گئی ہے اس لیے کہ پہلے اس کے قاتل کا ذکر میں فر انے کو یا یہاں قاتل سے سوال کرنا فیش فر انے کو یا یہاں قاتل سے سوال کرنا فیش فر انے کو یا یہاں قاتل سے سوال کرنا فیش فر انے کہ اس الحد ذکر کیا جہاں ہے کہ والدین کو اول و کے حال ہوا کہ اس کے قل کا سوجب ہوا۔ کو یا اشارہ فر ایا جارہا ہے کہ والدین کو اول و کے حال ہراس فقر دشفقت ہے کہ بہت بات جرم کے بغیرا نہوں نے تیر سے ساتھ یہ سلوک فیش کی ہوئی ہوا ہوں نے تیر سے والدین کو اول و کے حال ہراس فقر بھی ہول ہوں کہ وہ گئا ہ کی اجبائی ذات اور رسوائی کا باحث ہوگ سے والدین کی اجبائی ذات اور رسوائی کا باحث ہوگ مصوما سو ، وو 1 سے گنا و کی تیست میں کہ وہ قو محمنا و صادر ہونے کی جگہ بالکس ہو ای حسوما سو ، وو 1 سے گنا و کی کو گئا ہوں کی اور آگر مروع ہے تی والدین سے لوچھ جاتا میں گئی ہو ایک ہو جاتا کہ بیا ہو ہو ایک ہو تی اور خوف و وہشت کا غلب عاصل نے مسلم کے بالاہ جا آئی کو کیوں آئی کیا قویہ ذات کی موائی اور خوف و وہشت کا غلب عاصل نے موائد ہو گئا ہو ایک کو تو ایک کیا تھی تو تا ہو گئا ہو ایک کیا تھی تا ہو گئا ہو گئا

نیز ان سے نہ بچ چھنے اور سوال و فطاب کا ڈرخ منوء کا ڈوف کی طرف کھرنے میں ان کی اعتبائی شقادت اور بدیننی کا بیت انتہائی شقادت اور بدیننی کا بیت ویٹا ہے کہ ان کی اس سے مودہ حرکمت پر سخت نارائشکی کی ہیں۔ سے ان سے جھڑکی آ میز سوال اور من ہے بھی تیس فرایا جاء ہا کہ کھیں خذاب اور حماہ کی اللہ میں میں کہ تھا۔ انتکایف کو کھام اور خطاب کی لذت کی جہ سے بلکا محسوس کر ہیں۔ اِنَّا بِللْهِ وَاِنَّا اِلْهِ مِ

ا کر بیار ٹی کائیں ہے تو نالائق کل کہدود کر تمہارے مندے بھے ایک بات سنے کی تمنا ہے۔ م

یمان جانتا جاہیے کہ صدیث گلے ٹیل دارد ہے کہ اتو اندہ والدوء ودہ نبی الناریعن اپنی ترکی کرنے مور کورکرنے والی عورت اور وہائر کی دوئوں دونر نے ٹیل جا کیں گی اس صدیث کو بیٹنے کی معتزلہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور وس صدیث گلے کے مقابیغے ٹیل اس آ بہت کے مسلمانے ٹیل اس آ بہت کے مسلمانے

سیموال باده استه در می اور کتی بین که جب الله تعالی موه ودة کی وجہ نے کافروں کو ذکیل اور مراح در کی وجہ نے کافروں کو ذکیل اور مراح در الله کا مراح در الله کا کیا مقصد؟ اور اس استدادال میں انجائی جبالت اور بے دقوتی کا ارتکاب ہے اس لیے کہ والدین کو عذاب دینا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناخی خون کیا ہے جبکہ موہ ووق کو عذاب دینا اس وجہ سے بورگا کہ وہ کفر سی والدین کے تابع ہے جیسے ایک کالم اور مظلوم جو دونوں کافر مرے بورن آیک کو دومرے کے والدین کے تابع ہے جیسے ایک کالم اور مظلوم جو دونوں کافر مرے بورن آیک کو دومرے کے میڈاب دین کے تابع ہے جیسے ایک کالم اور مظلوم بو دونوں کافر مرے بورن آیک کو دومرے کے سیاحت کفر کی بناء پر ایک دومرے کے سیادن کے شرکی بناء پر ایک دومرے کے سیاحت کفر کی بناء پر ایک دومرے کے سیاحت کی بناء پر ایک دومرے کے شرک بول میں دونوں کو میڈاب دیں کے شرک بول میں کے شرک بول میں دونوں کو میں دونوں کو میں دونوں کا کو میں دونوں کو میں دونوں کے۔

## کفار کے اطغال کے عزاب کی ہجہ

ای لیے الل سنت کے زوک کفار کے اطفال کو عذاب دینا تواحد شریعت کے تفاضوں پر نظر کرتے ہوئے جائز ہے اس لیے کے طفل کی جان خصوصاً و طفل جو اتن ہی چیوٹی میں میں اس جہان سے کیا گھر کی واللہ بن کے تفس کا ایک شہرے جو امحی ستعقل اور پورائبی مواجب تقس واللہ بن کو تک مواد اللہ بن کو تک مواد اللہ بن کو تک مواد اللہ بن کو تک مواد کا مواد کی ان کے تابع ہونے کے نامے تک لیف پائے گا۔ جیسے وہ جز وال بنچ کہ ایک وقت میں جنتے اور دو تے ہیں اور ایک می وقت ہیں آئیں ہوئے ہوگئی ہوئے کہ جوک بیا تی تقسال سندھی ہوئے کے جوک بیا تی قالمانی اقسال سندھی ہوئے کی جدائی میں دیوں اور ان کا قلسانی اقسال سندھی ہوئے کی جدائی ہی جدائی ایک کے جدائی ہوئے۔

#### أيك قابل بيان كلته

#### مسئله فغهى

نعتی تم یہ ہے کہ اگر کمی محض کے باتھوں تلقی سے اپنی اولا د ضائع ہو جائے ہیںے ہار ماہ کا حمل کراتا یا حد سے زیادہ افون کھانا یا تلہبانی میں سستی کرن کے مثانا کی حیت کے کنارے اسے پکر کرنا اور فوت ہو کیا رحل الم اللہ کا النظام اس کی باتھ سے نکل کر کر پٹاا ور فوت ہو گیا رحل النظام النظام الن بر کفارہ وارس ہو جاتا ہے ۔ حضرت قادہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ قیس بن ماہر میں وکر عرض کی یارسون ماہم حمی رضی اللہ عند نے صفور معلی اللہ علیہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یارسون اللہ اللہ عند نے تعلق اللہ اللہ عنوان کا ارتفاع ہوئے کہ حالت کا میں بھی ہے تا تھا میں ہوئے کہ اللہ تا کہ جر نگل کے عوض الیک ایک تمام آزادہ کرو۔ میں قرائل کہ جر نگل کے عوض الیک ایک تمام آزادہ کرو۔ مرض کی جدالے ایک ایک اور نگل کے میں قرائل کہ جر نگل کے عوض الیک ایک ایک ایک دول کو دیدہ فرائل کہ جر نگل کے جو ایک ایک دول کو دیدہ کرد ایک اور نگل کے دول کا دارہ میں دے دول

وَإِذَا الشَّحُفُ فُرْدَتُ اور جَكِدا ثمال بَاسے كھولے جاكيں ہوكر ليہيں كر كين اور عليمان كے افغ جس دکھے ہوئے شے اور برفض اپنے اقبال تاسے كا مطالعہ كرے اور تیاہ و سے مواقعا ہے كہ برفض كے مرئے كے بعدائ كے افبال ناسے كو ليہيں كر دفتر جس تمنوط رکھتے ہیں۔

اور بعض مغسرین نے نشر کا معنی منتشر کرنا لیا ہے لیتی اعمال نا موں کو منتشر کر دیں اور اس دفتر سے جہاں بھتا تھے فکال کرنشیم کر دیں اور بعض کو بشت کی طرف سے یا تھیں ہاتھ شما اور بعض کو صاحف سے دا تھی ہاتھ جس میر دکریں تھے اور مرجہ بن دواجہ سے مر دی ہے کہ قیامت کے دن انتمال نامر آئے اس میں براندہ کھیا ہوگا کہ فی بینتہ عالیہ جبکہ کا فر کے ہاتھ ہیں آئے بھی جو انتمال نامر آئے اس میں براندہ کھیا ہوگا کہ فی بینتہ عالیہ جبکہ کا فر کے ہاتھ ہیں آئے دائے محینے پر لکھا ہوگا فی سموم وہیم اور یہ محینے فال کے قرعوں کے طور پر ہوں کے درکہ محانف انجمال کرتا ہے جس ایسا بھی ذکر کیا۔

وُلِاذَا السَّبَاءِ تُحْوَظِتُ اور جَيْداَ سان کي کھال اُدھِرُ دی جائے۔ جيدا کر وَجَ کي جوئے جانوري کرکھال اُدھِر نے کے بعد اس کے اجزالہ رہمین وُمورار ہوجائے جي اور اس اسکار کا کہ اُسال اُدھِر نے کے اسکار کی ایک اسکار کی اسکار

کے وگ وریشے خابرہ و جاتے ہیں اور اقلاک کے چیے ہوئے مالات کیو کرچے دل کی مٹائی صورتیں ہیں اوٹن اور خابر ہول گی۔ اعمال تا سے اُٹھانے والے خاتک اور خاتک کی دوسری مشمیر نازل ہوں۔

وَإِذَا الْمَحْدِونِيمُ سُهُوَتُ اوريَجَدِجَمَ *کَوَجُرُكا يا جائے اور اس کی جلی کی شدت* ش اضافہ ہوسائے۔

وُلِافَا الْمُجَدَّةُ أُولِفَتُ اور جُبِكِهِ بنت كوميدان حشر كفريب الاياجائية ، بس ايمان والول كي خشون برخوشيال بدهين جبك الرول كوسرت برحسرت نعيب بواور جب به باره (١٢) حادثُ عابت بوجا كمن بن من سے چو(١) حادثُ صور يكو تك سے پہلے وقياش جن اوران من سے چو(١) صور يكو تك كے بعد آخرت عن بول عل

عَلِيَتْ نَفْتٌ مَا آخَصُوْتُ بِرَنْسِ اللهِ يَرْكُوجِانِ لِے جِنْكُي اور جري سے اللہ نے حاضر کی ہے اور بعض جاویل کرنے والوں نے کیا ہے کہان یارہ (۱۲) حالات کوسرے وقت چركة قامت كانوندي إلى معاى ليات قامت منزى كت بي اورمديث ياك يمل بحى وارد ب كرين بات فقد قامت فياستداس كالشبار كياج اسكاب، بكل مورية آوك كى روح کی طرح ہے جس کی شعاع ہے جسم زعمہ موتا ہے اور جب اس کا تعلی بدان کی تھ ہے ے منتطع ہوتا ہے کو یاجم انسانی کے جیان کا مورج کمدراور بوٹور ہو کیا۔ اور ستارول کا تاریک ہوتا انسانی حاس اور قونوں کے بے کار ہونے کا عمونہ ہے جو کرموت کے والت ر دنما ہوتا ہے۔ اور بھاڑوں کی حرکت اس کے جسم کے اصفا ورئیسا اور بڑیون کے افعال کا باطل بوناہے کراہے کاموں سے معزول بو کرضائع ہو جاتے ہیں۔ اور تعلی مشاردود م اور چرنی کے فکک ہونے اور طبی اضال کے باطل موت کا نمونہ ب جو کو میکر اور نقرا کے دوس آلات سے صادر ہوئے جیں۔ اور دختیوں کا جع کرنا افعال میسید اور سیعید کے اللائع كالفاجر مونا بيداور ورياوس كالجركانا جسم كوشون مورودمرى وطويتون كاختك مونايا اد إم خيالات اميدول اورآ رز وول كاباطلي مونا ب كدان ش براكي ، كرنا يهدا كتار منهاور اعتیاری یا اضطراری موت کے بغیران یے منتقع مونے کا تصور تانیس ہے۔ اور تفوی کا marfat.com

#### mariat.com

جوڑنا مسب کی ہوئی صلاحیتوں کا باہم اجھائے ہے علمانی صلاحیتوں کا علمانی اور نورانی صلاحیتوں کا نورانی کے ساتھ جبکہ موہ وہ تا وہ توت ہے جھے آ دی نے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے معرف کے بغیرکیس اور صرف کر کے ضائع کردیا۔

اور بعض وافش مندوں سے منقول ہے کہ جرنئیس گانہ جو کہ علمی مقدمات میں فاہین الوگوں کے فائن مندوں سے منقول ہے کہ جرنئیس گانہ جو کہ علمی مقدمات میں فاہین الوگوں کے فائن میں آئے اور اسے لگھ کر قابو ندگریں بہاں تک حافظ ہے گئے اور موج کے فلیور سے کنایہ ہے اور تسعیر جہنم ان خیروں اور جوان کیوں کو و کھنا ہے جو کہ موت کے بعد رونما ہول کی اور جنت کو قریب لا نااس تازکی اور راحت سے عبارت ہے جو کہ اس وقت نیکوں کی ارواج کو پیچائے ہیں جبکہ فرول کو ان سے عبارت ہے جو کہ اس وقت نیکوں کی ارواج کو پیچائے ہیں جبکہ فرول کو ان سے عبارت میں جبکہ فروس کو ان سے عبورت کو ان ہوں کو ان سے عبارت ہیں۔

اور بعض اللي تصوف نے ان سب حالات کو فنا کی حد تک سلوک کے مدارج مے کرنے پر شطیق کیا ہے جو کدان کے نزو یک واصل ہونے کی پہلی منزل ہے اور اس مطابقت وسینز کی تفصیل ایک طوالت جائمتی ہے جو کدائی تفیر کے انداز سے با ہر ہے۔

بھرمال تھی انسانی پر تیروٹر کی حقیقت کھلنے کے اسباب بیان کیے جا بیٹے اور ان اسباب کی تحقیق تخرصادق جوکرسب سے جا ایچا ہے بیٹی ذات بن تعالیٰ کے فہر دسینے سے بیٹی ہوگئی توسم آخانے کی خرورت نددی ای لیے بیاں تر ایا کیا کہ:

قلا اُٹھیٹ اُس میں حم حم میں اُٹھا تا اس لیے کہ میرے خبر دینے کے بعد حم کی خرورے میں ہے اور اگر اس سب چکوکے یا وجود تم حم سے بھاری ہوتو میری حم!

بالفَّفَسَ الْمَجَوَّالِ الْكُنْسِ چند ستاروں کے ساتھ ہے جو کہ اپنی حرکت جی چیجے بیٹنہ دائے آئی حرکت بھی سید منع جانے والے آئی حرکت بھی کھڑے بہنے دالے جی اور حفزت امیر الموشن مرتشی علی کرم افقہ و جداور اکثر منسر محابہ کرام مرشی اللہ منہم سے متوث ل ہے کہ وہ متارے شرحیرہ جی بیٹنی زعل مشتری امری از برہ اور مطاور کہ انہیں اپنی حرکت بھی ایک جرت نمودار ہوتی ہے۔ پہلے و مغرب سے مشرق کو یر جول کی ترتیب سے ممل سے قود اور قود سے جوز اسکے جاتے ہیں اس کے بعد بھی وقت ان کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور سے متا کے حرکت نمودار نہیں ہوتی اور سے متا کے ایک میں اس کے اللہ کے وقت ان کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور میں ایک جرت نمودار نہیں ہوتی اور اس کے اللہ کے وقت ان کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور میں ایک اور اس کے ایک میں اس کے اللہ کے ایک اس کے اللہ کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور اس کے اللہ کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور اس کے اللہ کے اللہ کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور اس کے اللہ کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور اس کے اللہ کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور اس کے اللہ کے اللہ کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اور اس کے اللہ کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اس کے اللہ کی حدید کی حرکت نمودار نہیں ہوتی اس کی حرکت نمودار نے اس کی حدید کی حرکت نمودار نے اس کی حدید کی حدید کی حدید کی حدید کی حدید کی حدید کی دور اس کی حدید کی حدی

ادراس سب کوجائے کی صورت علی مدعا زیادہ تر واقع اور روش ہوجا تاہے اس لیے کہ جب آسانی سنارے تغیر و افتکاب کامحل ہو تھے اور ان کی حرکت اور اطوار کے اسباب مختلف اور متعادم اور ان جس طبائع کا باہم کھنچنا اور ارادہ کریا تحقق ہوگیا تو صدے آبول

کرنے پرآ مادہ ہو تھے جو چیز اختلاف اور تغیرے بھی ہوئی ہواس عمیا صدر قبول کرنے کو بعد مجماع اسکتاہے۔

## آ سانی ستار دن کی دوانسام

اور پہاں ان پانچ متاروں کا ذکر لانا اس لیے ہے کہ آسانی متاروں کی ووقتسین جرب ساریعنی سیر کرنے والے اور ثابت لیمنی ووستارے جوح کت قبیل کرتے ۔ سیارول کی وكت افلاك كے متعدد ہونے سے مختف ہوتی ہے جبكہ تواہت كى حركات مختلف نہيں ہيں بلکہ ان کے فلک کی ترکت بھی نہایت کزور اور کم معلوم ہوتی ہے اور تو ابت کو رجوع" استقامت وقوف اور مرعت ہے آ بھتی کی طرف نعقل ہونا ادراس کانکس لائن نہیں ہوتا جہا۔ بیارات کوسب بی فافق ہوتا ہے اور سیارول بھی سے شمی وقم کو بار یا قرآن مجید میں مفرد انتلاب کے مقام میں ذکر فریانا ممیا ہے اور ان ووٹوں کے بیازیاد وٹر تغیرات عوام و توام کے زو کے مشہور ومعروف ہیں۔ تصوصاً قرے کہ ہر مینے بھی اس کے مکھنے اور بوجے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دونوں کا گرین و کیھتے ہیں تو بھال اجرام آسانی کے تغیر پذیرہ دیے کا بيان متعود تها ان يائج ستارول كاذكر جوكر تفيرات اورائلة فات ريحين بين ضروري موا-خور والكركرية يريون معلوم موتاب كراواب كاآلي عن احتراج أيل بي عالى لي برايك کی ایک عل حالت ہو کی جیکہ ان بانچ ستاروں کے شمس وقمر کے ساتھ اور آ بکس عن مختلف اور متعددا حزائ میں اور مختلف تو توں کے صادر ہونے کا مقام فیے جیں ادر مورث کے ساتھ النا ے جیب رابطے میں دور ہرد ابطے کی تا تھرجدا گاند ہے۔ لی بدیا تی سیادے عالم آسانی ش بحول عضری مرکبات لینی معدنات ناتات میوانات انبان اوران کے بزخ کے بی جبک انتمس وقمرمر کمیات ناقصہ کے مشاہبہ بعینی جمار عبار اور دھواں اور ثوابت بمنز فدعضر کی بسائط کے اور ان پائج ستاروں کی تا میرات اور افعال اوادہ اور اختیار والی چیز دی کے افعال کے ساتھ زیادہ مشاہبہ میں اور ان کی ترکات کویاج سے آٹرنے جانے آئے کا محتے اور طلب کرنے سے مرکب حرکت اختیاری ہے۔ اس ان یاغی سیادوں کے انتقاب اورتغیر کا ذکر

#### متعدے زیادہ قریب ہے کی اس ان ارائی سے طبی میں ا marfat.com

بہر حال ان پائی ستاروں کے حالات اجرام آسائی کے حالات کے اختیا آپ بہت بڑی دلیش جیں۔اور جب اجرام آسائی تغیرات اور انتقاب کے قائل ہوئے تو زبی اجسام کے انتقاب میں کیا وشواری ہے کہ ان کا انتقاب وتغیرتو ہروفت مشاہرے میں رہتا ہے اور اس قتم کے انتقاب میں جو کہ بڑے تغیر کا موجب ہوائمی کوکوئی شک ہوتو دوسری قتم اُٹھائی جاتی ہے۔

و اللّذين إذا بقشف اوردات كي هم به كا تي به اور جهان كوتاريك كروي به اور جهان كوتاريك كروي به اور الفقاب عليم رونما الوتائية بإزار به رونق جو جائة بين الحرول كرون كه درواز به بنا الدر الفقاب عليم رونما الوتائية بإزار به والله بوجاتا بأدائية في جائة بين الدون كي طرح بائت بين الوث مرون كي طرح بائت بين الوث مرون كي طرح بوجاتا بين الدون بين الدون كي طرح بوجات بين الدون المنافق مرون رات كي بركردش بين الدون الدون كي طرح بوجات بين الدونيان القلاب به جوكدون رات كي بركردش بين الدون الدون بين الدون بين الدون بين الدون بين الدون المنافق بين المنافق الدون كرون من المنافق بين المنافق الدون كرون بين المنافق الدون كرون بين الدون المنافق الدون بين المنافق المنافق الدون بين بين المنافق المنافق المنافق المنافق الدون المنافق ا

والنظیم افا النظی می میسی کی تم ہے جس وقت کرسائی نے کہ اس وقت بھی ایک عظیم انتقاب رونما ہوتا ہے اور لوگ خواب سے بے دار ہوتے میں محفیس اور بازار آباد ہوجاتے ہیں مسافر راستوں میں چینے گلتے ہیں اور روزی کی عاش برعلوں کا مقصور ہوجاتی ہے اور حیوانی قوتوں میں ایک مقیم چیتی پیدا ہوجاتی ہے ہر بیز روش اور خلاج ہوجاتی ہے ۔ چیکے ستارے بے نور ہوجاتے میں اور لشکر اور فاسلے پیاڑوں کی طرح سرکرتے ہیں۔

## mårfat.com

میج کا قرم لیا اس کے ظاہر ہوئے سے کنایہ ہے۔ سورج کو کہ جس کی علامت میج ہے۔
دریا جس تیرنے والی مچھلی سے تعیید وی مئ ہے اور طنوع سے پہلے اس کے لور کے پھیلنے کو
مجھل سے سانس کے سرتھ منسوب کیا میا ہے جس طرح کر چھلی دریا جس نگاہ سے اوجھل
مزرتی ہے اور اس کے سانس لینے سے بائی اُبلنا اور منتشر ہوتا ہے جی طلوع سے اور دوشی
مہیلنے سے پہلے سورے کی صالت ہے۔

میں ہوں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ہ م م اس اور ہم ہے کنامیہ ہے جو کہ بہار کے وقول میں می سے کا طلوع سے ساتھ چھنے میں اور بھی ہے۔ طلوع سے ساتھ چھنے ہے اس نیم م م کو سائس کے ساتھ تھیں۔ دی گئی ہے کہ جہان والوں کی ساتھ اور قرضت کا موجب ہوتی ہے۔ رم ویا میں مراز ایک وکھنے یا مریض کے تعمی کہ جس نے ایمی سائس ایسے میں انس ایسے میں مائس جانب کرنا فاری اور موری ووٹوں کے شعروں میں رائے اور شعبور ہے۔

اور مسعمی کا لفظ دو مفدول میں مشترک ہے آ مدودفت دونوں کو کہتے ہیں اگر مقاہب اور مسعمی کا لفظ دو مفدول میں مشترک ہے آ مدودفت دونوں کو کہتے ہیں اگر مقاہب اور مستحد نے دم لینے کی رہایت کی جائے تو اے آئے پر محمول کرتا جائے اور ایم الازم ہونا مقدود ہوتو جائے پر محمول کرتا جائے اور ایم الازم ہونا مقدود ہوتا ہوئے کہ مستوک لفظ ارشاد فر مایا حمیا لیکن دوسرک کشتر پر مسرف ایک انتقاب ندکور ہوگا اس لیے کردات کا جاتا اس انتقاب کی ابتدا ہے اور تی کہ ساتھ نوسک کا ساتھ نوسک مشاہب در کہتا ہے اور جب یہ انتقاب کے ساتھ نوسک مشاہب در کہتا ہے کہ دوراس میں تفی چروں کا ظہور زیادہ ہوتا مشاہب در کا تمان ہونہ وال ہے۔

بہر مال یہاں مقصد ہیہ ہے کہ ہارہ (۱۲) انقلابات کے بعد کہ جن کی ما نند دنیا ہیں بھی انقلابات واقع ہوتے ہیں لاس وائیائی پر قیم اور شرکی حقیقت واضح ہونے میں قسم آغلانے اور کلام کو بھا کرنے کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کران انقلابات کا ممکن ہونا عقل کی دلیل سے طابعت ہے ادران انقلابات کا لئس انسانی پر فیم اور شرکی حقیقت واضح ہونے کا سب ہوہ بھی خود کرنے سے بعد مقل کی نظر میں خاہرے اور جب خرصادت کی ممکنہ جنے کے واقع ہونے 100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

کی خروے جو کہ ایک خرکی مجدے ہوتو ہی کے واقع ہوئے کا بقین مامل ہو جاتا ہے اور

يكى وجدب كونتى كے ليے تهم كى مغرورت فيكل عليد ويان كرنے كے خور يرقر مايا جار يا ب

إِنَّهُ مَحْتِلَ يدر آن جوكه قيامت كى خرول كوشمن عمد المديد بداء المقولُ رَسُول البنة الشرتعالي ك قاصدكي لائي موقى كفتكو ، وكد خدا نعالي كي طرف ي يجاني

من ہے تو اس میں جموت اور من محفرت کے احتال کی کوئی مخوائش بھی ہے اس لے کہ کام الحاكا سيامونا تعلى بـــ

اور اگر کسی کے دل میں محظے کہ یہ کلام حفزت فن سحانہ و تعالی نے ہم ہے یا واسطہ

نیں کی ہے تا کہ بمیں اس کے مشمون کا بیتین صاصل ہو بلکہ بھادے اور اللہ تعالی کے درمیان واسطے واقع بیں اور سنو تحقق ہے۔ ہم کہتے ہیں کرتم جوابینے قرفیرے بے واسطہ بد کلام سنتے ہوا تمہارے درمیان ددواسطوں سے زیادہ نیس ہے۔ ایک دو مخصیت جو بیغام رسانی کے طور ی خداتنانی کی طرف سے تیفیرطیدالسلام کے یاس بیکام لائی ہے۔ دومرا داسط رسول علیہ السلام راب ان دونول واسطول کی جمان پینک پی نودفورکرد \_ پہلا واسط بڑ کرقاصد ہے:

النامقات ہے مہموف ہے۔

تحريب بزرگ ادر عالى مقام ب جس كاعدال اور تقوى الى در يع كاب اس لي كراس مَ مَرْتِ كَى يَدُوكَ تَوْ عَ كَيْتِيم مورت كُيْل بَكُرُ فِي - جِنا فِي مديث تريف عن وارد ے کہ الکوم العقوى والعسب المال يعن كرم تقوى بالدحسب ال بادر قرآن بجيد بش بحى الرمشمون كى فيردى كى سبب إنَّ أكثرَ مَستُحدٌ بِعَلْدَاعِلُهِ ٱلْتَقَاتُحَدُ مُلَ اس رادی ش مدالت اور تنوی تابت بوهمیا اب اس کے مافقد کی قوت کی تحقیق کرنا جا ہے۔

ال کی دومری مقت برے کہ

وَى قُودًا مَعْمِ قُرت والدب كساس ك ما فق عن بالكل كونى طل فيس يرتاج كورندا ے اے کی بیٹی کے بغیر یادر کھتا ہے ادراس کی برقرت کے کمال کی مجدے اس یاد کی بولی بات کوک بیشی کے بغیر پہنچا دیتا ہے اور اگر چہ بہاں اس کا صدے حافظ کی توت اور تعبیر كرنے كى تو سے كو بيان كرنا مقصود ہے ليكن ان دونوں قوقوں كا كال مل الاطناق حاصل تين

آ جاس بنا مرواب مطلق قرت كساتهه موصوف قرما بالمياسب-

اور مدین پاک بھی وارد ہے کہ ایک ون صنور ملی الشرطیہ وسلم نے معترت جرئیں علیہ السلام سے فرمانے کہ ان مغات سے موصوف آئیں کی واست عالی مغات ہے کہ جی تعالیٰ تے جہیں قرت اور امانت کے ساتھ موصوف فرمایا ہے اور تسیاری تعریف فرمائی ہے اوار سے ساسے اپنی قرت اور امانت کی کوئی مکا ہے بیان کریں۔

#### حضرت جبرئنل عليه السلام كي قوت وامانت كابيان

اوران دونوں مقات کے ذکر کرنے سے دوایت کی دو شرطیں عدالت اور توت حفظ ابابت ہوگئیں اب ان کے طاوہ چنداور صفات کا ذکر بھی فرمایا جارہا ہے کرسند وروایت کے علم کے ناقدین ترجیح اور کمال تھی کے مقام جی ان صفاحہ کا اختبار کرتے ہیں ان جس سے ایک بیسے کہ:

یند وی الفرش میکنی دو قاصد صاحب عرش کرد یک معزز اور عالی مرتبت باورظاهر ب که جب در باری دافلیت رکند دالول کو جوکه بیشد دربارش ماخر دول است پیام رسانی کے لیے مجبی قرم ویز کا اعلام رقبت اس بینام کے زیادہ موتا ہے جسے برکا دے یاکی علام کی زبان سے مجبیس کی وجہ یہ ہے کہ دو معزز آدی بادشاد کے کلام کو بلادا سط سنتا ساسلسنتا سے معادر کے اسلسنتا میں میں سے کہ دو معزز آدی بادشاد کے کلام کو بلادا سط سنتا سے معادر کے سام کا مرکب

تیمران کی سے اور بیات آل کہ کی سے درمیان اس کلام کو کم ویش کر دیا ہو تیس رہتا اور دومری وجہ ہے ہے۔

ادر میات آل کہ کی سے درمیان اس کلام کو کم ویش کر دیا ہو تیس رہتا اور درماری بینا م کوئش کر دہ عالی مقام معزز آقری اپنے منصب اور مرتب کی تفاقلت کی خاطر درباری بینا م کوئش کرنے میں پوری امتیا ما کرتا ہے ای لیے امام بھاری اور مسلم معزیت امام ما لک اور دومرت کرنے میں جور مقدم رکھتے ہیں جو کہ اپنے اماد کردوں میں ہے ان گوگوں کو دوایت میں آئے وہ دیے ہیں اور مقدم رکھتے ہیں جو کہ اپنے اماد کردوایت کی دیا ہے مشہور و معظم اس کرایا تھا اور دوایت کے معروف ہوگئے تھے اور اس امتاد کی درائے مامل کرایا تھا اور دوایت کے معظم اپنے اور دوایت کے معظم اپنے دوائی مردوایت کے انہوں نے مقام مامل کرایا تھا اور دوایت کے اضطراب اور اختلاف کے دفت ان کی مردوایت سے دلیل دیتے ہیں۔

اور دنیاداروں کے عرف میں مجی دو پیغام جو کہ شامی درباد سے کمی سردار یا وزیر کے واسطے سے پینچ اس مقام کی نسبت زیادہ معتبر ہوتا ہے جو کی خدمت گار وربان اور طازم کے واسطے سے مینچ اوران میں سے برے ک

و سے سے بین دوران میں سے بین ہو۔
منطاع فقہ آجینی اس قاصد کی اس جہان میں فربال بردادی کی جاتی ہے کہ ملکت منطاع فقہ آجینی اس قاصد کی اس جہان میں فربال بردادی کی جاتی ہے کہ ملکت الی کے دربار کی کوئی ہے اوراس دربار کے اوگوں اور اس مرکار کے بغیر صرف اس سے کہتے برحمل کرتے ہیں اور اس دربار کے لوگوں اور اس مرکار کے مقبلین کے ذبخول میں اس کا بیغام اس قدرمائ اور پہنتے ہوگیا ہے کہا ہے کہ کوئیس اور تحقیق کے بغیر منط الی محقیق ہوئے اس کی جیل میں جلدی کرتے ہیں۔ چہانچے بیب جرمیل علیہ الملام صفور ملی الله علیہ وسلم کوشب معران جمران محل و محقیق آسافوں کے دریافوں اور بہنت وجہم کے طاز فول نے ان کے حم سے دروازے محول و میاور صفور ملی الله علیہ وسلم علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله

(یہاں سے ہیں مترقع ہوتا ہے کہ شب معراج کادکنان قدرت مغور ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹیس بکہ چرنگل طیدالسلام کے لیے معروف کل مجے مالانکہ بیرتمام انتقابات 3 شب امری کے دولیا میدالکوئین ملی اللہ علیہ دکلم کے لیے تھے۔ چرنکل ایمن علیہ السلام تو بھور خادم ہمراہ مجے۔ چنائچہ علیامہ بدوالدین محود بھٹی منتی درے اللہ علیہ شرح بخاری میں فرائے تیں واقعہ کہنے فیصر ان السباء کہ تفتیح الا لاجدت بعیلاف صالود جدہ

> ننے مادی کے جرچکے دانی کے باٹ ش طبل سدرہ تو اس کی ہوسے مجی محرم نیٹ

> > أيك مقام يرفرماني

شان خدانه براتمود سیان کے قرام کا وہ باز سدید سے تازیمی جسیزم می آیک آزان ہے۔ از لیام نالی سند امل حضرت ہر بلوی رحمۃ الشرطید ) محیم الاست حضرت مولانا استنی احمدیار خال معاجب مجراتی فریاتے ہیں۔

> سرائ کی شب ہمراہ جی سب معدہ آیا کوئی نہ رہا سدرہ سے بوسعے چرنگل زے تھا جی جرحرثی خدا پالا

نیز شخ سری دور الشعلی فرمات بیس

چنال گرم دد تیسد قربت براند 💎 که دد صدره چرنگل از و باز ماند

اور ساتوں آ سانوں کے رہنے والوں تک افکام الہدیکا کہتھانا آئیں کا کام ہے۔ کویا تمام فرشتوں سے معفرت جرنگر علیہ السلام اس مفت علی کہ آپ خدائی افکام پہنچائے والے چیما ممتاز کروائے گئے جی ۔فرشتوں کی تمام اقسام عی آپ کا آ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چینام لانے کی علامت ہے اور جب رادی اس درہے کا معتبر ہو کہتام تھا کہ بی اس کے چینا بات کوقول کریں اورائی کی مترز ہوچیس تو چرجی اس کی خبر جی جوٹ اور بہتان کے وقتال کو مجدد بنا مالچھ لیا ہے ذیادہ تھیں ہے۔

اور دومرا واسط جو کر تمبارے رسولی علیدالسلام بین آیک ایک بخصیت بین جو جالیس (۲۹) سال سے زیادہ تمبارے پائی جلوہ کر بین اور خلوت وجلوت اور متصد اور ہے متصد کی طور پر تمبین ان کے جموت ہوئے کی اطلاع تین ہے اور ایکی معتد شخصیت کو فروسین بین معتبر نہ مجمعا سعقول نمیں ہے مجر خیال میں کوئی خلل ہو کہ اندروئی حواس کے دگر کوئ ہوئے کی جیدے ہے اصل جیس شکلیں اس کے خیال میں آئیں اور تجیب وغریب آوازیں ہوئے کی جیدے ہے اصل جو بکھ بھی آئے اے واقع خیال کیں آئیں اور تجیب وغریب آوازیں

وَعَا مَعَا جِبْعُتَ فِي يَعِتَوُنُونِ اور تبارے پائی موجود اس تخصیت میں مودایا خیال تیں کہ ان کی تبر کے بارے میں ای احتال کو راہ دو۔ اس لیے کرائی طویل محبت میں ہر لو ان کی عمر کے بارے میں ای احتال کو راہ دو۔ اس لیے کرائی طویل محبت میں ہر لو ان کی عمل اور دانا فی کے کمال کا تم نے تجریہ کیا ہے۔ اور ان کے خیال اور قوت وہ تی کی درتی کو تم تمار سے دریافت کیا ہے کہ تمام محل متعول سے بالاتر ہے۔ اور ائی سب بکھ کے باوجود تم بالدت دریافت کو دیکھتے ہیں اور ائی کی ذبان سے کام الی کو شیخ ہیں امرائی کی ذبان سے کام الی کو شیخ ہیں امرائی کی مورث ہے کہیں ایسا نداو کہ کہی جن یا شیطان نے اس صورت میں محتل ہو کر فریب دیا ہو اور آواز دی ہو کہ جے تی تجریب میں ان کی امرائی وقت علیہ السلام ہے تا کہی ایسا نداو میں کہی ہی ان کی امرائی میں میں دریا ہو اور آواز دی ہو کہ میں ان کی امرائی میں دریا ہو کہی ہی ان کی امرائی میں دریا ہو کہی ہی ان کی امرائی میں دریا ہو۔ اس دریا ہو کہی ہی ان کی امرائی اس دریا ہو۔

تيروين \_\_\_\_\_\_ (٣٤) \_\_\_\_\_ تيروين

وَلَقَدُ وَاللهُ بِالْأَفْقِ النَّبِينَ حَمَيْقَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ قاصد كواس كَ اللهُ عن آسان كروش كنارك عن و يكما ب يعنى سترقى التي عن كراس ست عمد سورت كي وجد مع كمى شيركا كمان محك ندر ما تعاد اور جب اليك مرتبه جيز كي معيّقت كو و يكولها حميا تو جر صورت اور جراباس عن اس حقيقت كى شاهت مل اور آسان موكنى مثل جن الم بعد يجدو يا عمل بيان كو د يكه في الروه بانى كوز بها لوست عن اس كون ويك الا تمن تو بالوقف بجبان في كاكديد وعلى بانى ب على في القياس اور حضور ملى الفرطيد وسلم كا حضرت جرئل عليه

الملام کوان کی اصلی صورت پر و کید لینا حقیقت چیر کیل منکشف بور نے کا موجب موکیا تھا کہ اس کے بعد آپ انہیں برصورت اور برلباس میں پیچان لیتے تھے۔ بیت

من اعاد قدے مای شام ر

. تو خوای جاسه و خوای قبا پوش

محرایک وفدکہ چھرسائل دیدگی بارت موائی کرنے کے لیے آئے تھا وراس ایک بارش شریجائے میں داز ہر ہے کہ اس وقت جرنئی علید السائم اپنی حقیقت سے جوکہ رمالت خدا کے لیے دازم ہے عز ل کر کے سائلوں کی حمل میں آئے تھے اور دتی یا احکام الی کا یہ وگرام جیس تھا تا کہ جرنئل طیر السلام کو کھا تنا ضروری ہو۔

اور ودیٹ یا کسٹی وارد ہے کہٹی نے چرکل کولان کی اسلی بھل ہم کہ کی جمی دیکھا
سوائے دوہاد سکہ ایک دفد تو دمی کے مستلی ہونے کے زمانے بھی جکہ انتہائی ہے تائی ک
سوائے دوہاد سکہ ایک دفد تو دمی کے مستلی ہونے کے زمانے بھی جکہ انتہائی ہے تائی ک
سوائے اور بھا اس وقت بھی نے جرشل طبیعائی ہو کے کھا کہ شرق کی مست ذمین و
اتبان سے درمیان ایک چک دار زر بی کری پر چینے ہیں اور ان سے جسم نے آ سان ک
ایوران کے جسم نے آ سان کے چھوس پر چیں۔ جس بھی یا قوران کے جسم نے آ سان ک
اور کے جیں۔ بھی نے آبی جیس قورانی شکل کا مشاہدہ کیا۔ دومری دفید معران کی رات
سددہ انستی کے پاس میں نے آبیں ای صورت بھی و کھا اور قرآن جید بھی موری والے م

\_\_\_\_\_ (#N) **\_** و کیمنے کے بارے میں بالاقی الای ذکر فرایا حمیا ہے جبکہ بہاں بالاقی المبین کے ساتھ تعبیر فر ایا گیا ہے اور انداز بیان شراتبد لی شرائد یہ ہے کاس مورة میں پیٹر علیہ السلام کی فرک مدات اوراک کے معمون کے بالکل واضح ہونے کو بال کرنامقعود ہے اس لیے اخلامین زیادہ مناسب شہرا جبکدہ بال پینجبر علیہ السلام کے مرجے کی رضت اور ان کے آسانوں پر ي هين كوريان كرنا منظور ہے تو لفظ اعلى سوزوں ہوا۔ نيزاً ب ك استواه ( يوكد خُوْمَرَاع مَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى مِن مَكُور ب ) ک ابتدا ہوکہ حقیقت جرنگیا کی چیل ہے گئایہ ہے ایک صورت بی ہے کہ اس حقیقت کا مقتعن أتى الني بيس تعااد داس مورت كي نزد كي اور قرب كي ائبّا أفق سين جي تمي. (اقول وبانشالتو فِق يهال منسرعلام نے ايک قول کے مطابق تغيير فرما كى ب جبك يهال ويمرا قول مجي ہے۔ چنا ني تيم الامت فعزت مولانا منتي احد يار خال صاحب مجراتي شان مبیب اوجنن کن آیات القرآن می فرماتے ہیں کہ اس آیت سے متعد ہی اسمرین کا بڑا انتقاف ہے ولقد راہ عمل وے کیا مراو ہے لینی مجوب نے اس کو ویکھا لیعش نے کہا ک جرسک کو دیکھا لین کمی تیفیر نے معرب جرسک علیہ السلام کوان کی اسلی علی میں نہ و يكما معرف جار مع منووعيه السلام في دوباران كواسلي على عيد ويكماس يجسوا أساني

شکل میں آوستے ہے اس کا پہال ذکر ہے۔ پعنی نے فر بالا کداسین دب کود یکھا جنہوں نے دب کو دیکھا جنہوں نے دب کو دیکھا جنہوں نے دب کو دیکھنے کا قول کیا ہے وہ دو جماعتیں ہیں۔ بعنی تو کہتے ہیں کہ دول سے دیکھا یہ حضرت اس بن مالک حضرت اس مانے ہیں (مسلم) اور سرکی آگو سے دیکھا یہ حضرت اس بن مالک حضور حسن اور شکر سائے ہیں (تھیر فزائن العرفان) میا صب دور البیان نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرائے ہیں رب تو بھار سے سے شرف فرمایا کہ بہت المیام نے دب کو جھار دسن سے شرف فرمایا کہ بہت ہیں کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے دب کو دیکھا۔ امام احمد بن مغربی فرمائی کے دب کو دیکھا دہ کو دیکھا۔ امام احمد بن مغربی فرمائی بند بوئی جو محفوظ الحق غفرل)

اور جب نزول قرآن پاک بھی اشتباہ کی وجوہ کی طور پر ذاک ہوگئیں آؤال کی خبرون کی تحقیب کا احمال ندر ہا سوائے اس سے کربعش کفار شبہ سے طور پر اس کام کو کا بنوں کی منتھی کام کی تتم سے جانتے تھے اور حضور طیرالعسلو کا وائسال کو کا بنوں کہتے۔

#### كابن كي حقيقت

اور کا کان کی حقیقت ہے ہے کہ بعض انسانی تفوی کو بعض شیطانی تفوی کے ساتھ منا سب جن شیطانی تفوی کے ساتھ منا سب حاصل ہو جاتی ہے اور وہ شیطانی تفوی فرشتوں کی مختلوں ہے جن شی آ کندہ کے واقعات کی قدامیر کا ذکر ہوتا ہے بچوری چھیے کوئی جن شن کر ایتے اس وصت کے پاس بہنچ اس وصت کے پاس بہنچ اس ورجہ جن اور جنم الموروہ فنص لوگوں کے پاس کے دیا ہے اور جمعی واقع کے مطابق ہی ہوجاتا ہے اور ارداد انسانی کے ساتھ رید شیطانی سما ملہ حضور ملی الفت علیہ وسلم کی بعث شریف ہے پہلے بہت مروج اور مشہور تفاہی سلط عمل چند مشہور لوگ ہوگز رہے ہیں جیسے شق اور شیح اور فیب کی خبر میں وسیع شق اور شیح اور فیب کی خبر میں وسیع شی اور دیگر دواور آ بات جب اس شہور و قد کور جی اور دیگر دواور آ بات جب اس شہر می اور دیگر دواور آ بات جب

#### کیانت کے شبہ کا ازالہ

(#%) \_\_\_\_\_ عمیرنے والانہیں ہوتا بہال تک کراکراس سے باری تعالی کے اساء وصفات یا ادکام شرعیہ مص متعلق جو كه عالم خيب عمل مقرر بين بإ قدامب مح حق و بالل بون يح متعلق يا جنت اور دوز نے کے مالات کے متعلق یا موت کے بعد ارواح کے ساتھ جوسلوک ہوتا ہے اس کے متعلق ادراس تتم کے علوم کی بات **ہوچیں تو تو ت**لے ادر لاجواب رہ میائیں گے۔ بلک*ہ گزشت*ہ پادشاہوں اور اُمتوں کی تاریخ کومجی بیان ٹیس کر سکتے۔اس لیے کہاں کے علم کا ماخذ طائکہ کے کلام کو چوری میں سنتا ہے جو کہ آئندہ کے واقعات کی قد ہیریں کرتے ہیں اور بس آؤ اس کا علم فی آئندہ منقریب والتح ہونے والے واقعات تک محدود ہے کہ جن پر ملائکہ کوآگا گاہ کیا گیا ے ادر آئیں ان کی قدیم کرنے اور جاری کرنے کا تتم دیا میا ہے اور جب اس علم کا حاصل كرنا جوري كرف كي ساته وابست بياتو ان واتعات كي تمام متول كالماط كرف والاجي نیس بونا بکدرم و اشاره کے طور پر ایک وو تلے جو کران واقعات کی اصل پر اجمالی طور پر ولالت كري أن كے باتھ كيتے ميں اور دواجي طرف سے اس واقد كے حواثی اور تے مثل قیاں اور تجربیاں کے طریعے برحا دیے ہیں۔ وہ والدیجی فو کا ہرش اس قیاس کے مطابق ہوتا ہے اور مجی دوسرے رنگ جی ظاہر ہوتا ہے۔ پس اسور خیبیہ کے بارے بی کا اس کا کا رمز واشاره سے زیادہ بھوٹن ہے اور وہ بھی جہان کی جزئیات کے حالات کے ساتھ تخسوس

ب يوكر منتريب وافتح الوسف والسله موسع بيل جيكديد قر آن علم فيب كى قدام اقسام كو تكير ن والدے اور اس کا بیان می و ت ہے جو کر جرایت وارشاد کے لیے کافیا ہے۔

(اقول دباشه الوقق معرمة شرطام كى دخاحت كرما إني قرآن قام اقدام فيب ير مادي بيد الرحمن هم الترآن كي مطابق حطرت وحمل شاند في وواقرآن يأك حفود عليه السلام كوفود يز حايا تو معلوم بوا كرمشولات قرآن كاعلم تعنود عليه السلام كو عامثل ب-یادرہے ماکان وما کیون ہی فیب کی اقسام میں سے ہے اس کے قیب کا بیطم مجی حضورعلیہ السلام كومامل ب- فرحمنون الحق فغرار)

وَعَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِحَلِينَنِ اور بِهِرَآنَ عَلَمْ فِيبِ سَدُ عِلَنَ بَسِ كُلُ كرسَةَ والا اور كوناى كرت والنائيس بيا أوى كور نياوة فرت عن جوالم وعمل جايدا ال عن كون كوناى

marfat.com

نیوں رکھ ۔ کی اس ممل ہدایت والے کلام کے بارے میں کہانت کا کمان کرناوی زریف بنانے دالے اور بور یا بنانے والی کی مکایت ہے۔ نیز کا بن کی زبان پر جو پکو آتا ہے شیطان کی بات ہوتی ہے جو کہ دوفرشنوں کی بھائل ہے جے اگر لاہا ہے۔

وَهَاهُوَ بِقُولِ شَيْطَانِ زَّجِهُمِ الدريةُ (آن وحكارت بوسة شيعان كي بات نين ے اس لیے کہ جب شیطان معزت آ دم علیہ السلام کی تعظیم ندکرنے کی وجہ ہے رند ہ در کا و ووا اس معفرت آوم علیدالسلام کے ساتھ انتہا کی دیمٹنی ہوگئی اور بارگام خداوی کے ساتھ مچی اخت جنش وعدادت پیدا موگل کیس اس کی ہریات بیس آومیوں کی بدخوا ی پیشلی موتی ب است الميس بدايت دي اور ان ك امروكى سے كيا واسط؟ اس كا كام كرا، كرنا اور مثلاث شرا ڈالٹا ہے۔ نیز اسے تو حید اللہ تعالی کے اساء دمقات کے ذکر جنہ اور جنم کے ذكر عالم آخرت كے اثبات بتوں اور كفار كى غرمت شہوت اور خشب كے افعال كى يُراتى بيال كرف رياضت ومشعنت كاعمال كوسن كوبيال كرف انجياد يليم السلام اوراولها وك شان کی خوبیال بیان کرنے اور فرعونوں اور جدکاروں کے بال کی خباشت بیان کرنے سے کیا غرض؟ كريدامورقواس خون كرجكركاكا نااورآ كوكا تكابي اوراس كى ماركيت كوايك زم بربادكردية بي نصوصاً شيطان كركرت وحوكا كلانے سے ذراتا ؟ دميول كرماتي اس کی دشخی کو بیان کرنا اس کی پیروی کی ندمت کرنا اور ان کاموں کی خیاشت کو بیان کرنا جو کہ اسے بہند ہے، کیا امکان ہے کہ اس کی زبان سے فلے بلک شیطان توبر کام سنتے بی ہماگ جاتا ہے ادر کان ش الکیاں ؛ ال لیتا ہے کہ سے نیس۔

ع ما والإيكرية وازال قوم كدفر آن فواتد

لینی شیغان تو اس توم ہے جواگا ہے جو قرآن پڑھے۔ اس ہدایت جرے کلام کو شیغان کی بات بھٹا انجائی حمالت اور بے دقو تی ہے۔ چنانچے کفارکوان کے اس کمان فاسر شمر ذاشخے کے انداز بھر قربالہ بارہاہے۔

فَائِنَ تَنْهُمُنُونَ لِمِنْ تَمْ كَدَهُم جارہے مواور كن خيالوں ميں مركزواں ہؤامر واقع كو تجوز كرمرز كلور بركال اور منوح احتالات كے ساتھ كرجن پرتيز والے ہيج بحى المى كرتے martat.com

تغيرم دري \_\_\_\_\_ (۱۳۲) \_\_\_\_\_ یں وموک کھارے ہو۔ کو یا کھر کاراستے کم کرے کو یں شر جارے ہو۔ يهال جانتاجا ي كداكثر معترقراءت وهَاهُوَعَلَى الْفَيْبِ بضَيْبِي كوجوك مادك بم شکل نقطے والے ضاد کے ساتھ ہے طالے ہم شکل نقطے والے فاکر ساتھ پر صاب اور خابر کے ساتھ کھنٹوں کا متی معہم ہے اور اس مورت بھی ہو کی مغیر صاحب کی مخرف را جے ہوگی جوكه ذات رمول عليه العسلاة والسلام يعيد عبادت سنيد ليني تمبادب رمول عليه السلام امر غیب رحم خبس چیں کہ در بیمی ہوئی چیز کے متعلق کمیں کہ جم نے دیکھی ہے اس لیے جزوی آ سان امور عمل آم ان برجعوت کی تبست نیس، رکتے ہونواس ام عقیم برتم ان کی طرف جموث کی نسبت کہے کرو مے اور تبہت فکاؤ ہے؟ پس مدشر بھی زائل ہو کمیا کہ ٹاید اس بغیبر نے جبر کل علیہ انسلام کو ان کی اصلی شکل بٹس د کیجیئے کے وقویٰ میں (معاذ اللہ ) درست نہ کہا ہو۔ اور مناه اور فا مح تخرج می فرق بهت شکل ہے ان علاقوں کے اکثر پڑھے والے دوٹوں کو بکیمان نکالجے جیں' نہ مشاو مشاو کے مقام پر ہوتا ہے اور نہ کھا کا کے مقام پر – قاری قر آن کے لیے ان دوحرثوں کے نفرج کو جدا جدا بکیا تنا شرور کی ہے۔ ض اورظ کے تخرج کا بیان میں من کا خزج زبان کے کنارے کی جز ان دانتوں کی بدد کے ساتھ ہے جنہیں طرف سے نکالنا اکثر لوگوں برآ سان ہوتا ہے تبدازیاد و تر ای طرف سے نکالے تیں۔

ا مراس کیتے ہیں خواد واکس طرف سے لے لیس یابا کی طرف سے اور اس حرف کو باکیں طرف سے نکالے ہیں۔
طرف سے نکالنا اکثر لوگوں برآ سان ہوتا ہے جذائریاد و تر ای طرف سے نکالے ہیں۔
ادر خاکا خرج ذبان کا کنارہ اور کے وائنوں جنہیں تنایا علیا کہتے ہیں کی ہزگی اور
سے ہے جسے دال اور تا نیز بیانا جا ہے کہ اکو مشعر کن نے ان قسموں کو اند تقول دسول کر کم
کے معنوی پر وارد کیا ہے اور مقعم علیہ ای معنمون کو قرار و یا ہے لین ان قسموں کو اس کے ماسیق کے مقتب میں ہو کہ دلا التم ہی جرک دلا التم ہی جرک دلا التم ہی جرک الله التم ہی حرف قاکا عدلول نے لا ان کی ہوتا بارہ (۱۲) جم کے اسباب باسکا ہے کہ جب قیامت کے دن اعمال کی جزار کا منتقف ہوتا بارہ (۱۲) جم کے اسباب برسلی کردیا تو سوانہ و تعالی کو انتقال کا بنانا وی ادر معنوب مونا بارہ ان تعالی کی تو ہوگاں کا بنانا وی ادر معنوب مونا بارہ ان تعالی کی تو ہوگاں کا بنانا وی ادر

توران ل

قرآن پاک بینے کے بغیر ممکن ٹیس۔ پس قرآن کے مضاعین کے مجھ موسنے پر حم آشاہ خروری ہے تا کی مکلفین اس کے مطابق عمل کریں اور قیامت سے دن عوامت اور صرت نہ افغائم ۔۔

## قعول کی ان مضاین کے ساتھ مناسبت کابیان

ہم پہال پنچ کران قسمول کی اس معمون ہے کیا مناسب اورکوئی والدی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچوں سناروں کا رجوع استفامت اورا قاصت کر شتہ انجیا مالسلام پر بارباروٹی آئے ان کے انتجاب سناروں کا رجوع استفامت اورا قاصت کر شتہ انجیا مسلام اسلام پر بارباروٹی آئے ان کہ سنتہ اس مدے کے بعد ان اثر اس کے انتجاب میں مدے کوشر تفائل اورات کا کے بعد ان اثر اس کے تو فر اورات کا آنامی نمایش فرق کے انتجاب ہوگی و جود باجود خاتم الرسلین علیہ المسلوق والسلام سے پہنے دیا بیس نفاکہ کی کوش و یا طل کی تیز روعی تھی اور می کے انترات بالک ذاک ہو بی شف کی مثال کا سائس فینا قرآن پاک کے زول اور اس وسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کی مثال ہے کہ ہر چنے کوون کی طرح ہوں دوش کردیا کہ کوئی شہدند رہا۔ کو یا گزشتہ انبیا میں مہم السلام کا فرمین میں مائٹ کی بیشت کی مثال ہے کہ ہر چنے کوون کی طرح ہوں دوش کردیا کہ کوئی شہدند رہا۔ کو یا گزشتہ انبیا میں میں اللہ علیہ کیا ہے۔

وَإِنَّهُ خَيْسٌ نَفَلٍ هُوْ كُوَاكِيُهَا يظهرن الوارها لنناس في الطّلم حتى اذا طلعت في الكون عم هدى هدى للمالين واهيت سأثرالإمم

معنی صفور صلی افلہ علیہ و کم صفیات کا آ قاب ہیں اور باقی اخیار علیم السلام اس کے ستارے ہیں جن کے اوار تاریکیوں میں اور کوئی کے لئے قابر ہوئے ہیں جن کے دیا تا ہ

سام سے بین میں سے مواد مار میروں میں تو اور اس سے سے طاہر ہونے ہیں میں اور جب و عات میں طلوع ہوا تو جہان والول کے لیے ہدایت عام ہوگی اور سب آمنوں کو زند و کر دیا۔

جب اس ماحب اعجاز کام کی صوافت کو بیان کرنے اور اس کی مخالف باتوں کو باطل کرنے سے قرافت ہوئی تو اب عمر کے طریقے سے اس کام کی چھوستانت بیان فرمائی جا

märrät.com Manfat.com

تغير فون كالمستقبر المستنان المام إِنْ هُوَالَّا وَحُدَّ قُرآ لَ تَهِي مُحَراكِكَ عَلَيمُ هِيمَت بُوكَ اللَّهُ مَا لَى ٢-١١، اورصفات كو شائل مونے کی وجدے ذکر کے تھم میں داخل ہے جو کد مطرتعانی کے صفور قرب اور وامل ہونے کا وسلہ **ہوسکتا ہے۔** لِلْعَالَمِينَ جِيانِ والول كے ليے اور اس سے مراد انسان جن اور فر شیخ جس اس ليے ک تھیجت اور ذکر کو ان تین گروہوں کے سوا کو کی نمیس پیچانا۔ آ دبی اور جن اس کلام ہے تھیجت بھی حاصل کرتے میں اور کتا ہوں ہے بھی محفوظ رہے ہیں اور نیکیوں کی طرف رفیت کرتے ہیں ادراس کیا تلاوت سے خداد پر حقیقی کے حضور قرب معنوی بھی عاصل کرتے ہیں جبكة فرشت اس كى علادت كرساته أنس وكمنة بين دود دور ورب وال ينف كراتي آت یں اور اس کے حوف اور کلمات کی خدمت کرتے میں اور آ عان پر لے جاتے میں اور ڈر مید ہوتا ہے لیکن قرآن یاک کے ان منافع سے بھر وور ہونا خاص ہے۔

تبولیت کے مقام تک پہنچاتے ہیں اور بہ سب پھوان کے لیے عنداللہ قریب حاصل کرنے کا یکن غاد بنگیر آن یکشیند اس کے لیے جوکرتم میں سے سیرما چانا جاہے۔اس لیے کہ قرآن یوک کے معنوں کو سکھنے عمل کی روی زیاد و قر سنگ و کی تقیعت سے ڈوری اور ر ربار خدم کی ہے بعداور تجاب کا موجب ہوتی ہے۔ پس قر آن یاک کی مثال انجی غذا کی طرن ے کہ محت مندجم میں توت کی زماوتی ادر محت کے کمال کا موجب ہوتی ہے جبکہ فاسد اخلاط والعجم من مرض كى زيادتى اور كزورى بزهانے كاسيب جوتى ب جيسا ك وومرس مقام يرفر الإكما ب على فكوبها مُؤمَن فَوَاتَهُمُ اللَّهُ مَوْضًا (٢٠١) تعزفرال مَّ لِي بِهِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُولِهِمْ مَوَعَى نَوَ ادْتُهُمُ رَجْمًا إِلَى رَجْسِهِمْ. (١١-٥) اورای کیے محتقین نے فرایا ہے کہ قرآن جیز رسول کریم علیہ السلام کا لور محبت

اولیا در اورعاندینهٔ کرام کی وعظ وهیجت به سب کا سب ندامه بس کی حفاظت اوران کی سخیل کے لیے غذاکی بائند ہے اور جو چیز جالت اور کمرائی کی بیاری کا علاج ہے وہ ان چیزوں ے علاوہ اور چز ہے۔ اور اگر یہ چزیں ایک دوا کی طرح ہوتیں تو جہان میں کو کی مختص بھی '' محمودی کی بیاری بین گرفتار ندر متا اور سب کوروبسخت کر دینتی اب ای<u>ن جز</u> کی طرف اشار و

# marfat.com

الليروزي \_\_\_\_\_يسوال پر

فر بایا جار ہا ہے کہ وہ چیز خدا تھائی کے قبضے بھی سہر اس میں کی کا وظی تھا۔
و تشار آغاز ڈن اور تم علم و عمل میں داست دوئی تیس چاہی ہے۔
جو اِلّا آن یَشَاءُ اللّٰهُ عَمر
جب کہ خدا تھائی جا ہے۔ اس لیے کرتم اس کے اقتداد کے قبضے بھی مجبور ہو اور تبدا دا ادادہ
اس کے اردوے کے جانع ہے جبیدا کہ چندیاں تھائے والے کے جاتھ میں چنایاں۔ فرق یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ادادے ہے تم جس ارادہ اور افتیاد پیدا کرتا ہے اور تم اس ادادہ اور
د تقیار کے مطابق اجھے ڈرے کا م کرتے ہواور تواب اور مقداب کے سنتی بنے ہواور چناوں
والے کے لیے چنیوں میں ادادہ اور افتیار پیدا کرنے کی قددت کا تصور کیس ہے واحر نسو
حرکت و بنا ہے اس لیے چنیوں کا تھی چنایوں والے کی طرف مندوب ہو جاتا ہے اور ترکسوں
کی اچھائی ڈرائی چنیوں کی طرف قبیر اور کی کرکت و سے والے کی طرف مندوب ہو جاتا ہے اور ترکسو

کے کہ جب وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کام کرتے جی الو تعریف وغدست اور قواب

وعثراب كالمورد فينح جن ..

ورجات احوري اور فدام أيما بيم مقصد موجاتا بي

## سورة االانفطار

کی ہے اس کی انہیں (۱۹) آیات اور تین سوائیس (۳۴۹) حروف ہیں۔

# سورهٔ تکویر سے را بطے کی دید

مورای سورة کا سورة آباد النفس کور دن کرماته دابط ای قدر طاہر اورواشح بہد اور ای سورة کا سورة آباد النفس کور دن کے ساتھ دابط ای قدر طاہر اورواشح بہد ایک مفرورت نیل میں طاقعیر ای سورة کوار سورة کا دور امعر کا کہا جا سکتا ہے بکد اگر بیان کی مفرورت سے تو یہ کران ووقوں سورق کو جدا جدا کیوں خزل فریا یہ ممیا اور فرق کی ایتھا کے حادثوں کو بیان کرنا منظور ہے کہ یہ جہان کی طرح بہد ہو کہ وہو کو دومرے جہان کی بنیا و پائے گا۔ اور ای جیان میں انسان کی علی قب نے ایت کا مادتوں میں انسان کی علی قب اپنے اور کہ کا لوگ تی جائے گا اور ای کی قب ملی قویت خیالے گا اور کی فیلوں کے اسباب یائے گا اور کی فیلوں کے اسباب یائے گا اور ای مامل ہوں گی اور ای وین انسان خلافت کا سخن عمل خور یہ ظاہر ہو کر طربے بھر کہ طربے تھے ہے مراہ میں حاصل ہوں گی اور ای وین انسانی خلافت کا سخن عمل خور یہ ظاہر ہو کر طور گر کی تو ایک کی تیف پر اکتفا وفر مایا میں ہے جبکہ طور گر کا کیکھیت اور ای جبان کے ووقوں مقابات میں وربی کا اور ای کی تحقید اور ای جبان کے ووقوں مقابات میں وربی کا اور کی کیفیت اور ای جبان کے ووقوں مقابات میں وربی کی کور کی خوالی کی کیفیت اور ای جبان کے ووقوں مقابات میں ایک کا ایک کیا ہے۔

ادراس مورۃ میں انسانی علم کے ان لگام چیزوں پر مجیط ہوئے کے بیان پر اکتفاء فریایا کیا ہے جو انیا میں کرنے یا خدکرنے کی صورت میں اس سے صاور ہو کی جبکہ وہاں اس کے علم کا اس چیز پر مجیط ہوتا بیان کر ہامتھود ہے جو کرفنل اور ٹرک فنل کی کثرت سے مطفہ والی وجد الی زندگی سے جو کہ اس کے جو ہرفنس کولازم ہوگی فقتہ حاصل ہوگی۔

نیز اس سرر قبل اس بیان سے جزاد ہینا کے اثبات اوراس کے مشروں کے مشیدہ کی تروید کی طرف انتقال فرمایا گیاہے جبکہ اس سور قبل ای بیان سے اثبات رسالت انزول قرآن اور اس کے مشرول کی تروید کی طرف انتقال فرمایا گیا ان اختلافات کی بناہ پر ان

تحير وزري \_\_\_\_\_\_ (492) \_\_\_\_\_\_ قيرون ياد

وونول سورتول كوجدا جدا تازل فرما يامميا منه-

اجنال كي تغصيل

اس اجمال کی تفعیل ہے ہے کہ جب جائے جی کہ ایک جہان کو تواب کر دیں ادراک مواد اور انسی مورڈ ل سے دومرا جہان کر تیب وی تو ایک جہان کو تواب کے اصول اور انسی مورڈ ل سے دومرا جہان کر تیب وی تو ناچار پہلے اس جہان کے اصول اور ارکان کو ذھائے پر توج کرتے ہیں اوراس کے مواد جس کم وجیش تید کی صورت جس مصور تھا کی دومروڈ ل میں کھورڈ تھا کی دومرے جعے کے ماتھ ہے جو کر جہان ٹو کے متاسب کی کوئی اور صورت احتیاد کرسے اور جو کام اس جہان میں تصود ہیں اس صورت سے مرانجام پاکیس ۔ چنا نی جس وقت کی حولی کو بارغ بابائے کو قبر متان یہ ہے کار پڑی ہوئی زمین کوج کی با فراب زمینوں کو قابلی کا شد بنا ہے جی قراب زمینوں کو قابلی کا شد بنا ہے

#### آ دی کومر تبه خلافت کی تکیل کے لیے یہاں لا یا حمیا

خواص اور احکام والی مجیب صورتوں کو گھڑنے میں اصول و فروٹ کے خالق کے ساتھ مشاہبت پیدا کرتا ہے اور ای طرح آ سانی محلوق میں سے قوابت اور سیارگان اور عالی مرتبت ملائکہ میں سے بہت کی محلوق کواچی مشرورتوں میں کام میں لیڈ ہے اور اس جہان کو سخر کرنے کا

لمريزاب فخضض بمتاب

کیکن بعض کو اس کام ش زبروست نقصال الاش بوتا ہے کہ ب جا تصرفات کی ہب ے زمیہ خلافت کیا مرم برندگی ہے دور جا کرتے ہیں اور جر پکھ کرنا جا بیے تھا میں کرتے مور جو پکھٹیں کرنا جا ہے تھا کرتے ہیں اور وبال اور عذاب کے ستی ہوجاتے ہیں۔اس لے دارا خرت کو دونول گروہول کے درمیان انتیاز قائم کرنے کے لیے مقرر فربایا گی ہے ؟ كرخلافت كبرى كى مطاحيت جوكر فكول ك باتحدا فى ب وبال وسعت اور بيتى ك ساتحد ظهور قربائے اور اپنے مالک کیا پندیدہ اواؤل سے بخاوت معدودت اور ڈوری کی خصلت جو ك ترول كونعيب موني وه محك اس جهان شي اوية كمال كوسي كرفيج وا كي منائج كالميكن و ب ادراس کام کے لیے اس جہان میں تمام جسوں اور دورل کواس کلوتی کا خاوم بنانا ضروری ہوا اس لیے کرنہ تو اس ضیغے بھوق کا جسم بھیٹر دہنے کی طاقت رکھٹا ہے اور نہ بی اس کی ۔ وح عظيم داكى كام كرسف يرقادر ببالبذابول فط وإيا كرسب آساني روش اس كى روح كى مدد كرسة والى بول اوران كي مثل اور خيالي قوتين اس كلوق كي مثل اور خيالي قوتوں من ليب ا کہ جا کیں اور زیمن کے سب بادے اس محلوق اور اس تحلوق کے متعلقات جو کداس کی منعول كاموضوع بي يسى لباس كمان في جزيراً دبائش كابي اورتغر بعات بكدر تجريرا هون سائب چھڑ آ گ اور جانے والے شعلے کے جسم میں عدد کریں اور اس کے کام میں لگ جا کی تا كرنيكول كي خلافت اور أرول كي سرحتي اور بخاوت كاستى اليحي صورت هي جلو وكربو\_

#### <u>حارا ثقلا بات کا بیان</u>

یس اس مورت میں چارائقا بات کا ذکر فربانی کیا ہے جو کہ اس جہان کے اصول ہے۔ متعلق جیں۔ پہلا انتقاب آسان کا پھٹنا جس کی وجہ آسانی عقول ونفوں کا رابطہ ان اجرام سے باطل ہوجائے گا اور ان عنول ونفوس کا تعلق نفوس انسانیہ کے ساتھ قائم ہوجائے گا اور

شرع میں اس مقصد کی تعبیر اول فرمائی گئی ہے کہ اس روز ساتوں آ ساتوں کے فرنے آئریں مے اور لوگوں کے اروگرہ ہو جا کیں گے اور ٹی آدم کی اروائ کے ساتھ ہمرائی افتقیار کریں مے اور جب وہ تغزی اتسانی تغوی کے ساتھ مشائل ہو گئے تو افراہ انسانی کے ادراک اور تخیل میں عظیم کشاد کی بیدا ہو جائے گی اور ان کے اجھے کرے اعمال جو کو و نیا بھی ان سے سرز د ہوئے نئے کے معنوں کی کلیات اور جز کیات ہورے طور پر روش اور واضح ہوجا کیں گ

دوسرا افتقاب آسانی ستارے ہے تور ہو کر کر چ ہی مے اور نورائی اروارج ہو کہ ان ستاروں کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں انسان کے جسم کے ساتھ متعلق ہوجا کیں گی تو ان مالات کی مناسبت کے مطابق جو کہ ارواح انسانی نے ویا بھی کھائے یا مطابو پھیارواٹ کو کہ کے مناسبت کے مطابق جو کہ ارواح کے ساتھ تعیر قربایا گیا ہے اور سرمطان کوقر آن نجید بھی اس جہان بھی نزول دوج اور قیام روح کے ساتھ تعیر قربایا گیا ہے اور سدوۃ سانی انتظاب جی جو کہ انسان کے دومانی جہان کی کشادگی کا موجب ہوں گے۔

چوقما انقلاب زمین کا زلزلہ ہے جس کے تعلق قرآن مجید بھی جگہ جگہ زلولة الساعة کے ساتھ تعبیر فر اٹن کی ہے اور اس کے آٹار بھی سے بہت می چیزیں میان فر الک کی جی۔ اِن بھی سے بعز آٹا تھ رہے بعنی سرووں کے مواد دار ان کے جسائی اجزا کا جع ہوتا اور ان اور کا زمین کے باطن سے اس کے ظاہر پر موجود ہوتا جو کہ اس مورۃ بھی جسی فیکور ہے۔ اور سے Arfat.com

ان ش سے پہاڑوں کا چلائ ہے۔ اور ان ش سے ہو جو نکالنا ہے۔ اور ان ش سے زین کا ہم ہوتا گاتا ہے۔ اور ان ش سے زین کا ہموار مونا اس ش کی علامت اور قبارت کا باقی تدر بنا۔ اور اس کی نشو وقیا کی قوت کا ختم ہو : ہے۔ اور ان ش سے وہ ہے جو کر مج عدیث شریف بٹ وارو ہے کر ذیش سفید میدے کی روڈ کی فران ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اور مجی علامات ہی جنسیس تغییراً بیان کرنے ہے بات طویل ہو جائے گی۔

اور یہ دوانتلاب زین انتلاب میں بن کی ہید ہے انسان کے جسمانی مواد کی وسعت ماسل ہوگی تا کہ اس ماری وسعت ماسل ہوگی تا کہ اس تھی اور دورج کا للہ کا موضوع العمناء ہو سکے ان جا دانتلابات کے بعد جہان نوجس کا نام آخرت ہے کی بنیاد رکی جائے کی اور اس بنیاد کی اصل الاصول المحصول ہے اس کا نام آخرت ہے کی بنیاد رکی جائے گی اور اس بنیاد کی اس لیاس المحصول کی موسل محمد اس لیاس المحصول کی موسل میں ان جا در انہیں جائے اس معصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہیں جار انتلابات کے ذکر کے بعد ای معصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہیں جار انتلابات کے ذکر کے بعد این معصد کا ذکر کیا گیا ہے۔

چڑیں ہیں: آسان ستارہ پانی اور ذھن اور دومری سب چڑی ان چاروں چڑوں
کے آٹا داور اجزائے گئے ہوئے سے بی ہیں: معد خات نباتات جاوات میوانات اور فعنا
کی کا کات خود تمام عظام کے نزویک آئیں چڑوں سے پیدا ہوئی ہیں البت کار مائیہ مشل کے
طاہر بیٹوں نے ہوا اور آگ کوستقل ارکان گان کیا ہے لیکن ختی ہے کو ہوا ایک جم ہے
جو کہ پانی کی طاخت یا بعض ستاروں کی تا چرکی ہو سے کم ویش ہوتا ہے خود اس کا کوئی فزائد
اور جائے قرار نیس ہے اور اس کی کوئی صورت نیس ہے اس کا کام سر اور گروش ہوتا ہے
گوقات علی اور آئی کوئیات کوئی واسرے تک چکھاتا ہے جسے ہوکوسو تھنے کی قوت تک اور آواڈ
النا اس کا سے کا قوت تک اور آئی فوندک ترارے اور شکل کوئی النے کی قوت تک ہوگھا ارقی بڑا

\* اورآگ وی بواہے جس نے انجائی تیز حرکت یا آفاب کے اور کرنے ہے بورک کریے صورت المتیار کرلی ہے اور اس کا کام بگی چیز وں کو پانا اور اس چیز کو ملانا ہے جو ہے کار دو بنگ ہے نیڈا کی اصلات کرنے والی چیز کے مرجے جس ہے کہ ٹی تھے ورکارٹیس ہے۔

تحريرون \_\_\_\_\_\_ (۵۱) \_\_\_\_\_\_ (۱۵۱)

اس لیے جدا فزانہ ٹیس دکھتی۔ چنا نچ فیلسوف خیال کرتے جیں کد کرے ہوا اور کرے نار پائی اور زمین کے دولوں کروں کے اوپر محیط ہے۔ بدا یک ہے دلیل بات ہے جیہا کرآ سان اور ستاروں پر پھٹا اورل جانے کا ممنوع ہونا بھی ای وادی سے ہے۔

اوراس سورۃ کا نام سورۃ الانفطاراس لیے رکھا کمیا ہے کہ آسان کا پھٹنا آسائی بھوّل و نفوس کے نفس انسانی کے ساتھ متعلق ہونے کا سب سے حمدہ سب ہے اور پیّعلق واجھیّقت وی ہے جو کہ الدّمت وافرت کے علم کے حصول کا سب ہے کہ جے پیال بیان کرنا مقصود

#### يسنيم الله المؤخمني المؤجنيع

الآا السَّمَانُ انفَطَوَتْ جَهِمَ الناسِ بِعِنْ جائے اوروس کے بِیٹنے کی کیفیت کا دوسرے مقام پر بوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ بادل سے مشاہر ایک جم عرش الی کے بینچ سے نزول کرے اوراس کے صدے سے آ الوں کے جم پاش پاش ہو جا کیں۔ ورحقیقت وہ بادل انشر قالی کی تخل قبری کی صورت ہے جو کہ اس جہان کو بر بادکرنے کے لیے مقوم ہوگی۔

#### أبك جواب طلب سوال

<del>-</del> -

یبال بعش ذین لوگ ایک جواب طلب موال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس جال ک ابتدا پی زئن سے آ خاز فرایا گیا ہے کہ خکتی آنگٹ خا بی الآذ عن جبیدگا کُٹُر المستوی بھی السَّسَاْءِ اوراس کی فزانی پیس آ خاز آ مال سے کیوں فرایا گیا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ جب کسی عمارت کی تھیر منظور ہوتی پہلے بٹیاد رکھتے ہیں اور جب محل عمارت کوکرانامنعود ہوتا ہے تی پہلے اے او پر سے شروع کیا جاتا ہے۔

یّاِذَا الْکُوْ ایکِ انْتَثَوَّفُ اور بَیکِ ستارے بِمُحرِکرگر پِڑیِ اور ان خکورہ وو انقلابوں کی بجہ سے تفوی ماویہ کاتعلق ان ستاروں اور ان آ مانوں سے قتم ہوجائے اور اس کے حمن عمل تغوی ماویہ کے ماتھ وقت کی کاتھل ہمی فتم ہوجائے اور نغوی کے تابع ہوکر افغاک کی خیالی آتے تمک بھی ان کے اجرام سے جدا ہوجا کمیں اور وونغوی انسانی نغوی کے ساتھ احتراث اور اتھا و بدا کریں اور فلک کی مقول کا ڈیٹان اور خیال کی کارکشائی سب انسانی مقم کے ساتھ استراث ساتھ میں اگریں اور فلک کی مقول کا ڈیٹان اور خیال کی کارکشائی سب انسانی مقم کے ساتھ استراث

کی بروی عقلی اور مناسب شکول کے ساتھ دنیانی طور پر اطلاع مامسل ہو۔ وَإِذَا الْبِعَارُ فَجْرَتَ اور جَبُ مندر جاری کیے جاکی اور زکنے اور تغیر نے کی

سوجودہ حالت بدل جائے۔ اور شخ ابوسمور ماتریدی رحمۃ وفنہ علیہ ہے قربایا ہے کہ پہلے سندروں کوایک مِکرش کیا جائے گا اس کے بعد اُسٹنے کی مید ہے جوڑک آخیں کے اور آئیں علاکر ایک جھے کو تعوال بناویں کے جو کہ میدان خامت کی فعا کوئیر کر دے اور اس ہے

جا حامیں ہے دور وہاں جاری ہا۔ ایک حصہ جہنم کی آگ بین حاسے۔

ہے۔ اپس اس مورة میں سمندروں کے انقلاب کی اجتما کا ذکر ہے کہ وہ زکتے اور تلمیر نے

ے بدل کر جاری ہوجا کیں اور تن مسئد دل کرایک سندرین جا کیں جبکہ سورۃ محریر جی اس انتظاب کا آخری حصہ ذکر کیا گیا ہے جو کہ جانا اور جڑکانا ہے اور اس سووۃ جی بعض احتیار کی مناسبت کے لیے مجھر لیخی جاری کرنے کو اعتیاد فرمایا گیا ہے اس لیے کو پانی بنیادوں سے ا یتجے آئے کی وجہ سے محارقوں کو زیروز پر کرنے کا سوجب ہوتا ہے اور اس سورۃ جی جنم کو بحرکانے کی مناسبت سے تبھے اور کیز کانے کوافتیار فرمایا گیا۔

### لفظ بحرادرنبر كے معنول كى تحقيق اور قطعات بحركابيان

اور اخت عرب میں بحر خاص وریائے شور کا نام ہے اور شعے پانی کی نہری اگرچہ وہ وست اور اختیا ہوئی کی نہری اگرچہ وہ وست اور اختیا انہیں انہار کہتے ہیں۔ ایس محق کا اتفاظ بھار لانا باوجود کے دریائے شور ایک محقول والوں چیز ہے اس کی شاخوں کے مشعود ہونے کے جیش نظر ہے۔ چنانچہ واستول اور مکول والوں نے تعمل ہے کہ بھی است کہ بحریا ہے کہ بھی ایس محکا نام بحریحا ہے کہ بھی ایس محکا نام بحریک مصلی کا نام بحریک محکا نام بحریک نام

اور ہمارے جاری کرنے سے اٹ ٹی اجسام کا باد داور ان جسام کو تقراب اور سزاور ہے کے سباب زیادہ ہوجا کس کے اور نفوس سادر کا ان جسموں سے تعکم سطح ہوجائے گا۔

وَاذَا الْقُنْوُرُ يُغْبُونُ أَوْدِ جَلِهِ قَبِلِ لَا يَعِدُونِ كَالِهِ عِلَى كُلُ اور جَو بِكُورُ ثَنْ كَا يَجِ قَبِلَ الْقَبُورُ يُغْبُرُتُ اورجِمُولِ كَالِرَااكِي ودرِ بِ كَامَوْلُ عَاكِمِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ

marfat.com

سے بعد وہ بارش جسے زندگی کی قوت پسرو کی گئی ہے عوش کے بیٹج سے قرائے اور اس بارش کا پائی مرد کے باور کا قبلید کا تھم رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مروائیل علیہ السلام کے معود پھو تھنے کی وجہ سے انسائی روشس اسپنے جسمول کے ساتھ متعلق ہوج کیں اور آسائی روشس ان روجوں کی خدمت گز اور در دوکرنے والی ہوجا کیں اور حشر قائم ہوجائے اس وقت

عَلِمَتَ نَفَسَىٰ مَّا تَفَعَتُ عَسَ كَا أَيُكِتَم جَوَكَنْسِ الْسَافَى جِاسَ فِيْ كُوجِالَ لِے جواس نے اچھائی کُرافی سے الشرقعائی کی افرف آھے بھی ہے اور آ کے بینچے سے مراد کوئیا کام کرنا ہے اس لیے کہ جوکام کیا تھیا اعمال کے دفتر جس فتش ہو کیا اور وہ دفتر اعمال تکھنے والوں کے ذریعے دربار معلیٰ بھر بھنگا تھیا۔

ڈاکٹیڈٹ اور بھاس نے نئی بدی سے چیچے کیا ہے اور چیچے کرنے کا مئی ٹرک کرن سے اس لیے کہ جوکام ٹیس کیا گیا' امحال سے وقع جی تھی نہ جوا اور دربار خداد تدی عمل نہ چیچا۔

اجر ہے جیکسد پیروی کرنے والوں کا اجربھی کم ٹیس کیا جائے گا۔ یاٹر اطریقہ چیوڑا جس پر بعد جس تکس ہونا رہائو اس پر اس کا اوراس پر تمل کرنے والوں کا یو جد ہے جیکے تمل کرنے والوں کا یو جدیعی کم ٹیس موگا۔

نیز صدیت پاک بی ہے کہ آیک سائل نے معنوصلی الشرعلیہ وسلم کی بارگاہ ہیں آگر سوال کیا ماضرین خاصوتی دستے ہوری محفل ہیں ہے ایک صاحب آستے اور اسے کوئی چیز دے دی حاصرین خاصوتی دستے ہوری محفل ہیں ہے ایک صاحب آستے اور اسے کوئی چیز الشرعلیہ دکتا ہے دیا شروع کردیار صفودصفی الشرعلیہ دستے فرمایا کہ جوشن نیک رہم شروع کرے اور لوگ اس رہم پرشمل کریں اس سے اپندا اجریمی ہی کوئی کی شہر اپندا ہوگئی ۔ جیکہ این سے اجریمی ہی کوئی کی شہری ہوگئی کی ایس جیکہ این سے اور دار اسرے مل کریا ہی ہوگئی کی ایس ہوگی ۔ اور واس طرح جس نے زی رہم شروع کی اور دوسروں نے اس پرشمل کیا تو اس براہا ہو ہوگئی ہیں ہوگی ۔ اور دار اسرے مل کرنے والوں کا بھی جیکہ این سے وہال ہی ہی کوئی کی تیس ہوگی ۔ داوی افراد اسرے مل کرنے والوں کا بھی جیکہ این سے دیال ہیں بھی کوئی کی تیس ہوگی ۔ داوی اور ایس بھی کوئی گئیس ہوگی ۔ داوی اور ایس بھی کوئیس کرنے سے بعد حضرے مذیبے ہیں ایس بھی ایس ہوگی ۔ داوی اور ایس بھی کوئیس کرنے کے بعد حضرے مذیبے ہیں ایس بھی کوئیس کا دیں ہوگی کی ایس ہوگی ۔ داوی اور ایس بھی کوئیس کی ایس بھی ہوئیس کی ایس بھی ہوئیس کرنے کے بعد حضرے مذیبے ہیں ایس بھی ہوئیس کی ایس بھی ہوئیس کی ایس بھی ہوئیس کرنے کے بعد حضرے مذیبے ہیں ایس بھی ہوئیس کی ایس بھی ہوئیس کی ایس بھی ہوئیس کرنے کے بعد حضرے مذیبے ہیں ہوئیس کی ایس بھی ہوئیس کرنے کے بعد حضرے مذیبے ہیں کہ بھی ہوئیس کرنے کی ایس بھی ہوئیس کرنے کی ہوئیس کرنے کی ہوئیس کرنے کی ایس کرنے کی ہوئیس کرنے کرنے کی ہوئیس کرنے کی ہوئیس کرنے کی ہوئیس کرنے کی ہوئیس کرنے کی کرنے

(معلوم ہواک اگر چرہ کر حییب پاک ملی انشاطیہ والم اورتش ویسال تو اب کتاب و سنت سے ثابت ہے محرشر کی حدود و آ داب کا کھافا کرتے ہوئے آئیت کذائیے کے ساتھ حید سیاد و انبی ملی انقد طیہ وسلم تھا ساتو ان چہلم اور عربی شریف یہ سب انجی دہیں ہیں کیونکر ان کا لب لباب کتاب وسنت سے ثابت ہے بلکہ حضور ملی انشاطیہ وسنم سے متدرجہ بالا ارشاد عالی کی روشنی میں بیرسب امور مستحب اور مستحن جہالان پڑھل کرنے والے اجروشو اب کے مستحق جن الن سے دو کنار کا رخیر ہے روکن ہے۔ تھے محفوظ الحق غفراد)

بہرمان مراویہ ہے کانسی انسانی کواپی نیکیوں اور فرائیوں پراطلاع تعمیل کے ساتھ میسر آئے گی اور جب وہ و کیمی گا کہ بھی نے ہو پکھ آگے بھیجا تھا سب کے اتفاا وہ جو پکھٹرک کرتا یا اور اسب اچھا تھا اور میاں نیکن کا کیل میا ہے اور ٹرائی کا تیجہ میٹز اسے اپنی نظام تھی پر عظیم تداست اور سوزش جگر حاصل ہوگی اس وقت اسے کہ جائے گا۔

بائق الانتان الدوران الدوران المال المستق به قداله الانتان المدوران الدوران المال المستق به قداله الانتان الم Marfat.com رين **(۵۵) \_\_\_\_** 

ساتھ انس کول پیدا نہ کیا اور ٹیکیاں نہ کیس اور تو یاوش کے قیر کے ساتھ جو کہ سوتع ں اور زري تينول كي صورت بل فاجر بون والبيسب سانب اور بجويت كول مانوس بوار

مَاغَدًكَ تَعْمَى مِن جِزِ نَهُ فَرِيبِ وِيا نَعْسَ سِنَهِ بِاشْطِلُانِ مِنْ يَاعَلَقُ نِهُ مَا مِن ليني برنیف افکونیر تیرے برودگارے ساتھ جس نے تجھے قتم تم کی تربیق سے ساتھ یالا۔

اس فے ایل مفت کرم کے ساتھ تیرے ساتھ معالمہ قرمایا کرتو نے اپنے اور اس کی نافر مانی اور خالفت کا دائ لکالیا اور اپنی اس فعنیات اور برزگی کوشائع کر دیا جواس نے تھے ساری

> اکلوقات یرعطا فرمانی حتی\_ كريم كيمعنول كابيان

اور کریم کے معنول میں بہت ہے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کر کر بم وہ ہے جس کا ہر

نشق افعام ادراحمان بوادریس کی تزکت ادرسکون بیس کوئی خیر نیزال ہو۔ بعض کہتے ہیں کرجس نے افعام اور احسان کرنے علی ویل والت کونٹے بہنچانے یا ویل ذات مے نقصان وَدركرنے كوچيل نظر ندركها اور و كريم ہے ادر بعض كہتے ہيں كركم وہ ہے

كدائل ك ذا ير يكو واجب او يا ند او وصرول كود يدو عداد المناج بكود ومرول ك ذے واجب ہے طلب تدکرے اور ایش کہتے ہیں کدکر یم دہ ہے کہ برتھوڑی کی چز کو تبول

كرے ادراك يرب اروال مائے۔

ادر الله قنالي كرم كا تفاضا ب كرجرام بصرف معانى ويدي عن اكتارتين فرما تا بلکسان سب کمتا ہوں اور خطاؤں کے باوجود کناہ گاروں پراحسان کر بیت اور پروہ پٹی

کے دروازے ہروقت کیلے رکھتاہے۔

# أيك جواب طلب سوال

يهال ايك جواب طلب موال ہے جس كا خلاصديہ ہے كومغرود ہونے اور اس غرور ير ڈاننے کے مقام بیں صفت فہر کوؤ کر کرنا زیادہ مناسب تھا اس لیے کہ تبارے مغرور ہوتا اٹکار

اور ڈ انٹنے کی جکسب۔ بخلاف کر یم کے کرم سے مغرور ہونے کے کہ ڈ انٹنے اور انگار کرنے کا كونين بال لي كركم كالم فهم المهي المعلق المعلق

(lor) \_\_\_\_\_ ایک ولتالو شیروال کی مجل بی خدمت کارادرخوامی بننے تھے۔ ایک وائش مند عاضرتی اس نے عرض کی کر بیر شدمت گار آ ب سے نہیں ڈ رتے کر آ پ کے ہوتے ہوئے اس طرح ہنے يراً أوشيروال في كما كريمس جاب كريم أبية وشنول كوز راكي فدكر قدمت كارون كور نیز حضرت ایرالوشین مرتشی علی کرم الله و جدست مروی ہے کو ایک ون آ پ نے ایک کام کے لیے اپنے غلام کو تمن یار آ واز دی او د شابولا۔ آپ جرے سے باہر تشریف لائے کہ شاید غلام کیل کیا ہوا ہوا دیکھا کہ ججرے کے دروازے پر کھڑا ہے۔ قربایا تھے کیا بوکیا کوقے نے بچے جواب ٹیمن و یا؟ فلام نے کہا کہ بچھے آپ کے کرم پراحتا د تھا اور آپ کی لمرف سے کی سزاملے سے بوف تفارا مرالوتین نے اس کا جواب بسندفر بایا دراسے آ زادفر ادیا۔ بی اس نیز کا ذکر فرور کا باحث ہوا انکار فرور کے مقام پر موامب نیس ہے۔ اس کا جواب ہیں کہ بہال صفت کرم کا ذکر قرور کی دجہ کے لیے ہے لیتی تھے غرور اس وبدے پیدا ہوا کہ وہ کریم ہے۔ چہانچ معفرت امیرالموشین عمر دمنی اللہ تعالی عندے متقول ہے کہ آپ کتے ہے کہ اٹھی طونی حلمك نواخشتنی بالاولی مااجرہ تك على الثانية التي مجمعة تيرب علم في مغروركر ديا أكرتو مجمع يهيل كناه كي وجرس وكزليتا "من دوسرے کنا دیرجرائت می شاکرتار اور معزے تغییل بن میاض دشی اللہ مناسے منتول ہے کہ ان سے مع جما کیا کہ اگر

آیامت کے وال اللہ قبالی آپ کو اسے ورباد علی کڑا کر کے او تھے کہ صاغوات بربان الكويد أو آب كياكيل عيدا آب فرمايا كديس كون كاكفرني عورك الرفاة مح ترے لگائے ہوئے پردول نے قریب دیا کہ ش نے جنے گناہ کھے آو نے رسوان کیا میں سمجما کرتو مجمی بھی رموانیس فریائے گار بھی یات حضرت ایر المونین مرتشی علی کرم الله وجید ے مجی متول ہے کہ کے من مفرور بائیٹر علیہ وکھ من مستدرج بالاحسان البعدي ووليش سے كتے فريب كها كے اورا حمان كرتے ہے كتے ورجہ بدرجہ كراہ ور كئے ۔ اور جب استنهام الكارى مجموعي كلام يروارد مواقواس كاستعمد اس خرور يرؤانث ذيث

وتيسوال ياره

كرنا بوا يوكدكرم كرم ويكف سع يدا بونا بي اورجب كرم ي يوكد فرود كا عده عجب ب martat.com

ا پھر متھ ہوا تو خودر کی تی بھی زیادہ مؤثر ہوا۔ اس لیے کہ جب کرم کا طا حقہ کرتے ہوئے۔ خور نہیں چاہیے تو اس کے قبر کو دکھ کر کیسے چاہیے اور اللہ تعالی جیسے کر ہم ہے اس طرح تہا، ہے اور ای طرح عظم بینی انقام فینے والا ہے اور اس کے باوجود حکیم ہے اور جب حکست قبر اور انتہام کے آتار کی متعاضی ہوتو آتا فارکرم ظاہر کیس ہول کے اس لیے کہ جبکاروں کے جس جس کرم اور احیان نقاضائے حکست کے ظلاف ہے۔ یکی ویہ ہے کہ جب حضور علیہ انساؤ ق

**—** (64) **————** 

اور دوم کی صفت کو جو کہ حکست وعدالت ہے لنظر میں نے دکھا۔

یں رم دور احمان تقاصات سنت سے سات ہے۔ سی وجہ ہے میں وہ ہے در بہت مراسید ، وہ المار میں المار اللہ اللہ اللہ ال والسلام اس آپیت کی علاوت فر مائے تو ارشاد فرمائے کہ غروہ باللہ جھلد لیخی آ دمی کواس کی تاوانی نے وجوکد دیا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کی ایک مغت کو جو کہ کرم ہے ملاحظہ کیا

و دسرا جواب - کسی کام پر ڈائٹ وہاں پلائی جاتی ہے جہاں انکار واقع ہونے کا گمان ہے جبکہ کرے کے کرم کی وجہ سے خرور کا تعلق واقع ہونے کا گمان لازی ہے۔ کئی دفعہ ایسا جوتا ہے کہ ایک فقص کسی سے کرم پر مغرور ہو جاتا ہے جبکہ قبر اور انتقام پر مغرور ہونا ہرگز واقع ہونے والائیس ہے اس پر انکار اور ڈائٹ بلانا کیا مناسب دکھتا ہے۔ مثلاً عرف ہیں کہتے جس کہ فلاں سے علم پر اعتماد نہ کرنا اس لیے کے حکم کس اعتماد ہوسکتا ہے اور بوس ہرگز نہیں رکھتے کہ فلاں کے غصے پر مغرور نہ ونا اور اعتماد تہ کرنا اس لیے کہ فضب اور فصر کمل اعتماد اور مقام فرور

نمیں ہے بلکہ پر بینز کا مقام اور نیچنے کی جگہ ہے۔ اور بعض پزرگول نے کہا ہے کہ اس صفت کو لا تا تلقین جواب کے لیے ہے تا کہ ہندہ

کیدد سے کہ غوتی تحو ملک بھے تیزے کوم نے مغرود کر ویالیکن بیرجواب ورست قر ارٹیس پاتا اس ملی کہ اللہ تعالی کا کرم تکست کے قاصف کے مطابق صادر ہوتا ہے اور اس کی تکست اس بات کا تقاضہ بڑکڑئیس کرتی کہ بندوں کی بڑا کو ہے کارچھوڑ وے یہ مظلوم کا بدلہ طالم سے نہ نے اور تکوتی کے حقوقی ضائع کر وے اور ٹیک کو بدسے اور پر بینزگار کو فاجر سے مہتاز تدکرے ۔ بھی اس جواب میں فورآ بیا اٹرام لیزا ہے کہ تو نے کرم تا بات کر کے میں کی شکھت کا

ے مصنف میں میں میں ہوئی ہیں ہو ہم ہیں ہو ہے۔ الکار کردیا۔ نیز الف تعالیٰ کا کرم آ دلی کی خواہش ہے پہلے ہے اسے کسی حوض اور فوش ہے جیر بھدا فرما کر حم لتم کی فعنوں ہے اس کی تربیت فرمائی۔ اور کرم مابن کرم ناحق کا موجب نہیں۔

ہونا کھال کے گنا ہوں ہے بالکل ورگز د کریں اور نے اتھوں پراسے تعییر ندگی جائے بلکے اس کا کرم سابق خوف و ہراس کا نہ یاد د صوحب ہے اس لیے کہ اگر کس کا کسی برحق فعیت نہ ہرتو و

اس کے اوام اور نوائی کی مخالفت کرے تو اس کی مخوائش ہے لیکن اپنے منعم کی نافر مائی اورونی

العمت کی ناشکر کی اختیائی قطرة ک اور آرگ ہے۔ اور اس منعم کا کرم مراق ان ناشکر پول ہے۔ معرف نظر کرنے کا نقاضا نتیس کرتا بلکہ عرف بھی اس تھم کی چٹم پوٹی کو ذاہت محزور کی اور

رسوائی کیھتے ہیں تصوصہ جنب سعم کو پہلائے ہیں کوتائی کرے اور اس کی تعتوں کواس کے غیر کی طرف مشہوب کرے یا اس کی مرضی کے طاف مقام عی صرف کرے اللہ تعالی سیس اس سے جوائے ۔

#### غردرا تمنااوررجا كے درمیان فرق كابيان

اب جاننا جاہیے کہ یہاں تین چزیں ہیں: فرور منی اور مجار قرآن جیدیں جگہ جگہ غرور اور تمنا کی خاست فرما کی گئے ہے جیما کہ اس آیت میں اور ایک اور آیت میں

وَلَا يَفُوذُ لَكُمُ عِلَيْهِ الْفُووْدِ الدالِ آيت عن لَيْسَ بِالْمَالِيَّكُمُ وَلَا أَمَانِيَ الْفَلِ الْكِنَابِ الدَّ يَسَائِنُكَ آمَانِهِم عَن عَيدِ ذائك جَبَرَجا جَرَكَ أَمِيد كَمَعُول عِن شِي

قر آن حدیث میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور اسے پہند کیا گیا ہے۔ چنا مجے ایمان والول اور کیون کی تعریف کے مقام میں مجکہ وکیا اُڑ لِیْکَ یَوْ جُنون کَرَ هَمْمَةَ اللّٰهِ واروہے۔ بھی ان

اور بیون کی حربیف سے مقدم کی جدولہ او ایک یو جنون و سبت الله وارو ہے۔ ہیں ان آئیوں چیزوں کے درمیان واضح طور پر فرق بیان کرنا جائے ہے تاکہ قابلی مختبین اور قابل معد یہ محاصل میں میں مراح معدول میں۔

غامت کامول تک آنگ شمی اشتیاه ندر ہے۔ انداز میں میں است میں میں انداز میں اندا

جاننا ہو ہیں کہ امید ہیا ہے کہ آ وقی مرخوب پینز کے انتظار میں خوتی رہے اور ہر مرخوب چیز کو حاصل کرنے کا کوئی سب درکار ہے ورشانتظار ٹیس پائی جائی ۔ پیس اگر اس چیز کے اکثر اسباب ٹن او چیکے ہوں قواس کا انتظار کریں اور خوتی میں وقت گزاریں ۔ پیر جااور امید کی حائت ہے اس کا شت کار کی طرح جس نے انجھی زمین میں اچھاچ ہویا ہے اور و ووقت ہے

ے کے بہت میں میں میں مرب سری ہیں۔ پانی دیتا ہے اورغلہ آفد نے کا انتظار کرتا ہے۔ ادروگر اس چیز کے آگڑ اسمال شاکع ہوجا کمی اوراس چیز کا انتظار کیا جائے 'سرحالت

غروراور حافت ہے اس مسان کی طرح جو فیرمسیاری زیٹن بھی نے ڈال کر پائی لگانے سے میں ہوتارہاں

اوراگر اکثر اسباب حاصل کرنے میں قنگ دافق جواور اس چیز کا انتظار ول میں ہوتو یہ حالت تمنا اور آرز و کی حالت ہے اس تھین بازی کرنے والے کی طرح کر جس نے انہی زمین میں نئے ڈالا ہے مگر بانی نمیں لگا تا یا جمرز بین میں بھا ڈال کراور بانی دیے میں مشنول روکر غلر کی بیداوار آخاے کا آرز ومند ہے۔

یس بندے کو جا ہے کرنجات اور کا میابی کے اسپاب کو مقد ور بھراہے اندر جن کرے اور اس کے بعد رصت الّتی کے انتظار میں خوتی اور شاوا بی میں وقت کر ارے اور جو فلاح و نجات کے اکثر اسپاب کو ضافع کر ایتا ہے اور فلاح ونجات کے سامل ہونے کا منتظر ہے وہ مغرور ہے اور حصولی اسپاب کے مشکوک ہونے کی صورت ایک آ رز و سے سوا پھوٹیس اور ہے ووٹوں مرجے افتد تعالی کے حضور قاملی خدمت اور تھیج ہیں۔

### سليمان بنعبدالملك اورحضرت ايوجازم دحمة الله عليه كاواقعه

حکایت بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالحک شام ہے تی بہت الشر تونی کے لیے جارہا تھا ندید نالی کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالحک شام ہے تی بہت الشر تونی اس نے جارہا تھا ندید نالیہ کے دائے تی بندوں کی اپنے برد دوگار کے ساتھ ملاقات کس طرح ہوگئی اس نے بوگ البوطازم نے قربایا کہ اگر بندہ دنیا تھی نیک عمل کر کے گیا ہے تو اس فنص کی طرح ہوگا و اللہ کو در داراز کے سواح ک اللہ کے کمر اور اللہ کا کر اپنے گھر اور فی اور کی اس کے کمر والے ہیں کے سوگا ہواں کے ساتھ اللہ کی طرح ہوگا ہواں کے ساتھ اس فلام کی طرح ہوگا ہواں کے ساتھ اس فلام کی طرح ہوگا ہواں کے ما لک نے اس بوگا ہو کہ اس کے ما لک نے اس بوگا ہو کہ اس کے ما لک نے اس کے بیٹھے ہوئے اور تیز بیاں اور طبق بیٹھے ہوئے میں اور طبق بیٹھے ہوئے میں اور طبق بیٹھے ہوئے اس کے ما لک نے اس بیٹھے اور فیز بیاں اور طبق بیٹھے ہوئے اس کے ما تھی سلیمان پر سینے اور فیز بیاں اور طبق کے دربار بھی بیٹھے ہے سے بھام میں کے اس میں میں ہوئے اس کے دربار شرح کے ماتھ اس نے بیا لک کے دربار شرح کے ایک دربار شرح کے ماتھ اس نے بیا لک کے دربار شرح کے ایس درفوں طریقوں میں ہے گریے طاری ہوئی اس میں میں میں ہوئے اس کے دربار شرح کے ماتھ اس نے بیا لک کے دربار شرح کے اس دوفوں طریقوں میں ہوئے اس کے اس کے اس کا اس کے اس کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کی کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کی کہ کی کا کہ کی کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی

تغیرون کی ۔۔۔۔۔ تیمول پارہ

كيانا توبيت أسان باورقرأن ياك عن واشح فرباويا مي ب

اور جب اس آیت بھی آدی کو ڈائٹ ڈپٹ کی گی کہ اللہ تعالی ہے کرم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے تو اب چندا کیک اور نعتوں کا شہر ہور ہا ہے کہ وہ تعتیں خرور و فریب کورو کے وال تھیما - ان بھی سے بیر ہے کر نمایا جارہا ہے الکیف خلقات وہ کریم جس نے اسپیز کرم کے نقاضے سے بیٹے پیدا فر مایا اور اس حالت بھی تھے سے سوال اور دعا کی فواہش کا تصور بھی نہ تھا ور تھے ہے کمی نفع کی کوئی قر تع یہ تھی۔

نسّةِ الله مَن تَجْهِ درست اعتماه والا بنایا اور تیرے اعتماء مقدار ش برابر بناسیة المحتمد اور شرکت برابر بناسیة المحتمد کا الله کان کوکان کے ساتھ اوراً کُوکا کُو

فَعَدَلُكَ لَيْ الله فَ يَجْمِ مَزَاجَ كَا مَعَدَلَ بَالِا - تَرِبَ بِدِنَ كَا مَزَاجَ حَرَارِتُ و برودت اور دفوبت و بجست كی طبیعت شی ادكان و افغاط كے ساتھ معتدل ہوگیا تا كه اعتدال سے باہر بونے والی كيفيتوں كو پيچائے اور جانے كرفيا ہرى اعتدال سے لگٹا كمي قدمه . تكليف دواور پريشان كن بونا ہے اور معنوى اختدال سے نگلے كواس پر تياس كرے۔

َ فِي أَيِّ صُوْدَةٍ مَّالِمَا لَهُ رَكَبَكَ الرَّبِسِ مورت عِن جَابِا جَرِب رِودِدَا رَخَ بَجُرِ marfat.com

ترکیب دی اور آباس وقت حاضر ندها کروش کرتا کدفلاں صورت اچی ہے اور فلاں نرکن بھے یہ ہے در اللہ کا کا اور وہ نہ دی جائے ۔ اس کا محض کرم ہے کہ اس نے بھے بہتر ین صورت میں مرکب فر بلیا۔ اور وہ ہاتھ حطا فر ایا جو کہ تجبیر کے وقت اُٹھائے قرآن پاکٹ آلات جہاداور دو مرکی تیکیوں میں جو کہ جم کے متعلق ہیں گزشنے کے لاکن ہے اور وہ ذبان دی جرک ٹا اُس ہے اور وہ باتھ حاف فر این اُسکر اور ڈات وصفات کے حقائق بیان اگر نے کہ قائل ہے اور وہ پاؤی ویا جو کر نماز میں کھڑے ہوئے جاڈ طواف کہ باتیاروں کی جو رہے اور اور اس متعلق میں دوڑت کی عمیاد نا اور اُس سے متعلق میں دوڑت کے لائن ہے ۔ علی بذا التیاس برعضوکی نہ کی تیکی اور طاحت کے لیے عطافر بایا اور آبان اور قائل ہے ایسا محتمی مفت کر کی ہے لائن خمیں مفت کر کی ہے لائن خمیں مفت کر کی ہے لائن تھیں دوئا ہے ایسا محتمی مفت کر کی ہے لائن ترب نہیں وہ تا۔

اور آدمی کی تخلیق کواس مقام پر کہ جہاں کر یم کی نعمقوں کا شار کرنا مقدود ہے اس لیے خاص فریایا کیا ہے کہ اس نوب جس کوئی سوال یا خواہش بندے کی طرف سے بالکل شرقی اور نفتح اور دفتح مفرد کی ترقیع بھورا مند تعالی کی طرف یا لکل شرقیا۔ بخانا ہے۔ دوسری نعمقوں سے جو کہ پیروئش اور دن نابید کا ناق سے پر یا تکھنے کے جعد صفا ہوتی جب کہ وہ اس تقدر کرم پر دلالت نہیں کرتیں۔

نیز تخلق انسانی کی نوت کو طبیعت کے امتوال اور اعتباء کے مناسب کے کمال کے ساتھ واقع ہوئی اس بات پر مرز کا دلیل ہے کہ اس جم کی تلوق کو ہے مقصد پیدا نہیں فر بالا کیا ہے بیدا فرمانی ہے بیدا فرمانی ہے بیدا فرمانی ہے بیدا فرمانی اس لیے کہ فیرمعتول کو معتول داست کا پہلے سے بیدا فرمانی اس لیے کہ فیرمعتول کو معتول کے بغیر کوئی فیرمعتول کو معتول مداحتمال سے شعدہ بات ہے جوکہ اس فیرمعتول کی بخش سے معتول ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی فیرمعتول کی بخش سے دیاد واور جلدی مرتاز ہوتا ہے اور تعوز سے کوزیادہ سے سے جوکہ اس فیرمعتول کی بخش سے دیاد واور جلدی مرتاز ہوتا ہے اور تعوز سے کوزیادہ سے اس کا میں کوتاتی اعتبار کی تو خماب اور فعنس کا ذیادہ مبتام ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کام میں کوتاتی اعتبار کی تو خماب اور فعنس کا ذیادہ مبتام ہوا۔ سراجہ کی کہ کی اس کا دیادہ مبتام ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کام میں کوتاتی اعتبار کی تو خماب اور فعنس کا ذیادہ مبتام ہوا۔ سراجہ کی کی اس کا دیادہ مبتام ہوتا ہوا۔ سراجہ کی اس کا کی اس کام میں کوتاتی اعتبار کی تو خماب اور فعنس کا ذیادہ مبتام ہوا۔

#### ايك جواب طلب سوال

اور یہاں ایک جواب طلب موائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تعتوں جی حرف معنف جوکہ فاسے ہر جگر ڈ کرفر ہایا گیا ہے سواستے بنی آئی حضوریًّا خَاشَاءً وسَحَبُلَقَ ہے کہ پرہال حرف معنف کوحذف فر بادیا گیاہے اس کی کیا دیدے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ تخلیق اعضاء کو برابر برابر بنانا اور منتول بنانا تھی ترتیب وارض چرا ان افعال جس تھے فائے حالول کی جو کہ تعقیب ہے صحبائش ہے اور ان تھی افعال کے بعد صورت کی ترکیب لازم ہے۔ بالکن بچل کہ تسویہ اور تعدیل سے فراضت ہوگی تھویر ماصل ہوگئی بلکہ تسویہ اور تعدیل بچی تھویر ہے۔ بھی حرف اس لیے اس تھے۔ کو تعت آنے کا بیان تعت تسویہ اور تعدیل کے مجوسے سے رواما ہوئی اس لیے اس تھے۔ کو تعت آنے کا بیان

#### ينج كا والدين كاليم شكل موينا ضروري ثبين

ترتیب کی حفاظت اور صورت سے ہم شکل اور تھو لا ہوئے بیس مشترک ہوئے کے باوجود ہر مختص دوسر کے گفت سے جدا ہے اور پیٹی سے تزائن المہیا کی وسعت کو دریافت کیا جا سکن ہے کہ اس میں کئے غیر منافل نیتھ جی ۔

اور جسن نے کہا ہے کہ زاور مادہ کی صورت کا اختلاف مراد ہے اور اس تغییر کے مطابق ماتل کے ساتھ اس آیت کا مرابط ہے ہے کر کا تسویہ اور تقدیل مادہ کے تسویہ و تعدیل ہے محلق ہے لیکن ہے اختلاف صنف کا ہے اس لیے طب والے مؤنث کا مزاح زیادہ تر بھتے جس جبکہ فرکر کا مزاح زیادہ فشک جانے جس اور فدکر کی جسمانی صحت مؤنث کی جسمانی صحت ہے جدا جانے جس لیکن اصل تسویہ اور تعدیل جس جو کرنوع انسانی کا تقاضا ہے باہم شرک جس۔

اور بعض نے انسان کے تنگف دگوں پر محول فریایا ہے اور کہتے ہیں کہ پہلی اور وامری
التیم میں دہنے وافوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اس لیے کہ مورج ہیشان سے مست الراس می
ہوتا ہے ( اُفق کے اوپر کر کا ساویہ ہے ایک تقطیکا تام ہے ) یا اس کے قریب اور موت کا ہجنت کری دینا رنگ سیاہ کرنے کا موجب ہوتا ہے ۔ چنا تچہ وجو پیوں اور دو مرے کسانوں کے رکوں میں جو کہ ہیشہ وجوب میں کھارہم رہتے ہیں ویکھا اور محسوس کیا جاتا ہے اور تیمری اہم کے دہنے والے اکٹر کندی رنگ والے چوکی اگھم کے دہنے والے مرقی ماکل سفید رنگ والے یا تج میں اہم کے بای سرخ رنگ اور پھنی اور ساتویں اہم کے دہنے والے بھی زرو رنگ والے ہوتے ہیں۔

اور صغرت حسن بھری روز الفرطیہ ہے متحول ہے کہ پھٹی کو اسکی صورت پر پیدا کیا عمل ہے کہ بھٹی کو اسکی صورت پر پیدا کیا اسکو تا جائے کہ آئیں اپنی ہینت یدہ اواؤل کے لیے چش لیس۔ چنا نجے صغرت موک علی مینا وعلیہ العمل تا والدائم کے بارے جس قربایا حمیا ہے کہ وصطنعت للتفسید نیز آ ب کے اور دوسرے انبیا چلیج انسان کے حق جس قربایا ہے کہ واقعہ شکان شکھنے آل وَالَّهُ جِنَّ جِبَاوَةً اللّٰهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّٰهِ مَلْحَلُهُ اللّٰهُ مَلْحُلُهُ کَانَ مُسْعُلُهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ مَلْحُلُهُ اللّٰهُ مَلْحُلُهُ اللّٰهُ مَلْحُلُهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ مِنْ جَالِهُ کَرِدُ مِنْ جَالَٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰ کَانِ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ کَلُهُ مِنْ مِنْ مِنْ جَالَٰمُ مُسْعُلُهُ مِنْ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ مِنْ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ مِنْ اللّٰهُ کَانَ مُسْعُلُهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ مُسْعُلُهُ مِنْ مُسْعُلُهُ مِنْ اللّٰهُ مُسْتُونَ مِنْ مُسْلِحًا مُلّٰهُ مُسْلِحًا مُنْ اللّٰهُ مُسْلِحًا مُسْلِحًا مُسْلِحًا مُسْلًا مُسْلِحًا مُسْ

تميرمن ي \_\_\_\_\_ تيمول يادا

غیر علی مشغول یوں۔ بیعنی احوال کی تجارت ایعنی کاشت کاری اور بیعنی کاوی تری میں لگ واکمی ہوئے جہان سے کارو بارمنگم ہوں اور جب اس بات کامکان قاکر صفت کرم کاش کر جو کہ اس افادت اور حوال میں خدکور ہے کفار کہتے لگیں کہ جارو فردر اور اعلی دسب اس سے کرم پر ہے آیک اور تنوید اور زیادہ بخت جمز کی فریائی۔

کنگ بات ہیں تھی ہے کہ تم اللہ تعالی سے کرم پرا منا دکرتے ہوئے گناہ کرتے ہواں کے کہ بیا منا دین ااور آخرت کے مقید ہے اور اقرار پر موقوف ہے جیکہ دوزی اپر تمہار اوقرار دور احقاد ی تیم ر

بنن نگینبون بالوپنی بکرتم جزا کا فادکرتے ہو۔ مالانک جزا کا دیدہ مجی کرم ہی کا مکامنا ہے تاکہ: چکی جزا کی امید برخم نگی اور بندگی بجالاؤ اور تبیادے دارین سے کام اصلاح پائیس اور مزاکے ڈرسے نافر مانی ہے بچھ تاکہ تمہارے دارین کے امور فرنب نہیوں اور تم ہے انکار ہو کیے سکتا ہے۔

وَاِنَّ عَلَيْكُذُ مَالِكَدَمَ بِرَحَوَاقِعَالَى كَاهُرَفَ سِن لَعَالِيْقَانَ تَلْهِانَ مَرْدَ بِينَ كَارُوهُ تَهَادَ سِنَا يَعْفَعُ فَرَسِنَا قِبَالَ بِرَسِطُعْ بِولَ لِورْقِهَادَا كُونَى انْجِناعُلَ صَابَحُ فَرَبُواوَدُكُونَى ثُرَاكَام رَانُكُانَ مَدَعِينَةً \_

کو امدًا مین وه تکیبان کی فلنی الی ہے تکن ہو کرتھارے ساتھ کرم کا سعالمہ کر کے تریب

#### بحرّ منَّا كَاتِبَيْنَ كِي كَارَكُوْ الري

تخير اريزي \_\_\_\_\_\_ (۱۹۵) \_\_\_\_\_\_ (۱۹۵)

تصدکیا اور کی رکاوٹ کی دجہ ہے وہ مگی تم ہے واقع جیش ہوتی اسے بھی وہ مگل کے حساب
سی رکھتے ہیں۔ اور ایک منگی کھتے ہیں۔ اور آگر تم نے کتاہ کا قصد کیا اور اس گناہ کو چھوڑ ویا
اس ترک کرنے کو بھی منگی کے حساب میں لیتے ہیں اور ایس کتاہ کو تیں اور اس کتاہ کو تیں گئے ہیں۔ اور آگر تم ہے کوئی
اس مرز و ہو جائے تو چھ کھڑی میک مہلت و ہے ہیں اور اس کتاہ کو تیں گئے کہ شاید اس
دور ان تم ہے و مستعظاریا تو بدیا کوئی شامت یا اسی شکی ہوکر اس کتاہ کا اثر زائل کر سکنے مساور
ہو۔ اور اگر اتنی ہوت کی جگی تم نے اس کتاہ کا تدارک ند کیا تو آیک کتاہ کھے لیے ہیں۔ اور وہ
جب تم نو بداور استعظار کرویا دو مرک نگیاں بجالا و تو اس تھے ہوئے کو مثا و ہے ہیں۔ اور وہ
مگہ بان تمہارے اعمال کو یا دو کئے میں کمال کی احتیاط کرتے ہیں کہ فرشتہ ہوئے کہ باوجود
کر بور کے اور واستون کر ہے ۔ ان ہے نانے پر احمال کو انتقاری کرتے ہیں کہ فرشتہ ہوئے کہ باوجود

تور*ن ک* \_\_\_\_\_\_ (H1) \_\_\_\_\_\_\_ الم

يَعْكُنُونَ مَاتَقَعْلُونَ جَرَكُمْ كَرِتْ براجائة إلى أكرية برادبايرون على بور يهال جاننا جاسي كدا اللل تكسف والول ك ليرةوى ك افعال براطلاع اس آيت عے ابت موتی ہے جکماس کے اقوال برمطلع مونا سورة تن کی ایک اور آیت سے واضح ہوتا ب اور وه الله تعالى كابر ارشاد ب- مَا يَنْهِطُ مِنْ قُولِ إِلَّا تَعَيْدٍ رَقِيبٌ عَيْدٌ اورترك ک صورت داسلے اعمال پر جیے روز وا احتکاف اور احرام کی ممنوعہ جیزوں ہے پر بینز کر نااور اس کی مانند دوسرے اجمال براطلاح مثلی دلیل سے ساتھ فاہر ہے اس لیے کہ جب کوئی محفی سمی کام کی ضرورت کے وقت کمی رکاوٹ اور عذر کے اپنے وہ کام نیس کرتا تو صریحا ہے جمل جاتا ہے کہ اس کام کا تارک ہے البتہ ولی نیوں اور ول میں جمیے ہوئے اراووں برمطلع ہونے کے مسئلے بھی اختلاف ہے۔ اکثر علام نے اس کا اٹٹار کیا ہے اور وہ ہو کی مدید بھی وارد ہے کہ بر تھنے والے نکل کے تصد کو نکی تھنے ہیں اور بدی کے تصد کو جز زک کرنے ہے وابستہ ہوجائے بھی شکی عمل لکھتے ہیں ان کے احمال آلب پرسطلع ہونے پرولالت کرتا ہے جَبُدا تُكاركر في والمع كيتم بين كديداطلاح في تقالي كي خرف ، بطور البام بولي عبدكم قلال فنس نے اس وقت قلال بنی کا متعد کیا ہے واقلال نے زائی کا اداد ، کرے اے جوز ريا ب اور مك ظاهر ب اور جب يات جرا الابت كرف كل الله الريال لكول اور مُرول . کی برا کی تعییل بیں سے بھر بیان کرنا شروری مواس بناء پرارشاڈ ہوتا ہے۔

يانَ الْأَبُوادَ لَغِي نَبِينِهِ حَمِّقَ بَلِكُ لِأَلِّعَمِ فِحَتْ عِلَى بِول مَصْرِيَانَ الْفُضَّادَ لِغِي حَدِينِهِ ادر بِ فَلَكَ مِكَارِجِهُمْ عِمْ أول شكر

يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّيْن الرجيم عن الااكرون واقل مول كر

وَمَا لَهُمْ عَنْهَا بِعَلَيْهِنَ اور والحِبْمَ سے قائب ہونے والے نیک ہول کے۔ ظامہ بیسے کہ جس طرح اس جہان کی بلاکوں اور مراوی سے راہ فراد اختیاد کرکے قائب ہو کر مہالی بائے ایس اور اس ون اس شیلے سے جرگز رہائی مکن ٹیس ہوگی اس لیے کہاں آگ کے شیلے وُدر وَدر سے بدکاروں کو اپنی طرف مین کی کے اور فرشنے جو کہ جنم کے وروازے پر مقرد ہیں دُنجروں اور طوق سی مقید کر کے بیٹیک ویں گے تا ہوائے کی جگر ہوگی شائے تھا

الغيران كالمستقدول إسمال إلى المستقدول إلى المستقدول إلى المستقدول إلى المستقدول المستود المستقدول المستقدول المستقدول المستقدول المستود المستقدول المستقدول المستقدول

-6

اور بھی مغر یں نے فائب ہونے کوجہتم سے باہرا نے پر محول کیا ہے اور اس صورت میں فجار کو کفار کے بہاتھ خاص کرنے کی ضرورت ہوگی اس کیے کہ ایمان والے فاسق جہتم سے اور آبابرا آ جا تیں سے اور بہشت ہیں واطل ہول کے ۔ اور علم بدلیج کے علامت کہا ہے کہ اس کلام میں تبح اور تہشیم کی صنعت ہے کہ پہلے ان عکی تھکھ کہ تعقیق بیش انہیں اچھوں اور پُروں کو ایک تئم میں جمع کیا تمیا ہے اور اس کے بعد بڑا کے بیان جس دونول کو جدا جدال یا گیا۔ نیز اس کلام میں صنعت تر میں ہے اور علم بدلیج کی اسطلاح ہیں اس کلام کومرش مجت جیں کر دونوں تحرول کے الفاظ تھے جس کیسی آخری حرف میں اور وزن میں برابر ہوں جیسا کہ کی شاہر نے کہا

المصادر تبونجوم جلال من مقرر بتؤرسوم كمال

منورمقرد کے ساتھ نجوم رسوم کے ساتھ اور جلال کمال کے ساتھ وزن اور حرف آخر بھی جاہر میں اور بہاں بھی ایرار فجار کے ساتھ اور تیم جمیم کے برابر ہے۔ ہنز اس کلام بھی صنعت آنشاد بھی ہے کہ اسے اطباق اور تشیق کھی کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ضدول کو ایک کام بھی بڑج کرویں۔ جنانچ مشہور معرب عمل ہے

ع بشیاد درون رفت برون آه مست

يبال نيم جم كاادر بيرار فإركا ضدي

جب ید کاروں کی سزا کے بیان شی روز جزا کاؤکر موا اور ایمی اس دن کی مولنا کیوں اور ختیول بھو خاطر خواہ بیان ٹیس کیا تو سننے والواس دس دن کی گئی سے خبر دار کرنے کی بناہ پر استغیام تبویلی کے خور پراس کا بھوا جا لی بیان فر ایا جار ہا ہے گ:

وَمَا آخَوْكَ هَا يَوْهُ النّهَانِيُ اورلَو كيا جانتا ہے كردو فر جزا كيا ہے۔ خلاصہ يہ ہے كہ اورلى النے اللہ اللہ كا كہ كہ كا كہ كا

کام ای نذر ہے کہ ان دیکھی چز کودیکھی ہوئی پرا آن شی کوئٹی ہوئی پر قیاس کرتی ہے۔ مقال میں مسال ان میں میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ا

کُذَ مَا اَقَدَاكَ مَا يَوْمُ القَيْنِ يُحَرَّفُو كِمَا سِلت سَحَ بِعَدَامُ مُرِمَاتَ بِيَ كُولُو كِنَ جَامَنَا ہِ كَدُرُودُ جَزَا كِيا ہِدَارِيهِ إِن كُلَّهِ قُدْكَا عاصل يہ ہے كُركَى چَزِينَ الكَا بِين جَنَينِ بِين مِنْ اللّهِ مِن عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ كُلُونَا وَاللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ عَلَيْنَ ا

؟ دى بىلى عماموعة عن دريافت فيس كرسكا اختاق فور والكراوركاني هدت كر بعداس كي تحقيق كاسراغ لكا تا بياور جنب وه چيزاس منس سے موكد كى كروہم وخيال عن بالكل درمائے تا

بدنوں خور وقفر میں گزار تا اور پہلی وفعد تی ماہیں ہوجانا برابر ہے اور پچی دجہ ہے کہ فر مایا گیا ہے

کر طویل عدت اور فرصت کے جود بھی تو اس کی حقیقت کو پائٹیں سننے کا مگر اس دن کی شورے اور بھی میں سے ایک جھلک تیرے سامنے میان کی جاتی ہے کہ دون

يَوْهُ لَا تَنْهَكُ مُفْتُ لِنَفْسِ شَيْقًا الياوان بيكركوفَالْلس كي تَلَاس كي ليكس جز کا با لک نیس موگا۔ اور مینی ہے اس وان کی شوت دریافت کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ و نیا عمل جب كوكى مخص كى مصيبت على محرفار بوتاب يبلي تووه اس تكليف كو عام لوكون ك ما ہے رکھتا ہے اور جارة کار طاق کرتا ہے۔ اور جب محام ہے اس کا کام فیس ہو پاتا تو خاص لوگوں کے پاس النوا کرتا ہے جو کداس تکلیف کو زور کرنے کے ساتی تعلق رکھتے ہیں جے ماہر طبیب ناریال اُدر کرنے میں مثیار جراح زخوں اور پھنسیوں کے بارے میں تیز انظر ابرین امراض چشم آکه کی جاریوں علی انساف کرنے والے حکام علم وستم کے مقد بات میں اور تجرب کارلوگ ووسرے اسمور میں کام آتے میں اور جب برلوگ اس کے مال پر توجه کیل کرتے تو نا چاران کے ہم شینول اور دوستوں کی سفارش سے بدوطلب کرتا ب اوراس کی گرو کشائی کرتا ہے اور اس وان تمام تعلقات فتم موجا کی سے محمی می تعلق کا پاک تیس ہوگا۔ اور وہال کے واقعات میں ہے کسی چیز میں کسی کا وال میں ہوگا۔ وہاں خواص عوام کی طرح میران اور مرداد دیایا کی طرح بر بیان مول کے مالک مطلق سے تھم كے بغير وبال شفاعت عال موك أروئ وجوئ سے يكونين موكا اور اس آيت بي تين عموم بیان کیچہ مجھے بیں: پہلاعم اللس ما لکہ بیل وومرانقس اللوكہ بیں اور تیسرا بیٹی مملوک بیں اور ان تیول میمول سے اس دن کا جارہ جوئی سے کمل عامیدی معلم ہوتی ہے جیدا کر بہشدہ

انیں ہے۔

(اُقِل وبالله الوغی کوئی کافر کمی کی شفاعت ندکر سے کا۔ (مازن) یا کوئی موکن کی کافر کی ماجت روائی ندگر سے کا فراس کی شفاعت کافر کی ماجت روائی ندکر سے کا فیلما اس آیت ہے شفاعت کی تئی ٹیس او ٹی ۔ شفاعت بازن اللہ ہوگی ۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قیامت بھی ما لک افکام لین ما کم مرف الله شوائی ہے اُنہیا و مرسلین علیم السلام ما کم ٹیس ما کم کی یارگاہ بھی شفح میں وکیل وکواہ فیصل کے مالک نہیں ہوتے اس آیت بھی ملک کی تئی ہے۔ (تغمیر قررانعرفان الامنی احمدیار خال صاحب کم باقی)

حضرت مضرعان ہے ایک قول کے مطابق تغییر کی ہے جبکہ یہاں دوسرا قول بھی جیسا کرتغییر نورالعمرفان جی بحولیۂ حازن منقول ہے کرکٹس جس عموم بیس بلک پر بھم تئس کا فرہ کے متعلق ہے ۔ مجمعنو خالمتی خفرانہ

و الأفقر بين مؤد يلله اوراس دن عم اورفر مان صرف خدا تعنى كے ليے ہے۔ اور جس طرح ونيا بس بادشاه كائتم رعا با بر والدين كائتم اولاد برا آتا كائتم نوكر بر فاوند كائتم ولا بي كائتم اولاد برا آتا كائتم نوكر بر فاوند كائتم يوك بر اور الشرف أل كائتم مملوك بر جارى خااس روز منتقط جو جائے كا۔ اور الشرف أل كي تم كسواك بحث وجوه البند فر ما بيات باكس اور بشر موجود البند فر ما بيات بر الروش بير وجود كا بيند فر ما بيات بر بيند فر ما بير ويند فر ما بيات بالمت ابدى نصيب بوكل اور جي بعض وجود كي بنا م بر بيند فر ما بيات كرام عن الروز بين الروز بين موجود كي بنا م بر بيند فر ما بيات كرام مناظ شرور اور فرق بين الروز بين معلوم بول كرائي آتات بنى جيسا كر معتم له كي تا اور بين كار حبير الروز بين كي شفاحت كرين تا كر حبير الروز بين كي شفاحت كرين تا كر حبير الروز بين كي شفاحت كرين تا كر حبير الروز بين كي شفاحت كي نئي تذكور تيل ہے بلاشنا عت كوما كم مطلق كرائي موجود كي موجود كرائي الدين كي شفاحت كي نئي تذكور تيل ہے بلاشنا عت كوما كم مطلق كرائي موجود كرائي الدين كي شفاحت كي نئي تذكور تيل ہے بلاشنا عت كوما كم مطلق كرائي موجود كرائي الدين كي شفاحت كي نئي تذكور تيل ہے۔

### سورة المطنفين

ال مودة على اختلاف بن كي نب يا دفي - اكثر معتمر تقامير على مردى ب كد جب حضور ملى بن شرطيه وملى مديد عالية تشريف لات تو دبال كولگ باب اور قول على بهت خيان بعث كولگ باب اور قول على بهت خيان بعث كرت من بهت خيان بعث كرت من بهت بها جرمورة نازل بول اور حديد عاليه على مسب سے جهلے جرمورة نازل بول اور دولوگ ايك ب - حضور ملى الله عليه وملى اور نوال برك بورت سے درست بو محد رجان تي الله في الله الله في بدايت سے درست بو محد رجان تي الله في الله في بدايت سے درست بو محد رجان تي الله والله والله ملى معالى على مديد عاليه على الله والله والله والله ملى مديد عاليه على الله والله والله والله والله ملى معالى الله والله والله

اور جنیوں نے اس سورہ کوئی کہا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس سورہ کانزول تو کھ معظمہ ٹیل ہوا جب آپ مدید عالیہ تشریف قربا ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اس مرض ہیں جنلا دیکھا تو اس سورہ کی ان کے سامنے طاوت فربائی۔ لوگ کچے کہ اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا تھا۔ اور حطاء کی نے کہا ہے کہ اس سورہ کا نزول سفر جمرت شمیا کم کرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہوا ہے۔

#### سورة الانفطار كرساته رابطرك ويد

اور سورۃ انفطار کے ساتھ اس سورۃ کے رابیعے کی وید بیدے کہ اس سورۃ بھی نے وں اور نگول کے انحال ناموں کی ابتدا کا ذکر ہے کہ دنیا بھی تھے جاتے ہیں چکہ اس سورۃ بھی ان افعال ناموں کے درمیانی حاصل کا بیان ہے کہ فرق اور ٹیکوں بھی ہے ہر آیک کو ان وو وفتر دل جن کا نام تھیں اور طبیعیں ہے کے الی کا روں کے حوالے کر ویا جائے گا جس طرق کر اور اُ انتقاعہ بھی ان افعال نامول کی انتہا کا بیان ہے کہ حشر کے دن ہر کمی کے ہاتھ بھی رشعے رکے دائم کی کے۔

> ma<u>r</u>fat.com Marfat.com

بسم الله الرّحنن الرّحنم الرّحم

وَيَلْ يَلْكَظِفُونَ الْهِ إِلَى الْكُونَ كَانَوْنَ كُونَ الْكُوكَ كَانَا وَالْمُونَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال "تطفیف کی انتخلف صورتمی

تغييران الأكاسسيسيسية (١٤٢) سيسسيسية تيسوال بياد

حكيال فين وفي وفي له ومن طفق نقد عليتم فيه ما قال الله تعالى الإن تماز با مسيجي في المالا المديورالي المكاورجي في كي قواي كي برا عن الله

تحال نے جو بکھ فر مایا ہے تم جانتے ہو۔

نیز مدیث قرّی ش ہے اوف یا بن آنھ کیا تحب ان یونی لك واعدل کیا تحسبه ان ليعدل لك المديمة وم إداحق اداكر جيها كدة ابناحق إدا جابتا سيما درعدل كرمبيه كرتواية ليدعدل وابتاب\_

<u>بِائَ چَزِدِل کے توش پائج چزیں ملتی میں</u>

نیز حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کے

سائے بیسورہ تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فر مایا کیفس تھی یا جا چیزیں یا جا چیزوں ك وحمل مولى بين كول فرقد اجنا في طور يرعيد هي أثين كرنا كردان يران كر منول كومسط كر

دیا جاتا ہے اور کو کی فرقہ خلاف شریعت قیصلہ نیس کر تا اور دشوت کے ساتھ تھم شر کی کوئیس بدل محرال می غربت و افلال سرایت کر جانے میں اور کمی فرنے میں اطانیہ بدکاری اور

لواطت دان کنیس بوتی محران کی وات برموت کوسلو کردیا جاتا ہے اور کوئی فرقہ باب اور تول عمل کن تیس کر<del>نا</del> محران کی کمیتیاں تلف ہو جاتی میں اور دہ قط میں جتنا ہو جاتے ہیں اور کوئی فرقہ ذکو آگڑئیں رو کیا محران سے بادش رحت روک کی جاتی ہے۔

برسال اب ول کا مقدمد برت معتر براس مے کرمعزت شعب طید السام کی قوم پر جوعذاب آیاای ممناه کی تحوست کی جیرے قعادد اس کے محتاد کیرہ ہوئے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے مبالغ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس تعل صنیح کا قصد کرنا ہی کمیرہ منابول سے ہے اور بعض نے تعوزے اور بہت میں فرق کیا ہے۔

چوری کے نصاب کی حد

و، کہتے میں کدا کر باب اور تول کا نقصان چوری کے نصاب کی مدکو بھٹے جائے جو کہ ان علاقوں عمد دانج تمن روپ میں تو کبیرہ ہو جاتا ہے در تدمینیرہ ہے۔ اور اکثر خلایر بین یہاں رُدوكر ي إلى الديمة بن كراوكول كري عد معولي في العسب كرة الناويال في marfat.com

رکھنا نیا ہما می طور پرصفیرہ کمناہ ہے تو تعلقیت کو کہائز جس سے کیوں ٹنار کیا حمیا ہے اور اس پر شدیدہ فید کون مرتب کرتے ہیں؟

ال کا جواب ہے ہے کہ خصب ایک ایسا ممتاہ ہے جس کے خمن میں موضوع شریعت کو

برلنالاز م میں آتا جکہ یہ تعلیب عدل کی شکل میں ایک ظلم ہے۔ ماہ تول جس کمی سے ظلم ہونے کی تعصیل

اس کی تفصیل بیا ہے کہ باپ اور تول کے بیانوں کورب العورت نے افساف اور عدل قائم کرنے کے لیے نسب فر بایا ہے۔ اور تلوق کے معا لمات کا دارو عداد این دونوں چڑوں پر چھوڑا ہے تو ان دونوں چیڑوں کوظم کا دسیا۔ عاما ایسا ہے کہ کسی نیکی کو گرناہ کا دسیار بنالیں۔ نیز ماپ تول جس کی کرنے جس خیانت وحوکہ اور فریب ہے۔ جو کہ نفس کے خائن ہونے پر دلالت ہے۔ منافا ف خصب کے۔ نیز وہاں تلجی کمینہ بن ہے کہ آیک شمی جمرجو کی خاطرا ہے: وین کوفروخت کردیا ہے اور عدل الیمی کوظم کی صورت جس خوداد کرتا ہے ان دجوہ اور ان جسی

اورو جرو کی بنا پر بیر گناه اتنابیز ایس که دومر ہے مغیرہ گناہوں میں بیمورت جیس یا کی جاتی ۔

آگر چہنٹی ہزرگوں سے منتول کے کہ انہوں نے بادشاہ دقت کو دھنا وتصحت کے مقام میں فرایا ہے: کرتو اس عذاب کو جاتا ہے جو مطلق کے تی بھی دارد ہے اور تو سلمانوں کے اموال باپ اور تول کے بغیر لے رہا ہے تیرا حال کیا ہوگا لیکن ان ہزرگوں کی مراوب ہے کہ بادشاہ کا تھم محی تطفیف کی طرح شریعت کے موضوع کو بدئنا ہے اس لیے کہ اس ملفت کی قدرت اس لیے دی گئی ہے کہ صول قائم کرنے اور تھم دور کرنے کی صورت ہے جب اس قدرت کو صول آئی ہے کہ صول قائم کرنے کے لیے فرج کر کر ہے تو تقلب موضوع کے لیے فرج کر کر ہے تھی موضوع کا ترک ہے۔

بہر مال اس تم سے گناموں میں تلوقی خدا کی حق تلقی سے علادہ وہ تا فریب مکست خداو عمل میں رخنہ اندازی اور تلام کو عدل کی صورت میں تلا ہر کرنا ہے جس طرح کر قر آن پاک کو در میان میں وے کر دھا کرے۔ بھی ان خباخوں کے جمع مونے کی ہورے کی ہورے ہو کیا اور بھی وہ ہے کہ مچر کونجا ستوں کی جگہ بنانا حراج ہے جہ کر فیر مسجد کو اور وین کے ممل کو استان کی اور ایس کے استان کی جگہ بنانا حراج ہے تا کا ایس کا استان کے ملک کو استان کے استان کے استان کی استان کے استان کے استان کے استان کے استان کی استان کے استان کے استان کی کا استان کی کا استان کی کھیل کو استان کی کا استان کی کھیل کو استان کی کہنا کہ استان کی کھیل کو کھیل کے کہنا کہ کہنا ہے کہ کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کی کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کھیل کو کھیل کیل کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کی کھیل کے کھیل کو کھیل

\_\_\_\_\_(Kr)

و نیا کی فرش سے کرنا اور اسے آب کو تیکول کے روپ میں ظاہر کر کے وارد البیبی و بنا مرت طور پر دنیا طلب کرنے اور سے پر و بدکاری کرنے سے کہیں زیادہ محت اور ٹراہے۔

اور چوکا تعلقیت مینی ماب اورتول عی کی کرنا مجمی لابردانی کے طریقے سے بھی ہوتا

وجيوال بارو

ب كراكي محض بنيادي طور براني طبيعت عن مستدل مزائ واقع بواب- اورحقوق بورب لمور يروسية اور لين على اتى تودوكر فيس كرتا دورية النيب إينا فن لين على توكو كي مغراكة

نيس ركمتي- دومر سد كالخي وسيغ عن حرام اورممنورة بي ليكن انجام عي اتني شدت اورمزا نیں کمتی کراس کے مرتحب کے مال پروائے کہا جائے اس تلفید سے بیخے سے لیے

مطقفین کی ایک مفت اور علامت بیان فرانی من بهتا که آس بات کا پید بیلے که ماب اور

تول عن ان كى كى لا يرواى كى بنا مرتبيل بك جرى ذبانت ادر بشيارى ك ساتوقعدا ادر مرا بیکام کرتے ہیں اور وافر مقدار میں حرص رکھتے ہیں اس لیے کدان کی مقت بہ ہے کہ:

اللَّذِينَ إِذَا الْحُمَّالُوْا عَلَى النَّاسِ وواللَّ كرجب الأول عاينا فن الب كراس.

يَسْفُونُونَ أوام الين كا تصدك في اورواج بي كرماد ين على الدايك

والدبعي كم تدمو بكد بورا لين كريها فراسيد فق سعيمي زياده لين بيل اور يول بات

کرتے ہیں کہ بم ابنا تن بورالیما بیٹی طور برمعلوم ٹیس کر سکتے مگر جبکہ رکھ زاہر لے لیس اور جب وہ ماپ میں برحیلہ کرتے ہیں اور این من سے زیادہ ماسیع ہیں قو قول میں جرا لینے

ے بہانے سے دوبطرین اولی زیادہ کی طلب کرتے ہیں اس لیے کہ ماپ میں چتم ہو گی کرنا

ادرستی کرناران کے ہیکرٹرل میں تکی اور کئی۔

اوراس کا رازیہ ہے کہ ماینا بیزوں کے طول وعرض کے ساتھ متعلق ہے جبکہ تو لنا ابو جو

كرساته معلق بوادر جوجزي يبنغ ادر سكونت اختيار كرنے كى حيثيت سے جيمة وى ك

طول وعرض کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان میں ہائش رائج ہواوران چیز وں میں جو کہ غذا اور ددا مونے کی حیثیت سے آدی کی باطنی قوتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا بالیت کے ساتھ تعلق مکنی بیں میے سات معدنیات جو کر جدا جدا بیں کر قبل کی وجہ سے اجزا کوئٹ رکھتی ہیں اور

الاا كرا المراق الدين على ديت كالمال والتي بين اور طوالت إذا مل اور الله الله marfat.com

ا توروزي \_\_\_\_\_\_تيمول إلى المستخدم (هناه) \_\_\_\_\_تيمول إلى \_\_\_\_\_تيمول إلى \_\_\_\_\_تيمول إلى \_\_\_\_\_

مالیت زیادہ ہوگئ اُوزن رائ ہے۔ یسی جمہیز ہی کائٹن؟ آئی ہیں قالبان چیزوں کی تبست کم، قیمت ہوتی ہیں جو کہ وزن بھی آئی ہیں ہور وزن کی جانے والی چیزیں ہن سے زیادہ حیق ہوتی ہیں محر تاور طور پر کم قیمت چیزوں میں وزن اور حیقی چیزوں میں بیائش کا روائع ہوگیا ہیے خلاخ اور کورکی اُٹیس قولا جاتا ہے اور کناری اور کم خواب جو کہ ماہے جائے ہیں ہمرحال بیمان اس بات میں کہ بیائش کے ذکر پر اکتفاء فرمایا کیا اور وزن کا ذکر ٹیس کیا کہا کی گئت

اور بھاں لفوطیٰ اس نے لایا کیا ہے کدان کا لوگوں سے اب کر لینا ان لوگوں کو نقیمان دینے کے اداوے سے ہے نہ کرانا کی ان سے لینے کے اداوے سے۔وون اصل لفت بھی اکتیال کن سے شعوی ہوتا ہے۔ کہتے جی اکتعلیت صنان کینی بھی سے تھی سے مار کرایا۔

ویک گانو گفتہ آؤ ڈرکٹو گفتہ اور جب لوگوں کوان کا حق باپ کر دیں یا قول کراہ رکیل اور وزن کے افغا طافت عرب جس جس طرح باسینہ آود تو لئے کے معنوں بھی آتے ہیں ای طرح باپ کروسیند اور تو ل کروسیند کے معنوں میں بھی آتے ہیں۔ بھی بہاں لام کو جہا ہوا بات کی خرودت نیمیں ہے جیسا کی کومنسر میں نے کہا ہے کہ مراد محانو العداور وزنو العد ہے اس نے کہ بالی اور تولی می جزیں لوگوں کے اموال ہیں نہ کران کی ذوات البت بہاں

یک خورد ون کو گول کو تقصال پہنچاتے ہیں اور ایک چیز کے بعد دوسری چیز نکال کر ان کا کن کم کرتے ہیں۔

### حق دين اور لينے كى جارمورتي

سبال جانا چاہے کرتی وسینے اور لینے جی پودا کرنے اور کم کرنے کے اعتباد سے بیار مورقی جی پودا کرنے کا عقباد سے بیار صورتی اور کی اور کی دوروں میں پودا کریں دورری صورت یہ کہ دولوں صورتی جی کور کی اور لینے جی پورا کی مورت یہ کہ دسینے جی کریں اور لینے جی پورا کی اور لینے جی بورا اور کی صورت یہ کہ دسینے جی کو دینے جی بورا وی اور لینے کی اور لینے جی فقصان آبول کریں ہوائی مورت ہوں مورتوں جی بی اور پہنچاہت اور جی دوسودتوں جی بی اگر چہ قبادت اور جی مورتوں جی بی اگر چہ قبادت اور جی مورتوں کی مورتوں کی اگر چہ قبادت اور حرمت موجود ہے کیا وارس خواجت کی اور پہنچاہت اور اور جا اور کی کہ مال پر افسوی کیا جائے اس کے کر تقصان و بیا تقصان لینے کو کھینچے وال ہے اور ای طرح بی بورا دینا بورا لینے کا مواد شہر اور کی جو اور ای طرح بی بورا دینا بورا لینے کا مواد شہر اور کیا جائے۔

# قرض کےمعاملے ش لوگوں کی جارتھوں کا بیان

ادریدای آیائی پر بے کہ صدیت پاک عی دارد ہوا کہ قرض کے منظ عی لوگوں کی پارشمیں تیں۔ پہلی می دو محض تجود دو مرد ان کا قرض بخو فی ادا کر ہے اور دو مرہ ہے ۔ پ قرض کا قنامان بھی اجھے طریقے ہے کرے اور یہ تحض سب ہے بہتر ہے۔ دو مرا وہ جو دو مرد ان کا قرض بھی انہا کی تکلیف اور ذکھ کے ساتھ اوا کرے اور اپنا قرض بھی تہاہے تی اور سیم راتی سے طلب کزے اور پر سب سے مُدی تتم ہے۔ تیمرا وہ جو دو مروں کا قرض بخو بی اوا کرے اور دو مرد ان سے اپ قرض کے قنامے کے واقت شدت اور یہ مرد تی کر ہے۔ چوتھا دو قرض فرانی کے ساتھ اوا کرے اور دو مرد ان سے قرض کے نقامے عمر انجھا سلوک اور

تحرون کے سیست قیمال بارہ

زی مگل میں لائے اور یہ دونوں متسیس ورمیانی میں کہ ایک طرف کی خوبی دوسری طرف ک ٹر الی کے مقابل ہوکرزی ہدی ہے سورت بہتر کرویتی ہے۔

### غصے كما طے مى اوكوں كى جارشميں بي

اور ای طرز نصے کے معاشلے علی بھی لوگول کی جارفتسیں جیں: آیک وہ جوجلد نصے عمل آ جائے اور جد راضی ہو جائے وہمراوہ جو در سے نصے عمل آئے اور در سے رامنی ہو اور بیدوتوں تشمیس درمیائی میں تیمراوہ جوجلد نصے عمل آئے اور در سے رامنی ہوا در بیسب سے آری تشم نے بات وہ جو در سے فصے عمل آئے اور جلد رامنی ہوجائے اور بیشم سب سے بہتر ہے۔

اور جب مطلقین اوان کے حال پرانسوں کر کرجنز کا گیا اب ارشاہ ہورہا ہے کہ یہ لوگ اس کام کے امتقاب کی دجہ سے کویا قیامت کے حکر جی اس لیے کہ جواس دن کا احتقاء رکے وہ چکوق کے حقوق کوشسوسا کو دفریب اور دموکہ دی کے ساتھ ضائع کرنے میں اس قدر جراُٹ نیم کرتا اس لیے استغیام انگادی کے ظریقے سے فرایا کیا۔

اللانظان فرانیات کیا رحم و شورے و دراقا دولوگ کمان نیم کرتے اور کس کے اتفا میں جو کہ کمان کے معنول میں ہے اس بات کا پریہ دیا کیا ہے کہ اس مقیدے کو مشل مند آدی اس کا کمان مجی تیم کرتے استحاد کی کیا مخباکش۔ نیز ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر کس وائ دن کے محمل بھی تعنیدہ نہ ہوتو فرا کمان می اس حم کی ٹرائیوں ہے بچے کہ کہ کہ کا ایس وائی کے کہا ہے کہا حالت باتی احراد در کھے ہیں اور کوئی محافظ طلب کرتے ہیں اور یہ ہے وقوف اس معنون کا بھی مان میکن در کھے ہیں اور کوئی محافظ طلب کرتے ہیں اور یہ ہے وقوف اس معنون کا بھی

اِنَّهُمْ مَبْعُوْفُوْنَ لِیُوْمِ عَلَیْمِ کُرِحْتِیْ وہ ایک بہت بیاے دن ش زخرہ کے جائیں گے اور ای دن کی بزرگی ای وجہ سے کہ وودن عول کائم کرنے کا دن ہے اور اس روز لوگوں سے حقوق اخر اور حقوق العباد کا مطالبہ کیا جائے کا اور حقوق کو منانی کر گئے martat.com

تغیر فردن میں میں انہائی گئی ہوگی اور اس من کی برز رکی کا سیاب میں سے یہ ہے کہ وہ وال رسوالی کا

یُوَمْ یَقُوْمُ النَّاسُ یُوْبُ الْفَالْیَنُ که بس دن ایکے پیچلے سب نوگ رب العالین کے درباد می کھڑے ہوں اور یہاں لفقارب انعالین اسم ذات کی جگہ لایا تم ہے ہے

معلی میں مصنی مرود میں سرمے اور اور بیان العام ب است میں اور میں ہوت ہیں جدود ہیں ہے۔ الا کہ اس بات کا اشارہ اور کا اللہ تقائل کی رہو بیت کا عموم اپنے زیر تربیت لوگوں کے حقق کر چرا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ پس تلوق کے حقق کی ضائع کرنے والوں کے لیے اس کے حضور

کفرا او ناانتہائی ذات اور رسوانی ہوئی۔ اور اس اُ نینے کوبعض منسر بینا نے مردوں کو زندہ ہونے رمحول کیا ہے جیسا کہ کہتے ہیں

کے قلال خواب سے اُفعالیتی ہے دار ہوا اور زیادہ سیج یہ ہے کہ جیتی اُفعیا مراد ہے۔ چنانچ ابن عباس میں التدعیمائے فردیا ہے کہ حضور میں اندعلیہ دیم نے فرمانے ہے کہ قیاست کے دن اوگ دنیا کے تمن سوسال کی مدت تک کھڑے دیتر ہے اور ان کے یارے میں کوئی فیمد اور

لوگ و نیا کے قبن سوسال کی مدت تک کفتر سے دیئیں گے اور ان کے بادے میں کو کی فیصد اور تھم قبیل ہوگا لیکن میساد کی مدت در از ایمان والوں کو نظر میں اتن تھیل معلوم ہوگی کے گو یا تماز سے فار خ جوٹ ۔

اور سیح مسلم بیل حضرت مقداد بن الاسود منی الله مندگی دوایت کے ساتھ حضور سلی الله مندگی دوایت کے ساتھ حضور سلی الله عبد استحم سے اس آیت کی تشیر میں دارہ ہے کہ بیقو ہر الناس فی رشع جھد الی النصاف الدائید بینی لوگ پہنے میں گفرے دیار ٹی ادر ان کا پیپند ان کے کا ٹول کی ٹو تک آئی جائے گا۔ بین کا دینر می مسلم اور دوسری محات میں مردی ہے کہ قیامت کے دون موری کولوگوں کے قریب لاکمی کے بیمان تک کرموری آئی مردی میل یادی میل کے انداز نے پر گفرار ہے گا اور انجی میں میروں کی گونگو کی مقدار انجی میں موری کی تحقیل کی مقدار کے مطابق بعض کا بیند کروں تک پہنے کا اور انجی ایوبیش کے کانوں کی تو تک گئی کر مکام کی طرح ان کے مندیس داخل ہوگا العض کی گردن کی ایندا تک ایرون کی تو تک گئی کر مکام کی طرح ان کے مندیس داخل ہوگا العض کی گردن کی ایندا تک ایرون کی آئی کر تک زائر تک ایرونوں کے مندیس داخل ہوگا العض کی گردن کی ایندا تک میدیش کر تک زائر تک ایرونوں

منتول ہے کہ ایک ون حفرت عبداللہ بن عمر یعنی اللہ عند سنے بیسورہ نماز میں شرون marfat.com

ا کر دی جب اس آیت تک چیچه آپ برخوف اور گریه کا ظلبه بوگیا اور تاب نداد تے ہوئے: زیمن پرکر پزے اور اس وقت کی نماز اوا ند کر سکے۔

تُحَدِّ بِيَا آن اور وزن کم کرنے والوں کو جائے کہ بیاکام شکر ہیں اور قیامت کے وان اور عدل کرتے والے قوتی کے حضور کھڑا ہوئے سے بیٹیر اور عاقات شہوں ۔ اس لیے کہ ان کا براچھائے اکام اعمال عاموں جن نقش ہوکراس کے ورباد کے اٹل کاروں کے میررہ و چکا ہے۔ انہوں نے تلوق کے جوحقوق بھی ضائع کیے جی اس وفتر کے مطابق اس روز ان سے بازیری ہوگی اور اگر وہ پوچیس کہ تارے اعمال تاہے موسعہ کے بعد کس نشاقی سے معنوم بوں کے اور کہ نوعلور جن کے قرائیس جواب دینا جائے گ

ان کینات الفیجار کیل بیجنی تحقیق برکاروں کا حال ہے اوران کے اس اس کے اندراجات مجین کے وقتر علی ہے ہم کین جن سے جس کا اس قید خاند ہے مبالنے کا صینہ ہے اور چونکہ وو جگہ کہ اس وفتر والے وہاں ہوتے ہیں اسک تلک و تاریک اور جینیوں کی ارواح کے جمع ہونے کی جگہ ہے اس بناء پراس وفتر کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ چنا تھے اسے میوں فرایا جاریا ہے:

وَهَا آفِذَاكَ مَا سِجْنِنَ اور آلا كياجائے كر جين كيا ہے۔ يكتاب مَر قُوم آبك البركى البركى البركى البركى البركى البركى البركى البركى البرائز ہے كر جس ميں جبنيوں ميں ہے البرائز ہے كر جس ميں جبنيوں ميں ہے البرائز ہے كہ البرائز ہے كہ جس ميں جبنيوں ميں ہے البرائل البرائز ہو كام اللہ كام اور كى البرائل البلاغ البرائل ال

تبرررن بسید اور اینی اور اور سید اور این اور اختیار کرتے میں تو ویں جا تھیں ہود

علاقہ ہا اور اینی اور اور سید شیطان جب داع قرار اختیار کرتے میں تو ویں جا تھیں ہے

میں ۔ بدکار کی دوج کو چیلے تو قبش کرنے کے جور آ مان پر لے جاتے ہیں آ مان ک

ور بال اس کے لیے ور دائرہ تیس کھونے اور داخل ہوئے تیں دیتے گرزشن پر لاتے ہیں

اور اے کوئی جگر تجول نیس کرتی جہال اے رکھا جائے ۔ آ خر ساتو ہی زئین کے بینچاس پھر

کے بینچ کے جاتے ہیں اور چوفر شنے اس وفتر کے اہل کار میں اس کے م کو اپنے وفتر میں

گھر لینے ہیں کہ فلال میں فلال اس تاریخ کو ویا ہے برز ن میں چکھا اور بیٹل اور ایس کے اس کے میں کو تا کہ میں جو تا کہ اس وفتر میں کھوٹو کر لینے میں

تا میال کے روز نامی میں کور میں کرنا کا تین ہے لیکر اس وفتر میں تھا دیں اور بدکاروں کی روسی اسی

تاک تو است کے دن اس سب کو اس کے باکس باتھ میں تھا دیں اور بدکاروں کی روسی اسی

# اللم معاني كمطابق دوجواب طلب موالات

اور بہان علم معانی کے مطابق دوموال وارد کیے گئے ہیں جوکہ جو اب طلب ہیں۔ بہاا موال یہ ہے کہ فجار کے وفتر کا ذکر ایک ایک اجتمائی خبر ہے کہ بننے والے اس خبر کے مشہوم سے خال الذیمن بنتے اور اسے محکی نبیل منہ نفر طاہ تکہ غلم معانی کا قاعد ویہ ہے کہ ابتدائی تکام میں کر بھی سے سامع ہے خبر دو ج کیونیس اوسے بہال وہ کیدیں کیوں اوٹی تمشن ایک ان راور دوسری ام؟

اس کا جواب ہیں ہے کہ آگر ہے۔ اندوائے گیار کے افعال کے وفتر کے مجل میں ہوئے سے متعلق ہے فیر متے لیکن اسے قابت رسانے ہے افعال کے امٹل وفتر کو قابت کر مالازم آتا ہے اور کفار جو کہ آیا سے اور جزاویے نے شکر میں اس وفتر کے متعلق کو نا انگار کرتے ہیں اس لیمان کے افکار کے اندازے کے مطابق قوی تاکید لائی کی جیسا کرزید کے وجود کے منکر کے مانے بول کمیں کہ ال زید التی وارفلاں اگر چیسا میں فلاں کا کمرز جاتا ہو اور اس نے ش کا نام شہنا ہو۔

د د اسوال پر ہے کہ جب تحین کا ذکر پہلے ہو چکا نوشتام مید ہوگیا۔ بھی چاہیے تھا کہ کال کبا جاتا ہے کہ ذخہ افغراف شاہ پہنچین میساک مخینا اؤسٹنا چنی پوز غون دشتو تا martat.com

تعمل فرعون الرسول عمرفرايا كياسي؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جب سنے والے تھین کے سحول سے ہے قبر تھے تو اس کا ذکر محیا ہوائی قبیر ۔ بس اوٹ نے کے مقام بھی اسے تھرہ ادانا می متاسب ہوار کو یا ہوں فر ما یا کی ہے کہ و چیول تھیں کیا ہے جس کے معنوں کا آئیس ابھی تک پیڈیٹس چلار بھا ف انقار مول سکے فنت عرب سے واقف اوگوں پراسے بنتے ہی معنی واضح میوجاتا ہے۔ باس اوٹائے کے وقت اسے معرف اوز متاسب ہوا۔

#### ایک اور شبه اور اس کا جواب

نیز اللی تغریبان ایک شہر دارہ کرتے ہیں کہ برستام پر ٹیکوں کا ذکر نہ وں کے ذکر سے پہلے ہے اور ٹیکوں کی شراخت اور ہزرگی کے مناسب بھی بھی ہے کہ ان کا ذکر پہلے لایا جائے جیکہ بیال نہ وں کے پخر کا ذکر پہلے فرمایا کی ہے؟

اس کا جواب ہیں ہے کہ مووق کی انتقا سے کام کی دوائی مطلقین کے حال کے لیے ہے جوکہ بدکا دوں کی ایک جم ہے۔ پشن مناسب میں ہے کہ کس فاصلے کے بغیر انہیں ڈورائے کے سلیے پہلے یہ کا دوں کے وفتر کا ڈکر کیا جائے دونہ بید منتصد بخولی حاصل نہ ہو۔ اور بہاں قیر اینٹی کلام کے ماتھ جدائی لازم آئے اور مقام کے فقاضے کی دعایت شراعت کی دعایت سے ذیادہ شروری اور ڈیادہ موزوں ہے۔

اور جب ال آیت علی برکاروں کے ڈیسے انجام پری حال کو صطلقا بیان کیا گیا اور پہلے گر دچکا ہے کہ تلوق کے حقوق کو کم کرنے والے قیامت کے دن کا کمان ٹیس رکھتے اب بعود ترقی آن لوگوں کے حال کا ذکر بود ہاہے جو کہ آفرت کے مقیدے میں کوای کرتے بین اور اس سے بافکل اٹکار کرتے ہیں تاکہ مطلقین کے اس کروہ کی خسوصیت کے ساتھ بلزمت س

وُکُیْلَ اَبُو طَیْنَیْ اس دل اَلْمُوس کے جس دن ہ دولتر کھول کر برکمی کواس کے کہ سے اٹھال رُاسِطُن کیا جائے۔

یننگیبین طوں کے مال پر ہوکراس دن کا بھید ہو گرفیس دکھتے اور کان کرتے marfat.com Marfat.com

یں کرنگوق کے حقوق ان سے واپس نیمل لیے جا کی مے اس لیے کران کی حالت یہ ہے۔ اللّٰہ یُونَ یُکٹی بُلگی بُلوم البَّائِنُ جوکرونہ جزا کا اٹکارکرتے ہیں۔ ظامہ الرام یہ

معیوی یعتمیدون نموم میرسی موسرد به در دو به در در در در میرسید مراسید به کدوه این طرف سے تکلوق کے مقوق لوٹائے کے بی مشرفیس میں بلکہ جزاء کے سادے بردگرام کے بی مشر میں اور دوز برا کا انکار سے فیار قیاحتوں کی علامت ہے اس لیے کے دروز

برا کا مقید و ایمان کے تمام امور عمادات اور معاملات عمی وظل رکھنا ہے۔

وَهَمَا يُحْدِيْتِ بِهِ اوراس وَن كَالْمُكَارِيُّنِ كُرَةٍ \_ إِنَّهِ مُكُلِّ مُنْفِقِهِ أَيْنِيهِ مُروو بِوكَقري صديح كُرْرِكِيا مِوادِرْضِقَ عِن هديج يوجه كما وي

#### عفر من حد سے گزرنے کی صورت

ر با کفر میں مدے گزر تا قوہ واس طرح نب کہ جراس دن کا محرب کو یادہ ، ہو بیت الی اورائے اور وہ گمان کرتا ہے کہ ویا الی اورائے او پر الشراف الی کا تقریب کے والی میں اس کی بندگی سے باہر آ جاتا ہوں اور وہ میرا مالک ہوئے مالک کو خیا میں اس کی بندگی سے باہر آ جاتا ہوں اور وہ میرا مالک ہوئے سے معزول ہو جاتا ہے۔ نیز وہ مرنے کے بعد آفسائے پر دب قبائی کے قادر ہوئے کا محرب کے بعد آفسائے پر دب قبائی کے قادر ہوئے کا محرب اس لیے کہ دود نیا میں تو ظام سے مقاوم کا حق میں اس کی کہ دود نیا میں تو ظام سے مقاوم کا حق میں اور بات کفر کے در بات کو کی اور بات کفر کے درج درج وہائے ہیں اور بات کفر کی حدے بھی آ کے قبل جاتی ہے۔

#### نسق میں صدے گزرنے کی صورت

ادر نسق عمل صدی گزرتا ای طرح ہے کہ جب اس دن کا خوف نہ ہوا تو گناہ پر جرائٹ حاصل ہوگن اور اس نے سمجھا کہ حاضر لذول اور خواہشات کو بیزائے موجوم کے خطرے سے چھوڑ ڈیٹا کمال ہے وقوئی ہے۔ یکی وونشی امارہ کے نقاضے کے مطابق فنق و کورخوب کرے گا۔ چنانچے لفظ آٹیم جزکرآ تم کا مراحظہ ہائی کی خروجا ہے۔

اور مفسرین کے ایک گروہ نے ستہ کو ظالم فاصیہ اور تقوق خدا کے تقوق ضافح کرنے والے پر تحول کیا ہے جبکہ اٹیم سے فائق اوران کتابوں کے مرتکب مراویلے بیں جن کا تعلق '' قوق اللہ کے ساتھ ہے جیسے زہ الواطن 'ٹراب فوٹی ٹھاز اور روز و ترک کر ہائی لیے کہ پکل TMartat.com

تم کا شر متعدی ہے جبکہ دوسری تم سے محتاہ صرف اس کی جان کا ویال ہیں۔ ہبر حال مقصد ہے ہے کہ جزا کی محکمہ ب اور انگارا ہے ختص کا کام ہے جو کہ کسی فدہب اور مشرب کا یا بغر کش ہوتا۔ اور وہ کرنے شرکرنے کے بارے بھی کسی طحت اور وین کا حساب تبیس رکھت اور اس مقصد پر جوعظی والاک قائم بین انہیں کما ہول کی محبت میں حدورجہ معروف ہونے اور آزاد کی و الا ویڈیٹ کو بہتد کرنے کی وجہ ہے تکاہ میں نہیں لائا بلک آیا ہے قرآ تی اور انہیائے علیم السلام کی خبروں ہے ہمی جن کی مجوات تطعیہ ہے تا نبد اور پھتی ہوتی ہے اس کے ذہن میں کوئی ہے داری اور جبرت بدائیں ہوتی اس نے کہ

اِفَا تُنْفِي عَلَيْهِ اِبِنَاتُنَا جِبِ اس كَ سائنة تعادى آيات علادت كى جِالَى بيس جوكه اس دن جزاداتي ہوئے اور بندوں كے حقوق كى باز پرس ہونے پر دلالت كرتى بيس عناد ك طور ر

قَالَ آسَاطِیْوَ الْاَدْیُنِنَ کَهَنَا ہے کہ بیسب پہلے لاگوں کے نسانے ہیں جو کہ لوگوں کو خوف دِلائے اورائیس نے سے کامول سے ڈوانے کے لیے وہ گزیجے ہیں تا کہ ایک دوسرے پھٹم کرنے اورائیک دوسرے کی چیزی فسسب کرنے کی دیدے ملک ٹواب نہ ہواور فتر و نساو گاہرنہ مؤان کی کوئی بنیاوٹیس ہے کہ اس پراحتا وکیا جائے۔

تخلّا ایرائیں مجھنا ہا ہے اور یوں ٹیم کہنا ہا ہے اس لیے کہ جزا کا وقو کا اور تلوق کے حقوق کے حقوق کے حقوق کو ع حقوق کو لوعانا روٹن عظی دائل اور سے متو از نقل شواجہ سے نابت ہے اور اگر وو و لاکل و شواجہ مشرول سے ول کی تلی نیس کرتے اور ان سے ولوں پر اثر نیس کرتے تو ہان و لاکل اور شواجہ کا تصور نیس ۔

بَلُ وَّانَ عَلَى فَلُوْ اِبِهِ فَرِ بَكُسَانَ كَ وَلُولَ بِورَكُ بَعَا وَيَا ہِ يَهَالَ مَكَ كَدُولَ كَا چِر؛ كَمُلَ الور بِهِ بِيا وَهِ وَيَا ہِ مَعَا كَانُوا يَكْلِينُونَ اسْ كَانَى نَهِ جَوانِهِول نے وَنِا عَلَى كَ مِ اور وَلِي بِهِ وَمَكَ بِيوا ہونے فى كيفيت جو معرت عبدالله بن مسعود اور وومر ما عاصاب كرام وقتى الله بنجم كى روايات كے مطابق حضود سلى الله طبيروسلم سے مروى ہوئى ہے كہ جب بندہ كى كوان كا مرتكب ہوتا ہے ايك سيادكل اس كوال جہدا ہو بنا تا ہے اگر اس نے سے متدہ كى كوان كا مرتكب ہوتا ہے ايك سيادكل اس كوال جہدا ہو بنا تا ہے اگر اس نے استحاد من سے معروف

اور صدیت پاک بھی وارو سیاد آل کے پیدا ہونے کا المنی بیر ہے کہ بر برا کام اطبیۃ طلب بھی ایک بر برا کام اطبیۃ ا طلب بھی ایک تاریک کیفیت پیدا کرونا ہے نہ یہ کار استوبری گوے نہ کو گئی میں ہے کہ اس بھی ایتھے والا ذکف نہوں کا کوئی اثر ہو۔ ظلب بھٹی ایک اور اطبیقہ ہے جو کہ اس گوشت کے گؤے ہے ۔ ایک رکھا ہے جس طرح کے جمائی اور سنتے کی قوت ایک اور چنے ہے جو کہ ان کوئی ہری آ کھواور کا اس بھی کہتے ہے۔ کا اس بھی آگھ اور کھا بری آ کھواور کا سے تھی کہتے ہے۔ ایک اور کھے ایک اور کھے ہے جو کہ فا بری آ کھواور کا سے تعلق رکھتے ہے۔

نیمال جانتا جائے ہے کہ امام حفص اور ووس سعتم قادی حفوات علی سے لام پر سکتہ کرتے بین اور لام کا برطون کے قائدے کے مطابق حرف را بھی صاف طور پر اوقا م تکل کرتے اور خاہر ہے کہ پرطر بینہ حقود تھی کر بم مٹی افتہ علیہ وسلم ہے مروی اور منتول ہوگا اور وقی کا نزول ای کے مطابق ہوا۔ بھی بیام ایک محقہ جابتا ہے اور وہ مکٹر بہت باریک ہے۔ ایک مقدے کی تمہید کے بغیرہ بین میں بیش بیشنا۔

مبلے قرید جاتا چاہیے کہ جرافت کے بختاء کا گاددہ ہے کہ ٹل یا بلکہ یا اختلاف افتات سے مطابق دوسرے اخراب سے کلات کے بعد اگر کسی ایک چنز کا ذکر کریں جس کا ڈکر کرتا منفورے قود قد یا سئنٹ تیس کرتے بلکداس کے بابعد کوساتھ ہی نے آتے ہیں اور اگر کراہت یا حقارت یا کمی اور معنمیت کی بناء پر جومنظور ٹھا ڈکر ہیں نداد کی اور کوئی وسری چنز جوکر اس

تمبر مریدی بسیست تیم میں بات است میں کا ایت کرے اس کے قوش لا کی آو بلی اور اس کے مابعد کے درمیان آئیل سا وقفہ ضرور کی مسیحتے ہیں اور اس وقفہ کی معاجب انجائی بلاخت ہے جیسا کہ ابی انتخاب میں افراد میں میں اور اس کے جیسا کہ ابی انتخاب میں افراد میں میں ہوجاتا

جب بیر مقدمہ بیان ہو چکا قو جانا جاہے کہ جب یہاں بل کے کھر پر معنولی ما تغیر نا ہوا ہو کہ سکتہ سے عبارت ہے قو اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان کا فرول کے والوں کی جانت ہوا آج کہ سکتہ سے البیدے بارے میں پہلول کے اقسانوں کا محمان کریں اس قدر فراب ہے کہ کما اخذ اس حالت کا ذکر بندول کی مجھ میں تیس آئے گا جو اپنے دلول کی فرانیس رکھتے ا دوسرول کے والوں تک کیا بہتی لیکن بیال ذکھ پیدا ہوئے کا ذکر جو کہ نظر کی اور کشف مرت کورے کے دالا ہے ہی کائی ہے اور کائی کے اور کھے کے بھی قریب ہے اس لیے کہ خاہری آئے میں ذکھ بیدا ہونا و کیلتے ہیں اور اس زمک کے آئیتے میں مورقوں کے تنش ہوئے و

الفرش اس آیت جی اس تحض کو انجائی خوف دلایا گیاہے جو گزاہ پر گناہ کرتا جا بات ہو اور توب ندامت اور استفاد کے ساتھ جلدی تھ اوک جیس کرتا۔ جس طرح کے سریش کے اور توب ندامت اور استفاد کے ساتھ جلدی تھ اوک جیس کرتا۔ جس طرح کے سریش کرتا ہے اور تعلق کرے ۔ اور طائع پر توجہ نہ سو یہاں تک کہ طبیعت کی خوالی ج کی جائے اور تا الی علاج تدرہ ہے ال یہ بجاری ایک ایساؤ تک ہے کہ اسے دو سائی طبیعی ہو کہ انجیا ہے جلیم السلام مور اولیائے اللہ جیس کر سک اور ان سے نیادہ حشکل ہیں ہے کہ بہتاری جس طرح کر ان کے حواج کی خراج کی

اور اگر زنگ آلود دلول والے کہیں کہ میں دنیا میں کٹرٹ ذکر اور گناہ مجوز نے ک ساتھ دلول کو صاف اور مینقل کرنے کی کیا مشرورت ہے کیونک قیامت کے دان ڈر تی کے چکتے سے بیازنگ خود بخود ڈور ہو جائے گا اور چہرا پورے طور پر صاف ہو جائے گا میسا ک

علی ون کا مقید در کھنے والوں کا کمان ہے ان کے جواب میں کہنا چاہیے ۔ کُلُا ایسا گلان مت کرو کہ ان کے وہوں کے زنگ نے مرف و نیا میں اثر کر کے انہیں

علا ایسا حالتا سے حرد مان ہے وہ ان ہے رہی ہے۔ ہم رہ ہے اور اس مجھنے آیات البید کو بھائے اور روزے اکا مقید و رکھنے ہے واز رکھا بلک اس زنگ کا از

تيامت كون زياده قوى مركاس ليركد

اِنَّهُ عَنْ دُنِهِ مِنْ يَوْمَنُونَ لَتَمَعُ جُوبُونَ تَعْقَلَ وولوگ الى دن البيد پروروگار به عباب من دول من وَقِل من چكند به نقع ثبن با مي من اوراس كو ديدار به مشرف فيس مول من الله من اله

ہر کہ امروز نہ جیند اثر قدرت ووست مکالب آنست کہ فروائل نے بعد وحاد

ليني يحيماً نن دوست كي قدرت كالزئفرنيس آيا كل كود محروم زيارت موكا-

#### قیامت کے دن دیدار اللی کا ثبوت

اور جب قیامت کے وان کفار اور مشرول کی بدختی کے مقام پر دیدار خداوندگ ہے۔ مجوب و محروم دہنے کا قرکر ٹرایا جمیا ہے تو ہاں اس کی صرح دلیل ہو کی کہ ایمان والے اس مونہ اسپنے پروددگار کی زیارت سے تحوب نیس ہوں کے اور اس کی لذت سے تر وٹاز و اور مسرور و محفوظ موں کے اور آگر ایمان والوں کو مجی ہے دولت نصیب نہ ہوتو کفار اور ان کے درمیان اس اس میں کوئی فرق نہ ہواور اس بات کا کافروں کے بارے میں بیان کرنا تمایت

وساسب دورآ کی بلاخت سے دور ہے۔ اللہ تعالی کی بناہ کرکام النماکوكول اس طرب

اور معزرت بیچی علیہ السلام کو کہ جنہوں سنے زیارے کی درخواست کی تھی جواب میں یں تو اس ارشاد ہوا تو مقصد میرتھا کہ آپ دنیا عمل ان جسمائی آلات کے ساتھ زیارت ک ہ بنیت ٹیس رکھتے نہ یہ کرفیاست ہیں بچی ٹیس دیکھیں ھے اس لیے کہ کام کا انگا حدیقی فإن المنتقة مُشكافة فَسُوف فراني زيارت كواستقرار يعني قائم ريج برمعلق كراسها الر مررة فرقان من جنت كے بارے عن وارد بيك فيشنت مستقورًا وَمُفَاهَا اور شرط حامل بونے برمشر دیا کا حسول واجب ہے۔

اور متواتر المعنى احاويث شرونابت مواب كرتمام ايمان والول كويد والت نعيب بوكى لیکن اینے اعمال کے اندازے کے مطابق اس نعمت عمل مجی ان کے ورجات مختلف ہول ہے۔ عام ایمان والول کو شعۃ المبارک کے وان ہے آخرت بیل بیم المو پر کمیں کے اس دولت سے نواز احائے کا جیکہ خاصان بارگاہ خدادندی کو ہرروز دو بار لینی می کے دفت اور ععر کے وقت زیارت ہوگی اوراخعی افخواص کو جو کہ جنت عدن سکے رہائٹی ہیں اللہ تعالیٰ کا تر ب اور تبلیات کا انکشاف واکی ہوگا۔ جنا نجہ صدیث میچ شیں وارد سے کہ سابیوں القو مر و بين ان ينظروا الى وبهم الاوداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن <sup>يو</sup>ث بنت عدان عربيدكان فعااورسن ذات كے درميان رداءكريائى عى بوك.

اوروہ جو ہز رکوں سے منقول ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار ہے کیف اور آسے سامنے ہوئے کے بغیر ہوگا ان احادیث میجد کے منائی نہیں جن عمر اصورتوں کی زیارت بران فریائی کئی ہے اس کیے کرمؤ قف عی صورت کے ساتھ زیارت ہوگی اور جنت عی وافل ہونے کے بعد بلاصورت یا ساکر بعض اوقات کیفیت اورمشانهته کے ساتھے ہوگی اوربعض اوگات کیفیت اور آ منا سامنا ہوئے بغیر۔

كيفيت رؤيت كي محتيق

اور محقق بدے کہ العد تعالی کی زیارت کے وقت ماسواللہ نظر سے محوج جائے گا جبکہ بم marfat.com Marfat.com

تغیران و سیست تیموں پرد ونیا عمل کوئی چیز دیکھتے بیں قراس کے عمراہ اور چیزی مجی دیکھتے بین اس وجہ سے آستے

میں میں میں ہو ایسے ہوں ہوئی ہے۔ اس میں طور اور میں میں اس میں ہور ہے۔ اسٹر تعالیٰ سے میں اور جب انٹر تعالیٰ سے ساتھ کوئی اور چیز قلعاً تطریمی نے ہوگی تو میٹ آئے شے سامنے ہوئے اور وومری فسوسیات کا کھا تا جس کی آخر سے کر جائے کا بکہ جسے بھی ہم تقریف کا آئے دانا رہ نے کی جزیوں کی مکمت ہے۔

ریک احتیاء کے متاسب ہوئے طویل ہوئے ایست قد ہونے اور دوسری فصومیات کی شخیص ہوئٹن ہے اور جہال تمام آفات اور احتیاء کے ساتھ کی طور پر زیادت میں معروف میں دور سے دور احتیادہ اور احدادہ میں شخصہ برانا ممکن سے کہ ہے۔

بوں اور بھہ و بڑوہ ہستواتی حاصل ہوان اموری تشخیص یا لکل ممکن شہوگی جیسا کر دیا بھی مجھی بعض محبوب چیزوں کو و کیھنے میں دوسرے حواس کی شرکت حاصل ہوتو اس حالت کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے حالا تک ابھی اس استواق اور اس استفراق میں بہت زیادہ قرق اور خااہت

اور آیامت کے وان ول کے ذکھے کی تا ٹیم کو بیان قربایا گیا کہ سب سیر تنظیم اذرے بھی وولت و بدار سے محروم کروے گا اس یات کا گمان ہوا کہ زنگ آ فود یالوں والے اس محروی اور بے تعیبی سے کوئی میرت حاصل نہ کرمی اور عذاب کی اس فتم کو آ میان مجھیس کے تک

ادر ب این سے وہا جرف وہ اور تعدافی اندوں کی حرص سے فرقاد بیں اس بنام پر قربایا جارہ ہے۔ جسمانی اندوں سے واحدادہ اور تعدافی اندوں کی حرص سے فرقاد بیں اس بنام پر قربایا جارہ ہے۔ کدان مردددوں سے بارے ای عروق اور بے تعینی پر عن اکتنا و نبیع کا کھ

نَمْ إِنْهُمْ لَصَانُوا الْمَجْرِهِ إِلَى كَ يَعِرْضَقَ وَوَطِلَتْ وَالَّى آكَ عُلَى وَالَّى اون كَارَانَ كَالَى آلَ عَلَى عِلْمَالَدُ مِنْ وَجِارِتَ عُرُوقَى فَي وَجِانَ وَوَالِمَّ كَالَ عَلَى اللهِ كَالْرُو جِارِكُ لَذَتْ بِاللَّهِ فَهِمْ فَي تَعَالِفَ كَا كُولُ وَوَلَدْتَ عِوْجَالُ اور وَوَخَيْلِ آسَانَ معلوم عوقَى بَهُدان في مزاكو شديد كرنامقسود بي القاان كه بارت على جنم على واقل مورة يهم اكتفاء شاوكا بك

لَّهُ يَقَالُ هَنَا اللَّهِ **الْكَلَّمَاتِيَّةِ تُكَيِّبُونَ لِمُرَبَّا بِالسَّاكَ كَا**كُ وَي مِن سِهِمَ

کا تم انکار کرتے تھے اور اسے جموت خیال کرتے تھے تا کر شکل اور حمی دونوں مزاب بھی ہو۔ جا کی اور جس طرع کر ان کا جم جتم کی آگ سے جاتا ہے ان کی جان بھی اس مار مساور شرمندگی وال نے سے کیاس ہوتی ہے ۔

الی کافن بہنچائے میں کوئی احسان نہیں ہوتا جس کے دوخی کی جزائی تو تنع کریں اس فی جزائی کافی ہے کہ مامت اور حمالب نیز ڈ کھامر مذاہب سے کفوظ رہیں اس فتم کے گمان فاسد کو موال و جواب مقدد کے خریقے ہے ڈور کیا جارہا ہے اور حقیقت حالی کو بیان کیا جارہا ہے۔

تنگ ایدانیں بھتا چاہیے کہ اس دن مرف بدکاروں کو ہزا اور بدلہ ویے پر ہی کفایت اور کی اور ان کے کافٹین مینی نکوکاروں کو بدکاروں کے جانے کے لیے تم تم کی تعیش اور واکی سرخ ولی سے نواز اقیمی جائے گا بکہ ان کے کافٹین کوان کے سامنے اقواع واقدام کی متابات سے نوازا جائے گا اور انہیں ان کی نظر میں انموکہ بنایا جائے گا تا کہ اس تشخر اور خات

کابدلہ وجو کہ و ووزیاعی ان کے ساتھ کرتے تھے ہی لیے کے:

اِنَّ کِتَنَابُ اَلْاَبُولُو لَقِی جِنِیْسَ مِحْیَلَ نَکُوکاروں کے اعمال ناسے اور ان کے عاصل کا ایک اور ان کے عاصل کا اعدادی علیمی کی جو کیفیل کے وزن پر طو عاصل کا اعدادی علیمی کے دفتر تھی ہے اور علیمی تجھ ہے میٹے کو کیکوں کی دروارج کے مقام سے شتق کیا گیا ہے اور کین کا ہم وزن ہے اور کشاوگی پر دلالے کر ہے کیمی اس کا اعراب

گانام اراد یا کیا ہے تا ادامی مقام می دسمت اور نشاد بی پر دانات ارسے بین اس کا احرار محق کی طرح ہے اس لیے کرمن کی صورت پر ہے اگر چہ اس کا سخی مغرد کا ہے۔ سخیمین سے مغروا در طلبیمین سکے جسپیؤرجن کا لیے عمل تکت

اور محین کومفردا دو ملیون کومع لاتے ہم ہی تھے۔ یکی کا ایک کا THE TIELL COM

اور جھوم واقتیج ہے اس کے نفط میں مجلی مفروکو اختیار فرمایا کیا اس لیے کہ اس ایک ریجان محشرواتا مل كى وجد نهايت تلك بوياتا سے بيكي عليمان كے معنول ميں فراني اور وسب واتح ے اس کے لفظا بھی بھی جمع کو انعقبار کیا تھیا۔ کو یا اشارہ ہور واہے کہ نیکول کی اروائ میں ہے سررورے کی جائے قرارا کیے بنند اور وسع مکان ہے اور اس ویہ سے کہ مکان کی بلندی کوفرا فی

ا در رسعت بھی لا زم ہے گئوی معنوں کے امتبار ہے بھی علیمین کا کئین کے ساتھ مقابلہ سمجے ہوا

اک ہے کہ دفول میں فقائل بالعرض تحقق ہو کمار

#### مقام عليين كابيان

اور مقام ملین ساق آسانوں کے اور ہے اور ای کا نجا معد سدرہ المنتیٰ ہے متصل ہے مبکدات کا اوپر کا حصد عرش جمید کے داکیں پائے کے ساتھ طا ہوا ہے اور قبض و سف کے بعد نیکول کی ارواح و بال پہنچی ہیں اور مقرین یعنی انبیا ملیم والدام ور اولیا نے الله وبان الخبرائ بين اور عام فيك لوكول كونام تكموات اور اعال اب يتهاف كريد مرتبول کے مطابق آ ماب و نیاش یا آ مان وزیمن کے درمیان یا زمزم شریف کے کویں انتر بخبراتے ہیں۔

## ارداح کا قبرول ہے رابطہ اور زائر بن کے متعلق آگاہ ہونا

اوران ارواح کوتیم کے ساتھ مجی ایک تعنق ہوتا ہے کرتیر پر زائزین ارشتے واروں اور ورم ے دوستوں کے حاضر بونے برمطلع ہوتی ہیں اہر ڈفس محسوں کرتی ہیں اس لیے کہ روان ے کیے مکان کا تر یب یا دور ہو ؟ اس اطلاع میں دکاوٹ فیمی بنیآ بور اس کی مثال انسانی ا بورش ون بعرق ہے جو کہ ساقوں آ سافوں کے ستاروں کو کتو یں کے اندر مجی و کیے سکتی بادرجب ومقام بحى الان معلوم نيس كرسكا كرجكدد بارضادى ساسا اطلاح دى بائة موال وجواب كالمريق سيطين كتمير بمارثا وفرايا جارباب

وَهَ أَفَرُ اللَّهِ مَا يَعِيبُونَ عَلِي كِالمعلوم كَعْلِين كِياب، يَكَالَ مَرْقُومُ أَلِك مِردُون رونہ سے اور اس باعد مست مکافی کی ہے کہ اسے جو وی**کھے جان نے کہ اس دفتر والے جنتی جی**ں۔

ت المان باز بنی الله عناسه موقعها كدوه واقتر ميز زمرد كی ایک مختی پر كند و كر سا martat.com

تغيروبين \_\_\_\_\_\_ (١٩١) \_\_\_\_\_

وش کے داکی بایہ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اور اس کا نجلا حصر سور ڈ انسٹنی کک وکٹھا ہوا ہے۔ عور و وفتر خدا تعالی کے خاص بندوں کے حوالے کیا کمیا ہے جیسا کے قرما یا جارہا ہے:

یَشْهَدُدُهُ الْنَصْرَ بُوْنَ اس وَقَرْ بِ الشَّاقِالَ کے مقرب فریشنے حاضر ہوئے ہیں اور کوا: یفع میں بوکر عوش کے حال اور کری کے خازی ہیں۔

وراخیال ہے کہ بول مراد ہو کہ اس عالی شان مقام میں کا ٹی اقر ب ریکنے والوں کی ارواٹ جو کہ انہیا وظیم السلام اور اولیا ہ کہار جین حاضر ہوتی جیں اور ایراء سے حق میں میں کئی کافی ہے کہ ان کا نام اس مقام میں آگھا جائے اور ان سے اجھے اعمال اس وفتر والوں کو آبول اور لینند ہوں ۔

# وبرار ومقربين ادراصحاب يمين ادرسابقين كإبيان

یبان جانا پاہے کہ تجات اور قال م پانے والوں کو آن پاک کی چند سور توں میں وو طرن پان قربایا کیا ہے کہ بھی ان دونوں تسموں کو اہراء اور مقریین کا نام ویا کیا اور کمی آئیس اسماہ بیس اور سابقین قربایا کمیا اور محققین کا ان دولوں تسمول کی تحقیق ہیں جن کی انفر تعالیٰ ہے۔ بیعش کتے ہیں کہ سابقین اور مقریین محبت فرائے والے ہیں جن کی انفر تعالیٰ کے ساتھ محبت صرف اس کی ذات پاک کے لیے ہو ۔ چیکہ ایراء اور اسماہ بھین وہ توگ ہیں جنوں نے افغہ تعالیٰ سے انعام کی توقع کرتے ہوئے اس ہے بھت کی ہے اور اس بھی قریب میں دوبات ہے جو بعض نے کئی ہے کہ مقریین دور سابقین فقافی الحقیہ اور دیا گا باللہ والے ہیں اور ایراء لور اسماہ بیسین وہ لوگ ہیں جو کہ تیکیوں اور او کا رک افوار سے ساتھ منور ہوئے اور انجام کی ہے دیا ہوگی اور انجی آئیں فار جا مکا مرتب ماسل نیس ہوا۔ اور ایعن نے تا ہو انہ ہے جو انہ میں میں کہ دیا ہوگی اور انجی آئیں فار جا مکا مرتب ماسل نیس ہوا۔

اور لیفش نے کہا ہے کہ ہر فیک عمل کی نیت کی بھائی اور اخلاص آ دوب ' آجاں اور شرافعا کی رعایت اور اس عمل کے بیٹے کوا جر کے باطل ضائع اور اور باتص ہونے رسہ حفاظت سے کمال کے اختبار ہے ایک کچلی صدے اور ایک اوپر کی صدے ۔ پس جو تحص تیک عمل جس ' اوپر کی صد تک بیٹے ممیانا و مقرب ہے اور جواس ہے کم دہنے وہ ایر ارکا ورد ہے اور اس تقریر ہے ایک تخص میں بعض اعمال کے اختبار ہے اور اور امتم میں کا اجتماع ہو سکتا ہے ۔ سے ایک تخص میں بعض اعمال کے اختبار ہے اور اور مقم میں کا اجتماع ہو سکتا ہے ۔

اور جو پکھا براز مغز جن اسحاب مین اور سابقین کے اتفاظ سے لور کلام الجی کی دوئی ۔ سے جس جی این اور سابقین کے اتفاظ سے لور کلام البراداور سے جس جی این دوئوں کے اور ساف بیان ہوئے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کرا براداور اسحاب میس ایک بگروہ ہوں جنہوں نے تلقی اور مائن کے حقیق کی ادائی اور کی بریم اور سویہ احسان کرتے اور کی اور مینو یہ وہ تمال میں کوشش کر کے اپنی قوت ملک کو بریم یہ اور سویہ اقراب کر ویا ہے اور مقر بڑی اور سابقی وہ کروہ ہوں جن کے ان مینا ہے اور افسال کے ساتھ جنہ ہوا اور ان کا سے ساتھ جنہ ہوا اور ان کا سے سے بیوا اور ان کا اور میں بیوا اور ان کیا ہور ان کا اور میں بیوا اور ان کی کا اور میوان کی کا اور میوان کی بیوا کی بیوا اور ان کا اور میوان کی بیوا کی کا اور میوان کی بیوا کی بیوا کی بیوا کی بیوا کیا کا کا کا کا کیا ہور ان کیا ہور کیا کی کا کا کی بیوا کی بیوا کی بیوا کیا کی کا کا کی کا کا کی کی بیوا کیا کیا کی کا کا کی کی کا کا کر کا کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کر کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کر کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی

ے میں بدب میں سے مریب ہے ہوروں بیب میں سے مرد ہرد ہے ہیں۔ سلوک جذب بھی جارینچا اور انہیں اپنے محبوب کا قرب حقیقی نصیب ہوا۔ والفدائم لبعض عارفین کے مطابق مقام محبین اور علیمین کی حقیقت

ادر جس طرح کے بعض عرفاء نے مقام تھیں وطبین کی تحقیق کی ہے ہے ہے کہ سرفت کی وسعت اور مثل کے اختیار سے اور طاقا کف کو سنوار نے انوار ملک حاصل کرنے اور طاقف کے کمدر ہوئے اور بھیے اور سعیے ظالمنوں سکے ادمی ہوڑنے کے اختیار سے فوج انسانی کے کمال کا میدان اتناوسی سے کرکسی فوٹ میں اتنی وسعت کی ہرتھیں ہے۔

پس ان بنی مال کی مثل ایک وستی وائرے کی طرح خیال علی الفی جائے۔ جس کا است اور کا مرتبہ حرق مجیلا کی درجات علی سب ہے کم ورجہ ہے اور ان کا سب ہے اور کا عرب حرق مجیلا کی وست کے برابر اور جب غیب کے عالم علی اس خیال عمل نے جبتی مثال حاصل کی قواس ان کے مجیلا کا معلین بروالور مجلین اس کے حرکز کا نام اور بیات طبیعت ہے کہ حرکز کا خاص اور جبوت ہوتے ہیں جو کہ مجیلا کے قریب کے قریب اور جبوت ہوتے ہیں جو کہ مجیلا کی اور محرب اور جبوت ورجہ بدرجہ قریب ہیں اور بھی اور جبوت ورجہ بدرجہ قریب ہیں اور بھی اور جبوت ورجہ بدرجہ قریب اور بھی اور جبوت ورجہ بدرجہ ترب کے قریب جبل اور وسعت اور فرا تی بھی کھی بار سے ہوئے تھی کہ والی علیمین تک فورت جا بہتے تھ کہ جبل اور وسعت اور فرا تی بھی کھی بیا ہے ہوئے تھی کہ جبل اور وسعت اور فرا تی بھی کھی بیا ہے ہوئے تھی کہ وسائی میں ایر اور کہ بھی تارہ میں کہا ہے تھی دوسائی میں دوسائی

# marfat.com

مقام والوں کے بیر وکاروں بیں ہے تکھیں کے افغہ تعالی جنہیں کی نیک بخت کے تائی کر وی قورہ بھی نیک بخت بیں اور جب ابرار کی اروائی کا حال بیان کرنے ہے کہ تیم کرنے کے جد کیا بوگا فرافت ہوئی اب تیا مت کے دن ان کے انجام کو بیان فر دیا جا رہا ہے۔

بان الأبنو از لفی فیسے تحقیق بکوکارخون میں ہوں کے اور قیم کا انتظان سب لذقوں کو شائل ہے جن کا بہت میں وعدہ کیا تمیا ہے جیسے حود وقسورا کھانا چیا کہا ہی معادہ ہ خرش وضع غدام اچھی رہائش کا جیس اور وہ سب مجھ جو وہل مہیا ہے اور ان خوس کے طاوہ سے ہے کہائیس بادشا ہوں کی طرح مروار بداور یا توت جزیدے ہوئے ڈریس کھوں پر بضایا جائے گااور ان مختوں پر مروارید کے گنبہ کھڑے کیے جا کی محمین کے اندر سے واسب چیزوں کورکھیں اور انہیں کوئی ندو کھے جیسا کے فریا جاریا ہے:

عَلَى الْاَدَ آیْكَ یُنظُرُوْنَ نَیک لوگ ساید دار فخول پر بینضد و یکھتے ہوں کے اور صدیمت شریف جی دارد ہے کہ موس کو جنت جی دہاں کی تمام نعتوں ہے بہرہ در کیا جائے گا۔ تفاد ف دیا کے کہ اللہ تعالی بہاں لوگوں کو تعتیں عطافر ہاتا ہے جبکہ الن بھتوں ہے ہبر دور ہوتا نصیب تبلی بوری جیسے بنار ہادشاہ یا جس کی سردی تو ت کردر ہو کہ تیکی کھانوں کی الذت با دو شیر مشکور سے مقاد بت کی لات نہیں لے مکا ۔ تیزیج صدیمت پاک جی دارد ہے کہ اللہ جنت جی سب سے کم در ہے دالا دہ ہوگا جس کے ساستے اور کی دنیا کی وسعت کے برابراس کی کملوک تعتیں بیش کی جا کہی گی۔

اور یکنظر آون کا مفول تھیم کے ادادے سے حذف فر بایا گیا ہے تا کہ اپنی کملوکر خوت ر حور و تھور نیروں اور درخوں کو دوسرے جنتیوں کی نعتوں کو اور دوز نیوں کے عذاب اور سا آلو کیسے کو شامل ہور مقصد ہے ہے کہ ان کے ساید دار تخت اُمیس جنت اور جہم کی کا کا ت کا آما شاکر نے سے رکاوٹ اور مانع نیس ہوں گے۔ بخلاف وغدی بختوں کے کہ ان عیل جیشن نظر اور قرنا شاکے لیے دکاوٹ بنتا ہے۔

الفت کی اور یک دائی تخت کو کہتے ہیں جس کے او پر گھیدی الحراج ایک سا تبان ہنا ہا کی ہو اور اسے منقش پردواں اور پر تکلف ایر پیٹم زریں سے تبایا کمیا ہو۔ ہندی تربان میں اسے

چھر کھٹ سے تعیر کرتے ہیں اور عادفین فریائے ہیں کہ جنتی تخت ہو کہ تیوں کو نفیسب ہوں کے اور قرشن مجید ہیں جگہ جند ہوری تعریف کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے اساسے الہیہ سے نگوں سے مقابات کے نمونے ہیں کیونکہ نیکوں کا ان مقابات ہیں ہوتا دینا ہیں لوگوں کی آگئے اور منتل سے پوشید و تھ اور وہ اس مقام ہیں شمکن ہو کر وجود کے تمام مرہبے وہاں سے سر کرتے ہیں۔

تغیرف فی وُجُو دھھٹ نظیرۃ النّوینیوات دیکھے والے! تو ان کے چروں بن خنت کی ترونازگی ویکھا ہے۔ حاصل ہاکہ جنیوں کا عال دیکھنے کی دیدے آئیں کو کی طال خبار خاطر اور چرے کے رنگ کی تبدیلی رونما ٹین ہوگی۔ اس سے کراہے وشنوں کو اپنے سنسنے سزا دینا بھی فرحت اور سرت بڑھانے کا صوب ہا ای لیے ان کے چروں جس تازگی اورخوشی کے آٹار بیشہ دیکھے اورتھوں کے جاکمیں گے۔

یستنظون مین در بین انہیں خانس شراب پلاگا جائے گی جو کہ اس مجہت ان کا توز ہے جسے انہوں نے دنیا تک آپ باطن بھی جگہ دی تھی اور وہ شراب کی طرح ان کے قولی اور اروائی بھی مرابعت کیے ہوئے تھی اور وہ محبت خانص حجت تھی جس بھی تمانوں اور خواہشات کی مجہت کی جائی تعلقا کہ تھی۔

اور چونک زیادہ نیز جنتی شراب ای طرح نیروں ادر چشوں بیں جاری ہوگی جیدا کہ دوسری مورق کی اس کا اگر ہے اس عام شراب ہے احتراز کے لیے جو کہ جنت کے عام لوگوں کی دستری جمل ہوگی ایک اور قید ہو حاکر فرایا جارہا ہے:

صَنَعُتُوْهِ لِينَا وہ شراب خالص مبر کے بینچے دکی گئی ہے اور عام شراب سے علیحہ واور جدا ہے اور اس شراب خالص کے جو کرمیت التی کا نموند ہے میر زدہ ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ مجت کمال خلو اور جوش کے باوجود کے مرحیہ مشق ہے جسی کی منز لیس وُورٹکل کی تھی اشرابیت کی میر کی چیند تھی ادا احکام المہیکی میر کے بینچ محفوظ تھی اس میں وہمی ترام کیجوں تا جا مُز نفسانی خواہشات اور شیطانی نماسٹول کی آبرش قضائے تھی۔

ادرات ممرزوہ شراب کی جیب کیفیتوں میں ہے یہ بے کہ شراب دنیا کے ثیشوں کو بھی

جیدان کی احتیاط پڑٹی تظریوا مبر لگاتے ہیں لیکن جس چڑ پر مبر لگاتے ہیں اسٹی اسوم یا اس تسم کی کوئی چڑ ہوئی ہے جیکہ جنت میں نیکوں کی مبرز دو شراب کی مفت ہے ہے کہ:

خطامند میدند جر چز بر مرفکائی گئی ہے کستوری ہے تاکداس شراب سے آشے والی کستوری کی انچی میک نیکوں کے مشام کوفر حت بھٹے والی ہواور واکستوری جس پر مبرفکائی جائے گی ان جائز چیز وال کے محلق شریعت سے تھم کاشونہ ہے جو کہ و نیاجس نیکوں کے والوں کوتقریب دینے والا شرح صدر کا باعث اوران کے ذوق وشوق کے جوش کا مدوکا رتھا۔

وَلَىٰ ذَهِلَكَ فَلَيْقَنَافَسِ النَّتَقَافِسُونَ اوراس طرح كی خالص شراب جس جوكداس شم كی نئیس چیز كانسونداور مثال ہے جاہیے كر رفیت كرنے والے رفیت كریں نہ كر شمی مجر جواور محدم جس جے وولوگوں كے حق ہے بيائش اور وزن جس كی كر كے ماسل كریں كداست اس كے ماتھ كوئی تبست نیس ہے۔

اور بعض منسرین نے ختام کوئتم اور انتہاء کے معنوں میں لیا ہے اور ایوورداء وضی اللہ من سے معنوں میں لیا ہے اور ایوورداء وضی اللہ من ہے مرفوعاً فابت ہوئے والی مدیث شریف اس کے مطابق وارد ہے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر علی ہے کہ جنتیوں کی آخری شراب ملک لین محتودی ہے اور مفل جاند کی کلمر سے مداکر ونیا والوں میں سے کوئی فنص ونیا باتھ اس میں ذال کر ان کے اور وی ایسان دہے جو کہ اس کی المجل میک سے مست نہوں

فاہری طور پراس خالص شراب کو جوک الی جنت کا آخری بیال ہوگا اس وہ سے سنگ کا نام دیا گیا ہے کہ مشک گرم دواؤں جی سے ہے جو کہ شراب اور غذا کو ہنم کرنے میں دو کرتا ہے مدری ہوکواچھا کرتا ہے اور دوبارہ اشتہاء جلد بہدا کرتا ہے اور دہ شراب بھی جس پر شراب کی چلس شم موگی میں کام کرے گی۔ اور جب بعض ادفات الی طرب ومرور کو اس شم کی شراب بھی مشکور ہوتی ہے بنا براں قربایا جارہا ہے کہ اس شراب خالص کو جب بھی جا ہیں کرکسی دومری چیز کے ساتھ ملاکر چیش فرب بھی ان کے لیے تکن اوگا۔

ڈیوڈ ایٹیڈ مین ٹشنیٹر اوراس شراب میں تشنیم کی آمیزش ہوگی اورائٹ بھی تشنیم ال چیز کو کہتے ہیں جو فوشیو اور ڈا گذا تھا کرنے کے لیے شربت سکا دیر ڈالنے ہیں جیسے گلاب marfat.com

ان چیزوں کو شراب سے برقن میں ڈالنے سے بلیلے اُٹھتے ہیں جو کہ اونٹ کی کو ہاں کی طرح نمودار ہونے ہیں یہال تسنیم سے مراد جنٹ کا ایک چشر ہے جو کرمین شراب ہیں سب سے زیاد انقیس اور لذیز ہے اور مقربین و ما بھین کواس خالص قشے سے باائس سے جبکہ ابرار اور

امحاب یمین کوگل ب اور بید مشک کی طرح طاکروی ہے۔ اور ایعن دوایات عل مروی ہے کہ دوسرے چشمول سے برطان تسنیم ہوا عمل جاری

ہوگا جنت کی زیمن پرٹیس اور اس میں راز ہے کہ وہ پیشر زائے الی کی عبت کا خونہ ہے کہ جس نے کل وصورت کے تعین کے اپنیر بلکہ مال اور صفت کی تشخیص کے اپنیر منز تین کی ارواح کوفر یفتہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پیشہ موش کے بیٹیے سے ڈبلا ہے اور منز بین کی رہائش

ارواں مور بعت کیا ہے۔ ہے تیل اروا پسمبرس نے ہے سے دہما ہے اور سرنان ال رہا میں گا اول کی نشاؤں پر سے گز زرتا ہے۔ چنانچیان کے حال کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ: سوم افوار میں اور اس میں عور میں تینے۔

عَنْنَا يُغُوّبُ بِهَا النَّقَوْدُونَ تَمَيْم سے مراد ايک چشر ہے جس سے مقريين پينے بيں - حاصل به كه اس چشے كی شراب مرف مقريين پينے بيں جبكدا يراد كو دومرى شراب كے ساتھ طاكر دیتے بيں اس ليے كرمقريين ماسوى اللہ ميں مشتول فيمي ہوئے بيں اور انہوں

ساتھ ملا کر دیتے ہیں اس لیے کر مقر بین ما سوی اللہ عم متنول تک ہوئے ہیں اور انہوں نے مجت تن کو مجت قیر میں تیس ملایا ہے۔ بخلاف ابرار کے کہان کی محبت افعال اور مغات کے آٹار کے ساتھ ملی ہو کہ تھی۔

اور چونکسا برار کے نفیقوں سے مستقید ہوئے کے خمن ش ان کی شراب لوٹی کا ذکر ہوا تو اس کے نئٹے کوجمی بیان فر مایا جا رہا ہے اور اس تھتے کی تنصیل ہے ہے کہ اس دن بندگان خاص کوششخرادر خات کرنے کی ہج ہے کفار کو مزاویتا ذاہب جن کومنفور ہوگا جکہا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کال حمکین اور وقار کی ہج ہے جا انتقام لیلنے ش تو تقف کریں گے۔ ناچار انتخاص ایسی شراب سے جمری رجام پاؤ کرچنتی مطاکی جانے گی تاکران جوٹی کی ہجہ سے ان کی حمکین ووقار میں مجومتی واقع بواور تسخور غذائی کا انتقام لیس ۔ چنا نیے فر ایا جارہا ہے:

اِنَّ الْهَابِّنَ الْهَابِينَ اَجْمَرُهُوا الْمُعَيِّلِ وولوگ جوكرونيا على آيات الحي كا الاراور يانش اور وزن يم الوق ك محتوق عمل كي كرت جي كناه كرت تف كانوا بين الخينية المنوَّا

نېرون ك \_\_\_\_\_ (142) \_\_\_\_\_ نېرون ك

یف تنظون ان لوگوں ہے تنی اور غانی کرتے تھے جو کرائیان لائے چی اور کہتے کران لوگوں کوئس فاسد خیال نے چکڑ لیا ہے کرشی لڈنوں کوایک موجوم اور خیالی امرکی قرقع کی بناء پرچھوڑے جوئے جی اور اس آئی پر عی اکتفا ڈیٹس کرتے بک

وَاِذَا مَرَّوْا بِهِمَ يَتَعَلَّمَوُّوْنَ اور جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو آگھ ایرو اور لب سے اشارہ کرتے کہ بیادی ہے حس اور ساوہ تورج توگ میں جنہوں نے خود کو

موہوم جنت کے گان پر نقد اذتوں سے حروم کررکھا ہے۔

وَإِنَّ الْفَلْبُولَ إِلَىٰ اَهْلِيْهِ اور جب بِ كفاراتِ كروالوں كی فرف مزت اور وہان فرب مورت مورق إِلَىٰ اَهْلِيهِ اور جب بِ كفاراتِ كروالوں كی فرف مزت اور وہان فوب مورت مورق إِلَىٰ بَيْدُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إنْفَكِينُوا وَيَكِمِينَ وَلِطِيْعَ كُمَّ أُورُوْلُ عَلَى كُرِيَّ مِن لُوسُتْ .

وَيُوْا رَهَ وَهُوْ اور جب وہ مسلمانی کو دیکھتے کراہیے آپ کو طاعت اور عبادت کی مشعت میں چکھلاتے ہیں موہ لباس مینچے ہیں کشک اور بے عرو کھانا کھاتے ہیں اور کرم دنوں ہیں دوزے دیکھتے ہیں۔

قَالُوَّا إِنَّ هَوُّلاَءِ نَصَلَّوُنَ لَا كَبْحَ كَرْتَعْقِلْ بِالوَّكِ داستِمْ كِيهِ بوئ يَّلِ كَدائبول ئے مهیوم لذتوں کو ما مُرلزتوں ہِ رَبِّحَ والے کر بے فائدہ مشتقوں کو تنقی کمالات کا نام ہ ہے۔ مکا ہے۔

وَهَا ٱوْسِلُوا عَلَيْهِ عَدَا لِمُؤْلِينَ عَالِكَ بِهِ كَارْسَلِمَا ثُولَ بِرَهِمِهِانَ مَا كُونِيلَ بِيجِعِ ك جي ۽ كرائيل جاوة حق سے مسلنے فرويل اور بركمنل جل اور جُمع بھي ان كا تعاقب كري اور

تشہر از برائ طعن انتخابی کریں اور اس کام عمل اس حد تک ابتقام کریں کہ پہلے آئی کے ساتھ اس کے بعد ۔

ے میں میں میں اور اس میں اس میں اس کے بعد ان کے بارے علی خاکرار البیقہ بازی کریں آگھ اور اجرا کے اشارے سے اور اس کے بعد ان کے بارے علی خاکرار البیقہ بازی کریں اس کے بعد انجیل آئے ماسے ہوگر گھراہ کریں۔

اوران جاد حالتوں کوائی زئیب ہے ساتھ ٹار کرنے کی دجہ یہ ہے کہ جب کو کی شخص

روں کا چاہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہے۔ ان مار میں ہور کا ان است ان میں ہور ہے۔ ان است ان میں ہور ہے۔ ان است کا میں میں میں میں کا حرکت سے نفوت کرتا ہے تو پہلے حقیر جائے ہوئے میں کرتا ہے اور دہب اخراج اور براجے تو اپنے ہم مشر ہوں کو بھی اس حرکت پر آنکو اور ابرو کے اشارے سے احلاج دیا

ہے تاکہ وہ اس فرکت والے کو حقیر و زلیل کرنے میں شریک بول اور جب نفرت اور خ ورسیح تک جا بیکٹی تو فائزان طور پر بھی اس حرکت والے سے بارے میں ایلیفے کہتا ہے اور نوش

طبعیاں کرتا ہے تا کہ حقیراور رسوا کرنے کا حق بورا کر دے اور جب بات نفرے کی حد ہے۔ اور کی نگل کی تو روبرو ہے وقوف اور جالی کہنا اور گمرائ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا

اورسسلمانوں پر کھارے اس ظلم کو بیان کرنے کے بعد اوشاد ہوتا ہے کہ ان کا بیظام ہمی را نظال نیس جائے کا بلکہ چڑا کے ون اس حم کے ظلم کا بدلہ بھی لیاجائے گا۔

فَالْهُوْ مُرَ النَّذِيْنَ العَنْوُ الْوَ آنِ كَ وَلَ جِوكَهِ إِلَا كَا وَلَ مِنِ جَوَايِمِ النَّ اللهِ وَمِراتِهِ ل فَ الدَانَى قَوْمَتَ كَى وَجِدَ مِنْ حَقِقَ كَاللَّتِ كُونَعْمَا فِي لِنْرَقِي رِيزَتِي وَمِنْ كَرَاطِيًا مِنَ

ے ایمانی او ت کی اور ہے ہی المالات او معمانی الدان پر اربی دے او معیاد ہا۔ جن انگٹاً او اکافروں سے جو کہ کمالات کے منگر مقداور کال کومنی قافی لذتوں کو اور سے طور پر امام کی کرنے میں مخصر کرتے تھے۔

یکف تحکوٰن بنی کرتے ہیں کہ بدلوگ کس قدرنا باقبت اعدیش اور ب وقوف ہے کہ انہوں نے کس ردی فائی چیز کو کس نیس باقی چیز پرتر نیج وی ہے اور جہنم جس کس حم سے عذاب اور زنجروں اور طوقوں عن کس طرح میکڑے ہوئے ہیں۔

اور مدین شریف میں اور دیا ہے۔ اور مدیث شریف میں دارد ہے کہ کفار کے سامنے جہنم کے اغراز جنت کی طرف درواڑ ہ محولا جائے گا اور جہنم کے دریان کیں گے کہ ہاں جنت میں جلدی آؤر وہ گرتے آئے زنجروں اور طونوں میں جگڑے ہوئے اس دروازے کی طرف چلیں کے بہتر تریب چنجیں

کے فو دربان وہ دروازہ بند کرویں کے اور دوسری طرف ایک اور دروازہ کھول ویں کے ادر
کی رہان وہ دروازہ بند کرویں کے اور آئیں دروازے کا تصد کریں کے اور آئیں
پہاڑوں پر نے نہایت زبوں حالی ہے کرتے آفیۃ گزریں کے اور جب اس دروازے کے
آریب پنجیں کے فوائے بھی بند کرویا جائے گا۔ گل نہ الفتیاس آئیں دوزخ میں اس جیفے کے
ساتھ سرکروال کیا جائے گا ایمان والے جنت میں ای حالت کا مشاہدہ کریں کے اور اس پر
ہنسیں کے لیکن نہ ان کے اس قدر سبب کے باوجود آئیں تھین اور وقار بائے اوگا اور وہ جنے کی
صدے آئے گئیں گزری کے اور کا فروں کا دستور کرونیا ہیں آئی اور اور اس موال اس مالت
کے مشاہدے کے باوجود ہو کہ فرکن کرنے کا بہت موجب ہوتی ہے اور لوگ اس حم کے
مشاہدے کے باوجود ہو کہ فرکن کرنے کا بہت موجب ہوتی ہے اور لوگ اس حم کے
قاشے ویکھنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ڈورڈ ور تک جاتے ہیں ڈو الین مگا ت سے جنہ ش

عَلَى الْأَوْ آیَكِ بِنَظُووْنَ وواپ مار دارتخول پر بینے دیکے بیں اور پرے تمکین و وقارے ساتھ ایک دومرے سے ہوچے بیں کہ:

هَلْ ثُوْبَ الْکُفَّارُ مَا کَانُوا يَفَعَلُونَ كِيانَ كَتَارِ نَا اللَّهَ كَيْ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ كِيانَ يَالَى يَوْكُدُوهُ وَيَا عَنِ أَنْ الرَّارِ مِنْ لَطِيعَهُ كُولُ اوركُراه كَيْجُكُ كُلِّ كَرْجَ عَنْدِ

# سورة انشقت

سورۃ انتقعہ کی ہے اس کی مجھیں (10) آبات ایک سونو (10) کلیات اور جا رس تعمیل (مہم)حروف میں۔

# مورة مطفقين كے ماتھ ربط كى وجه

ادراس مورہ کا مورہ مطفقین کے ماتھ رابط شروع سے سے کر آخر تک بالک فاج سے اور دونوں مورتوں کے معالیٰ اور مشاہن ایک دومرے سے متحد اور سلتے چلتے ہیں۔ اس مورہ عمل دُفِلٌ فِلْسُكَفِّفِيْنَ اور دُفِلٌ فَيُومْنِينَ إِلَّلْسُكِيْنِينَ واقع ہے جَبُد اس مورہ عمر

(r··) —

يدعو تبورا ہے وہال الايطن اونشك انهير مبعوثون ہے بجگر يہال انه ظن ان لن بعود برال يُومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَيينَ بِ بَبُكَ يَهَالُ فِعَلاقِيه بِوال نکولی اور مُرول کے اقبال نامول کاؤگر ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ علیمین اور تجین کے وفتر میں داخل ہوں ہے جبرے بہاں نیکوں اور ٹروں کے افرال ماموں کا ذکر ہے کہ دشر کے بعد سید ہے اور آلئے ہاتھوں بیں دیئے جا کیں مے وہاں قرآن یاک کی تکذیب جو کر کنار كرت نے اس عبارت كے ساتھ فكور ب- وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِ اِيَاتُنَا قَالَ مَسَاطِيْهُ الأذكون جبك يهال اس مبادت كم ماتع ب كرادًا قُوى عَلَيْهِ الْقُوآنُ لَا يَسْعُدُونَ وَإِنْ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْمُجَعِمُمُ وَاتَّعَ مِوا جَبُدَ يَهَالَ يَضَلَّى سَعِيدًا بِو إِلَ الَّي تجات ك بارك عمل تَقُوفُ فِي وَجُوْهِهِمْ نَضْرَةً النَّبِينِمِ وَالْتِح بِ- يَرْمَالْهُوْمُ الَّذِيْنَ المَنْوَا مِنَ الْكُفَّادِ يَنْفُعُكُونَ حِ بَكِيرِيهِ اللَّهِ يَقَلُّهُ إِلَى أَهْلِهِ مُسَوِّدُوا حِولِل مسلمانوں کی نسبت کفار کے بارے علی فرکور ہے کہ محالموا میں انگویت آختوا يُصْحَكُونَ وَإِذَا الْقُلْبُوا إِلَى آهَلِهِمُ الْقُلْبُوا لَكِهِيْنَ جَبُدِيهِالِ إِنَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْوُهُوا ب- على بدالتياس فوروكرك بعديوري مناسب فابروول ب-

اوراس مورة كومورة الشفع اورانشقاق كانام الى ويدست وياميا به كداى كرة عاد يس قيامت كون الشاتوائي كريم سي آسان جواز عباف كا ذكر باوريدوالد آدى پر ایک عظیم جمت ہے اس لیے کہ جب آسمان اپنی ہزرگی اور بلندی کے باوجود اپنے پروردگار ك يم سيكي تواب كي فرقع ادركي عذاب كي فوف كي بغير يدهكل كام بجالا باقو آدي جو كه نهايت ذنت اورئيتني بين واقع سبخالفه نعالي سكه آسمان امركوجو كها تناخت اوروشوارثين ہے تو اب کی قرق اور عذاب کے خوف کے باوجرہ کیوں تول نہ کرے اور بجائد لائے۔

بسبع الله الرَّحْسَنِ الرَّحِيْجِ

إذًا الشُّبَاءُ الشُّفُّتُ جب آسان بعث جاسة ادرهغرت احراكومتين مرتعَي كرم الله وجہ سے مردی سے کہ آ سان کیکٹال کے مقام سے پہنے گا اور ہی روز اس کے پہننے کی ہیہ

تحیری وی بھیری ورواز ول پر معین فرشتے جو کہ بھول کا رزق یجے لائے اور ان کے اوال کو اور ان کے اور ووسر سے اور کی جو کہ بھول کا رزق کے اور ووسر سے اور شیخ بھی جرکہ آ مانوں میں مکونت پذیر ہیں محشر کے اردگر دمنی باتد سے کھڑے ہول

ور اللہ تعالی کی جگی تہری عرش پر غلب کر کے اسے بینچے کی سنت میں حرکت و سے اور اس جگی کے اسے اور اس جگی کے صدے اور عرش کے تقدیم تجم کی موجہ سے آ سمال کے ایرا اپائی پائس ہو جا کیں۔ نیز اس وقت اس جہاں کی آ باوی سنفور ہے اور نیا مکان کی اسے مکان کی

توڑ پھوڈ کے بغیرتقیر تیں ہوسکتا۔ پہاں جانا جاہے کہ آ دی روح اورجہم دو چیز دل سے مرکب ہے اس کی روحانیت کا خشا آ سان ہے اس لیے کہ اس کانفس ناختہ نفوس عادی سے لیا حمیا ہے اور ان سے نیاد کی مشاہرے رکھتا ہے جبکہ روح کہ جوائی جو کہنٹس کا مرکب ہے اور گوشت والے جسم عمل جاری و

ساری ہے کا جو ہرکی آسان کے جواہر کے ساتھ پری مشاہرت دکھتاہے کہ فرق واسیا م اور تو ٹر پھوڑ کے قابل نیس اور اگر چاہے تاریوں کی وجہ سے بڑے معدے اُٹھائے پڑتے ہیں تھی اس جس تھل خلل واقع نیس ہوتا اس کی فتا کی مدید ہے کہ بدن سے جدا او جائے۔

تیکن اس جس تھن خلل واقع نہیں ہوتا ہی کی فتا کی صدیہ ہے کہ بدن سے جدا ہوجائے۔ ازاں بعد بھی ارواح کے سرکلوں کے باتھوں جس محفوظ ومعنون ہے۔ اور روزح کی معادید اور شقاوت جے عرف عمل بخت کتے ہیں اور طالع کی طرف

اور دوح کی سعاوت اور شقاوت ہے عرف عی بخت کیتے ہیں اور طالع کی طرف سنوپ کرتے ہیں اور طالع کی طرف سنوپ کرتے ہیں کا سب بھی آ سان اور اس سے ستاروں کی حرکات کے اطوار سے لیا گیا سنوپ کرتے ہیں کا سب بھی آ سان اور اس سے ستاروں کی حرکات ہے اعلیٰ آسان سے ہاؤل ہونے والی ہے۔ بس آ سان کا پھٹن اس بات کی قولی دلیل اور واضح ہر بان ہے کہ آ دل کی روحانیت کے لیے بھی اسے پروردگار کے حم کی اطاعت کے بغیر چارونیس کی کھا اس کا معدن اور خزانہ جو کہ آ سان ہے اس معدن اور خزانہ ہوگا جیسا کہ وغذا اس کے اور اس جان کی معنوبات کی ہوتا ہوتا ہے بھد اسے اس کی کمائی توٹ معنوبات کا بھوتا ہوتا ہے بھد اسے اس کی کمائی توٹ معنوبات کا بھوتا ہوتا ہے بھد اسے اس کی کمائی توٹ معنوبی اور عظمیت کی بیا ہے بھد اسے اس کی کمائی توٹ معنوبی اور عظمیت کی بیا ہوتا ہے بھد اسے اس کی کمائی توٹ

وَآفِنَتْ لِوَبِهَا اوراَ سان نے کان رکھا اوراسیتے پروردگار کے تھم کے لیے جنگ کی ادراس تم کواگر یہ بہت اشوار تھا تول کرنے سے مرتبیں پیمرا اور بدفریاں برداری جواس ے صادر ہوئی الی سیس کراس کی عظمت اور بلندی کے منافی ہو بکدیے عاجزی اس کی عظمت - كردا كؤرجى

وَحَفَّتُ اوروه مَّ مان ابي اطاعت اورفرياس بروادي ك لاكُن قعاد وَإِذَا الْأَوْضُ مُدَّثَتْ اور بَكِدرَ مِن مُعِينَى جائع تاكروراز اوروس بوجائ اورائع بدر مجمع كريل جہال اس وقت کہ مبانوں آ مہانوں سے فرشتے" حاطین عرش اور جنوں۔ انسانوں اور

جائودوں بری حم حتم کی تفلق اور استکار بھیلے سب جح بھول سے اور زبین ہر کھڑے بھول سے مخبائش ہو سکے۔ تیز زیمن کو اس دیدے بھی تھینیا جائے گا کہ اس کی بلندی اور پہنی بروبر ہو

جائے اور شمار تھی، اور پہاڑ سب برابر ہوجا کیں تاکر تلوق کے کمڑے ہوئے بھی کو اُنتھیب و

فراز ند ہواد کوئی شے حاکل ندر ہے اور ایک کی حالت دوسرے پر ظاہر ہوجیسا کہ چاک اور بستر شراك كابدة بالماب كراس كيني سع يدونون فاكدت ايك ما توحاصل موت بين

وسعت بحي اور بمواري محي

اور جب زین جم انسانی کا فشاہ اور اس کا خالب جزوے اور اے غذا اور وہرے

نفع مجی زین سے سامل ہوتے ہیں۔ لیس اس کا علم خداوندی کی تھیل کر ہ اس بات کی قوی

ونیل ہے کہ آول این تنام وعضاء آلات جسمانی کے ساتھ تھم الی کاملی اور فرماں بروار

وَالْقَتْ مَا لِينِهَا اوروه اس تَعَيِّحُ فِي وجه ب سب يُحدوُ ال دے جو يحواس مِن مرف والول ك اجزائر أفرا فول وفيول اوركانول على الصابح اكداد كول كالسيع فهم ايزا

میت حشر مختل موادر زمین کی مطعنی جس بر کدانهوی نے لڑائی ضاو کیے بیں اور ایک دومرے کے حوّق ضائع کیے ہیں' کمال ہے قدری کے ساتھ ان کے سامنے کا ہر ہو جا تحل ر

وتُعَلِّمُتُ اور تَكَلِفًا خَالَ مِوجَائِمًا ان ثَامَ يَزُولَ عِنْ يُوكُرُلُوكُولَ كَيْ آجَارِ مِنْ

ے اس سے متعلق میں ناکہ اس پر جزاد بنا چھتق ہواور زمین کو اس تھینچنے اور خالی کرنے میں کوئی بدل یا کسی کو کوئی نقصان یا نفع مینچانا مقسود نہیں بلکہ اس کے پاس اس کام کے لیے تھم خداد ندی پڑتھا۔

وَآذِنَتَ لِوَ بِنِهَا وَحَفَّتُ اور زمین نے اپنے پروردگار کے تکم پر کان رکھا اور واسطیح ہوئی اور و داس اطاعت کے لائن تقی سے بہاں جانتا جا ہیے کہ اکثر موام گمان کرتے ہیں کہ یہ آیت کرر ہے جالا کھہ ایسائیس ہے۔ کہلی آیت آسمان کے حق میں اور دوسری زمین کے مارے ہیں ہے۔ یس محرار اصلاحیں ہے۔

اور شرط کی جزا محذوف ہے لینی جب آسان ہوں ہو جائے اور زیمن ہیں کرے قو اے انسان! تھے پر صرح انزام اوق ہو اور تھی پر جب قائم ہو کہ تو نے اپنے پر وارد گارے فر مان کوروج افرام اوقوائی کی کالفت میں اپنی خرمان کوروج اور جب کوروگارے فرمان کوروج اور ہم کے ماقع کیوں تھول نے کیا اور اس کے اور اور اور کی میں قربا ہا جا ہے۔

وَا اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللّٰ اَلٰ اِلْمَانِ اِللّٰ ہُلِ اِللّٰ اللّٰ ا

اِنْکُ کَاوِشُ اِینی مِیْلِکَ تَحْمَیْنَ تَوَ کُوشش کرنے والا ہے کہ اپنے مہودگار کا وصال حاصل کرے۔ تخدشا ہوری شفت سے ساتھواس لیے کر تجھے وصال کی استعداد دی گئ ہے اوراس کا خیال تیرے سرعی رکھا کمیا ہے۔ خفاف آ سان اور زعن سے کرنے ان حی وصالی خدادندی کی استعداد ہے ندارے ماصل کرنے کا خیال اور بیدوندہ شدہ وصائی اور ہے

سیروردی مصبر این مصب تیموان پاره پرده مشهره مصرفه حاصل کرنے کی فکر میں ہے امرف دیک خیال نیمیں کرفز و نیا میں اس پرخوش تھا مکہ دائع میں جھتن ہے۔ جنانحافر لما عام ای ہے :

فَلْوَتِیْنَهِ مِیْنَ قِوالینِ بِرود وگارے ملاقات کرنے والا ہے خیال وادراک کے بردی۔ کے بغیر اور نمونہ و مثال کے تجاب کے بغیر ۔ اس قجمے انشد تعالیٰ کے تکم کی اطاعت اس تشر مشروری ہے کہ کی تکلوتی کو آئی مشروری ٹیس تا کہ اس روز میں مشاہرہ اور ملاقات کے وقت تو شرم سار اور ناوم نہ ہو کیونکہ اس ون وصال کی کوشش میں تیری قوت اور ضعف مُلام ہو جائے کا اس طرح ک

فائقاً مَنْ أَوْتِي كِتَالِمُهُ فَرَ جَسِواسِ كَانَاتُ الرال البِيَدَ بِروردگار كَى الاقتات كَـ وقت ويا جائة كالمجس على الس كى المجمى كاوشي اور القد تعالى كه الحكام كى اطاعت اور فريان بردار كالمحى جوفى هيئة كروواس شوق على جو بكو بجالا پاتھا وہ سب كا سب اس كے سرور اور لذت كا موجب جوادرات بيد وكل جائے كريرى كوشش تعكانے كى اور قبول ہوئى۔

برہ بینی اس کے سیدھے ہاتھ میں جو کرنجات اور مضامندی کی علامت ہے اس لیے کے دایاں ہاتھ خالب طور پر ہائی ہما ہاتھ کی نبست تریادہ تو می ہوتا ہے اور یہ فخص جس نے فرمان اللی کی اطاعت کی اپنے تکس کی خواہش پر خالب آیااور اسے تقیم قرت نصیب ہوئی اور اس کی نیکیاں اس کی ٹرائیوں پر خالب ہوئیں۔

حَسَوُ فَ يُعَاسَبُ تَوَا كِي إِثْرِينَ ثِلَ الحَالِ بَلَدِدِينَ كَ بِودُ بِـ كَامُولِ كَا صاب كيا جائدًا جُركرمنوب اورجيل دو كَلْ يَقْدَ رِحْسَابًا يَسْهَوْ أَ آمال صاب.

اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آم الومین عائش صدیفة دمنی الشرعنہائے ہو چھا کہ یارسول الندسلی الندعلیہ وسلم صاب ہیر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربایا کہ حساب ہیر میہ ہے کہ بندے کا نامہ العمال اسے وکھا تیں کے اور دورہ آئے گی کہ اسے بندہ موسی اور جہ خطا تیں ہی ہم نے قبل فردا کی اور جہ خطا کیں کیں ایم نے معاف فربا ایس کی چیز کے متعلق نیس کیا جائے گا کہ کرنے کی حمی اُق نے کیوں نے کا اور دیکر نے کی تھی اور نے کوئ کی۔ فاقعامی نوانش می العصاب عند بسائی جس کے صاب میں جسے اور

قيرون \_\_\_\_\_\_قيمان پاره

تجسس ہوا نیز اب عمل منر ورگر فیآر ہوگا کیونک میں وقت کمناہ کا کوئی مندر ہاتھونییں کے گا اور وہ اگرناہ ہے خالی نیس ہے۔

بیز مدین سیح بی وارو ہے کہ آیک ون حضور سلی اللہ علیہ وسم فرمار ہے تھے کہ قیاست کے دن جس کا حساب ہوا کھڑا ہے بھی ہوگا۔ حضرت اُم الموشئن دھی اللہ عنہا نے عرض کی کر خدا تھائی فرما تا ہے فکٹوف کے فینحا سب ہے خالبا کیپوٹر ااوراس آ بہت سے جوں معلوم ہوتا ہے عمر بعض لوگ حساب کے بعد نجات پالیس سے محضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے فرما و کہ بے مساب نیس ہے صرف عمل و کھا: ہے کہ تو نے ہوں کیا اور بھم نے معاف فرما و یا اور تو نے ہوں شاک اور بھر کے مساب عمل جھان بھکک کی گئی البت ہار بھر نے دوگز دفر مایا لیکن میری مواد ہے کہ جس سے صحاب عمل چھان بھکک کی گئی البت

و یُنتَفِیت والی آخلیہ حَسْرُورٌ اور وہ اسینے کھروالوں کی طرف فوش ہوتا ہوالو نے گا اس کی مغراب کا خوف باقی رہا نہ اسے طاحت اور حمّاب سے شرمندہ ہوتا ہڑا بکداس کی نجات کی سرت اپنے اٹل وعمال سے طاقات کی سرت سے ٹل کرفوٹی کی النگی کیفیت پیدا کر سے گی کرکوئی کیفیت بھی اس کی برابری نہیں کرسکتی اور گھروالوں سے مواد بھٹی خور ہیں اس کی سکو دھورتیں جو کہ بنی آ وہ عمل سے جنس علی بہتھی جی اور اس کے دوسرے عزیز و وقارب میں جو کرمشر عمل اس کے حمال کی صورت حال کی اطلاح کے متھر کھڑے ہیں۔

یمال سے معلوم ہوا کہ انترتھائی بندے پر دوقم جمع قبیل فرما تا جس نے دینا تک و ان کا فم کھایا اس روز شادیاں اور فوش باش ہوگا اور موف کا لفظ چوک دیراور تا فیر پر دالات ک<sup>ری</sup> ہے اس بات کے اشارے کے ملیے ہے کہ پہلے اسے نامر اعمال دیکھا کر تیکیوں سے ساتھ فوش کریں سے بورمہلت وراز سے بعد اسے مغاف شدہ نرائیوں پر اطلاع دی جائے گ تاکہ پیکی دفعہ بی کرائیوں پر مطلع ہونے کی جب سے شرم سازاد رادم ہے ہو۔

تشیرفرزی \_\_\_\_\_\_\_\_ جسون پاره رکھا اس نے قو کی کوشعیف اورضعیف کوقو کی کر دیا تھا اورصورت معاملہ کو اُلٹ دیا تھا ای لیے اس کا ا تال ناسراس کے باکس ہاتھ جس انگل طرف سے ٹیس دیں کے جکہ اس کے باکس فاتھ کواس کی بیشت پر ماند عدر میں کے اوراس کا اعزال نامہ اس باتھ جس رکھیں ہے کہ

وَذَا اَ ظَلَهُ وَ اِسْتُ اَسْ فَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّ

اور وہ جو سورہ الحاقة اور وہ مری سورہ اللہ شرکہ ہے کہ میش کو اعمال ناسے واکس ہاتھ شر اور ہون کو ہاکیں ہاتھ شن ویٹے جاکیں گے یہاں خکورصورت کہ چہل سمت ویٹے جاکیں گئے کے خلاف ہوئیں اس لیے کہ ہاکی ہاتھ شن اعمال ناسرای طرح ویا جائے گاکہ جاکیں بیٹ سے ویں گے اور وہ جو بیش علما ہے تقییر مین فرکر کیا ہے کہ اس ووز لوگوں کی تین فسیس ہوں گیا اللی نجات کے اعمال ناسے واکمی ہاتھ میں دیتے جاکی ہے اور ایدی بلاکت وائوں گو ہو کی ہاتھ میں اور عذاب والوں کو جو کہ عذاب کے بعد چر تجات ہاتھ میں گئی سے واکمی ہاتھ میں چھیلی سمت سے ویں کے بابلاکت ایدی والوں کو ہاکی ہاتھ میں اگل سمت سے ویں کے تو یہ قرآن وصدیت کے بیان کے مطابق فیس فران کی ہاتھ میں اگل سمت سے ویں کے تو یہ قرآن وصدیت کے بیان کے مطابق فیس میں جو وعید آئی ہے آگی ووس سے کے قریب سے سے میں اور خوات کی دوسرے کے قریب سے سے میں اور خوات کی سے آگی ووسرے کے قریب سے سے مقابسی اور خوات کی دوش پر اعمال میں میں ایک دوش پر اعمال میں ایک دوش پر اعمال میں اور خوات کی کھیت پر تھری کے بادرے میں جو واحد آئی ہے آگی۔ ووسرے کے قریب سے سے مقابسی اور خوات پر دولات کیں رکھی اور اس کے باد جو وابعی آئی ہا آگی ہا کہ دوسرے کے قریب سے سے خواسی اور خوات پر دولات کیں رکھی اور اس کے بادر جو وابعی آئی ہے آگی۔ واسرے کے کہ نہ برائی کی دوش پر اعمال میں میں ایک دوسرے کے قریب سے میں ہو دولات کی اس ایک کے باکھی ہو کی کھیت کی کھیت پر تعربی کی کھیت کی کھیت پر تعربی کی کھیت کی کھ

اور جسبہ اس مخص کا حال بیان فرما و یا کمیا جو کہ اپنا اعمال نار پھیلی ست ہے و ہے marfat.com

بانے کی وجہ سے جبتی ہونے کی طامت پاکر چی و بکار کرتے ہوئے موت اور ہلاکت و بہرنا شروع کروے گا۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ اس تقر محمرا بہت کے قراری اور ہے جگئی است

کافی نیس ہوگی بلکہ جس چیزے ووڈ رہتا ہے واقع مو کر رہے گی۔ وَقِصْلَی سَعِیدُرًا اور مجرکی آگ شی واض ہوگا اس کے کہ اِنَّهُ مَحَانَ بنی اَهْلِهِ مَسْدُوْرًا المُحَمِّقَ ووو نیا میں اسپنے اللی خاند میں قوش اور ہے تم تھا اُسے وین اور آخرت کا تم

مَندُوْرًا حَمَيْنَ وہ و نیاس اپنالی خاندی فرق اور بئم تھا اسے ویں اور آ فرستہ کا گم نہیں تھا اور وہ کفر اور کمنا ہوں سے ٹیس ڈرنا تھا اور اللہ تعالی کی خوشودی کی سے کا احرّام بالکن ٹیس کرنا تھا اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کردنیا کی خوش اسینہ چھے آخرستہ کا ٹم رکھتی ہے

بالکل میں کرنا تھا اور رہاں ہے ہی معلوم ہوا اور نیا طاحوی اسپتہ بیصیا عرست ہا م و بہت میں اگر دوسری جگہ فر مایا کیا ہے کہ فالیت نے مکوا قبلیلا وَکَوْبَتُکُوا اَسْتَعِیْرًا جِرْحُض و نیا میں

آ فرت کے فم اور آگر میں زندگی بسر کرے اس کا حال آ خرت میں اس کے برعش ہے۔ ونیا میں خوشی اور فم کی تفصیل

کیکن میہاں جانتا جائے کے دینے کی سرور وہ کی کرا ہے جو کہ غفلت کے بھرکن اور بیش پرتی سے پیدا جو اور جو سرور فقتا سے الی پرواخی جونے کی وجہ سے یا ویٹی اعتبار سے قرب اور بلند سرتیوں کے حصول کی جوائت لفت اور خرصت پانے کی وجہ سے جو بالکل قابلی حسین اور سراسر نقع بخش ہے۔ چنانچہ مورة بوئس میں فرمانی کیا ہے کہ فحل بِفَضِلِ اللّٰہِ وَجِمَّ خَسَیّتِہِ

فَيِنَدَ اللَّهَ فَلْيَغُورُ هُوا اور يهال اي مرور اور نازوقت كا ذكر ہے جَو كه فناست كى زيادتى كى اور سے دنیا عمل حاصل تغامر چنانچ صراح فر ما با جارہ ہے۔ اِنْدُ ظُنْ أَنْ فَيْنَ يَسْحُورُ اور اس كافر كو يہ سب فوقى اس ليقن كرو و كمال كرتا تما كہ

وہ عالم اروان کو برگزشیں لوٹے کا اوراعمال کا حساب تیس ویکھے گا اس لیے کرو ندی فوشی جب آخرے کے قم عالم اروان کو اپنے لوٹے کے اعتقاد اور اس جہان ہیں اعمال کی جزا

جب احرت کے م عام اروائ او اسپے کو شنے کے اعتماد اور اس جہان یانے کے ساتھ لنگ ہے تو کا لادم ہو جاتی ہے اور کیا تا ہ جہا کہا کمیا ہے۔

ہے۔ مرا در طول جاناں جہ امن دعیش جوں ہر دم

و در طرق جان چان چان چان پر در عمل فریاد بردادد که بر پذید محلها marfat.com

تغير ارزي \_\_\_\_\_\_ (۴۸) \_\_\_\_\_\_ آندوال يادو لینی مجھے مجوب کے تعریص کیا اس اور چین ماصل ہوجیک ہروفت محتی آ واز و بن ہے

كرمها بالن بالخده الورانيز بدكر

مخرت أمردة الب الدين فردا فوش است

فكر شند مح وارد جمعة اطفال را

جحا آت کی بیش و مشرت کل کی تخرے بغیر خوش کن ہے کیونکہ بغتے سے دن کی قفر بھوں

ے جعد کی چمنی کے ذول کو گئ کرویتی ہے لبذا مشرونشر اور بڑا وحداب کو ثابت کرنے اور

اس کافر کے کمان کوروکرنے کے لیے فر ما یا جارہا ہے۔

بكل لين يول أيس جيها كراس ف كمان كياب بكداس كاعالم ارواح يحرعالم حشر ونشر پھر حماب اور وزن اعمال کے مقام اور پھر جزا دینے کی جگہ جوکہ جنت اور ووزخ ہے

می او ناایک ملے شدہ حقیقت ہے اور اس کی دلیل ہے کہ

بانَ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَعِيدًا تَحْقِقَ الى كايروروگاراس ك وال كويدائش كى ابتدا سے

'موت کی انتہا تک و کیفنے والا تھا کہ اس کی روح کباں سے آئی اوراس کاجیم کن کن چیزوں

ے بدا ہوا پر اس نے کیا مقیدہ اور کیا عمل اختیار کیا اور اس کے دل میں کون می چیز جاگزیں ہوئی اوراس کی زبان سے کیا لگا اور اس کے باتھ سے کیا صاور ہوا اور موت کے

بعد الله کی روح کیان کی اوراس کا جسم س کس جگہ جمرااور جوزات کسی فخص سے حالات کی

اس قدرتہ بان ہو' ہے ہے متعبد نہیں جھوڑا جاتا اور اے اس کے اٹھال کے بدلے تک مَنْ فِإِذْ جَاءَ اللهِ وَرُولِ كُواسِ كَجْمَ كَوَاجِرُا كَ مَا تُعَرِضُ كِيَّا مَا مَكِمَّا بِيهِ وَأَس كار كان

بالك ب جاب اے باطل كرنے مى اللم أشانے كى خرورت تى نيس اور اكر كمي كوموت ك بعدرونما بوف والله ال جيب طالات كوي آن كا يك بارك على اور بدان س

روح کے مبدا ہونے کے بعد واقع ہونے والے ان حوادث کے بارے میں کوئی ترور یا شک

فَلَا أَثْنِيهُ بِالشَّفِينَ تَوْ مُن ثَنْقَ كَ ثُمَّ أَنْهَا مَا مُولِ اور ثَنْقَ ال مرفَّى كا نام ہے جو ك فردب آفآب سے بعد عرب ے أفق برخمودار رئی ہے اور اس وقت مک نماز مغرب كا marfat.com

تشر*می*ی <u>سیساک ایام شافع داد صاحبی دکاخ</u>رس برداد ای دفقانی برد همقریلی

وقت یاتی ہے جیسا کہ امام شاقعی اور صاحبین کا غرب ہے اور اکیا پر نو ک ہے ۔ ( محقق علی افاطلاقی ابن البام نے مخ القدیر بھی اس کا روکیا ہے۔ شامی جامی الاسا بھی افتیار سے فقی کرتے ہوئے لکھا ہے کوشنق سے مراوسفیدی ہے اور بیصفرت ابو بکرالعدد ابن معاقدین جمل اور ام الموشین حصرت عاشد معدیقہ رضی الشائع کم کا قدیب ہے جبکہ امام بھی سے شفل بمعنی

اور صنرت امام وعظم رضی اللہ عنہ ہے بعض روایات جمی منقول ہے کے شنق اس سفیدی کا نام ہے جو کہ سرخی تنم ہوئے کے جمد بیدا ہو تی ہے اور دیر تک رہتی ہے لیکن نی واسیح ہے سے کہ حضرت عام اعظم رضی اللہ عنہ ہے اس نہ ہب سے رجوع فر مالیا ہے۔

( بھٹن این البام کے شاگر ورشید علامہ قاسم نے سطح القدوری بیس فریایا کہ آ ہے کا وجورع ٹابت ٹیمل ہے کیونکہ انٹریٹلانڈ سے لے کر آئ تک تمام اکارین نے دونوں اتوال کی حکایت کی ہے۔ ویکھٹے شاکل نے اص 11 سار موتنوع الحق غفرلہ)

ادر عربوں کا شنق کو اسپۂ شعروں ہی مرخ رکوں کے ساتھ تنٹید دینے کے مقام ش استعمال کرنا اس بات کی مرخ ولیل ہے کہ شنق سے مراومرفی ہے نہ کہ سفیدی ۔

اور وہ جو بھن علاء نے فر ایا ہے کہ دن کی ابتدا ہی سٹرتی آئی کی سرقی روز و اور تماز
علی سے کی باب میں سٹرٹیک ہے بلکہ سٹیر سٹیدی ہے جی کے مادق کہتے ہیں آو چا ہے کہ
نماز مغرب کا وقت نماز کئے کے وقت کے بریکس ہو کہ اس کی ابتدا غروب آ فآب اور اس کی
انتہا مغرب کی سفیدی کے زائل ہونے سے ہوئی ہے۔ جیسا کر نماز گیر کے وقت کی ابتدا
سفیدی کے طلوع ہے ہے اور اس کی انتہا طلوع آ فآب سے ہے۔ اس کا جواب ہے کہ
مجر کا وقت تارکی جی بی فور کے ظہور کا وقت ہے اور لود کے ظہور کی ابتدا میں مادتی کے طلوع
سے ہو کہ سفیدی ہے ہر عام خاص کی گھرس ہوئی ہے کھا کہ پہلے دارت کی تارکی بھی سے
بھر سفرب کا وقت اس فور بھی جس بھی پہلے بھنا تارکی لائن ہونے کا وقت ہے اور مرث
شفق کے جانے کے بعد عام خاص کی نظر بھی تارکی جس کی گئی افزائیس دیتا اور سرت کے
شفق کے جانے کے بعد عام خاص کی نظر بھی تارکی جس کی گئی افزائیس دیتا اور سرت کے
افزائیس دیتا اور سرت کے
افزائی انگل وہ جاتا ہے ہیں می رہ وقت کو مرفی کے جانے پر مشرد کرنا ڈیاور مناسب

تبرون کی بیاد است کوسنیدی آنے پر مقرد کرنا موذوں ہے اور ووٹوں وقتوں ہیں فرق نور پر ہے اور اس وقت کوسنیدی آنے پر مقرد کرنا موذوں ہے اور اس اللہ کہ محکمت کا قاعدہ ہے کہ وو مقدول ہیں ہے ایک کے ساتھ میں کا متاثر ہونا دوسری ضد کے احساس کی سرعت اور تو ہے کہ ورجب ہوتا ہے اور اس کا کر عرف اور تو ہے کہ موجب ہوتا ہے اور اس خدرے اثر کی کمزوری محموس ہوتی ہے۔ والشراطم

دُاللَّهُ وَهَا وَسَقَ مات كَافَم ہِ اور اس كَا يَحْد مات جَن كرے افرانوں اور عالم ورئ كل علائل كے ليے عالم اور عالم اور عالم اور عالم اور عالم اور علی معالی ہے كہ وان على دوزى كى علائل كے ليے اسے مكان سے باہر تلک ہے اور ہركوئى كى طرف جاتا ہے۔ اور عیل سب جيل جاتے ہيں اور جب وات آئی ہے اس كے تمام دشتے وار اور تعلق والے ايك كمر علی جاتے ہيں اور جب وات آئی ہے اس كے تمام دشتے وار اور تعلق والے ايك كمر عب والی كر دات كر اور تي ہيں تو كو يا رائ متنزق افراد كر جمع كرنے وال ہے اس جاك ہے اور قد كے كہ ماتھ ہے جيے ذكر ہے اس كے علتے اور اور تعلق اور تول كو متنزل اور تول كى معلق ميں دات كو منعقد على مب رائ كو منعقد على اور اور تعلق اور تعلق اور تاہد كار اور تاہد كو منعقد اور تاہد كار اور تاہد كار تاہد كار تاہد كو منعقد على اور تاہد كار تاہد كا

وَالْفَسَوِ إِذَا نَسَقَ اور جائد كَلَ حَم جب اس كا تور بورا موجائد اور شام سے مح كل كالد رات كى تاركى كو دوكر ساورا جنيت كے بردے كو اُٹھائے۔

## موت کے بعد آوی کی تین مالتیں

اور بہتنوں بین ہے تھی شخص اندجری وات اور چککا جا عدان تین حالتوں کا نمونہ ہیں ۔ جو کہ ہوئے ہیں الدی ہوں ۔ جو کہ ہوئے الدی ہوں ایک اس نے خروب کا نمونہ ہے آ وقی ہر طاری ہوں کی ۔ جبکی وہ حالت جو کہ صرف دورج کے بدن سے جدا ہونے کی ویہ سے خاہر ہوگی کہ گزشتہ نہیں اور جہ اثر اور بدن اور ابنائے جس بھی سے شامراؤں کے ساتھ تعلق کی آلات باتی ہوئے اور دو وقت کو یہ فیوں وی کی اور قبر کی و نیا میں ہیں دورجہ منہک ہوئے کے درمیان برزخ سے کہ اس بھی بچھ بہاں کی اور تیم وہاں کی چیزیں جی اور بعینہ شغی باتی رہنے کے وقت کی طرح ہے کہ اس بھی بھی ہوئی اور سب بان طرح ہے کہ اس معروف ۔

تتبيروزري \_\_\_\_\_\_\_\_ (m) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ آم

#### میت کے لیے خ<u>رات</u> فاتحہ اور ایصال ثواب

اور یہ کی نیکوں اور کرائیوں کی جزائے طاہر ہونے کی حالت ہے اور مرنے والوں
کے لیے زعواں بھی عداس حالت بھی نیمنا جذبہ کیا ہے اور مرنے والے اس طرف سے
ایداد یلنے کے خطر ہوتے ہیں آور وہ ہیں گمان کرتے ہیں کہ ایمی ہم زخدہ جی ای کیا لیے
صدیت شریف بھی قبر کے حالات کے بارے بھی واقع ہے کہ وہاں سلمان کہنا ہے کہ دع فی
املی جھے چیوڑ وہ نا کہ بھی نماز پڑھالوں۔ نیز وارد ہے کہ جرنے والا اس حالت بھی اس
ووج نوالے کی طرح ہوتا ہے جو کہ فریاوری کا انتظار کرتا ہے اوراس وقت صدقات دعا کی
اور فاقی شریف بہت کارآ مد بوتی ہے اور بھی وجہ ہے کہ لوگ ایک سال بھی خصوصاً جہلم بھی
موت کے بعد اس منم کی اعداد جس بہت کوشش کرتے ہیں اور سرنے والے کی روح بھی موت
سے قریب تواب بھی اور عالم مثال جس زندوں سے ملاقات کرتی ہے اور اپنا کافی افت کرتی ہے۔

حفترت بریلوی دهمنهٔ الشهطیه میکورمها او الحجهٔ الفائد اوراتیان الارداح کا مطالعه کریں۔ نیز جا ر الحق جعداقال از مکیم الامت مولانامنتی احمر یار خان صاحب مجراتی ہے وستفاؤہ کریں )

بن بیوروں اور ایم الاست مواد کا سی مریارہ ان صاحب برای سے وستھا دور ہیں )

دور کی حالت وہ ہے جو کہ دینوی زندگی ہے بالکل سنتھع ہوئے کے بعد روزی ہوئی

ہواد اس کی اور ایک فیے اپنی کمائی ہوئی کیفیات میں بہت زیادہ وسنفران حاصل ہوا

ہواد اس کی اور اک و تعرف کرنے والی قو تھی اس جہان ہے بالکل ختم ہوجان کی طرف موال ہوا ہو اور میا

مقوجہ ہو جاتی ہیں اس کی معنوی حمل و حرکت اس جہان ہے بالکل ختم ہوجان کے اور اور اور اس حالت رات کی ایر کی کی مش ہے جو کہ شغل کے وائل ہوئے کے بعد ہو ہو کرتے ہا ور لوگوں

موالت رات کی ایر کی کی مش ہے جو کہ شغل کے وائل ہوئے کے بعد ہو ہو کرتے ہا ور لوگوں کو نیست اوجی ہوئی ہے اور وہ وہ اس کی معروفیات ہوئی ہوئی ہے اور وہ وہ اس کی معروفیات سے بالکس خاص میں تبتا ہوئی ہی اور روز کی میان میں تبتا ہوئی ہیں اور روز کی رفاع میں اس کا مطالعہ کرتی ہے اور لذت و تکلیف حاصل کرتی ہا وہ رہ ہو حالت میں اس کا مطالعہ کرتی ہے اور لذت و تکلیف حاصل کرتی ہے اور سے حالت مرنے والے عام کو کوئی ہے۔

#### اولیائے اللہ ہے بعداز وصال حاجت روالی اور

# مشكل كشائى كے ليے استمد اداورنسبت او يى كابيان

اور اولیائے اللہ علی ہے بعض خاص اولیاء کو جو کہ انسانوں کی بھیل اور انہیں دشدہ ہوائے۔ اللہ علی سعیل اور انہیں دشدہ ہوائے۔ دشدہ ہوائے کا قالت دشدہ ہوائے۔ اس کی فاقت دی گئی ہے اور ان کی فوق اس میں کمال وسعت کے چیش نظر ان کا استفراق انہیں اس طرف مشجہ ہوئے ہے نیس دو کئی اور اولی مشرب والے معزات ان سے باطنی کمالات حاصل کرتے ہیں اور حاجات اور مقاصد والے ان سے اپنی مشکلات کا عل بانگتے اور پاتے ہیں اور اولی مشرب اور کی مشرب والے مقالت کا عل بانگتے اور پاتے ہیں اور اولی میں میں اور آتے ہیں اور مال ان نشات سے معمور ہوئی ہے۔

(اقول وبالفدالتو لین حضورغوث التقلین محیاب سیحانی حضرت نیخ الومو کی الدین سید عبدالقادر جیلائی قدس سرد اورخواجهٔ خواجگان عطاعی رسول هضرت خواجه سیمین الدین چشتی جمیری رحمهٔ الله علیه سرف الن اکارین عمل مهای چیس بلکداس سطح کے مقربین سے سرتاج معام 2 Thau a That a the COlon

اور مقدّا بیں بُنِدَا ان سے استد او یا حضرت فیخ حیدالقادر جیال فی عینا الله مدد باؤن الله اور حمرداب باد افراد کشی مدکن یا سیمن الدین چش کمنا اور ورد کری درست سے کہ مشر طام سے مطابق ایسے اکابرین سے اللی حاجات اپنی مشکلات کا عمل ما تھے بھی بیں اور پاتے بھی بیں۔ خلاف المحدد وهو ولی العدایة والنوفیق محضوظ الی فنول )

تیسری وہ ماجت جو کہ ایام بیش سے چاند کی طرح حشر فیشر کے بعد طاہر ہوگ کہ اور کی کے بدر طاہر ہوگ کہ اور کی کے بدر کا اور تعصان وہ دوست و شن اور زبر و تریاق میں انتیاز کرے گا اور ای اور تعصان وہ دوست و شن اور زبر و تریاق میں انتیاز کرے گا اور ای حالت میں ہمال ناموں کا دیاجا نا ایجے کرے انتیال کا مختف صورتوں میں طاہر ہوتا انتیال کا وزینا نیک بدی کا حماب اور دوسرے بہت سے واقعات رونما ہول کے اور اس حالت کی انتیا ایک اور زندگی ہے جو کہ اس جمان کی دیگر ہوگا تیں انتیاز کر انتیا کی اور زندگی ہے جو کہ اس جمان کی زندگی ہے ذیادہ کا لی سے بیکن چو تکہ وہ زندگی بدتی تیں از کہ کی سام ہمال میں بیار کی مثال میں کہ اس کے اور اس حالت کی بات کے اور اس مالت کے بیان کے کہاں میں معاون کو تا بات کہ بیان کے مقام میں لیاجات کے بیان کے مقام میں لیاجات کے بیان کے مقام میں لیاجات کی بیان کے مقام میں لیاجات کے بیان کے مقام میں لیاجات کی بیان کے مقام میں لیاجات کی بیان ہوگی مقام کی دور کے مقان فر بیاجات کی بیان کے مقام میں لیاجات کی بیان کے مقام میں لیاجات کی بیان کے مقان فر بیاجات کی بیان کی مقان کی بیان کے مقان فر بیاجات کی بیان کے مقان فر بیاجات کی بیان کی مقان فر بیاجات کی بیان کی مقان فر بیاجات کی بیان کی بیان فر بیاجات کی بیان فر بیاجات کی بیان کی بیا

نیٹو کین طبیقا عن طبیق کم خردد ایک وال سے گزد کر دوسرے وال پر میٹی کے لیے اس کرنے کر دوسرے وال پر میٹی کے لیے ا میں اس دنیا کے جدتم پہلے ایک وال پر دوو کے جسے تم رجوع الی اللہ مجھو کے۔ اس کے جد یہ اس والت ہے گزر کر ایک اور والت عن ہیٹی کے اور جان او کے کر دجوع کی والت میں ہے۔ اور دوز ن ہے۔ اور میکی والت تو اس والت کی تمبید تھی۔ کی خواالتیاس یہاں تک کہ جنت اور دوز ن عن میک یا کا در سوختم ہو والے اور اس کے بعد جیٹ کے لئے آیام کرد۔

ادر اس لیے کہ اس حالت علی گزرنا منزلیں میود کرنے ادر مرسطے ہے کرنے کے مثاب ہے بھاں دکو ہا افغالایا کیا جو کہ حار ہونے کے معنوں علی ہے ادر چاتک ہے اس کے اور جائے کی ہے کہ لوگ نچلے خاکوان سے عالم بالا کی بنندی کی طرف جاتے ہیں اس لیے اس کے حالات اور منزلوں کو المبنی من المبنی فر بالا مجا ہے کیو کھر المبنی کن المبنی عدب نے کہ کہتے ہیں۔ سال کے حالات اور منزلوں کو المبنی من المبنی فر بالا مجا ہے کیو کھر المبنی کی المبنی عدب نے کہ کہتے ہیں۔

العیرمزیان میسید میسید ایسان میسید ایسان میسید ایسان میسید ایسان میسید میسید میسید میسید ایسان میسید ایسان میس جیرینا کدة سالن کے سامت طبق مشہور بیس اور مرف کی زبان میں طبقات میادات کا افتا رائج

اور چونکہ ہرون واست اور برسائل ومہیندش ان انتظابات کے ولاگل ہر قاص و عام کی نظریش موجود ہیں اموت کے بعدان حالات سے پیوا ہونے پرکافروں کے ایمان شالانے اور یقین شاکرنے کو فیرمعقول قراد درسیتے ہوئے ارشاوفر ایا جار ہاہے کہ

فنا فہند لا بولینوں ان کفار کرکیا ہے کہ اس وائے بیان اور وائن مثالوں کے بادجود ایمان ٹیس لانے اور بیٹین ٹیس کرتے کہ ہمیں موت کے بعد ایک لوٹنا اور ایک ستر ور ڈیٹی ہے اور اس سنر کا ٹم نیس کرتے اس کے لیے سنر خرج تیار ٹیس کرتے بادر اس جہان ہے تھے و فصان کے ہوئی ٹیس کرتے جزکہ اس سفر کی انہا ہے۔

اور بعض مغرین فین طبقاً عن طبق کوایک اور من برخول کیا ہے جس کی اس مقام کے ساتھ ان مقترین حابقاً عن طبق کوایک اور من برخول کیا ہے جس کی استمام کے ساتھ ان مقاسب جس ہے اور اگر چہ وہ امر دائتی ہے اور وہ ہے کہ برخطاب امار ہے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُست کو ہے اور مراوج خرکا ہے جن تم بھی گزاہوں کے ایک طبق کے بعد وہ مرس طبقے کے مرتکب ہو کے بین نہلی اُسٹوں کی طرح کہ اُنہوں لے جو منجر سے اور کیرے گفاہ اور الحاد و برحت کی جو تسمیس اپنائی تھیں تم بھی اوی کرد کے بین نجے مدے ہی جس وارد ہے کہ صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اُست سے فر ایا کہ بھی چنا نجے مدے ہی جس اور گز کے پہلے تو کول کے تین میں بعض وارد ہے کہ صفور صلی اللہ علیہ والی کرد گئے ہوئے تم میں ہے بھی بحق تو تم میں میں بعض لوگ برا رکز بھی آر کہا والی باللہ اور کہا ہوں ہے اور کہا ہوں ہے ایک اور کہلوں سے ایک جرد دور ہوئے تی تو تم میں سے محلی جرد دور ہوئے تی تو تم میں سے محلی جرد دور ہوئے ہوئے تم میں سے محلی جرد دور ہوئے جرد ہوئے تم میں سے محلی جرد دور ہوئے جس اور کہلوں سے سے محلی کوئی اس سوران جی دوائل ہوئے تم میں سے محلی کوئی اس سوران جی دوائل

نيز سيح مديث شريف بي سبه كرمتوق الله اورحتوق العباد كوتو (سنة أرمول عليه السلام

اور قیامت کوجنلائے اور دوسرے کتابوں کے موقک ہونے جمی تمیارا حال بعینہ پہلی اُمتوں کے مطابق اور موافق ہے جس طرح کر ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک جوکے برابر بھی فرق قیس ہوتا البند تم چھ چیزیں زیادہ کرد کے جوکہ پھلی اُمتوں جس شجیں ۔ پھلی اُمتوں جس شجیں ۔

#### وه كناه جوكه يكي أمتول يمن نه يتصال أمت بين إي

جیسے آزادلوکوں کو بہنا ہے لینی بوقعی آزاد ہوادر وہ کسی کا غلام یا کینر نیمیں اسے کر ادر حیلے کے ساتھ بہنا ادراس کی قبت ہفتم کرنا ستر بازی لینی دو حورتوں کی باہم شہوت والی۔ رسول علید السلام پر ایمان لانے کا دعوی کرنے کے باوجود ان کی اوال دکوئی کرنا کہ سیکام کس آمٹ میں نیمیں ہوادوس کے کفار نے اگر چاہیے رسولوں بینیم السلام کوشہید کیا ہے ادرائیمیں ستایا ہے لیکن ایمان کا دعوی کے بغیر کفرکی حالت عمل ۔۔

اور بعنی قاربیل نے لقر کین کو یا کی زیرے پڑھا ہے اور منسرین نے اس کے سعنوں میں بول کیا ہے۔ معالیہ ہے اور اس کے سعنوں میں بول کیا ہے معالیہ ہے اور اس کے سعنوں میں بول کیا ہے کہ بیر منسل کریم صلی اللہ علیہ ویکھ ہے تا اور اس کے ساتوں عمران کر رہی ہے اور یہ سی بھی آیات کے ساتھ بالکل طبقات ہے میات کے ساتھ بالکل مناسب تیس رکھا یک یا کہ یا کی تر یکی صورت میں نی آ وم میں سے برکی سے خطاب ہے جیسا کر ضری میں دی ترکی سے خطاب ہے جیسا کر ضری میں دی برکی سے خطاب سے جیسا کر ضری کی سے خطاب سے جیسا کے ضری کی شری آ دم میں سے برکی سے خطاب سے جیسا کے ضری کی شری آ دم میں ہے۔

بہرمال طاہر سی وی ہے جو کہ ذکر کیا جا چکا ہے اور متصد کفار کو ڈاشنا ہے جو کہ سفر آخریت کے توقول کو دیکھنے کے یاہ جو داس سفر کا انکار کرتے ہیں اور وہاں کے صادثے کے حالات پر ایمان ٹیمیں لاتے اور اگر این کی محل خود کو والن حالات کی دریافت تک تیمی پہنگی محمی تو جا ہے تھا کہ قرآن پاک کے بیان سے فائدہ حاصل کرتے لیمن ہے آخرت برائمان لاتے سے اپنے ذور ہیں کر ان مضاحی کو قرآن پاک ہے ہی ٹی کرچی ٹیمی کہ ہی تھیں استے۔

ڈیافا فُرِئی علکھڈ افٹوان اور جب ان پرقرآن پڑھا جاتا ہے اوراس کی عاج کر ویے والی عبارت من کر حمرت میں ڈوب جاتے ہیں جین عاجری انتیارٹیں کرتے اور marfat.com

\_\_\_\_\_(n1) =

جب مسلمان الل عاجزي كے اظهار كے ليے مجدوكرتے ہيں وہ

لاَيْسَيْحِكُونَ مجدوثين كرت حالانكه معزت حق جل ثاند جوكه الجاز يرجي قرآن نازل فریائے والا ہے کے لیے مجدوم کی آئین اور خدیب میں ممنز می نیمی ہے اور دو مرف نہ

مائے اور کیدہ نے کرنے بری اکتفادیس کرتے۔

بَلِ الْغَيْلُنَ كَفُولُوا يُكَيِّبُونَ بَكَ جَوَاكُ كَافَرِينَ قَرَآنَ بِاكْ كَانْكَادِكُر تِينَ

اگر چہ ذیالنا سے قبل کہتے لیکن فق قبائی ان کے واوں شرو جودا نکار کو جا نیا ہے۔ وَاللَّهُ أَغْلُمُ بِمَا يُوعُونَ أور الشُّرْقِالِي الصَّوْبِ جِامَا بِجِ جُورو (إلى) ك ظرف على رکھتے بين يعنى تحذيب و الكار كے علاوہ الكام خداوندى كى مخالفت اس كى

نافر مانی او نوی زندگی کی مسرت اور خوشی مید کمان کر جمیں آ فرت کا سفر درویش تیس ب

مناہوں ادر شہوق س کی محبت اور اینے زمل ملیم السلام کے ساتھ کروفریب سے جو پکھان

کے باطن کے قرف شما محرارا اے اللہ قال سے بیشر انہیں ہے۔

اور پوغون کے لفظ عل اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اعاقبت اندیش لوگ ان مجھ چیزوں کو بوری احتیاط کے ساتھ اپنے باطن کے ظرف علی سنجائے ہوئے ہیں حالانکہ مفرورت کے وقت جب بیموزی چزیں اس برتن سے باہرا کمیں کی تو انہیں مفلوم ہوگا کہ ہم ف كي تغلي كي اور دات كي تاريكي عن چولون كا بار بحد كرسياه سانب وكرون عن و ال ايا اور کیای اجماکہا کیاہے

> يوفتت مجح الثود أيكوا روز العلوماني که باکه بانوی مثق در شب ریجر

لین من کے دفت کھنے روز روش کی خرج بیویٹل جائے کا کداند جری دان عی ا نے کم ہے میش کیا۔

ليكن جب بدجال لوك ان قرائيل كواجها نيال خيال كرت بي ادرة المدة لغ ك ليے جع كيے ہوئے فزانے كى طرح يانى ادر على كے برخوں بي نيس بلك جان وول ك برتوں عمران کی حفاظت کرتے میں لو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے باطل احتداد کے مطابق

محکم داستہزاء کے طریعے سے گفت وشنیہ کریں۔ فینیٹر کھنے چھنڈائپ آلفیم تو آپ آئیں النا کے دنیوی سروراور فوٹس وقی کے یہ نے

ویوں میں میں ہوئی ہوئی ہو ہے ، بین اس سے حدید مرد دو درجات کے است وروناک عذاب کی بشارت ویں اور بہان بشارت کا لفظ ڈرانے دسمکانے کے سلیے استعارہ

جمع بيعنى ان سے استہزاء كرئے كے ليے عارية الما كما ہے۔

#### مجدہ تلاوت کے وجوب کا بیان

تحیرون کی برائز ہے جاتا ہے۔ محدہ کیا ہے۔ چنا نچے حضرت ابو ہر پرہ ورش اللہ عند بھی اس جماعت میں داخل جھے اور فاہر ہے کے جب الدین مان میں کا کی مدر مذارع کی مدر سند کا سے مدر الدین ہے۔

کہ جب اس آیت میں ان کفار کی خرصت فرما کی تی جو کر بحروثیس کرتے تو ایمان والے کے سیسائری چاہیں والے کے سیسائری چاہیں والے کے سیسائری چاہیں کہ بات کے طور پر بجرہ کرے اور قرآن پاک میں جنگی بھی آیا ہے کہ وہ بی باتو الله میں بحدہ بھر نے گئی اور کے گئی میں جو الول اور فرشنوں کی تعریف میکن ہوان میں جو الول اور فرشنوں کی تعریف میکن ہوائر میں اور اس کے برقس اس لیے کرقرآن پاک میں جو سیسائری ہوائی ہوائی

## سورة البروج

مورة البرون كى ہے اس كى بائيس ( ۶۳ ) آيات أيك مونو (۱۰۹) كلمات اور جارمو تيس ( ۳۳۰) حروف جس \_

### مورة الانتقاق مصرا يطري وج

اور اس مورة کے مورة الانتقاق کے ساتھ رابطے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتداش آسان کا چھنا میان کیا گھیا جو کہ قیامت کے دن ہوگا جگہدائی مورة شی آسان کا ونیاش بارہ (۱۳) مسادی تعمول ہی شخص ہونا بیان کیا گھیاہ جس جس سے برایک کا تھم جدا ہے اور اس مورة کی انتہائیں بلی الّذِیْن تحقّفر وا یُحکیدُون واللّٰه اَعْلَمْ بِهَا بُونُونُون واقع ہے جبکہ اس مورة کے آخر میں بلی الّذِیْن تحقّفر وا یہ تحکیدُون واللّٰه بین واللّٰه بین وَدَوَیْس ہے اور اس اور بدونوں مضابی ایک دوسرے کے ساتھ انتہا ور کھتے ہیں جیسا کہ پیشید و کیس ہورة کے وسط مورة کے وسط میں جنتی اور جنیوں کے عالی کا ذکر ہے جس طرح کرای مورة کے وسط میں بھی وی ذکر ہے۔ یہی دونوں مورق میں اور بھیا

### سببنزول

الغيرونول \_\_\_\_\_\_\_ (ne) \_\_\_\_\_\_ العالم المستحدد العالم المستحدد العالم المستحدد العالم المستحدد العالم المستحدد

الخاليف اورؤك يتجات تعداورمسلمان بدهكا يت حضورسلي الشعليدوسلم كى باركاء بديمس بناه بی عرض کرتے اور حضورصلی الفذعلیہ وسلم قربائے کہ ایک وقت آئے گاکہ اللہ تعالی تهمیس ال لوگوں سے بدل لینے کی طاقت بخشے کا اور جوسلوک وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں تم ان کے ساتی کرو ہے۔ کفار نے جب یہ ماہرا منافق طخواور ندائی کرنے سکے اور کھنے گئے کہ الن کڑورا ویس اور ید ایرادکول کے لیے کیا امکان ہے کہم سے بدلہ لینے کی طاقت مامل کریں اگر الله تعالى كے نزويك جاري عزت اوران كى ذلت كابت شاموتى قو جميس ان يرغلب كول ویا جاتا یو معلوم و اکداند تعالی کا انعام بروقت اور برآن می حاری نعیب به جیک وّات عاجزی اور دسوائی ان کے تعییب ہے۔اللہ تعالی نے کفار کی اس محقظو کے جواب جس بر مورة عازل فربائي اوراس مورة كي ابتدائي آسان كي تشم أخالي جس كے باره (١٢) برخ ہیں اور ہربرج جہان اور جہان والول کے انتقاب کا موجب ہوتا ہے کی چزیں جوک ایک برج كي تكم ك مطابق بهت عزيز تحيل وومرك برج على خوار وليل اورب وقلت موجاتي بين جيها كركرميون بش يشيدكي جادر اوركوت اورمرويون بس خفا ياني لذي شربت ادر برف بہال سے جاہیے کہ و طالات کے جرل جانے کا سرائے لگا کی ادرائی کڑت پرمغردد ند مون ادرمسلمانول كي كمزورى برطعن اور نداق شركري كيونك ده برسال التقف موسمول بل اس مم کے انتقاب کا مشاہرہ کرتے ہیں۔

یہان سے معلوم ہوگیا کہ اس سورہ کوسورۃ البرون ای وجہ ہے کہا گیا ہے کہ اس سورۃ کے سورۃ البرون ای وجہ ہے کہا گیا ہے کہ اس سورۃ کے سورۃ البرون ای وجہ ہے کہا گیا ہے کہ اس سورۃ کی سور ہے ہے جھے آئے اور سواوت و توست کے ایک دوسر ہے ہے جھے آئے اور معلی اور ڈ کو دیتا ہے اور وہ کو اینا ہے کہ میر سالمانوں کو تکلیف اور ڈ کو دیتا ہے اور می المانوں کو تکلیف اور ڈ کو دیتا ہے اور می المانوں کو تکلیف اور ڈ کو دیتا ہے کہ میر سالمانوں کی تیجے آئے کا سب سے مشہور سب آسال کے بارہ (۱۲) برج جی ای لیے اس بادے جی بارہ (۱۲) قری مینوں کیا المبارئیس فر مایا گیا ہے اس لیے کہ ان کے کہاں کے افتحال میں موتا ہے اور کی وجہ ہے جہان جی اور اس موسم کا تھم حاصل کرتے جی اور

## marfat.com

\_\_\_\_\_ (rr-) \_\_ برجول کے احرام کے انقلاب کی وجہ سے خود بھی انقلاب یؤ پر ہوجاتے ہیں۔

مسنع المله المؤخسين الؤبينية

والسَّمان وأنات اللَّهُ وجِ يرجون والعق مان كالتم الور بريرج نكل بدى اورسعادت

وتوست نیل جداعم رکھتا ہے اور ادنام کے تعظیہ ہونے کے باوجود چکر کے مراقد ایک دومرے کے چھے آئے ہیں۔ایک مات تک اس کا تھم دنیا میں جاری ہوتا ہے چرز اس ہو

جاتا ہے پھر لوفا ہے۔ پس ایک فض کے تق عن ایک حالت کے ہونے اور ووسرے کے قل ین ال کے نہ ہونے پر امنی وقیس کرنا جانے کہ ہوسکتا ہے کہ بیر موجودہ حالت معدوم ہو

مبائئة اوروه معدوم حالت تجرآ مبائئ

### برجول كماحقيقت

اور برجوں کی حقیقت یہ ہے کہ موری کے محمو سے کی وجہ ہے آ سان میں دائرہ پیدا ہو

جاتا ہے جے دائر قالبرورج کہتے ہیں اور سورج اس دائر کے ایک سال کی مدت میں پورا کرج ب جسب اس دارے کو بارد (١٣) برابر تعمول على تعليم كري برائم كا تام برن ركيس تو بارد

( ۱۲ ) يرج پيدا مول اور كي بيشي كے بغيراس وائرے كو باره ( ۱۲) تمول من تشيم كرنے ك

ہیں کے دریار خذادعی سے تمام بنی آ دم کے وہنوں س کی والا ممیا اور ہندووں فارسوں بونانيول مريول فرنكيون ادر ويكراقوام كرتمام كروداس يرمتغق بين سياسيه كرجب فلك

ک مزاوں بل سے برمزل بل مورن کے تغیرے کی مدت کے لیے ایک موسم مقرر کیا گیا ہے کہ ان موسموں کی ہوا اور خاصیت ایک دومرے سے مختف ہے جیے موسم ربیج اور خریف

اور کری اور مردی اور برموم کی ایک ایتا و دمیان اور ایک انتها ہے کدان مالات علی اس موسم کا تھم قوت اور ضعف میں تنگف ہو جاتا ہے ٹاچار اس بناء پر فلک کو بارہ ( ir ) نسوں يل تقيم كرديا كيادو برهم كانام برج ركعا كياب.

یز مورن کواسے ایک کھل دورے عل بادہ (۱۲) مرتبہ قرے ماتھ مع ہونے کا ا تفاق ہوتا ہے کہ دونوں فلک کیا ایک جگ سے استضاد کے بیں اور قر کے براجی کے سے آخر تك قرى مبيد ب- عاجار ش وقرك اجانات كي بعد فلك كوباره (١٢) قسول بي كره با marfat.com

تحرون و است المستون ا

فوٹ آزاد و کمان برخالہ دول اور چکی اور ان برجوں میں سے برایک کے لیے تو کرت آفاب کے دنوں کی مقدار کو تمیں (۳۰) قسوں میں تقلیم کیا کمیا ہے اور اس برج کی برقم کو درجہ کا نام دیا کیا ہے اور برود ہے کو ساتھ (۲۰) قسوں میں تقلیم کیا کمیا ہے اور اس درجے کی برقم کو دیقتہ کہتے ہیں کہ بعدی

ساتھ (۱۰) سموں میں ہم ہیا ہو اس مرحی اور اس مرحی ہو اس میں اور ہم وقیقے کو ساتھ زبان میں اس مقدار کے گزرنے کی مدت کو گھڑی کہتے ہیں اور ہم وقیقے کو ساتھ (۱۰) قسموں میں تقتیم کرکے تاہے کہتے ہیں جے ہمدی زبان میں بلی کہتے ہیں اور ہر تاہے کو ساتھ (۱۰) قسموں میں تقتیم کرکے جالتے کہتے ہیں جے بندی زبان میں جس کہتے ہیں۔ مل

خِوالقیاس اور به یاره (۱۳) برق عثل اوراد کام پی آئیں پی یانکل مختلف ہیں۔ ہی حمل آئیس مینڈ معرکی عمل ہیں ہے جس کا مرمغرب کی طرف ہے اور ؤم شرق کی الحرف اور مند پیھے ک

میینز معے کی تنگل میں ہے بس کا مرحمر ب بی طرف ہے اور دم سمر بی قام رف اور مند بہت ن طرف کر کے کمی چیز کو دیکنا ہے اور جو ستارے اس کی فتکل شیل واقع ایس اس سے اس سے شاہ سر راج اس فیلنا سے مہد

(rr) ستارے ہیں اور پانچ دوسرے ستارے بھی اس کی شکل کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں۔ اگر پرشکل سے باہر واقع ہوئے ہیں۔

الوراكية على كالل على إس كاسر شرق كى المرف اورؤم مغرب كى المرف اور

ہیں کی شکل بیٹیں (۲۲) ستاروں سے مرکب ہے اور دوسرے ستارے بھے میں الشور اور ٹریا جزکہ اگور کے فوشے کی شل ہے اور بھی اور ستارے بھی اس کی شکل سے تعلق رکھتے ہیں اگر چہ شکل سے ماہر ہیں۔

اور جوزا دو آ دمیوں کی شکل جس ہے جو کہ ایک دوسرے سے سلے ہوست اور چینے ہوئے جس جس کے سرشال اور مشرق کی جائب اور یا ڈس جنوب اور مغرب کی طرف ایل اور اس برج کی شکل جس افغارہ (۱۸) ستارے وافق جس اور سالت ستادے با ہر جس کا دراس<sup>21</sup>ور

سيسية (۱۳۳) سيسية الماليان

وغدوغيرها و

اور سرطان ایک معروف جانور کی شکل بر ہے شعبہ فاری میں خرچنگ اور بندی میں ممکز ایستے بیں اور اس کی شکل توستاروں سے مرکب ہو کی ہے۔

اور اسد شیر کی شکل میں ہے جو کہ متا کیس (۱۲۷) متاروں سے مرکب ہے اور کیھ

دوسرے منادے جیسے قلب الاسداور زبرہ بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں۔

اورسنبدایک مورت کی شکل میں ب جس کے باتھ میں ایک فرشر ہے اس مورت کا سر اسدی اس کی طرف اوراس کے یاوک میزان کی طرف بیں اور چیس (۲۶) ستاروں ہے

مرکب ہاور کھے و درے ستارے بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اس کے فوٹ والے ہاتھ کے متعل ایک سیارہ ہے جے ساک اغرل کہتے ہیں۔

اور میزان تر از و کی صورت میں آٹھ ستاروں سے مرکب ہے۔

اور عقرب چھوکی صورت علی ہے اکیس (۱۱) ستاروں سے مرکب ہے اور قلب

العقرب الليل اور چندوومر استارے بھی اس تے تعلق د کھتے ہیں۔

أور قوس أيك مردكي شكل بين ب جس كم باتعد بين كمان اورتير ب اور أكس

(۲۱) متارول ہے مرکب ہے۔

اور جدی آیک برغال لینی بحری کے بینے کی تھل میں ہے اضابیس ( ۴۹) ستاروں ہے مرکب ہے۔ سورہ ان مجمی اس کے متعلق ہے۔

ادر دار بھی ایک ایسے آ دی کی صورت میں ہے جو دول کو کو یں سے شال کر ہاتھ میں كَيْرُ كُرُ اس وَول كو ألنا كي بوئ باني زهن براكرا ربا ب اور اس كي شكل عاليس ( ۲۳ )متارول ہے مرکب ہے۔

اور حوت ووج ملیول کی شکل عمل ہے جو کہ آئیں میں بیشت اور پیدی چھٹائے ہوئے ا کا این ان میں سے ایک و ممک مقدم کہتے ہیں جوجؤب کی طرف ہے اور یہ وہ اول مجھلیاں \* ) ستارول سے مرکب ہیں أب برجول كى شكلول كے مختف ہونے كا بيان ہے۔

م احکام کے تشف ہونے کا بیان فوصل مربع کا مکر از ہرو کا دہال اور marfat.com

تربروری بیست میروری بیست میروری بیشتروری بیشتروری بیشتروری بیشتروری بیشتروری بیشتروری بیشتروری بیشتروری (۱۹۰) درج می بیم اور زخل کا معدط سها میرود میرود بیرود کرد. در العدم کرد بیرود بیشتروری بیرود بیشتروری بی

ہوں کہ موت ہے۔ ستارے کا ایسے برج میں آتا ہے جس کا اثر نوست ہوا ورصل کو برج ندکر نہاری کینی وزن والا حمرم خشک مغرادی برج منتقلب ارتزی اور شامل کھنٹے ہیں۔

اور تو رز برا کا تھرا مریخ کا و بال قمر کا شرف ہے۔ تیسرے در ہے جس ہے اور اسے مؤنٹ کیلی لعنی دات والاسر ڈ خشک سوداوی اور تابت شار کرتے ہیں۔

اور جوزا عطارہ کا تھر اُمٹیزی کا ویال راس کا شرف اور ڈیب کا ہیوط ہے اسے خاک نہاری گرم ویژا درووجسوں والا خیال کرتے ہیں۔

اور سرطان قمر کا تکمراز مل کا وبال مشتری کا شرف مرتقاً کا بیوها مؤنث کمیلی اور برخ منقلب لینی یو لینے والا ہے۔

اور اسد عمل کا گر زخل کا دیال ہے اور اس بی شرف اور بیو طاقیں ہے اور ثابت مین آتا تم رہے والا فیکر تھاری محرم و شک اور مغراوی ہے ۔

اور سفید مطارد کا محر عطارد کا شرف مشتری کا دیال زیره کا بیوط اور دوجسوس والا

ہے اور مؤنث کیلی مرد اور خنگ اور مود اوی ہے۔ اور میز ان زہرہ کا کھر 'مرزع' کا وبال ڈکل کا شرف آ قاب کا ہو طاہر ج متعلب ' فیکر'

اور میزان زهره کا هر سری کا دیال زش کا سرک ۱ گاب کا ایوط بری مسلف مدر نماری گرم در آدر دموی ہے۔

ادر مقرب مریخ کا مکمراز بره کا وبال قمر کا بیوماً برن کابت مؤنث سروتر ادر بخی ہے۔

اور توس مشتری کا گھر عظارہ کا وبال ذہب کا شرف راس کا ہوماً دوجسوں والاً مذکر نہاری کرم خنک ادر مغربوی ہے۔

اورجدی آدهل کا گھرا ترکا ویال مربخ کا شرف احشتری کا بیدط کری اورمؤنٹ ہے۔ اور والا ذخل کا گھرا آ آباب کا ویال ہے اور اس سے کسی ستارے کوشرف اور بیوط تیس ہے اور برج جابت ہے اس کی ہواکرم اور تراثد کرا ورنب دی ہے ۔

اور موت مشتری کا غانهٔ عطاره کا ویال اور اس کا جیو لا زیره کا شرف مؤنث کملی

مردتر بلغی اور روجسموں والا ہے۔

وَالْهَوْ مِ الْعَوْعُودِ اور مِنْ الله وان کاشم ہے جس کا جزائے لیے وہدہ کیا جا چکا ہے اور اس روز ایک زیروست انقلاب روغا ہوگا کہ آسان آسانی بری اور زشن سب کے سب اس ون اس انقلاب سے من تر ہوں گے اور ایک ہے جہان کی از مرفو بنیاد رکھی جانے گی اور اس جہان کی فتا ہری موزت والوں کو اس روز انتہائی ذات اور اس جہان سے کرورول کو اس جہان میں کمال موزت ماصل ہوگی۔

#### جزاکے لیے تمن چیزیں ضروری ہیں

اور چنگ اس دن جرائے لیے دعدہ کیا گیا ہے جرائے کے لیے گئی جے دل کے الیے تھی چڑ ول کے اپنے گئی چڑ ول کے بغیر چارہ بغیر چارہ نیس ۔ پیکی چڑ جرا کا چی واڑو مرکی چڑ وہ حاکم جر کہ جرکن کو اس کے تی کے مطابق جڑا و ہے اور قبری چڑ نیکی اور بدی کے وہ کا م جن کے مطابق جڑا وکی جائے اور النا مجٹول چڑول کے بیان کے لیے کرچس وان جمع ہوں کے دواور تشمیس بیان فرمائی گئی جس ۔

وُخَالِهِ اور مِی انسان جن اور فرشتوں کی جنس سے ہر حاضر ہونے والے کی تشم آخاہ ہوں کہ اس روز ایک مکر جمع ہوں کے اور انتا ہوا جمع ترتیب پائے کا کر اس کی مثال marfat.com

خیال جم نیس ساسکتی اور اس اجتماع کی وجہ ہے جزا کا مقدمہ نیرا ہو جائے کا کیونکہ مدمی علیہ اور سب تکھول کے کوار موجود مول کے۔

وتعَفَهُوْدِ اورش ال کی حم آخا تا ہوں جس کے پائی حاضری ہوگی اورائی چڑ کی بھی چنوصورتیں ہیں ۔ پہکی صورت ایسے ٹرے حمل جو کرچھ تیر سے آختے اور زیزہ ہوتے ہی نمودار ہوں کے اور پرچھنمی کے امراوجوں ہے ۔

وہ مری صورت مختلف انہی اور ڈراؤئی شکلول عیں اتعام دسینے اور عذاب دسینے کے سلیے فرشتے خاہر ہوں کے اور مباتوں آ سانوں واسلے طوئی اُتھاسٹے واسلے اور اعمال کھنے واسلے تمام فرشتے آ دک کی نظر میں ہے تجاہد خاہرہوں گے۔۔

تيري مورت بركمي كوافال نامدية جائي محاكر مطالعة كرير

چوچی مورت: ترازه ما شرکرنے کے دقت اندال کاوزن صاف کمل جائے گا۔

یانچ ی مورت علی الی جوکداس دن کی مائم بنے پرده ظاہر موگ \_

چھٹی صورت: جنت اور دوزن نج موک اس جہان بیں چیٹیدہ ہیں آن ہنت و آ رائش اور حواما کیوں اور شدتوں کے ساتھ لیا ہر ہوں گے۔

اوران چوامور کے کھل جانے کی وجہ ہے آ دی کے جسم و جان جس بلکہ تمام عالم جس ایک عمرہ افتقاب رونما ہوگا۔

## شابدادرمشبود كاتنبير بش اشلاف

اور شاہد و شہود کی تغییر میں بہت اختلاف ہے جو پچھ ذکر ہوا سنتیر سحابہ کرام رہنی اللہ عنہم ہے منتقل ہے بھے حضرت میدائند بن حیاس حضرت امام حسن خماک عجابہ اور این المسیب رہنی اللہ تعلق ہے جسم سے اللہ تعلق اللہ عنوی کی معالم التو ایل اور سدیت پاک کی دوسری معتبر کم المسیب رہنی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں جس معتبر وسلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کرشا ہو ہے مراوجوں کا دان ہے کہ جراس شیراور جراس مجھ جس کہ جہاں جمع شریف مروی ہے کہ جراس شیراور جراس مجھ جس کہ جہاں جمع شریف پڑھا جاتا ہے اس دان کی برکش حاصر ہوتی ہیں جبکہ شیرو سے مراوروز عرف ہے کہ جج کرنے والے اس دان اطراف و اکناف عالم سے عج کے الوار حاصل کرتے ہے لیے ایک خاص اللہ اللہ عاصل کرتے ہے لیے ایک خاص

مکان میں اکتفے ہوتے ہیں تو گو یا وہ دن ای مکان عی سکونت پذیر ہے کہ لوگ اس کے مشاق ہوکراس کے پاس کینیتے ہیں۔

اور سابقہ معرف بلام تھسول سے برخلاف شاہد اور مشہود کو کھر والانے کی ویز بھی ہے کہ روز جد اور روز عرف ایک قروش محصرتیں جن سخمار سے وارد ہوتے جی ۔ بخلاف روز قیاست آسان اورآسائی برجول کے کدان جی بھرارتیں ۔

### روز جعداورروزعرف كي نعنيلت

اور مدیث پاک میں دارد ہے کہ وہ بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جسد کا دلن ہے اس میں آ دم طید السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دلن میں اُٹوکس جنسند میں وافل کیا گیا۔ اسی دلن میں اُٹوکس زمین پر آ تارا کیا اور اسی ون میں قیامت قائم ہوگی اور اسی دلن میں اللہ تھائی نے حضرت آ دم طید السلام کی فر برکوشرف تھولیت جشمار

نیز وارد کے کہ جمد کے دن ایک ایک ساحت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ساعت کو اجھے متصد کے حصول کے لیے بارگاہ خداد تدی میں دعا والتجا میں ہر کرے تو اس کا متعمد گہرا ہو جائے۔ نیز دارد ہے کہ اکتو وا الصلوۃ علی ہوھر المجمعة لینٹی جھے پر جسسے دلن درود شریف کی کش سے کروکرد احترک دن ہے۔

نیز مدیث پاک ہیں ہے کہ اللہ تعالی حرفہ کے دن قرشتوں سے قرما تا ہے کہ محرہ بندوں کودیکھو کہ خاک آلوداور پریٹان بالوں کے ساتھ وُرو درجے میرے کھر کا بنگ کہ نے آتے ہیں آتم کواہ رہو کہ ہیں نے آئیس بخش دیا اور اس دن بخشش الحی کو عام و کھ کرشیطان مجلح و بکا رکرتا ہے اور اپنے سر پرشی ڈا 0 ہے اور اس دن کاروزہ کر شداور آ تحدہ ووسال کے مختاجوں کا کھنارہ ہے۔

بیز حدیث شریف بھی ہے کہ ایک ہفتے کے دفول بھی بہترین جسکا دن ہے جبکہ سال کے دفول بھی بہترین عرفے کا دن ہے لیمنی ذوالجی کی فو (۹) تاریخ اور اگر دونوں تھ ہو جا کہی تو فور کی فورجو جائے اور ان دونوں دفول بھی بھی ڈیکے تم کا انتقاب ہے اس لیے کم جو کا دن ہاری شریعت بھی ہفتے کی ابتدا ہے جبکہ عرفہ کا دن عمیادت کبری جو کہ خانہ کھیا کا Thartat.com

ج ہے کے ساتھ سال کی عبادات کی انتہا ہے۔ -

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہروہ دل جس جل عظیم اجتاع واقع ہوا در لوگ کائی تعداد جس کوئی مجرسرانجام دینے یا کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے استھے ہول مشہود ہے اور اس دل کے حاضرین شاہد اور اس تغییر پرمشبود روز جعدارہ زعرفہ ووٹوں عیدول ہوم ترویا بینی آغویں ڈوانجھ اوراجہ عامت کے دوسرے وٹوں کوشائل ہے۔

اور اریاب تغییر کے ایک گروہ نے شاہد ومشہود کومشہود بمعنی حضور ہے تیس لیا ہے ہاکہ۔ شہادت سے قرار دیا ہے جو کہ گوائل کے معنوں میں ہے اور اس صورت میں شاہد اور شہود چند چیزیں جیں۔ اقال فرات حضرت بی جل شانہ چنانچے حضرت سالم بن عبداللہ دشی اللہ عنب نے فرمایا ہے کہ شاہر خدا ہے اور شہود کلول او شخصی بالڈیم شہریاک اور سعید بن جیررضی اللہ نے فرمایا ہے کہ شاہد خدا ہے اور عشہود بعد تو حیدیا شہدیا خذاللہ لا اللہ الا اللہ

ووسری چیز بیا که شاهدا نمیاه علیهم السلام بین اور مشبود علیه استین ــ قال ۱هذ اتعالیٰ فککیف اِدّا جنشامین مُحل اُهَمَّةِ بضههٔ بعد

تيمري چزيك ثابراي لكف واسل فريخة بين اور مشهود عليه مكلفين. الله تعالى شفر الد وجاءت كل نفس معاساتق وشهيده

چُرِ تَن بِي كرشاجة وي كما عضا وين اورهم وعلية وى ما الله تعالى في فرهايا:

يُوْمُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِنَهُمْ وَآلِدِيهُمْ وَ أَرْجُلهِم

پانچ ہی چیز بہ کرشا ہوون اور دات ہے اور مشہود یہ بن آوم کے اقبان۔ چنانچہ نمام حسن بھری دھمتہ اللہ طیہ سے منقول ہے کہ همامین بیوھر الا و بینادی اننی بوھر جندیاب واقعی علی ها بعدل فی شهید، لیخی بر روز نداویتا ہے کہ بھی نیاون بول اور جھے میں جوگل کیاجائے گائی برگواہ بول ۔

چھٹی چیز میدکشاجہ آسان اور ذہان ہے کہ آسان کا ہر گھڑا اور جو یکھ میکی اور کرائی ہے۔ اس کے بیچے واقع ہے اور ای طرح زشن کا ہر فطا اور جو یکھ نیکی اور کرائی سے اس کے اور واقع ہے تیاست کے وال کوائی ویں کے اور مشہود ہے وہ اقتصاد رکھ سے کام جی جو کہ آسان سال عالم علام میں جو کہ آسان

کے بنچ اورز عن کے اوپر واقع ہوتے ہیں۔

شُهَدُهُ آمَّ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو فَهِينَا. آخويل چزيدكرا ام دازي دهن الله عليدن قربايا به كرشاء تهام مكنانت جي اود

مشہود لدواجب الوجود کی زامت یا کہ، کہ زمامت عالم بھی ہے ہر ذمرہ الفرنقائی کی واست اور صفاحت سے وجود پر والد ہے اورائی تغییر کے مطابق الل کلام کی اصطلاح ہے کہ قائب کا شاہر

ر قیاس درست نیس بے جیر شاہ سے فائب پردلیل فی جاسکتی ہے۔

نو کر اچ نید کر شام جراسود به اور مشہود لدی کرنے واسے اس لیے کر صدیت شریف کر اور دیے کہ العجور الاسود بہدن اف لی الارض بجیشی ہو ہر القیامة له عیشان بیسور بھیا ونسان بنطق به و بشهد علی مین استنامه بحق می جی جراسوز بین بیل الشراحان وقعائی کا دست قد دست ہے آیا ست کے دن آئے گا اس کی دوآ تکھیں ہوں کی جن سے و یکے گا اور براس جنس کے دین آئے کہ دین ہوں کی جس

بیرمال بر بیزی بیجن کا ذکر موال فی معمت وشراخت کی عبد ہے اس کا بل بیل کدان کائٹم آغائی جائے اور حاصل کلام بیرے کہ انتقاب احوال پر بھی و لالت کرتی ہی اور بعض معنول کے اختیار ہے انیس محرولا نا اور بہم رکھنا بھی ان سے مناسبت رکھتا ہے۔

## <u> جواب تتم میں اختلاف</u>

اوران قمول کے جراب کے تین جی متمرین کا بہت اختا ف ہے۔ بعض کتے ہیں کو ان تعمل کے ہیں کہا تھا۔ کہ ان تعمل کا بھی کران قمول کا جراب لام اور قد کے مقدر مانے کے ساتھ قبیل اصحاب الاحدود والسماء اور ابعض کہتے ہیں کہ کام نقدیم و تاخیر پر بخل ہے مین قبیل اصحاب الاحدود والسماء 111 artat.com

ذات البدوج اور معزت الن مسعود اور آلاة وخى الشخصائ منتول ہے كداس منتم كا جواب يق بيك السخم كا جواب يق بيك ورميان جو بكو ذكر قربا يا كيا ہے اور اس معز شدكا تقل ركت ہے اور سا درب كشاف اور بعض حقد تك نے بول اختيار فربا يا ہے كدشم كا جواب محذوف ہے لين نعن من يو ذى العوميون الايسانهد كما لعن الصحاب الاشدود مين اس راحت بوجوائيان كى بناء برائيان والول كومتائے جيما كرا محاب اخدود راحت مول ۔

اور زیادہ کی ہے ہے کہ تم کا جواب بات الکیابین فقتوا الکی جیسین ہے جبکہ آلی اسحاب الا خدود کو جاروں قسموں کے بعداس مغمون پر بھور کوائن لائے کے درمیان عمل لایا گیا ہے تاکر مقلی والک نفتی والی کے ما تحول کر چری آوت سے مقعد کو تا بہت کریں ۔ نیز ال آسموں سے مطابق عالم کا افتلاب اور خالم ہے انقام و نیا عمل والر تو توست آنے کے وقت اور بو کم موجود عمل کواہوں کے قائم کرنے اور مشہود ہے کے فاہر کرنے کا وقت ٹابت ہوتا ہے اور اس والت سے واقعہ سے خصوصیت کے ساتھ یہ شفعد ایجان والوں کی اعداد کے بارے عمل وشاحت کے ساتھ یہ ہے کہ مقاحت کے مرابق میں وشاحت کے ساتھ ایک ہی ہے کہ مقامد کے ایران کی افراد کے بارے عمل وشاحی کا فران کی اعداد کے بارے عمل وشاحی کی تازل ساتھ انجام کو خاص بی نازل ساتھ انجام کی مقامد کے ایران کر بالے جا کرنے والوں سے دنیا عمل میں گئی کو اور اس کے جارو تھی میں گئی کو اور لائے اور حق اور خاس کے ایران خوت عمل میں گئی کو اور لائے اور حق اور خاس میں میں کی واقع ہوا کہ در کرتے والوں سے دنیا عمل میں میں کھی کو اور کرتے ہوا کہ در کرتے والوں سے دنیا عمل میں میں کھی کو اور کرتے ہوا کہ در کرتے والوں سے دنیا عمل میں اور آخرے عمل میں بھی کو اور کرتے ہوا کہ در کرتے ہوا کہ در کرتے ہوالوں کے در کا کہ در کرتے ہوا کہ

خُتِلَ آخستُعَابُ الْآخِدُوْدِ مُنْعَقَ والوَلِ كَالْكِي عام كِيا كَمَا جَسِ كَا طُولَ عِالِيسَ عِالِيس (۲۰۴۰) كُرُ اود مُرض باره باره (۱۳۱۳) كُرُ تَمَا تَا كَرْسَلْمَانُوں كوان خنوقوں بِس وَالْيسِ اور مذاب و بِس اوروہ خنوقی اس حد تک گرم همین كر

اَنْنَاوِ وَالْتِ الْوَقُودُ وَوَ سَارِي حَمَلَ الْكِ وَمِوسَت عَطَولَ كَيْ آكَ فَيَ فَيْ إِلَيْهِ بِنَاهُ ایندس والی آگ شے اس بھی ڈال کر بہت زیادہ مجڑ کایا کیا تھا اور صدیث شریف بھی ہے، کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مورتا کی طاوعت بھی اس آویت نے کانچنے تو فرمائے آنفؤڈ پاللّٰهِ مِینَ جهد، طلبلاء اور فندش والول کا مِنْکَلِ عام جو واقع ہوا ایک فوری اور جلدی

ا نقام تما جو کرسلمانوں کواس بیں ڈالنے کے بعد آگ کے بحز کے اور اس کے پیڑگاروں كے منتشر ہونے كى وجہ سے فى الغور بلاك بوقعے اور وقيس اسينے كروں كولوئے كى مبلت بعى منطي اس ليدكه ميرانقام اس وفت رونما جواك

ا إِذْهَا عَلَيْهَا تُفُوذُ جَكِرُوهِ حَدَوْلِ واللهِ اللهِ آكُ كَ كَرِيهِ مِنْ تِي اللهِ بِي مِلے سرکرمیوں سے اُنٹیس اور **ک**مروں کو جا کیں! جل مجھے اور انہوں نے تعوزی ہی مبدے بھی شدہ فی اور اس اللم کا فوری انتقام زیادہ ترعوام کی تطریعی عبرت کا باعث موج ہے اور فی الواقع

اس گروہ نے قلم کرنے میں انجائی ہے دروی کا مظاہرہ کیا اور اس فوری انتقام میں کر قبار ہوے اس لیے کراور ظالم اینے سامنے کمی کیا بنائی ٹیس کرائے بلکہ بیادوں اور ٹیل کے ' نوکرول کو تھم دیے جیں کہ بحرموں کومزاویں تا کہ خلاف مروت اور جنسیت کے ن<u>قاضے کی</u>

وَهُمْ عَلَى مَا يَفَعَنُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ اور بِهَالُم جِرَكَ فَعَرْلُ والسَّ عَنَا الجالن والول كے ساتھ جوسلوك كرر ہے تنے بذات خور و ہاں جا متر تنے۔

### اصحاب خندق کے واقعات کا بیان

یمال جانتا جاہے کہ اسحاب ختات کا واقعہ کہ جنہوں نے وین اور ایمان کی وہ سے تو کون کو آگ ہے بھری ہوئی اس خندق میں ڈالا تھا اور خود بھی کمی فرصرہ ، کے بغیر فوری انتقام میں گرفآر ہو کر جنم کا ایند میں بن محینہ تھاز کے علاقے کے قریب بیار ستوں پر واقع ہوا ب- احمال بكراس آيت سے جاروں على مراويوں اور الل مكر ورانا ويل نظرب تاك خرد کومعلوم ان واقعات ہے عبرت کیزیں اور مسلمانوں کوستانے میں ہے دروی نہ کریں۔

#### يبلا واقعه

جو کہ شام کے ملک میں رونما ہوا اس کی کیفیت میچ مدیث ثریف میں جو کے مسلم اور دوسری محال میں بعثرت بسیب روی رضی الله عند کی روایت سے وارو دو گی ایس ہے کہ اس ملک میں ایک طاقت ور باوشاہ قباءی کے باس ایک جادوگر تھا جو کہ جادو کے فن میں بوری مهارت دکھنا تھا۔ اور اس بادشاہ کی بادشاہ ہی جا ہو گاہی ہے کام کی بنیاد اس جادہ کر کے جادہ رخمی جب martat.com

یمی ہیں سے ملک میں کوئی خالف پیدا ہوتا اوہ جاد وگرا ہے جادد سے ساتھ ہداک کر ویتا اور جنگ اور لڑائی کی ضرورت نہ برتی اور تملکت کے امراء اور اشران جب بھی باد شاہ اور اس ک حرکات ہے بدول ہوتے اوہ جاد و کر جادو کے زور سے ان کے ولوں کو رام کر لیتا ہ می باا التیاس قیام مجانت بٹس اس کا جادو کارگر ہوتا۔ یہاں تک کہ جاد وگر بوڑ سا ہوگیا اور زندگ سے باہی ہوگیا۔ اس نے بادشاوے کہا کہ جس بوڑھا ہوگیا ہوں اور قریب ہے کہ بیس اس جہان سے جاد و کی آملیم دول تا کہ بیرے بعد آ ب کی مملکت کا کام کاج دولا کا مرانیام

بارشاد نے اپنے غلاموں میں ہے لیک عقل منداز کا مقرر کر دیا کہ میں ہے شام تک عادوگر کے باس حاضر رہے اور جادو کا فن تکھے۔ اس کڑ کے نے ہر روز جادوگر کے بال آ مدورفت شروع کروی اور جادو کافن سیکسنا شروع کردیا۔ انٹا کا ایک دان اس نے رائے بیں ویکھا کہ بہت ہے لوگ اُنگ کھر ہے فکل دیے ہیں **ہوجھا کہا ہی گھر میں ک**یا ہے؟ نوگون نے بتایا کہ اس کھر ہیں آیک راہب ہے بینی عبادت گزار جو کہ دنیا جھوڈ کر خدا تعالی کی عبادت بیل مشغول ہے۔ وہ لڑکا بھی ماہب کے تھر ش آ بااور اس کی خدمت میں جیئے کیا اور اس کی مختلوشی ۔ راہب کے کام نے اس کے دل عمل اثر کیا اور اس گفتلو کی محبت اس کا ہ وٹ ہوگی کہ جب بھی ہادشاہ کے گل ہے جادوگر کے گھر جانا 'راہے میں راہب کے باس بیشہ جا تا اہر بھی دبر تک بیٹنے کی ہور ہے جاد وگر اسے ڈائٹ ڈیٹ کرتا کرتو نے دیر کیول کی؟ وہ کہنا کہ جھے گھر تیں دیر ہوگئی۔ اور جب جادوگر نے یہ ماجرا یا دشاہ ہے کہ دیا تو باد شاہ نے یا بندی لگاوی کراس اڑ کے کوئل اصبح جادوگر کے باں بھیجا جائے۔ لوگوں نے عرض کا کہ بدائز کا یماں ہے تو علی اسمع جلا حاتا ہے۔ اگر اسے کوئی تا خبر ہوتی ہے تو راسنے میں ہوتی ہے اگھر عین نبیل به بادشاہ اور جاد وگر دونوی عی بیہ بات نس کر اس او کے میں تاراض اور میر بیٹان ہوئے ادر انیس معلوم ہوا کہ وہ راہتے میں بچوں کے کمیل کود میں مشخول رہتا ہے۔

یہاں تکے کرائی ون فیکر برائز کا جادہ گر کے گھر سے شاق کل کی طرف اوٹ رہا تھا' martat.com

تعبرون کی سے دیکھا کہ سرماہ ایک بہت ہوا اُز دہا گل دو کے جیٹیا ہے اور دائے بند ہونے کی وجہ سے اور کرکے بند ہونے کی وجہ سے لوگ کر سے بنا اُز دہا گل دو کے جیٹیا ہے اور دائے بند ہونے کی وجہ سے لوگ کر اس نے دائے بہت ہوا وگر کی ہو معمیت بہتر ہے یا گوش تھیں راہب کی ۔ اس نے ایک ہجر اُٹھایا اور کہا اے خدا یا اگر گرش تھیں راہب کا دین و فد بہ جاود گری اور جادو گر ہے بہتر ہے قواس ڈوہا کو ہلاک فری تاکہ لوگ خنا میں ہوا ہوگری اور جادو گر کے بہتر ہے قواس ڈوہا کو ہلاک فری تاکہ لوگ فنا میں اور دو پھر کلتے ہی اور دائے بر کہنا اور کو اور ہی کی طرف بھینگ دیا۔ وور پھر کلتے ہی اور دائے بر کہنا اور کو دائے ہی طرف بھینگ دیا۔ وور پھر کلتے ہی اور دائے بر کہنا اور کو دائے ہی تاری کی اور کی براس کی معمید ہی گر تاری کے دائے بردار میں اور ایک معمید ہی گر تاری بردگ بنا ویا اور تیرا کام وہاں تک بہتے گا کہ جس جانیا بول لیکن قوالی معمید ہی گر تاری بادیا اور تیرا کام وہاں تک بہتے گا کہ جس جانیا بول لیکن قوالی معمید ہی گر تاری بادگل کین توال نے معمید ہی گر تاری بادگل کین توال نے دورائی اور کے کہ جس

نشرتعانی نے اڑے کواس کوشریشین کی مہت الانجیل مقدس کی علاوت ہو کہ اس نے اس سے میکسی تھی اور وین جیسولی کی جیرو کی کداس وقت مقیقت اسی وین شری تحصرتی کی جرکت سے وال بت عظنی کے مرتبے تک وانچا ویا۔ بہال بھٹ کر پیملیم کی والے اور ماورزا والدھے کو اس کے ہاتھ کی برکت سے شفا ہو جاتی اور ہے شار بنا روں کوجن کے علاج سے طبیب عاجز آجاتے اس کرکے کی وعالے محدرتی تعییب ہو واتی۔

الفاق بادشاہ کے مصاحبول جس سے آیک اندھا ہوگیا ادر اندھے ہیں گی وجہ ہے وہ بادشاہ کی محبت سے عورہ ہوگیا۔ اس ان کے باس آیک اندھا ہوگیا ادر اندھے ہیں گی وجہ ہو گیا۔ اس ان کے کی گھریف و توصیف شن کر اس کے باس آیا اند کر ہے ہوگیا۔ اس ان کے باتھ جسے اند کی اندی کیا ہوں کہ شخط کے شخط است میں میں انداز ہوگئی کہ اندھ تھا ہی ہے۔ انداز ہوگئی اندھ تھا ہی ہے۔ انداز ہوگئی اندہ اور بادشاہ کو اینا ہر وردگار نہ جانے تو جس دعا کروں گا تا کہ تیجے شخط ادر بہت ہوگیا اور اس اندی کروں گا تا کہ تیجے شخط حاصل اور و بیشن ای مجلس جس میں حاصر ہوا یا وشاہ نے بہت تجب کیا در سے دوگن ۔ اور و اسعمول کے مطابق بادشاہ کی مجلس جس حاصر ہوا یا وشاہ نے بہت تجب کیا اور کہا کہ سرکاری طباق سے عاجر ہو گئے تے لا

کے بطا ہو کیا؟ اس نے کہا کہ بھرے برودگار نے اسباب کی وساخت کے بغیر چھے بھا کہ

و بار بادشاه بولا کیا کوئی محرے سوا تیم ایروردگار ہے؟ مصاحب نے کہا کہ محرا یرورد کاراور تیم ا م ورد کار معزرت خدا تعالی ہے۔

یادشاہ بہت فٹا ہوا اور اس کی بنائی شروع کر دی کرتو نے رہ مقید و کس سے سکھا؟ جب اخت تکلیف مولی تر نامیاراس فے لا کے کا نام لے دیا۔ بادشاہ نے لا کے کواسے سامنے طلب کیا اور بولا کہ کتے میری بروش اور میرے جادوگر کے فیش سے بید مقام ڈا ہے کہ ق نا ہے کو بینا کرتا ہے اور ہر مرض کو شغا و بتا ہے ہے یا باشکری ہے کہ تو نے اماری مے ووٹن کو ایک طرف کر کے اینا بروردگارکوئی اور قرار دے لیا ہے؟ لڑے نے کہا کہ شفا بحرے باتھ ہی ب ندتمهارے جادوگر کے ہاتھ میں۔ مرف خدا تعالی کی قدرت ہے۔ بادشاو نے تھم ویا کہ

الر کے کو تحت مذاب دیا جائے اور کمنے لگا کہ بیاڑ کا جو کہ جادوگر سے فاکب ر ہا۔ معلوم ہوتا ے کراس نے بوطنیدہ کی اور جکے سے حاصل کیا ہے۔ جادوگر بھی ہے اجرا شخت عل کرتا ہے تا بادشان کے دریار میں پہنچا اور کہنے فاکر سراز کا ایک مدت سے میرے یاس میں آتا معلوم

نہیں کیلاں جاتا ہے اور وریادی توکروں نے بھی **کیا ک**ریہ پیرشیج فکل جاتا ہے اور کھر پیر نہیں رينا۔

بادشاہ نے محم دیا کراس اڑے کو مختلف حم کی سزائمی دے کر ہے ہو کر اس نے برحقیدہ کہاں سے سکھا ہے؟ اس اڑ کے نے مذاب کی شدت سے بے چین ہوکراس کوشرھین کا نام فعديا - بادشاه في اس محش في كوناو اكرآ روجي دربارش محكوا لها اور كني لك كراكر توايية و کینے شدی او جوے مربر آرہ چانوں کا راہب نے کہا کہ ش اس وین سے بھرنے والا بركز تيل إوشاه كي جومرضي موكريد إدشاه في تعم ويا لوكول في ال يرمريرة ره

رکھا اوراسے دوکھوے کرے چیک دیا بھراس مصاحب کو بھی ماہب کے وابی سے روکروانی كانتم دياراس سقيمى الكادكياس كشمر يهجى آدد بالكر ييرديا كيار بجراس لأسكوله يا کیا۔ بادشاہ نے کہا کرتو نے ان دولوں کی سزاد کیو بی اب اگر اپنی زیمگی جابتا ہے تو اس و کا سے سے زار موجا ۔ الر سکے نے بھی افکار کر دیا یاوٹ او نے اسپنے چند معتد اوگول کو بھم دیا

marfat.com

تميروزدلي \_\_\_\_\_\_ (١٩٣٠) \_\_\_\_\_ کسامے فلال بلندیماز پر نے جاؤاور بہاڑ کی چوٹی پر کمٹر اگر دواگر اس دین ہے بھرسائے تو عمل اسے انچ الارت اور معماحیت کے مرتبے پر فائز کر دول کا اور اگر امراد کر ہے تو اس چوٹی سے نینے پھینک دو تا کراس سے جسم کے اجرایاش یاش ہوجا کیں۔ جب از کے کو اس بہاڑ کی جوٹی پر مے محقرقو اس نے دربار خداد تدی میں وعاکی ک باد خدایا او میسے جاہے ان کے شرے مجھے بھا کہاڑ می شدید زازل پیدا ہوا آباد شاہ کے تہام معتد نیچ کریزے اور سر محکے ۔ وولز کا باوشاہ کے در بار عمی مجے وسالم پینچ ممیا 'یادشاہ نے ج جینا کہ تیرے ساتھیوں کو کیا ہو؟؟ لا کے نے کہا کہ ای خدو تعالی نے جس کا جس نے دین تبول كيا ب تح ال ك شرك بياليا- بادشاه زياده فنسب ناك بوا اوراس في اين ويكر سعندون کو تھم دیا کہ اس لڑ کے کو کشتی میں بنما کر سندر میں نے جاؤاگر اپنے اس وین سے مجر جائے تو درست ۔ ورن اسے سمندر عمل بھینک ویٹا جب وہ سمندر کے اندر بہنچ تو اسے مرة مون كالحكم ديا الركام في باركام خداوت في دعا كى كر بارخدايا بحصاص كرده يرش ے مجی محفوظ فر مار امیا بک مشتی آلت مجی اور بادشاد سے معتدسب سے سب خرق ہو مے اور الا كالمح وسائم يحر بادشاه كدربار عن الله ميار بادشاه في جها كداب و كياكرة ياجو ك نے سارا واقعہ بیان کر دیا باوشاہ حران روممیار

= تيسوال باير (mm) یادشاد کواس کے معما حیول نے کہا کہ اس مقدے میں بہت خرانی واقع ہوگئی اور بم جس بزے درتے تھے وی رونما ہو کی اس لیے کہ شمر کے سب لوگوں نے لڑ کے سکارب کو تم سے زیادہ تو کی اور قدرت والا مان الیا اور تمہاری عاجزی وکی کی کہ جب تک آ ب سے اس سے مرور دکار کا نام نیس لیا اس سے قبل پر قادر نہیں ہوئے۔ بادشاہ کے غصرا درشر مند کی تل مزیدا ضاف واادرای نے تھم دیا کہ شہر کے کوچوں سے شروع بیں خدقیں کھودی جا کیں اور ان میں آئے جانی جائے اور جومی اس اڑے کے وین سے روگروائی نے کرے اسے خدتی میں ڈال دیں اور بادشاہ اور تمام اوکائن سلفت خندتی کے باس کرسیاں ڈالے اس عذاب کا تما ٹاکر ہے تھے تی کہ ایک عورت کو پکڑ کر لائے جس کیا کود میں شیرخوار بیے تھا انہوں نے اس مورت كربى اس أكب على يحيكنا جاباً والمورث آك على جائ سے در كا اور ابنا بادل چیے کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کومہلت وہ موسکا ہے کراسے و یک سے باہرجائے۔ شرخوار ید جو کداس کی کووش تھا بلند آواز ہے او لئے لگاہے برعام و خاص نے منا کدائے ب بھے ماں او کیا کرری ہے مبر کر کرا ہے دین پرے بات اتی ہی ہے کہ آ تھیں بند کر کے آگ میں ممس جانبی آگ تھے برگل وگلزارین جائے گی۔ وہ مورت ہے وحڑک اپنے يج كي بحراء وحمل على ينل كل اورا ك الك وم اس طرح بجزى اوراس ا اس طرح

حفرے دیجے ہیں انس وضی اللہ منہ نے قرباہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کی جان کہ جنہیں آگ جس ڈالا جار ہاتھا این کے جسول کوآگ کی گیٹی ویٹینے سے پہلے ہی تیش فربالیت تھا اور جنہ میں وافل کردیا تھا۔

چنگارے نگے کہ بادشاہ اُوراس کے ادکانِ سلانت جو کرکرسیوں پر بیٹے تماشدہ کے درب نے اَشْتَ نہ پائے اورجسم ہو کے اور ہر حدق کی آگ شی ہی ای طوح کا زبردست اشتعال پیدا جوا اورشچر کے اکٹر لوگ جو کہ بادشاہ کی جودی میں ایمان والوں کومٹانے اور اُٹیس طیائے

ال واقعد على معرب في اكبررهمة الله عليد كا تكة أخرى

مي معروف تع خود جل محيج اور ملاك بوم مح -

ادراس داقدیمی ایک پار کید کھنے جس کا معرب نظ انجراور ان کے وروکار دن marfat.com Marfat.com

## ا مراد مقام کی تغییل فؤ مات نگیرین موجود ہے۔ دوسرا مجیب واقعہ

جوك يمن ك ايك شو نجوان كى سرزين بش واقع بوا اس كى كيفيت يول ب ك مسلمانوں میں سے جو کداس وقت اُٹیل کے پیروکار تنے ایک آدی ایک فخص کے گمر آس نوكر موهميا وواس كردوازب يرجيفار بهانا كرصاحب خاندجس كام كاعتم وين بجالات ادر اس دوران دو الجيل مقدى كى علادت كرنازية اجس لنص كاليه مسلمان لوكر قعا اس كى يوكى كو بول معلوم ہوا کہ انجیل کے طاوت کے دفت اس کے بیٹے سے ایک عقیم لود**نکا** ہے اور جہان یں میل جاتا ہے۔ یکی نے اپنے باپ کے سامنے اس مجب امر کا ذکر کیا اس کے باپ نے بھی انجیل کی تلاوت کے وقت موراث میں ہے ویکھا کرنی الواقع فور تقیم کاہر ہوا اس نے اس نوکر ہے کی چھا کر ہیر کیا لکام ہے اور کیا اثر ہے جو شل تھے سے منتا اور و کیلیا ہوں؟ وہ مسلمان آ دی وہاں کے باوشاہ اور دیمیوں کی قرے اور ویدب پر نظر کرتے ہوئے اے چمپائے کی کوشش کرتا تھا اور دوفخش اس کا پیچھا کرے اے تک کرتا' مجود ہو کراس نے وین اسلام اور انجیل مقدس کے عالات اس کے سامنے بیان کرویے اور و مخفی اور اس کی لاکی فی الفورمسلمان بومن اورانچل ميكه كريفاوت جن مشغول موضح - وفته رفته اس شهر ين بات مشہور بوگی اور دیکرستا می ( ۵۷) مروان وقور تمی مسامان ہو گئے تنی کہ بیست بن ذی لواس

# marfat.com

غيرون ل المستقبوان بار،

### تيسرا واقعه

تغيير وزری \_\_\_\_\_\_ تيموس پاره

مائے۔ اس نے کہا کہ ان پر کلوار چلا۔ اس نے اس طرح کیا محروہ شدیانے۔ اس نے پھر کہا کہ تھم دے تاکہ آگ سے بھری ہوئی خند قیس تیار کریں اور جوشنس اس منظے کو قبول نہ کرے اس آگ میں ذال دیں اس نے ایسان کیا اور لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے دوران خود مگی جمل مرااس کے بعد جوسیوں کے ڈرٹیب جس بھن کو طال جانا رائے ہوا اور آتش پرتی کا مجی

> ان تىرداج بوكيا. خوتھا واقعە

> > كوهلاويار

المام زا ہوں کی تنبیر میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل جی مسلمانوں کا ایک شریقا ایس شر میں قبط نے ممیا اور مسلمان اس شہرے کروہ ورگروہ مبشہ کی نگرف بھا ممنے <u>ت</u>کے بہونیو<u>ں نے</u> جر ككافر مخ اس شرك بادشاه سي كما كديرة لمازه مسلمان اس شريس أسكن مي والديم يعلد تنگ ہو جائے کا اور بہال بھی قبط پر جائے گا۔ بادشاہ نے تھم دیا تاکہ شہر کے وروازے پر ایک فندق بنائی جائے اور اے آگ ہے ئے کر دیا گیا اور باوشاہ فود بھی اس خندق کے قریب ابنا تخت رکو کر بی**ند ک**یا اور وہاں ہاتھی کے جسم کے برابر ایک بہت بڑا بت نصب کیا اور امناد کیا کرائی کہ بردیسیوں میں ہے اس شیر ہیں جوبھی **ہوگا ا**گر اس بت کوبحد و نہ کرے اے آ گ میں پھینک ویں۔ برویسیوں میں ہے ایک فورت کو پکڑ کرانا ما کہا جس کی گود میں ایک بجہ تھا۔ اس توریت کو کہا گیا کہ بت کو محدو کر ۔ اس نے کیا خدا کی بناہ! بادشاہ نے عظم ویا کہ اس کے بنے کوؤ ک میں چینک دواس کے بنے کوآگ میں ڈال دیا گیا۔ مال بے قرارہ وکی اور ہے نے آگ میں ہے آواز دی کہاہے ماں! ڈرٹین تو بھی آگ میں آ حاک میآ مگ ٹین ہے گل دکٹرار ہے ۔ مورت نے دیا کے لیے ہاتھ اُفعائے ادر عرض کی اے میرے خدا! تو و کِمَا اور جات ہے تیے معضور بان کرنے کی ضرورت نیں۔ آگ اس خندق ہے آ چکی اور عالیس (۴۰۰) گزیوا ش او فی نکل گنی اور کفار کے اردگر و پر دوں کی طرف محیط ہوگئی اور سب

اور جب ان جاروں واقعات کی طرف اجمالی اشارے سے فراغت ہوئی اور یہ بیان فرمایا کیا کہ ان کالحوں سے ونیا علی مبلو کے بغیر فردی انتقام واقع ہوا اور ان کا کام آفستہ TMATTAL.COM

ہومی ہوآ می مسلمانوں کوجائے ہے لیے جانائی تھی اس نے آئیں ہمی ہسم کردیا۔ اب مہلت کے بغیر اس فردی انتخام کی ہوکہ عادت سے خلاف ہے دید بیان فرمائی جادی ہے کہ وَ مَن اَنْ بَادِی ہے کہ وَ مَن اَنْ بَادِی ہے کہ وَ مَن اَنْ بَادِی ہے کہ اِنْ اَنْ بَادِی ہے کہ اِن کہ وہ خداتی ہو ہے کہ ایک اَنْ بُر ہے اور مستقبل کا مینداس وہ سے لایا گیا ہے کہ کہ کا مینداس وہ سے لایا گیا ہے کہ کہ کا مینداس وہ سے لایا گیا ہے کہ کہ کا مینداس وہ ہے کہ ایک اَن کے کہ کہ ایک اُن کے ایک اُن ہے کہ اُن کے باتھ اور مبر کرنے ہے انہیں عذاب وسیقے بیتے نے کہ اُنٹی شک ایکان قرک کرنے ہاتھ اور کی تابہ کی تابہ کی تابہ کی تابہ کے کہ کی تابہ کی تابہ کی ساتھ اور کی تابہ ک

ے عدادت دریقی صرف ایمان کی دید ہے تھی۔ ہمی اس جیت ہے ایمان والول ہے دھی ا ایمان ہے دشنی قرار پائی۔ بھلاف دوسرے کنار کے انہوں سے مسل توں کو ڈکھ تکلیف پہنچانے تھی بہت مہلت پائی ہے اور پاتے جی اس لیے کدان کی دھنی صرف ایمان ک جہت ہے تا رہی کھی بلکسرواری اور دیگر دندی مقاصد کی جہت ہے فی اور ٹی تھی جبکران لوگوں

میں سے میں دیتی گھرواری اور دیگر دیکوی مقاصد کی جہت سے فوا ہوئی تھی جبکہ ان اوکول کو خالص عداوت حاصل تھی اور جس ایمان سے عداوت کرتے مینے بالکل میج ایمان تھا ہوکہ کے جو والیمان اس وات سے متعلق تھا جو کہ ان صفارت سے سرعموف ہے۔

القرنيز الفعين الكين كف مُلك السنون والأزخي فين وه ضابو كمالب ب محووب الروه والت به حمل كف مُلك السنون والأزخي في بادشابت به ادران تخال منات من برمغت الروايان الماسف كا تفاضا كرتى بادشابت به ادران تخال منات من برمغت الروايان الماسف كا تفاضا كرتى بدائل لي كرجب وه البيئة الموار عالب به ودكى يخرى الروائل الماضود من المحارز عالب به ودك وجب المحالات الماضود منات المحارز عالب الموارد المنات كرات والمحارز على المراز عن المراز على المراز عن المراز على المراز على المراز على المراز عن المراز المراز عن المراز عن المراز عن المراز المراز عن المراز عن المراز المراز عن المرز عن المراز عن المرز عن المراز عن المرز عن المراز عن المرز عن ا

تيرون ك \_\_\_\_\_ بيسورين

نیس کرتا محر معاف کرنے کی صورت چی اور کفر معاف کرنا جائز نیس اور باو ثابت بھی وشمنول سے انتقام کا موجب ہے ورندوشن ولیر ہوجائیں اور یادشاہت کا کارو بارظل میں بر بائے۔ اور اگر ان مقات کے باوجود کوئی انقام چیوز و سے تو وہ لاز آا تی رعایا کے مالات

ے مدین خر مولا کروشنول کی دیشنی اور دوستوں کی دوئی کو جامتا بی نیس \_ یادشنوں کی ایذار

رسانی جو دوستوں کو دوئی کی وجہ ہے پہنچی ہے اس کی اے اطلاح نہیں ہوتی یا دوسرے اساب برمحول كرنا ب اورالله تعالى اس بخرى سے پاك بر وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ فَهِينَةَ اورالله تعالى برجيز رِمطل عبد اور جب بعي كافرون

منے ایمان کی اجہ سے آیمان والول کی عداوت میں کوشش کی اور الشاتعال کے انتقام سے

غائل موسقه محواوه اس جاب كي واوثائ خرواري اور فابل ستائش مدخ سے افار كراع بي - يك الناسباب كرجع مون كي مورت عن الشقالي كي تعتيب وري انقام کا قاضا فر باتی بیں جیدا کر اعتران والوں کے واقد عمل دونما ہوا اور جب خاص ج کی جمل

وكل ك مولى قراس ركل كونياس كرة ورست موارية فيرفر ما إجار إب

إِنَّ الْمَهْ فِينَ فَعَنُوا النَّوْمِينِينَ حَمَيْلَ جَن لُوكِل فَ النان عدادت كل مدِرت

الدان واسف مردول كوايد او يهج الى موكالية عينات اوراعان والى تواتى كوجى متايا اكرج ان كا ايان عمل ك ياتص ويد اور فوابل ك تلي ك وجدت ياتص بريكن ووكرورى ان ک ب کی اور عاجری کی وجدے جو کدان شی موجود بے مقابلے اور وال سے تھے موجوقی

فَدُّ لَمَدُ يَتُولُوا الرافول فرمت اور مهلت سكراوج وانهول في الماحم عداليدن اورای تایاک منفل علی مر محے کو کو اگر او بر کر لیے اگر پر حق آل العباد کی جہت سے الناسے بازيال مولَّى عود الكل عذاب مومًا ليكن الناير بياشوت شامولًى كوكل ايمان كي عداوت عود حوق الذكوشائع كرنے سے ياك بوجات\_

اوراس آیت ہے دلیل لی کی ہے کہ جو کمی مسلمان کو میان پوچے کرکل کر وے اور پھر و برک سے اس کی قربہ متبول ہے لیکن اس احتدادال ہی بحث ہے اس لیے کر مسلمان کا عوا

# marfat.com

تغيرون و العنا العناسيد.

عَلَى اگر کفر کی حالت میں واقع ہوتو بالاجماع اس سے تو پہنٹیول ہے ۔ وخیّا ف کی عمیٰ کُش نہیں جیکہ اس آیت میں مراہ کفار میں جو کہ ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کوئٹ کرستے جھے اور

ساتے تھے۔

قَلْقِیدُ عَدَّابُ جَعَیْنَدُ توان کے لئے دوزخ کاعذاب ہے جس کی ہے ٹارنسیس اور بے بناہ ختیاں جین اور برقتم کی ختیاں ان کے متعلق بروے کارلائی حاکم ساگی۔

وَ لَهُمْ ادران کے لیے دیگر طالموں کے علاوہ عَدَابُ الْحَوِیقَ جَلَمِن کا عذاب ہے۔ جس میں ان کی جان اورجسم مرفقار ہوں محد جس طرح کدانہوں نے وقع میں قلم و شعدی کر

کے بیمان دالوں کے دلول کوجان<mark>ا تھا۔</mark>

اور بعض مشرین نے کہا ہے کہ بھی کا عذاب دوزرخ کے عذاب سے پہلے تہر ہیں ہوگا اور بعض مشرین نے کہا ہے کہ بھی کا عذاب دوزرخ کے عذاب سے پہلے تہر ہیں ہوگا اور بھت ہوگا ہ آگ کے چنگا دول کے مشتعل جو نے کی ہو سے جل کئے تھے اور جب طالحوں کا حال مُن کر جو کہ ایمان والول کو ایمان کی ایمان ہو جاتا ہے کہ دو ایمان والے جو کہ گلم کی بنا و برستا نے تھے سنے واسلے کو ایکا رسال کی جانمی خال ہو گئی اس دوزائی کے جدلے ہیں کیا گئی ہی کہ انتظام کو ذور کرنے کے لیے سے سرسے ایمان والوں کے حالات کو بیان کرنا مشرودی ہوا اس بنا و برک ہے سام کے انتظام کی تھیکن کے لیے ایک سے بیان ہے بیان ہے بیال اسلی مشہود در تھا حرف عطف کو ذرک فرائے ہوئے ارشاد قرایا جارہا ہے۔

انے گئیڈیق اختیٰ استحقیٰ دولوگ جوابھان کا سے بیں اور طالموں کے باتھوں کرفار ہوئے اوران کی ایڈ اورداشت کرنے کے باوجودا کان برخابت قدم رہے۔

وُغَیلُوا الصَّالِحَاتِ اورانہوں نے او ٹیک اٹھال کیے جواس خم کے والت ش خروری ہوتے میں جیسے تکیف ہوم کرنا تشاہر دائش رہنا اور باموا پرمیت خدود کی گوڑ گ

شروری ہوئے میں جیسے تکیف پرمبر کرنا تھا پر رائٹی رہنا آور ماسوا پر محبت خدود دی گوڑ کی۔ رینا۔

کھٹا بھٹائٹ ان کے لیے جنگ جی جوک دفوق معیائپ برداشت کرنے کے مقابلے تک یا کی گے دیک ان فارز ان کا ابرائن تھی کہتا نے کی انٹر ہے کہ بھے اس

کے مجبوب کے سامنے ای مجبوب کی محبت ہر سزاویں جو کہ بیس واحت بن جاتی ہے۔ تَجَوِيُّا مِنْ شَعْمِتِهَا الْأَنْهَادُ جَن مَ وَمُعْنِل مَ يَجِودُوهُ ثَبُر اورتُرابِ كَاحْم

فتم كى تبري جارى بيرا ان كاس خوان اور بسيند كے مقالية ميں جوكر كفار كے علم كى ويد ہے متا تھا۔

وَالِكَ الْفَوْدُ الْكَبِيرُ يه بهت يول كامياني باس لي كدونيات كاني ك مقاصد عم كامياني يا ؟ فانى ب جَبِك يه مقامع باقى ب أن عن فا بالكل مبين \_ نيز دغوى مطلب

حاصل کرنے میں مجبوب حقیقی کی رضامندی مفکوک اور نامعلوم ہے جبکران اخرد کی اندتوں مس يقين اور تعلى ب\_

### أيك جواب طلب سوال

يهال ايك موال باتى روحي جوكر جواب هلب بالدروه ميرب كد كغار كراهمال كي برابیان کرنے میں قائے برائے لائے میں اور فلھٹ عَذَابُ خِفِنْدُ ارثاد فر ایا کیا جک المان والول كي جزا كے جان عن يوف ترك كرويا كيا اور لھد جنات فريا كيا۔ اسلوب بان ك اس تبديل شرائد كاب

اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کا ٹواب محض فعنل خداوندی ہے عمل پر موقو نے نہیں۔ چانجہ ابالغ بح اور وہ جو بلوغ کے وقت ہے محون موکرایا دہ جو کی بھاڑ پر بالغ موااور اے كى معلن كرماتول يضع كالموقع على زيدان في موادت وطاعت كي توفق زيال آ فرت بھی کمل اورا ملاحت کے بغیر تو اب یائے گا۔ بخلاف دوز نے کے مذاب کے کہ کفریا

فت کے بغیرتیں ہوگائی کے کیفاب عدل کا نقاضا ہے اور سب کے بغیر عدل کا تصورتیں موتا ان دونوں چزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے جو کفشل اور عدل بیں وہاں سبب اورانجام قرارد بين كى تقرراً ك بيش تفرح ف فالايا كيا ادريها ل حذف كياكيا بي-

اور جب الفرشائي كا معامدان فالمول كے ساتھ جوانعان كى جيرے سلمانوں كے ين ونياوآ فرت يم بيان بوچكا قويه يات كابت بوكي ك

تيرون \_\_\_\_\_تيول پار

بین بھٹن ریک کفیریت حقیق آپ کے پرودگار کی کیر بہت بخت ہا اس کے کہ وردگار کی گیر بہت بخت ہا اس کے کہ ورمروں کی دست پرات کفیریت حقیق آپ کے برادر سفارش کے ساتھ خلاصی پانا مکن ہے جبکہ اللہ تعلیٰ کے مذاب ہے ان کفار کے لیے کسی جب خلاصی پانا مکن گیل ۔ ینز وہ مرواں کی گیر کی اختیا ہے کہ موت اور بالا کرت تک پہنچ اور موت و بلا کت کے جدوہ ایڈ او کسی دے کتے ہیں کے دو معدوم کو دو بارہ اورا نے کی طاقت تھی رکھتے ہیں وہ جیشے کا عذاب تیس ہے دو ایک بیٹر ہے اور خاک بوٹے پہلی اختر تعالیٰ کی گیر سے خلاصی مکن جیس ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ زندہ فراے کا کرا بدالاً بادیک عذاب دے اس کے کہ

اِللَّهُ هُوَ يُشِوِينُ وَ يُعِيدُ مُحَمِّلٌ وَى سِهِ جِوآ فَادُ عَلَى بِيدِا فَرِمَا تَا سِهِ اوَدُنَا كَ بعد پيدافرانا سيسه

۔ ﴿ هُوَ الْفَفُودُ الْوَدُودُ اوروہ إِنِي شريه كرفت كے ياوجودات اعمال والے بندول كو بختے وال اور دوست ركتے والا ہے۔ كروس عظيم دوتی كی وجہ ہے اسے دوستوں كم كناه چمہانا ہے اوران كے حب بردے میں ركمنا ہے اور دوستوں اور ڈمنوں كے اس كا معالمہ ابدا كوں نہ جو طاقا كلادہ

تغيير فرزي \_\_\_\_\_\_ تيسوال باره

## <u>ایک جواب طلب سوال</u>

ایک جواب طلب سوال باقی رہ میا ادر وہ یہ ہے کہ دیکی مفات بھی جے کہ الففور ا الوعود اور افوانعوش المدجومہ لام تعریف معرف بالمام کی اضافت کے ساتھ واقع ہے جَبُدِ فعال لمام یوک مفت بھی تکیر تعنیا کرہ لائے کو اختیار فربایا گیا ہے اس بھی کیا گئے ہے؟

ال کا جواب یہ ہے کہ فقال بھائیو یُنڈ مضاف کے مشاہب ہے جیے طالع جہل اور مضاف کے مشاہبہ مضاف کا تھم رکھنا ہے اسے معرفہ لانے کی ضرورت فیس سے اور فائل

سنات سے سابیہ سان ہے ہے۔ اس ہے سے ارسان ہے اور اس اس مردوں میں ہے۔ لمام یو کے میٹ پر مبانڈ کے میٹے کواس ہوسے القیار فرمایا گیا ہے کہ اللہ تو لی کے مراوات اور مقومات کی کثرت کا شارہ ہوجیہا کہ واقع شریاہے۔

مامل کتام یہ کران متفاد اور باہم جداجدا اثر رکتے دائی صفات کو ای ترتیب سے
لانے کا متعدد یہ ب کہ القد تعالی ہے جدید کی مدوں کے ساتھ مہر بائی البخش اور
د کی کا معالمہ فریائے اور بھی مخت پکڑ فریائے بلکہ القد تعالیٰ ہے یہ میریڈی کر ایک گروہ اور
ایک فرد کے بارے بھی مخت اوقات کے امتبار سے افعام اور انتقام جمع فریائے ہی اللہ
تعالیٰ کے افعام پر جو کہ اپنے اوپر ہوا فرورٹیس کرنا چاہیے اور دومرے واقت بھی اس کے
انقام سے بے فوف و تعارفین ہونا جا ہے۔ جنا نجوفر بایا جاریاہے

هَلُ أَنَّاكُ حَدِيدُتُ الْجُنُودِ كَيَاتَهَارَ عِلَى الْ لَكُرُولِ كَاوَاقَدَ بَهُوَا بِكَهُ بَنِ بِ ايك مدت تك انعام كاورواز وكلا تهاور ان پر برطرف من تتم تم كي نعتيں بَهُنِي تعين چران من كس طرح انقام ليا كيا اور ان سك انتقام كا حيب وي كرور اور قيل سن لوگ ہوئ جنهيں ووافعام التي سكة وركي ويرے انتيائي رسوائي اور ذالت شي ركھتے تھے اور ووافشر

بنو عَوْنَ وَ ظُنُودَ مِن فَرَعِن سَے جِروکار اور خمودکا محرومہ لیس فرعوندں کو ایک مدت تک عنق تم کی نعتول سے معزز رکھ کر بنی اسرائنل پر چورا تسلط دیا محیات کا کائیں غیرمبغرب اور حقیر کامول علی سے گار علی پکڑتے تھے ایم ان کا تمام ملک اور مال فی امرائنل کے عوامے کر ویا محیا اور آئیس کی امرائنل کے سامنے جوری ذات اور رسوائی کے ماتھ تئیر آئٹن میں فرق کر ویا محیا۔

کیروری \_\_\_\_\_ تیموال پاره

اور قمود کے لوگ پہلے بہت طاقت رکھتے تھے گئی کہ انہوں نے تراشتے ہوئے پھروں کی شارتوں کے ساتھ سات سوشمرآ باد کیے اور وہ معنرت صائح علی ہونا وعلیہ السادم اور کزور مسلمانوں کو اونٹی کے بارے میں کی طرح سے پر میثان کرتے تھے ان سب کو ایک تیز آواز کے ساتھ بلاک قربا دیا مجیا اور ان کے تئوٹ اور شربر لوگوں کو معنرت صالح طیر السادم کی وعا سے اندھا کرویا مجیار لیمن ہرواقعات عمل مندوں کی عبرت کے لیے کائی جس تا کو اللہ تھائی کے انعام پر مغرور نہ ہوں اور اس کے انتخام سے قریتے رہیں لیکن کھاران واقعات سے کوئی

سيق تيس لين اور فروراور يخوني عى أنجه موت ين.

ہیں افیادین تکفیرڈ اپنی تکھیائیہ مکہ جو کافرین ان واقعات کے اٹکار کے درپ میں ادر کہتے ہیں کہ یہ واقعات اس ملح کے ہیں کہ توضی نے لوگوں کو تجب میں ڈالنے کے کے گو کر کو کھ دیئے ہیں اور دوجائے تیس کران واقعات سے قطع نظر الفہ تعالی کی قدمت ہر کسی پر ہرونت ہے ہے وہ قاہر ہے اگر دوائے حال پر خود کریں تو جس سائس کے ساتھ ان کی ڈیمگی وابستہ ہے ای کے تینے علی ہے۔

وُاللَّهُ مِنْ وَّدُ آنِهِمَ مُوسِطُ اورافَدَقَالَ ان کَ آک بیچے محیط ہے بینی ان کے زیارتے سے پہلے بھی اس نے بہت سے ظالموں کو بلاک فریایا ہے اور ان کے زیائے کے جو مجی بہت سے ظالموں کو بلاک فریائے گا اور ان واقعات کا اٹکار جن کی بائند ہروقت واقعات فرواد اور تے رہے بین نے جائے۔

ادرائیل گفت عمل دواہ کا فقط اس جیز کے سنٹول عمل ہے جیے آ دکی چھپا کے یاوہ جیز آ دکی کو چھپائے اورائی لیے آ کے جیچے دونوں کے لیے استعمال کرتے میں اور اس آ بت عمل اشتراک سنٹوکی یا عمیم مجاذ کے طور پر دونوں سنٹوں کو شامل ہے اور اس کے باوجود یہ واقعات المیں ٹیمنی میں جنمیں مرف موزجین نے عابق کیا ہو۔

بَلْ هُوَ قُوْاَتَنَ مَجِيْتُ بِكَ بِواهَاتِ قَرَآنَ قَدِيم ہے جو كہان واقعات كَ وَقَوْلُ ہے پہلِوَتُو اَبِي قَرِي

يَ نَوْمٍ مُعَفَوْظٍ بِي كُنْ مِن هِ مُدَيْدِ مِن مُوسِ وَرَاسُونِ مَن مُنْ فِي مَنْ مُن اللهِ مِن مُن اللهِ ف marfat.com

محفوظ ہے وہاں کی کا تصرف نیوں کہ کی بیشی یا تحریف کرے یا اپنی طرف سے پچھے ملاوے ر یس میں اس میں جمون کا احمال کرنامقل کے قاصے کے خلاف ہے۔

لوب محفوظ اوراس کی میلی عمیارت کا بیان

اور معالم بھی امام بغوی الدن عیاس رضی الشاعتها ہے سند کے ساتھ الاسے ہیں کہلو خ مخوط مفید مروارید سے ہے اس کا طول آسان اور زمین کے مائین فاصلے کے برابر ہے اور

موض مشرق ومغرب کے مابین فاصلے کے برابر ہے اور اس کے کناروں پر یا قرت نصب کیے

مکے بیں اس کے دونوں پہلو سرخ یا قوت کے بیں۔ نور کے فلم کے ساتھ اس بیں قدیم کام

لكها عميا السختي كي ابتداش بدهمارت واقع سبد لااله الا الله وحدد دينه الاسلام ومحبد عبده وارسوله فين امن بالله عزوجل وصدق بوعده والبع رسوله التخله الجنة اللهم اجعلنا منهي بالشاكران بس حروب

## سورة الطارق

سورة الطارق كي سيغاس كي انيس (١٩) آيات أكسنيه (٩١) كلمات ادر دوموان ليس (۲۳۹)حرف بس

#### وجدوبط

اس مورة كا مورة بروج كم ساته رابط كام كى ترتيب كى جهت سے بالكل فاہر ہے ك دونوں کی ابتدا میں آسمان ٹروج اور ستاروں کی تشمیس میں جیکے ووٹوں کے آخر میں اسور فیمید

جو كرة سال كي اوح محفوظ اورة ولي كي جان ہے كي حفاظت خداد تدكي كا بيان ہے ميان كي خرورت لکل پ

### وجوشميه

اور اس سورة كانام سورة الطارق اس وجدے ركما عمل ہے كرافت عرب الل طارق اس میمان کو کہتے ہیں جو کہ رات کے وقت آئے چر ہرواقعہ کو جو رات کے قوت رونیا ہوا تھی طارق كميتم بين اوراى لي مديث شريف عن وارد ب نعود بالله من طوارق اللهل marfat.com

تشروري \_\_\_\_\_ تيمول پاره

لین ہم ان مادئوں ہے اخد تعالی کی بناہ آلیتے ہیں جو کہ اچا تک رات کے وقت رونما ہوں اس لیے کہ ان مادئوں کا قد ایرک قد دیڑ علاج اور برو ما تکنے کے ساتھ دھوار ہوتا ہے اور عرب کے اشعار ہیں معشوق کے خیال کو جو کر عاشق کے ول جس بار پار آتا ہے بھی طارق کہتے ہیں اس لیے معشوق کا خیال آتا از یاد ور خلوت اور قرافت کے اوقات بھی ہوتا ہے جو کہ خالب طور بردات ہے۔

اور صدیث شریف علی مسافر کوشع قربایا کیا ہے کہ وطروق کرے لینی مید کدرات کے وقت اپنی کھر میں است کے وقت اپنی کھر میں آئے تاکہ اس کے گھر والے طاقات کے لیے مستعد اور تیار ہو جا کی اورائے کا قالت کے لیے مستعد اور تیار ہو جا کی اورائے کا اورائے کا اورائے کا میں مالات و کی کر کھن کی بیدائے ہو۔

اور اس سورة عي طارق سے مراد آ عان كاستارہ ب كرتمام ستارے اس وصف على برابر جیں اس لیے کہ دات کے وقت کا ہر ہوتے جی اور دان میں اوجمل ہو جاتے ہیں اور بعض علاء نے اس بات پر تظر کرتے ہوئے خاص زحل متارہ مراولیا ہے کہ سب سے او تھا میارہ ہے اور اس کی شعاع سات آ سانوں کے جم کو چر کر زعن پر پر مک ہے۔ کہی اس جم والمبين فيروكرن كاستى زياده كال بداور بعض فرقر إمرادلياب اس لي كدچند متاروں کے انوار جمع ہونے کی ویدے اس جس زیادہ چک آھی ہے جبکہ اکثر علاء اس پر یں کہ متاروں کی جس مراد ہاور برستارواس عی وافل ہاس کے کہ برستارے کی تحن منتفی میں۔ کیلی برک ای شعار سے تاری کوؤود کرتا ہے ووسری برکہ نظی اور تری کے سرافرول کی داد کی علامت اور شرق ومتوب کی ست کافتین حاصل بونا بہے تیم وک بدک شياطين ك شرة سان كى حفاظت كاسب مونا بداوراس كى دوجبتين بين - كلى جبت ي كشياطين دوكي كراري سے بيدا او يا اور طبي طور وظلمت اور تاريكي كويند كرت بي اورونى سے جائے بيں۔ چائي تركيا كيا ہے كدان كا زياد و خليار كى کے واقت اور تاریک مکان عمل ہوتا ہے اور ٹی اور چراغ کے ہوتے ہو کے مکان عمل کم وظل و بیتے ہیں۔ اپس آ سان کوان فورائی قد بلوں سے روٹن کیا محیا ہے تا کراجزائے آ سان مگ چوکرصاف و تنفاف بین روشی میننے کی دبدے شیاطین فجرو ہوکر بھاگ جا کی ۔

.

دومری جبت بدکستارے کی شعال سے فرشتے مگیند کی طرح بنا کرشیاطین کے پیچے چلاتے بیں بیسے توب کا گولا جو کہ دشن کو بھٹانے کے لیے پینے کا جاتا ہے اور شاروں کے

ساتھ آ سان کی تفاظیت کی ای طرح دعایت کی گئے ہے جس طرح فکو کی تفاظیت اس توب

خانے سے کی جاتی ہے جو کداس کے برجوں اورضیل کے وہر تصب کیا جا ہے۔ فرق یہ ہے كرة سالى سنارول اور كوليا كى شكل جو كران كى شعاع ہے پيدا ہوتى ہے دونوں كوانت

میں سنارہ مجم اور کوکب اور ہندی میں تارہ کہتے ہیں اور توب خانے میں غلو مے کو توب کا نام

خیمی دیتے اور قرآن مجید میں ستاروں کے اس فائدے کو جا بجاذ کر فرمایا میں ہے۔ اور مید تیجولیا صفات جو که برستارے شمل موجود میں اس متم میں چی نظر میں اس لیے

کہ جس منمون کی اس حم کے ساتھ تا کیوفر مائی گئے ہے یہ ہے کہ آ دلی کی جان بھٹی بھی تختیوں اور معیبتول شن گرفتار موجائے الله تعالى كى حفاظت كے ساتھ محفوظ ب اس كا فونا اور فا تول کرنا کال ہے۔

# آ دی کی جان ابدی ہے' فایڈ رنیس

اک کے حدیث شریف عل وارد ہے انبا خلقتھ للابد مین آدی کی جان کہ حقیقت علی آدی ای سے مبارت ہے ابدی ہے کا بذیر برگز کیں۔ اوروہ بومرف علی مشہر ے کہ موت جان کو بلاک کرتی ہے محض مجاز ہے۔ موت کا کام انتاہے کہ جان بدن سے جدا موجائے۔ اور سر بی اور محافظ شدیائے کی وجدسے یاش باش ہوجائے ورشبان کے لیے ق کا تقورتیں ہاورعالم برز ف اورحشر وشر کا امکان ای سنلے برخی ہے اور اس مورا میں بھی ای ماہ سے آخرت کو ٹابت فر مایا گیا ہے۔

اجمال كي تنصيل

اس اجمال کی تغییل مید به کدآدی دو چزول سے مرکب ب جان اورجم اس کا جزواعظم جان ہے۔ جس می تغیر وتبدل داو تھیں یا تا جبکہ بدن بحز لدلباس ہے جس کا رگ مال کے پیٹ عل ہونے کی صورت على اور قاء اور پیٹ سے باہر آئے کے بعد بھنے کی آخری عرفک اس کارنگ اور موتا ہے۔ اور ایس علی جوانی اور بر صابے علی کاف المقراف martat.com

یباں جاننا چاہیے کہاس سورۃ کے زول کا سبب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طارق سے مراد بھاگنے والا متارہ ہے جے شہاب کتے جیں اور حقیقت بھی شیاطین کی گزر سے آ سان کی حفاظت کرنے والا بھی وی ہے کہ بیشیاطین کی را دینز کرتا ہے اور انہیں جلا ویڈ ہے اگر چہ توب کے کولے کی طرح کڑے ہوئے متاروں کی شعاع سے ہیرا ہوا ہوتو زیادہ بہتر ہے کہ طارق کوشہاب میکھول کیا جائے۔

### سبب زول

بسنسه الله الؤخعش الوبيخيم

موت کے بعد وہاں کا انعام یانا اور تکلیف أشانا ای کے دست قدرت بی ہے۔ باتی رامی

جسم کا حال کراہے بھی توروکھر کے ساتھ لوٹائے کے لاکن جانا جا سکتا ہے۔

اور بھن ہیں کہتے ہیں کہ قرکہ آسان کے بیٹے کرۃ نار ہے اور اس کرے ہے کی میڑ کے کی فرکت کی دید سے جو کہ فلک کے درجات میں سے کی درج ہی گرم خزاج حادوں کے اجائے کی شعاص کی قرت سے پیرا موٹی ہے کوئی بیز جوامو کر بیٹے آجائی ہے اور دھم کی کے طبقے میں جو کہ کرۃ تاراور نری ہوا کے درمیان ہے شمودار موٹی ہے اور دوڑتے

## marfat.com

ہوئے شارے کی ماند نظر آئی ہے اور طبقۂ زمیر پر میں پہنچتی ہے تو جامہ ہو جائی ہے اور نظر ہے خاصمیہ ہوجائی ہے۔

اور ان دونوں بانوں میں بحث ہے اس لیے کردہ فورجو بھائے ستاروں میں دیکھا جاتا ہے آ گل کے اس شطے کے ساتھ مشاہرے ہرگزئیکں دکھتا جوکہ دھو کمی کے اندر بھڑ کا ہو بلکہ اس ستارے کا تور انوار آ سائی کے ساتھ پوری مشاہرے رکھتا ہے جیسا کہ محسول ہوتا سے۔

نیز ان ستاروں کی ترکت کی مت مرف او پرے نیچے بھی تخصرتیں ہے تا کہ او پر آتھے والے دھو کیں کے بھڑ کئے یا نیچے جسم تاری کے پھیلئے برخمول کیا جائے۔ یہ زیادہ تر با کس سے وا کیں اوروا کیں ہے با کی بھائے ہیں اور سرتی طور پڑھلوم جوتا ہے کہ ان کی ترکتی طبی حرکات نہیں ہیں بلکہ ارادہ و اختیار والی چڑواں بھی سے گھی ڈی دست چڑ آئیں نہرد تی دوڑائی ہے ان شکوک و ٹیبات کو دُور کرتے کے ملیے موالی و جواب کے طریقے ہے ارشاد فر الما ماریا ہے۔

فر ایا جاریا ہے۔ وَمَا الْمَوْانَ مَنَا الطَّارِقُ اور تو کیا جائے کہ وہ راہے کو آنے والاستار و کیا ہے۔ اَلنَّجُورُ النَّائِفِ ایک ستارہ ہے جو کرا ہی جُنوع ہے شیاطین کو تیرہ کرتا ہے اور کمی

النجد الناقيب اليك سمارہ بي بحد لدا ہي جون سے سياسان و بيرہ مرا ہے اور ال اس شيط ہے جو كه اس كى شعاع ہے بيدہ ہوتا ہے النيس جلا ديتا ہے اور اس كى شعاع كى قبت كى ور ہے شياطين كى بينز وى حالت ہوجائى ہے جو كة مورخ كى شعاع شر جيكا وزك ہوئى ہے اور جب طارق كى مقبقت بيان كرنے ہے فترا خت ہوئى تو آپ وہ مقمون بيان فرما ہے حاراہے جس رحم أفعائى كى ہے كہ

اِن کُلُ نَفْسِ کُیاعَکَیْفا خَالِظ مُیْں ہے کُوکی جان چھوٹی ہو یا بڑک ٹیک ہویائڈ ک حجرانشر تعالی کی طرف سے اس پر ایک تھہان ہے جو کہ اسے معمامیہ اور دواوٹ کے صدیوں کی دیدسے قائیس ہوئے دیتا۔

### محافظ قرشتوس كابيان

یہاں جاتا چاہیے کہ آدی کی جان کی مصوبم اور قا ہونے سے طاعت کرنے ہیں۔ martat.com Marfat.com تعمران و الدوغة الك فرشت ہے جوكر حضرت اسرا فيل عليه السلام ك لشكر ہے ہوكرة فوش اس جان كو دو تخوں كے درميان كى مدت ش صور ش بہنجا و سدگا۔ آ وى كے متعلق دوسر۔ كافظين بہت ہيں جوكہ بارى بارى دن رات كے بہرے كے خور برآ دى كے جم كى حفاظت كرتے ہيں مگر اس وقت تك جب كى اس كے جم كوشر يہنجانے كے ساتھ القربراني متعلق نيس بولى ہادر ہيے ہى ضرد كا دفت مقدر بہنجا ہے دہ دست بردار ہو جاتے ہيں اور تقديم كوالے كرد سے ہيں۔

ادرائی حدیث سے معلیم ہوا کہ ایمان والے کی دومرے لوگوں کے مقالمے میں ذیادہ محافظات اور تمہائی ہے اس لیے کہ ایمان کی وجد سے اس کے بہت سے دشن پیدا ہو کے ہیں جو کہ کافروں سے دشن بیدا ہو گئے ہیں اور عام محافظوں کا ذکر جو کہ برموکن دکافر کی بدئی آ فات سے تمہائی کرتے ہیں۔ مورہ رہوں ہے معلیات میں بعین بعید وحن سے تعہان کرتے ہیں۔ مورہ الله اور برکی کی جان کے کا نظوں کا ذکر مورہ انعام میں سے کہ و حوالفاحر فوتی عبادہ و بوسل علیکھ حفظة حتی اذا جاء احدا کھ الموت تو فت رسلنا وحد لا بغیر طون اور دومر فرخ جو کہ بندوں کے ایتھے پر الموت تو فت رسلنا وحد لا بغیر طون اور دومر فرخ جو کہ بندوں کے ایتھے پر المحال کے برافظ اور قرف برائی ان کا ذکر مورہ اور السباء انفطاد سے بی اور وہ فرش جو کہ آ مال کے برافظ اور قرف بر مقرر سے اور اے گزا اور گھنتا ہے اس کا ذکر مورہ تی ہیں ہے۔ اور وہ فرش ہی ہے۔ مامل کا اس مناظر ہے ہیں کا خروں کی گئا ور گھنتا ہے اس کا ذکر مورہ تی ہیں ہو کہ اس کے حاصل کا اس مناظر ہے ہی کہ برائی وال کی تعاظرت کا بیان کر تا مشہود ہے تو کہ برائی کے دائی ہے اس مناظر ہے ہی کہ برائی گئا ہوں کے ایس کی تعاظرت کا بیان کر تا مشہود ہے تو کہ برائی کے دورہ کی اور خاصل کی اور خاصل کی اس کے دورہ الفرائی ہو تا کہ کرائی گئی ہوتی اور دورہ کی آ فرت میں اور خاصل کی اور خاصل کی اور خاصل کی اور خاصل کی اور خوب آتی ہوتی گئا ور جب آ دی کو آ فرت میں اور خاصل کی دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کیاں کرنا مشہود ہوتی کو تا میں کو تارہ کی کرنا کی تان کی کو تائی کرنا کو تا کا دورہ کی کو کرنا کو تامیر کو تارہ کی کو تائی کرنا کو تائی کا کا کو تائی کی کو کرنا کو تائی کو کرنا کو تائی کو کرنا کو تائی کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو تائی کیا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو تائی کرنا کو ک

کی جستہ ہے اپنے تقری کی بقاء اور موٹ سے پہلے اور موت کے بعد اپنی جان کا مخفوظ رہن مقلوم ہو کیا اور اس نے جان لیا کہ میری جان جو کہ حقیقت جس میری فات عی ہے اور بدن لیاس کے طور پر ہے الک حقیق کے بہتے عمل سے قوائے قیاست کے ون اور شن اور شر انشر کی ہوئے ہوئے ہوئے گئی شدہ ہا محر مرف جسم سے لوٹائے کو ؤور ازا مکان مجھنی کے بیت سے چھ شک ون کی شک ندہ ہا محر مرف جسم سے لوٹائے کو ؤور ازا مکان مجھنی کی جبت سے چھ شک ون کے بال کے اس کے اجرا موت کے بعد ہالک منتشر ہو جاتے ہیں اور جو اسے بین اور چھ پر اور میں کی خاک میں اور میں جا ہو ہوئے ہیں اور میں میں برابر ہوجائے ہیں اور چھ پر اور ان میں ایک ملک سے دومرے ملک اور میرا سے دومرے میرا تک جیل جاتے ہیں قوان سب منتشر اجرا کو جھ کر کا اور میرا کرنا ور جدا جدا کرنا کو رہند اور کی ہوئی میں بہت وشوار معلم میرتا ہے ای لیے کس کہنے والے بین ایک ایک ایسا کام ہے جو کہ طاہر جی مقتل میں بہت وشوار معلم میرتا ہے ای لیے کس کہنے والے بیندی شعر جی کہنا ہوئی سے بھی کہنا ہوئی میں بہت وشوار معلم میرتا ہے ای لیے کس کہنے والے بیندی شعر جی کہنا ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

یات جو نے بول کھیں کن دے جکی دائے اب کے چجڑے ٹاہ کھی دور بڑیں گے جائے

نا جارات ألجمن كوؤور كرنے كے ليے آوى كوايك اور داد كا بينة ويا جاريا ہے۔

فَلْمَنْظُو الْإِنْسَانُ مِنَّا خُلِقَ عِلْبِ كَرَّادِي وَكِي كُودُكُ فِي بِهِ الهِ الْمِالَورِ الرَّاكُ طَلْقَتْ كَالِوْلِهِ إِلَيْ كَالِ سَرِيعَ كُرِ كَلاَيا مِياسِ \_

خلعت انسانی کی تفصیل

سیروری بیست کی زمین کے کُن تعلیہ شن کا شت کیے مجھے تھے اور مودا کروں کو کیا شرورت کی آئی آئی کہ انہوں نے کہ کا شت کیے مجھے تھے اور مودا کروں کو کیا شرورت بھی آئی آئی کہ انہوں نے اس فرور ور از کے ملک سے بیلوں اور اونٹول پر الا کر بازور شیں الا کر بھیس اور جان کھانے کے اور ای قبال پر ابنی غذا کے قام ادکان اور شرور یات کے حال کو بھیس اور جان لیس کہ بیر سے واقد بن کو بھی ای طریقے سے وور دوراز کے شہروں سے مختلف غذا کی جمعے کہ کے کھائی گئی ہیں جی کہ بیر انفلندان کے جمع میں بیردا ہوا اور جی نیز اجم میں بیردا ہوا اور جی نیز اجم میں بیردا والور تین کر بیٹر انفلندان کے فرا تا ہے اور مہیا کرتا ہے کہ اگر ہے سب بیکھائی جگہ والی بیر کی تو آئی کے جمع کی تعدا و نیز انہوں سے جب کہ جانسی سال کی مدت میں جو کہ دو کو ان کے درمیان ہے جسم می ترادوں سرحبرزیادہ ہوائی سے کیا جید ہے کہ جانسی سال کی مدت میں جو کہ دو کو در داراز جگہوں سے مہم کے تمام اجزا کو جو کہ باشہ ہیں متعداد سے کم فر تین مختلف اور کھال کا لیاس بینا دے۔

گراس کے بعد کہ غذا نطفہ ہوگئ اے کہاں ہے کہا کرتے ہیں اور اس نطفے کی راہ ش کون کون کی سخت بذیاں حاکل ہیں جو کہ آ دی کے جسم کے بہاز کی شک ہیں اور اس کے وجود اس نطفے کو کس تھ ہیر کے ساتھ معنو کے گودہ ہے ہے باہر نکال کر آ لے کے سوراٹ تک پہنچا ہے جاتا ہے اور دہاں ہے دم کی کھرائی ہی کس طرح ہنچنا ہے۔ چانچی فر الما جا دیا

خینی مین مَاَهِ حَالِقِ لِینَ آوی کورنے والے بانی ہے پیدا کیا گی ہے اوروہ بالی مرا اور اور دت کا نظافہ ہے جو کر رحم میں ایک دومرے کے ساتھ ل کر کیساں ہو جاتا ہے اور اگر چہ کورتا مرد کی می کا خاصہ ہے لیکن پر تک باہم لئے کے بعد ایک پڑے ہوگی آو تھلیب کی بناہ پر اس جموق مرکب پر مزد کا اطلاق فر بایا گیا اور بعش فلیب اس کے قائل ایر کر مورت کی گئی کے لیے بھی رحم کے اندر کورتا ہے لیکن رحم کی گھرائی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جمعوی ٹیس جوتی جیسا کروہ و کوک جو کر انزال کے وقت مورت کو جوٹی ہائی برگواہ ہے۔ اس ان تمام غذاؤں کو بھم کے مراحل ملے کرنے کے بعد صورت بخشائی بات کی مرت و دیل ہے کہ صورتوں کو بدلنا قد رہ یہ الی میں ایک نہایت دی آ سان کا م

يَغَوْجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلَبِ وَالتَّوْلَ آيَتِ جَرَّكَ بِشَتِ الدَّيِيِّ كَلَ جُهُالِ مَصَّ وَمِيْلِكُ marfat.com

ے نقل ہے اس لیے کہ مادومنو ہے پہلے و ماخ سے نہلک ہے اور کان کی پھیلی رگول بھی جاری
ہوگر ترام مغوض پہنچا ہے اور ترام مغز کا کل پشت اور بینے کے درمیان ہے ۔ پس مرد کا و و
مادہ پشت کی بڑی کے میروں ہے گزر کر گردوں اور وہاں سے ضیوں بھی اور وہال آ ساد کی
چل نا لی تک پہنچا ہے اور دم بھی کرتا ہے جیکہ تورت کا مادہ بیننے کی طرف ہے ای طرح گزر
کر خسیوں میں پہنچا ہے جو کہ رح کی گردن بھی دکھے بھی اور ترکست جی کی اور گدادک کی
کی وجہے رح کے منہ بھی گرتا ہے اور وجم کے اندروانوں یائی جمع بوجاتے ہیں۔

یبال سید معلوم ہوا گراس آیت میں اس پائی کا گزارنا مقعود ہے کراہے کس طریۃ اس وشوار اور سنگارخ جی چاری کیا جاتا ہے جس کے دولوں طرف بڈیاں واقع جی اور اسے سفر کی انتہا تک پہنچاتے جی نہ ہے کہ اور مشویہ بہت اور شینے کی بڈیوں سے درسیال جی پیدا بہتا ہے تا کہ طب کے قوائد کے خلاف ہوائی لیے کران کے نزدیک کی تمام احتمام سے لی جاتی ہے ای لیے بیٹے میں والدین کی مشاہرت کا برعشو جی مشاہرہ ہوتا ہے اور وہ اور و ما رُ

اور جب انسان کو اپنی جان کی بناء حضرت کی تھائی کے بھنداور تصرف ش ہونے کا علم ہو گیا اور جب انسان کو اپنی جان کی بناء حضرت کی تھائیں کے بھنداور تصرف ش ہونے کا علم ہو گیا اور اپنی نذا کے مشترق اجزا کے تیج ہونے کی کیفیت اور ابتدا اور اس کے جال کا ایک صورت سے دوسری صورت میں جائنا اور اس کا ایک جگد سے دوسری جگے کی طرف گزرتا ہمی ظاہر ہوگیا اور اس نے اپنی ایٹھ اور و ندی زندگی کی خوب جان لیا تو وہ آخرت میں لوسے کے کرمقد سے کو بھی آئیں دو حالتوں پر آیا ہی کرسے کا اور اسے بیٹین سے تابیت ہوجائے گا کہ

اِنَّهُ عَلَى رَبْدِهِ لَقَادِرٌ تَحْتِنَ الشَّلَالَى جَرَكَالَ فَكُورُ وَهُمْ بِنِنَّ سَهُ مَا تَوَا وَيُ كَو بَرُ مَلَ فَ وَاللَّهِ بِنَيْنَا السَّوْمُ اللَّهِ مِنَّا وَمِي الرَّمِينَ فِي كَ عِنْ وارد ہے كہ جب الشَّلْقِ ل مردول كو زنده فرمائے كا اداده فرمائے كا قو حرثُ عقيم ہے ایک ہُرش نازل فرمائے كا جس كے بائى عمل مرد كے ماده منور كى خاصيت ہے ادراس عمل كرد تكانے كى قوت ركى كئ ہے تاكہ مردہ جم كے اجزا كوزنركى تول كرنے كى استعداد نِشْنِداد اس كے ساتھ ارداح كا تعلق

\_\_\_\_\_ (ren) \_\_\_\_\_

ورست ہو جائے نیکن ساوہ ، اس وقت پرسوقوف ہے جس کا بیان اس آیت بٹس ہے۔ يَوْهِ مُنفَى السُّو آلِيُرُ حِمَاوِن كَدِيوتِيو وَيَزِينَ هَاجِرُ مِنْ هَا مِرْكُوهِ كَامَا كِمِن

هخقيق مقام وورائ مقام کی تحقیق یہ ہے کدونیا میں آ وی کے بدن کے احکام فالب ہیں اور را ن کے احکام مغلوب اس لیے واقعت کا درگلف سے ساتھ اپنی روح کے اوسانے کو اس حد تک

چمیا سک ہے کہ ان کا اثر بدن پر بالکل ظاہرت ہوئے وے بہتا نجے لوگ بزولی انجل مورویی ودسری فری صفات کوتلف اور تعنع کے ساتھ چھیائے دیکھتے جیں اور تھمراہت اور بے پیٹی کے اثرات اپنے برن پر خابرتیمی ہوئے ویتے۔ تیاست کے دن بدن کا حکم مغلوب ہو مائے

کا جونار کی جو ہرروح شر گئی تی چرے کی سیان کے ساتھ ظاہر ہو جائے کی اورج ارواح هنشاه میں جھیلی ہوئی میں ان اعتمام کے کروار کی گوائی ویں گی اور باطن کی تمام صفات ظاہر اور منکشف ہوجا کمیں کی اور جب آ وی کولوٹا کا جزا پہنچائے کے لیے ہے تا جاران وقت پر ہی

مقرر ہوگا اور اس ہے پہلے اے لوئ ، مقست کے نقاضا کے خلاف ہے۔ اور نفت میں سرائز پوشیدہ چنے وں کو تھتے جیں اور یہاں عقائد بنطلہ ٹایا ک فیوں اور

التصم مرے افعال کے اثر ات کوشال ہے۔ جو کرآ دی کی روح میں پہنے جو جاتے ہیں اور ا يتحروُ ہے دنگ کی طوح روح کے چرے پرجم جاتے ہیں اور بھٹی مفسرین نے کہا ہے کہ سر مرّ ہے مراد یوشید و گناہ اور مکروفریب ہیں جنہیں دنیا ہیں جمیانے کی کوشش کی جاتی حقی

ادر بعض نے کہ ہے کہ اس سے مرادا ہے فرائش ہیں کہ جن کا ادا کر نااور نہ کرنا کفس آ دمی کے خام کرنے ہے داہت ہے کسی دوسرے کو اس برمطلع ہونا ممکن تیس جینے نماز 'روز و وضوعشل جنابت از کو تا ادا کرنا اور ووم ہے واجہات جو کہ انسان اور اللہ تعویٰ کے ورمیان واقع میں ا

روسر ہے لوگوں کو ان کے مطالبے کا حق نیس اور ان کی ادائی روسروں سے متعلق نیس ہے۔ انتلا ہے روزہ آ وی ظاہر کرنے کہ میں روزے ہے ہوں یا جنبی ظاہر کرے کہ ممی سے تعمل کیا ہے با ہے دختوفنص کیے کہ میراوضو ہے یاوہ مختص جوسونے میاندی کی زکو ہوئنس ویٹا اور

ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ذکو ہو ای ہے مرف اس کے لکتے براے چھوڑ و بنا ما ہے اور تعارض marfat.com

فیس کرنا جاہے۔

ادر جھیں ہے کرمراز کا انتظال چیزون سے ڈیاوہ عام اوروسی ہے۔

فَعَالَهُ مِنْ فَتَوَّ مِنَ آوَى كواس روز الجهار كورد كے اور اسرار كو چھيانے كى كوئى طاقت خيس ہوگى جس طرح كردنيا بھى سنبالے اور روكنے كى طاقت ركمتا تھا اور بياتي كى وقت خود كوستنقل غابر كرتا تھا اور بنائىكے باوجود چەرى اور دوسرے جرائم كالقرار تيس كرتا تھا۔

وَلَا فَاصِدِ اوراس کا کوئی مدوکار نہوکا ہو کہ جم طاہر ہوئے کے باوجود اس ہاس کی سزا کو دُود کروے۔ جس طرح کردنیا جس مدو کرنے والے اور ساتی حقوق کے تابت ہوئے کے باوجود بدلد پہنچائے جس رکاوٹ بن جاتے جی اور چیزا لیتے جی اور جب دنیا جس جرم اور گناہ سے نجات کی راوائی دوطر یقول جس تفصر ہے یا تو اس کنا کو چمپائے جس چری قوت کے ساتھ کوشش کر کے اسے تابت نہ ہوئے وے یا گنا ہر کرنے کے باوجود ساتھوں اور حامیوں سے مدولے کراس کی سزاسے نگی جائے اس روز ان دونوں طریقوں کی کو کو دی گئی ہے اور انہیں فتر کردیا جما ہے تاکہ ستی تک جزائے وینچے میں کوئی اختیاف اور کو تابق راونہ یائے ورشان وان کا سکار میں دنیا کی طرح درہم برہم ہوجائے اور روزفسل نہ

اگر چان آبات میں دد معتمون بیان کیے سکے آبک تو ہے کرد رح اور جم کی ترکیب کے ساتھ آفر جان آبات میں دد معتمون بیان کیے سکے اور دوسرا اور جم کی ترکیب اور معتمون بیان کے اور دوسرا اور کا بات اس دن ظہور پذر ہول پیشرہ دینے دل سے اعلام معنوں کے اعدام کی حالات اس دن ظہور پذر ہول سکے اور کی حیارت کرنے کے اور کی حیارت کرنے کے اور کی حیارت کرنے سے اور کی جارت کرنے کے ایک معنوں معنوں میں دواور دلیان بیان کی جارت ہیں۔

وَالنَّسَالَةِ فَاتَ الرَّبْعِ مَصِّحُرُولَ والنَّا المان کی حم ہے جو کہ بیشہ حرکت دور ہے عمل آئی مجھوڈی ہوئی طرز کو ہرطلب کرتا ہے اور وان دان کے ہردور سے عمل اپنی مجھوڈی ہوئی طرز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بھٹی متارے سال عمل اور جینے عمل اور لیعن اس سے زائد مدت عمل اسنے مجھوٹی ہوئی طرزوں کی طرف رجوع کرتے جی تو روح انسانی کا اپنی

چھوڑی ہوئی زندگی کی طرف رجوع کرنا اور اپنے پرانے بدن کی تدبیر کر ؛ کیا جید ہے؟ کہ اس کی مثل ممل کا فلک کی حرکمت دور بیش ہرون دائنہ میں مشاہرہ ہوتا ہے۔

وَالْاَدُ هَٰ ذَاتِ الصَّدُو اور فِصَ رَعَن كَالَمْ ہِ بِوكَ بِعِثْ اور فَا بِرَكِ ہِ وَالَ ہِ ۔ حَمْ ثُمْ كَا فِاتات اس كے بالمن سے فاہر بين آتى بين البھے جارى بوتے بين اور اس كى كانوں سے موتا اور جوابرات فكالے جاتے بين تو نفس انسانى بھى برو كيے محص امرار كا قيامت كے دن فلابرونا بعيد شرم إراس ليے كہ جب قرال كے دؤوں بھى زبين كود بكھا جاتا

ے تمام نبانات اس میں چھیے ہوئے اور پوشیدہ بیں اور چھے بی موسم بھار پہنچا اور بارش کے بائی نے زمین کے اجزا میں محکوط ہو کر آئیں نشود تمادی وہ تمام پوشیدہ چیز میں طاہر میں جلوہ کر ہوئیک اور عالم آخرے میں دون کے افر کے فیشال کی جدے تیس کی بھی حالت ہے۔

اوربعض مغر ین نے رج کو بارش پر کمول کیا ہے۔ وہ کیتے جیں کرز مین اور دریا کے بغارات اور دریا کے بغارات اور ایک بغارات اور آغوکر جب طبیعۂ زمیریہ کے باس بختیجے جیں آقی یائی ہوکر کیک پڑتے جیں اور اس تغییر پر مجی بغارات کے ماوہ کے لیے اپنے اصلی مکان کی طرف وجراع ٹابت ہوا اور وہ انسان کے عالم روحائی کی طرف اور نے کی ولیل ہے جو کہ اس کا اصلی فیکائے تھا اور اس تخن سے مباد معمون ٹابت ہوتا ہے۔

اِنَّهُ مُحْمَلِ بِات كُرِينَ قَالَ السَان كُولُونا فِي تَادر بِهِ اور اس كالوانا الرارك ظهر ك وقت كمانومقرد ب جوكر قيامت كاون ب-

نَفُولُ فَضُلُ البِسَدُ الِيَ واضح مِي بات ہے کہ بھی میں کوئی شید ندمہا۔ وَحَاهُوَ بِالْهُولُ الديد بات کوئی شيد ندمہا۔ وَحَاهُو بِالْهُولُ الديد بات کوئی ہيں کی کوئی توی دلیل ند ہواور حَمَّل کے طور پر وَلَ اللہ مَن کُورُ مِی مِن کُونِ اللہ مِن اور جَمَّال کُل مَارِح ہِی مِن کُونِ اللہ مِن کُر مَا اللہ کے وعدے وجد ای طرح کے جی کر جا مست اور جزا کے دن کے متعلق انہائے جیم السلام کے وعدے وجد انہائے جیم السلام میں موجود میں ہوئی اور جا اللہ میں تاکہ خوشی ندکر میں ای طرح انہائے جیم السلام نے اس مقدم کے لیے جا ان کی رحم خواج نہ ہوا ور ٹری رمیس اور فیا ہے انہائی وائ کی تدبول اور میں میں دوجود سے جو میں اور وحد کے ساتھ رقبت والے اور ڈرائے جیم۔ حقیقت جیمی ہے جو میں از در مثل وعدہ اور وحمید کے ساتھ رقبت والے اور ڈرائے جیم۔ حقیقت جیمی ہے جو میں

عميروري \_\_\_\_\_قيموس پاره

محالات کے قبیلے ہے ہیں اور ان کے محال ہوئے کو تابت کرنے کے لیے جیداز امکان ہے۔ سب کے علیہ سب میں نے میں میں

شبهات کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچ فرمایا جاء ہاہ یافیٹ حجین یہ کفار جو کر آن یا کہ کو کلام فصل تنلیم نہیں کرتے بلکہ بزنی کمان کرتے

یں۔ یکھنڈون گینڈ مشاعن قرآن کوروکرنے کے ملیے ازر اکروفریب صلے ٹرافت جیں

یر کینیڈون مخیندا مضاعن فران کورو کرنے کے سیداز دام فرو کریا سیلے مراہتے ہیں۔ اور جرید کتم کے شہبات لاتے ہیں تاکر عوام کے فرو یک اس کا بزل ہونا کابت ہو۔

وَآکِینَدُ کَیْدُا اور شی بھی ان کے مقالیے ہی اٹی خفیہ قدیر قرباتا ہوں تاکہ اس کا مداس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا کہ اس کا در واضح کلام ہوتا عام خاص کے زو کیہ خاہر ہو جائے ۔ اس لیے کہ جب بھی کفار جزآ مشر اور نشر کے وقرح کے جد ہوئے ہیں گوئی شہر بروئے کا دلا تے تقع اس کے جواب میں حشر وشر کشر کے وقع کے بارے میں جزئے کے مقد بات کی مثال اور ولیل زیادہ واشح ہوئی ہمال کی مثال اور ولیل زیادہ واشح ہوئی ہمالت کی مثال اور ولیل تعاد ہوئے اور کھا راس میں کوئی شک شد شد رہار ہی ان کے شہرات مطالب کوزیادہ واشح کرنے کا موجب ہوئے اور کھا راس میں کے شرح کا موجب ہوئے اور کھا راس میں کے مطالب کے خلاف چڑکو ہروئے کا رائم کی ۔ بے شرح کا انسان کے مطالب کے خلاف چڑکو ہروئے کا رائم کی ۔

اوراگر چاف تعالی قادر ہے کہ کفار کے باخر ہونے کی صورت میں بھی اٹبات مطلب کو بروے کار لاے لیکن ہفتو و ہے اس کے بروے کار لاے لیکن ہفتو و ہے اس کے بروے کار لاے لیکن ہفتو و ہے اس کے دو بر بخت بھی انڈ تعالی کے رمولوں ملیم السلام کی پر بٹائی کا قصد کرتے تے اور جب نابت ہو کیا کہ اس وقت جو کہ زول وق اور اسلام کے اقائل کا وقت تھا اور عقائد اسلام کو بالل اسلام کی برق آل اور اس کے بالل کرنے میں حم مے جہات لانا اس احتبار سے کرولائل اسلام کی ترقی اور اس کے مقائد واضی میں اس کے اور جہات قائم کر رہے ہیں۔ کو یا دلائل اسلام کی ترقی میں کوشش کر رہے ہیں اس وج سے کہ برقبر ہیں کفار کا ہوتا میں مکست اور سراسر منعت ہے تو اس وقت ان کی بلاکت کی دعا مناسب ذرحی اگر چرحضور ملی انشار علیہ میں اس انتہار ہوا

\_\_\_\_ (rv) \_\_\_\_ فَعَصْل الْمُكَالِد يْنَ لَيْسَ كَفَار كُومِهِلت وي اور الن كَ إِلا كت كي دعا مِن جلدي ندكري

تا کدان کے شبہات کی وجہ سے ان کے جواب میں بے دریے وقی کا فزول ہواور شریعت اور

وین کے حقائق اور حشر وقتر کے حالات کی کما حقہ تحقیق وتنعیل ہو تھے۔ اس کے بعد جب و بَيْنَا لِود عَلَامِ مِنْ طَاهِمِ مُوجِائِدَ أُورالُوامِ جَمْتَ أُورِثْبِهِاتَ كَارُوانَتِهَا تَكُ يَتَنَيُّ جَائِدُ الْسِيادَةِ

ہم آ ب کو جہاد اوراز ال کا تھم ویں اور آ ب کے باتھوں آئیں ہلاک کریں۔ چنانچ فرمایا جارہا

أَمْهِلُهُمْ دُوَيْدًا أَبِ أَيْنِ تُورِّب سه وقت كے ليے مبلت وي جوك بعث شریند کی اُبتدا ہے جودہ سال کے قریب تھا اور اس اٹناہ بیں ان کے دِلوں میں جوشہ کڑرہ

انبون نے وارد کیا اور اس کا جواب بایا۔اس کے بعد ان کے ذائن میں کو لی شہدندہ اور ان کا مناد اور مرکشی خاہر ہوگئی اور مز ناور وارتک کے قابل ہو گئے اور اتنی مدت مہلت و بے میں

نکتریہ ہے کہ بیمقدار آ دی سے من بلوغ کی ہے کہ جب وہ اس محرکو پہنیکا ہے اس کی مثل اورجم کال ہوجائے ہیں اور وہ مزاد برا کے لائق ہوجاتا ہے۔ پس بعث کی ایتداش کہ اور

عرب کے کفار بیج کا تھم دیکھتے تھے کہ انیس آ بستہ آ بستہ تم بیت کی بجو دلائل میں فورو فکر اور رین کے قوامد کے حسن وج کو جاننے کی تعلیم و تربیت منظور تھی۔ اور اس باب بھی معجزات اور

ة يات كوطا بركرة كافى قوااور جب اس عدت تك ان عن سي بعض اصلاح يذيرن بوع اور پوری پرورش کے باوجود اوب سکھائے اور سزا دینے کے تخاج موے تو جہاد اوراڑ ائی کا تکم نازل موا\_

#### سورة الاعلى

مورة الاللَّ كِي بِ السمورة عِي النِّينِ (١٩) آيات بجرّ (٣٠) كليات اور ووموا كبير (۱۲۸۱) حررث بين ـ

راسطی وجہ

اور مورة طارق کے ماتھ ای مورة کے رابطے کی وجہ یہ ہے کہ اس مورة علی بیان قربایا

تیروری \_\_\_\_\_ تیموال پره

سیاب کرانفرتعاتی کی طرف سے برنتسی انسانی کا ایک کافظ ہے جبکسائی سورۃ عیں اس بات

از کر ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مقدس کی فود خدا تعاقی اس امر سے تعاظمت فرما تا

ہے کہ طوم فیریس کی وی فراموش ہوجائے۔ نیز وہاں انسان کی تخلیق کی ایتدا کی کیفیت کا بیان
ہے کہ اس کا نقفہ کیاں ہے آتا ہے اور کہاں ہے گزرتا ہے جبکہ یہاں اس کی تخلیق کی انتہا کی

ے دعوم بیری اور موں دو ہے مدار ہوں اور کیاں سے گزرتا ہے جید یہاں اس کی تخلیق کی انتہا کی کینیت کا انتہا کی کینیت کا بیان ہے کہ انتہا کی کینیت کا بیان ہے کہ بیداس نے کیا صورت اختیار کی ہے۔ ہز وہاں قرآن پاک کے اوصاف کا ذکر ہے کہ فی تفسد اس الجاز پرین کام کا کیا مرجہ ہے جید یہاں

مران پاک سے اوساف ہ و مرہے دی سعد اب جدیدت میں ہوئی میں ہوئی مرہ ہے۔ مجی آ دریوں کی نسبت سے قرآئ مجید کے اوصاف کا بیان ہے کہ اس پڑکل نجات کا موجب ہے اور اس سے دوگروانی ہا کرے کا باحث اور الن مشاعی کا آگی جس جو دابط ہے کیے تھے۔

ہے اور اس تیمل ہے۔

وجدتسميه

اور اس مورة كانام مورة الالل اس لير ركها كيا ب كداس كي ابتداش اسائ حتى بين بين من بين بين المائ كي بين المائن المرافق ا

ے جب کی تعالیٰ کا اس نام سے ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس سے کمالات تعسان علی جرگز خمیں دسیجے ورندایتھ ایا انتہا علی اس کے علوم تبت علی تعبود لازم آئے۔ کی صفور ملی اللہ علیہ وکم کو اس نام کے صرف ذکر سے ہی تھی الممینان حاصل ہو جائے اور تھب مقدس علیہ واللہ ونے والا اندیشے یالکی ڈاکن ہوجائے۔

جمل پيدا ہونے وا سبب نزول

تغیرون و بیرون کا است میں بارہ است میں بارہ ہوئے کے بغیر یا در کھنا جھ سے کیے حکم کن است میں بارہ است کا انداز است کی اور کمار کی طرف درجوئے کے بغیر یا در کھنا جھ سے کیے حکم کن امری بیل فرق است کا است بور کا انداز کی است در اور اس جس بیٹ جائے ۔ حق تعالی نے آپ کے است دی خود فرمائے گا آپ کو میش فراموش ہونے کا قطرہ بالک جس میں ہوتا یا جارہ العزب آپ کی استادی خود فرمائے گا آپ کو میش فراموش ہونے کا قطرہ بالک جس میں ہوتا جا ہے۔

اک ملیے صدیف شریف بھی دارد ہے کہ حضور صلی ائلہ علیہ دسم اس مورہ کو بہت بہند خرماتے مخفر ادر اکثر ادفات وترکی پہلی رکعت اور جمعۃ المبارک کی پہلی رکعت بھی اس کی خلاوت قربایا کرتے مخصر ادراکش پہلے بزرگان وین تماز تہیر بھی اس مورہ کو پر جا کرتے مخصر ادراکی کی برکت کے امید دار ہوئے۔

يشبج الله الزنحتن الؤجنج

سَیِّع اسْدَ دَیِّكَ الْاَعْلَى این پروردگارے نام کو پاک جان جوگہ پر بلندے زیادہ ہے۔

یبال جانتا جا ہے کہ اکٹو مغیرین کے فزویک نام کو پاک جانتا ڈات کو پاک جائے۔ سے کتاب ہے اس لیے کہ حرب کا قاعدہ ہے کہ تعظیم وادب کے مقام ش ڈات سے نام کے ساتھ تعییر کرتے ہیں جیسا کہ عرف بیس مشہور ہے کہ بادشاہوں اور سرداروں کو فطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معفرت کے نام سے بیکام ہوگیا اور بیٹے میسر آئی اورا کرتے ریک کہا جاتا

عروری برای برای کا دات کو یاک جانے کا معنی کی ہے کہ اس ذات کوائی کے مواکوئی او تعظیم وادب کی رعایت مامل نہ ہوتی ۔ نیز صفرت کن جل شاند کی ذات کوائی کے مواکوئی نہیں جان کو اس کی ذات کو یاک جانے کا معنی کئی ہے کہ اس ذات یاک پر باقس اور

#### خلاف اوب امون کا اطلاق ندکری-وات حق کو باک جائے کاسمنیوم

اور ذات جن کو پاک جائے کامنی جس قدر شربیت شد وارد ہے ہیں کے انتقالی طور پر جانتا جاہے کہ اللہ تعالی کی ذات مقول واو ہام کی گرفت سے بالاتر ہے اور کوئی غیر موزوں ومن تقصان اور میب اس کے مرابع دہ میلال کے قریب نیس پیکسا۔

میں سی سر کہ اور جم کی ہا ہے کہ وہ ذات اقدی جو بر تھی اور جم نیل ہے اور حرض اور تقسیل کے ساتھ بھی ہاں میں کوئی محوائش میں ہے اور اسے صورت جیت مدا انجا اسکان اور مجنس بالکل اور جم میں ہور کوئی ہے اس کے مشابر تیں ہے اور دہ کمی چز کے ساتھ مشاہرت نہیں رکھنا۔ میں مش اور شریک ہے جو جو اور ہیے ہے اور کھانے بینے اور ان سب چزوں سے جو مدودے کو لازم ہوں باز وال وقتا کا موجب ہول وہ ذات یا کے سنز واور مراہے۔

ے جو مدونت و قارم اول یا دول و با برب و با مرب اول مدان کو یاک جاننا فرض ہے اور مضر بن کی ایک عاص نے کہا ہے کہ جس طرح الطر تعانی کو یاک جاننا فرض ہے ای فرح اس کے اساء کی تنظیم اور احترام میں واجب ہے۔ پس اس آیت علی الطر تعانی کے نام کو یاک رکھنا ہیں ہے کہ اس کا نام اس کے خرج کو اس کا نام اس کے خرج ہوار کی سے نام کا وراف تعانی کے اساء کو یاک رکھنا ہیں جو قدر یا جار کی سے خرج کا مراس کے نام کا ورافت کی مرب حاری کے اور الدی کو سے اور اس کے نام کا ورافت کی مرب حاری کے خرج کا مراس کے نام کا ورافت کی خرج کا مراس کے نام کا ورافت کی خرج کا مرب کے خرج کا مرب کے خرج کا مرب کے خرج کی خرج کا مرب کے خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا ان کے نام کا ورافت کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کے خرج کا مرب کے خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا مرب کا در کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا مرب کا در کا مرب کی خرج کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا مرب کا مرب کی خرج کا مرب کا در کا در کا کا در خواند کی خرج کا مرب کا در کا مرب کا در کا مرب کی خرج کا در کا کا در کا در کا مرب کی خرج کی خرج کا در کا در کا در کا کا کا در کا در کا در کا ک

ر من الرواحد المن الروال من الرواح من الرواح المنظمة المن الرواح المنظمة المن الرواح من المراول -

ادر فاہریدے کہ الخل دب کریم کی صفت ہے اس کے کہ آگی صفات میٹی آگیف کے کنگ خَسَوْی وقیر یا صفات دب ہیں نہ کرصفات اسم ہوائینش صوفیاء نے فر بایا ہے کہ الخل صفت

> ۰ ۱<del>۳۰</del> تصوف کا آیک میکله

يورود مسائل لعوف عن سے ايک منظو کي طرف اثنادہ ہے اس کے کر المي تفوف marfat.com

میران کے میں اس سے برتھوں کے لیے اسائے البید علی دب ہے جو کہ اس کنزویک تھوقات عمل سے برتھوں کے لیے اسائے البید عمل سے ایک دب ہے جو کہ اس تھوں کے تعین کا میدا ، اور اس تھوں کی انبتا کا مرجع ہے اور اس کے سفر کا اسٹی ہے اور دوح معد مدی علی صاحبہا الصلوۃ والتسلیمات جو کہ اکمل تھو تات ہے کا رہ اسم اطل ہے اور وو ذات بن جیج الصفات سے عبارت ہے اور اس اسم کی تیج کا معنی ہے ہے کرفت کے ماسوا سے تجروا فقیار کرواور غیر کو دیکھنے سے اپنی حفاظت کرو تاکہ تمباری ذات پر کا اوت مقانیہ بورے طور پر بھی فرمائیں کی وکر مقام کہ اللہ سے البید کوتول کرنے کی ممل استعمار ذات محری بنی من جھا اصلوۃ والعسلیمات کے سوائی بھوت کو ماصل نیس سے اور ہر جیزی تھے جوک

ان کے کمال کا مرجع ہے۔ (اقول دباللہ التو نقل جب کمالات البیر صفور مید عالم صلی اللہ طبیرہ سلم پر پورے طور پر منجلی بین جیسا کہ مضرطام نے نقل فرمایا تو ان کمالات تقامیہ کے جلوڈ ل سے ڈات یاک حبیب عیسہ الصلوٰۃ والسلام روثن اور منور ہے اور آپ کی ڈات مقدمی کمال کی برنتیش سے یاک ہے۔ یکی فر لمایا حضرت بھی محتق والوی رحمۃ اللہ علیہ نے

اس بیز کے ساتھ خاص ہے اساست البیری سے اس اس کے جبی ہو کداس بیز کامر لیا اور

برنمة كدداشت فداشور وقام

لا وزب انعوش ف*ی کو چو عوا*ل ہے مل

بتی ہے کوئیں میں لعب رسول اللہ ک

(الناقل محرمخنونة الحق غفرنه)

خلامہ کلام ہیں کہ اس اسم کو یہاں اون اس متعمد کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اے حبیب پاک علیک السلام کہ آپ بھی جو کمال بھی بچلی ہوا ہے اس کے نقصان کا خوف نہ کریں اس لیے کہ آپ کا پروردگاروی ہے اعلیٰ جو کہ ہر کمال کا مبدا واور مرجع ہے اور ہر چیز کوابی شان کے لائن کمال کی حد تک پہنچا تاہے اور پچیل وتربیت میں اس کے افعال تاآھ

ئیس رہے۔ چنانچے اس متعدی گوائ کے لیے اور بیٹا بت کرنے کے لیے کہ القد تعالی ہر کمال کا میداء اور مرجع ہے تین اور صفات لاکر فرمایا جارہا ہے۔

آلَیْنی خَلَقَ فَسُولی آب کا بروردگاروه ذات ہے جس نے ہر چزکو پیرافر ایا۔ کس

اس پردافر ایا اور معتدل بنایا۔ ماصلِ محتگویہ کہ اس نے ہر چیز کی پیدائش کو اس چیز ہے۔
محسود خواص منافع اور فوا کہ کے عقبار سے معرکمال تک پہنچایا اور اسے ایک خاص مزائ بخشا
جوکرای کمال کو قبول کرے اور اس سے وہ منافع اور فوا کھ طاہر ہوں۔ چنا نچہ جو محتمی انسان
اور ہاتھی سے کے کر چھر اور پہونک کا مطالعہ کرے اور ای طرح نیا تا ہے کا تجسس کرے ق یعتین سے جان سے کہ ہر چیز کو اس کے فوا کھ اور منافع حاصل کرنے کے اسباب عطافر مائے ہیں۔

وَالَّذِي فَتَوَ فَهَدَى اورا آپ كا پروردگار ووفات ہے جس نے ہرك كے ليے وَلَ نہ كونَ كمال مقدر فرمايا - بس اس نے اس چركوائية كمالات حاصل كرنے كى راو دِ كَالَ ہے ، يہاں تك كرمان كے بيت بش نئے كو بيت ہے باہرا نے كى كيفيت البام فرمائى جائى ہے ۔ افور چيت ہے باہرا تے ہى اس بہتان ہے دووجہ جو سے اور روكر شكايت كا اظہار كرنے كا البام موتا ہے ۔ دور ہرزكو ما دوج كورنے بالى بس تيرنے كواں بچھائے اور دوئى

مرے کا اہم ام موہ ہے۔ اور بربراہ مادہ ہودے ہاں تیں تیرے مواں پھیائے اور دوری کی دومری مسلمتی قیب سے تلقین کی جاتی ہیں اور شہد کی تھی کو ماہرا فیسٹر بنایا حمیہ ہے کہ جیب محمر مثال ہے مجراس سے شہود کالتی ہے۔ اور کہتے کو انسی جو کدا کیا۔ خور ہر کی حم کا سانپ بوتا ہے موم مرما تک ہوا کی شغفرک کی وجہ سے اندھا ہوجا تاہے اور جب بہار کے ون آتے

marfat.com

یں قو سونف کے بودے کا تصد کرتا ہے اور ایل آکھیں اس کے جوں بر مجلاتا ہے تاکہ بینا ہو مائے۔

اور وه البهامات جو كهر يرتدول وحتى جانورول مياه يايول اور كيژول مكرزول كوروزي کے اسباب حاصل کرنے توالد و تنامل اور دوسرے شروری امور یں ہوتے ہیں الائب الخلوقات كى كرايول شرب شرح وصط كے ساتھ بيان كيے محت بي اور حكاء نے كہا ہے كہ بر مزائ آیک خاص قوت کی استنداور کمتا ہے اور برقوت آیک کام کی لیات کے لیے معین ہے تو مقنرواس بات سے عبارت ہے کہ جم کے ابڑا کواس طرح مرکب کیا جائے کہ ایک و سے کو ۔ تبول کرنے کے لیے مستعد ہوجیکہ ہدایت اس قوت کا فیش دینے سے عبارت ہے تا کرمین

کام کا صدر قرار بائے اور اس اتھاز تصرف سے جہان کی صلح وں کا انتقام ہو۔

وَاللَّهِ فِي آخِرَ جَ الْهَوْعِي أورتم إيروره كاروه ذات بي كرجس في الح الدرت س اس چیز کو نکالا جے جانور جے تے ہیں اسم شم کی کھاس جے جاریائے اوروشنی جانور کھاتے ہیں

اورونکار تک پھول کے شہد کی تھی اور وومرے پرندے اسے غذا بناتے ہیں اور حم تم کی تھیتیال میوے اور پھل جنہیں انسان اور بعض جانور کھا کرننے یاتے ہیں۔ مَجَعَلَهُ عُقَالًا أَعُوى فِي الرجِ الكاه كوفتك ساء كرديا كذكك موم مرما في فتكل ادر

منذك كى وجد سے اس كى رطوبت اور ترى زائل بو جاتى ہے اور فتك اور سياه بوكر ذخيرے ككام آتى بناكرند للح كردت مرف بوكيد

ندكوره تعن صفات كے بيان كى تعمت

یبال جانا یا ہے کرر بات تابت کرنے کے لیے کہ پردیکی عالم ہر باتھ سے باند ز ب اور بر كمال كي ابتداء وانتها وكا مرجع بهاان تبول صقات كوافقيا وقر مايا كيا بهاس كا تكت

ہے ہے کہ جہان عمل کمال تین قعموں سے باہرتیں ہے۔ اس کیے کہ ہرشے کا کال یا اپنی وَاتِ مِينَ ہے یا دوسرے کوئٹ وینے سے لیے اور کمال وَالّی یاجسم اور کا ہر کے امتہارے ہے

یا روح اور باطن کے اعتبار سے تو کمال ذائی جس کا تعلق جسم اور ظاہر کے ساتھ ہے تا بت كرنے كے ليے اللّٰهٰ خَلَقَ فَسُولَى ١١٤ كيا ٣٠ - الح كر بريخ كے جم كى بيدائش مى

martat.com

تخبرون کی سیست اور با توکو با تو کے ساتھ کان کوکان کے ساتھ آگئے کہ آگئے کے آگئے کے ساتھ آگئے کو آگئے کے ساتھ ا ساتھ اور باؤں کو باؤل کے ساتھ براہر کرنے کی دعامت کائی اور خوب صورتی کے ساتھ

ا مارے مشاج سے بھی ہے اور محسول ہو ہوئی ہے۔ اور کمال ڈاٹی کو جوکہ دوج کے ساتھ تھٹی رکھتا ہے خابت کرنے کے لیے ڈاڈیڈی ڈنڈر ڈیڈنای لایا کمیا اس لیے کہ ارداع کو استعدادوں کے اعمازے کو مختلف کری پھر استعداد کے مطابق راد دیکھانا تا کہ اس کمال کو حاصل کرے جو کہ اس کی استعداد کے لائق ہے جج

مشاہدے میں ہے اور محمول ہورہاہے۔ اور وہ کمال جس کا تعلق و دسرے کو تغیر دینے کے ساتھ ہے تابت کرنے کے لیے وَالَّذِيْنَ آخُورَ ﴾ الْتَدَوَّ عَلَى فَجَعَدَا لَهُ عَلَالًا آخُونِ لاہا عَمایا ہے اس لیے کہ محمود وال کا جارہ انسانوں کی غذا اور حم حم کی قوشبویات اور طیوسات اوریات اور زہری پیدا کرنا اور اخیس ایک وقت تک ترادت اور دطویت کے ساتھ تشود کا ویتا اور اس کے بعد دطویتوں میں تشکل

ا ورختنگ مسلط کر سے ان سے فقتلہ ؤ دوکر تا تا کہ طو لی عدت تک پڑے دستے کی جہرے ان چی تعنی پیدا شہود و دائیش ذخیرہ کیا جا بینے اس کمال کی ابتدائد د انجا پرقوی دلیل ہے۔ سے مصرف میں مصرف کے مصرف سے انہاں مسالم

اور جنب معلوم ہو کمیا کر جن تعالی رب اعلیٰ ہے کہ ہر کمال کا مرجع ہے ابتدا جس بھی اور اتباعث مجی اور آ ہے کو اس کے نام کی تشیع کی ویہ سے اس ذات پاک سے عظیم مناسب حاصل ہوگی تو اپنے کمال کے نتسان کے حتمالی گرمندرند دہیں اس لیے کہ

سَتُقَدِ مُلُكَ بِهِمَ آبِ كُولَرَ آن اور اس سے نَكِنے والے ہدائیّا علیم خود پڑھا كي مے اورا آب اس بنی سے ساتھ اپنے قلب مقدس كا تصغیر قرما كي تاكركوئى تجاب زہو۔

فَلَاتَفَنٰی کِی آ بِنِیں مُعولیں کے اس لیے کرتھفے قلب کی اج سے آ پ کی استعداد کائی ہوجائے گی ادر نیجی فیش کے آ کے کوئی تجاب نیس ہوگا۔

اِلَّا هَاشَآءَ اللَّهِ لِعِنْ جَرَعُومَ خِيبَ آپ کی استعداد کے لاکن جیں ادرروز جنال جوکہ استعدادات کی تعیم کا دفت تھا آ پ کے جسے جی آ ہے ان جی سے آپ کو لی چیز فراء دش جیم اگریں کے محرجہ خدا تعالی نے جا ہے ادراس کی حکمت تقاضا فرمانی ہے کہ اس دینا ش

سیوان بارہ استحداد میں درج است کا دو ایک اور استحداد میں استحداد میں اور استحداد میں اور استحداد میں اور آپ میں اور بلا استحداد میں دور استحداد میں درج استحد

اور بعض قرآنی آیات جو که فراموش کرا کر حضور صلی الله علیه دسلم سے سینته پاک کی سختی ے کو ہو کی اور بھی باشا ماللہ میں واشل ہیں کیونکے فراموش کراہ بھی نخ کی جی ایک متم ہے۔ چنانچ مورة بغره يمي قرمايا حميا ہے كہ حَافَقَتْنَغُ مِينَ آيَةِ أَوَ نُفْهِهَا فَاتِ بِمَعْمَدٍ مِنْهَا أَدْ مِنْفِلِهَا لَكِنْ مِاننا مِا يَهِ كَرُمُ المُوثِي كَرَامًا فَيْعَ كَيْ عَلَامَتِ اللهِ وقت مِوكا جب حضور مثلي الله عليدوسكم اور أمت كے مب قاريول كے سينے سے توجو جائے ور شعد بدھ مح على وارد ب ك ایک مرتبه منورسلی الله علیه وسلم نماز کی قر اُت بھی ایک آیت جھوڑ میجے نماز کے بعد آپ ن الله بن كعب رضى الفرعدست في جها كدكيا عن اس مودة عن ايك آبت جود ميا مول؟ الى نے موضى كى بان يارسول الله إخلال أيت ره كل فريليا تو في ياد كيول شاكرا أن ؟ عوض كى ك يس مجما كديداً يت منوخ بوكل قرايا منوخ تين بول ين فراموش كرمي تفااكر منسورخ بوتی تو می حمیس اس کی خبر دیتا۔ (اقول و ہاشہ التو نیل میودنسیان کے متعلق اکا ہرین كى دائدة يدب كرنج عليد العلوة والعلام يرموولسيان جائز ب ليكن مرف وبال جهال مسئل شرق جاری کرنا مراد بو- چنانچ عود القاری از طلامه بدرالدین محود مینی رحمه الله علیه بن ۳ المراجمة ي المجدد السيان جائزان على الإنبياء عليهم الصلوة والسلام فيما طريقه التشويع. ومخود الأقزل).

اِنْنَهُ یَعْلَمُ الْعَجْهُرُ وَمَمَا یَسْخَیْنَ حَمْقِ الله تعالی آپ می جِلوه کران کمالات کو جانتا ہے جو بالکل آشکار میں اور جرکس و ناکمی آئیس و یک اور جانا ہے اور جو بنیاں میں میخیا ابھی تک آپ کے نیا نفات استعداد میں میں جو کہ مسلم اس کے مطابق اسے وقت پر قوت سے نفل میں ظہور کریں کے اور جسا سے رسلی اللہ علیہ وسلم کوائی استادی کے میا تو تمل وے وی

حمی تا کہ قرآن کے حفظ ہے آپ کا دل فارغ ہوادر آپ کو معلوم ہوکہ ہورا تبلیا اور بھینا بارآ ور ہونے والا ہے ایبائیں ہے کہ بشری اسا مذاہ کسی کی تعلیم کے دریے ہوتے ہیں اور وہ مختص اُلجنوں اور رکا دگوں کی بناء پر کمال تک ٹیس بھی یا تا اور تاقعی رہتا ہے اب ووسرے علوم کی تفاظت کے متعلق آپ کے مطلمتن فرمایا جارہاہے کہ

وُنْوَيْدِزُكَ لِلْمُنْسُولَى اورجم آپ كے ليم آسانی کی راہ چانا آسان كروي كے جوكہ الشدتمائی کی راہ چانا آسان كروي كے جوكہ الشدتمائی کی طرف ملک وطرت كی میاست میں الشدتمائی کی طرف آپ كے قلب بھی الم الم الم علام جوان تيوں جزول كے ساتھ متعلق جرا أواد سے كی طرح آپ كے قلب متعدل سے جوئى باري كے اورآپ كوان علوم كے حاصل كرنے عمر كوئى مشعد تبيل ہوگی اورآپ كوان علوم كے حاصل كرنے عمر كوئى مشعد تبيل ہوگی اورآپ كوان علوم كے حاصل كرنے عمر كوئى مشعد تبيل ہوگی اورآپ كوئى مشعد تبيل ہوگ

اُور جب بیستا طہابیا ہے قوآپ کوتر آن پاک اور دوسرے علوم پاد کرنے علی مہالنے اور کوشش کی ضرورت قبل ہے بلکہ آپ کو چاہیے کہ دوسرون کو ان کے بھولے ہوئے عوم یاد ولا کیں اور آپ کمال سے محمل کرنے والے بیش کہ آپ کوسرف آست کے ذکہ تکلیف اور محیل جائے لیے بیجا ممیا ہے آپ کی محیل ہمارے ذمہ کرم ج ہے۔ چنا نچر فرمایا جارہا ہے کہ ایک عرف میں بیسرے وائٹ اور قرق سے ایک کے اور ان کرم اگر اور مادوال تھے ہے کہ اور ان کرم اگر اور مادوال تھے ہے ک

فَلَدِّ قِوْ اِن فَفَعَتِ اللهِ تُحَرِّى تَوْ آبِ لُوگول كو ياد ولا كِي اگر ياد ولا نا اور نبيحت كر: نَعْعُ دے تاكر آپ كا كمال آگے بوسے اور بڑاروں نوگ آپ كرنگ عن ريخے جا كي \_ بسر

#### أيك جواب طلب سوال

اور بھال آیک جواب طلب سوال ہے کہ اکٹر مغمر بین اس سے بیچ وتاب میں ہیں اور دو سے کہ وتاب میں ہیں اور دو سے کہ کو خواب کی جواب طلب سوال ہے کہ اکٹر مغمر بین اس سے بی وتاب کر ہرا و دو سے کہ حضور من اور مغل و فیصوت کرتا ہے خواب کو ہرا اور دوخل و فیصوت کرتا ہے کہ ہما ہے کہ حالیا گیا ہے جی اگر ایس مغمر بین نے کہا ہے کہ ہمرا الحجا ہے کہ ان مفعد الفائل کی وان لیر بنفع بینی تغیر دے ندو سے تو انہوں نے ایک قرید محفولات ماتا ہے جیسا کہ دیا العشاری اور سر ابھیل تقید کیر العجو ہیں ہے بینی والد خالد و البود دی و ایس ہماری میں ہے ایس میں اور جوابات و کر کے ہیں۔ والد خالد و کر کے ہیں۔

ادداس منام کا فحتین برے کہ یاد دلاتا ہونا اور بھیکت کرنا پر سب بچوٹولیت ک marfat.com

<u>دوسوالات اوران کے جوابات</u>

اور بہاں دواور سوالات تفامیر علی فرکور بین انہیں جوایات سمیت لکھا جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شرط کے ساتھ معلق کرنا اس کے فق علی بجاہے جے کام کے انجام کی قبر نداو اور فق تعالی جرکہ علام الغیوب ہے اوس کے کلام عمر انعیاق بالشرط کا کیا سقصد؟

دوسراسوال میہ ہے کہ وعظ کو تذکیر کا نام کیوں دیا تمیا حالا تکہ نفت بیں تذکیریاد ولائے کے معنوں میں ہے اور یاد ولائے کا تصور اس چیز میں ہے جو پہلے سے معلوم ہواور فی افحال فراموش ہوگئی ہو۔

اس کا جواب بیرے کر دین عمیادت خدادع می اور قوحید کی خوبی بڑی آ وم کی مقلول ش

جہلی احتیارے کری ہوئی ہے۔ چتا نچر آبا کیا ہے کہ فطوۃ افٹ التی فطو اتفاس علیها و کی احتیارے کری ہوئی ہے۔ چتا نچر آبا کی ایک فطوۃ افٹ التی فطو اتفاس علیها و کو الاور کا دول کا دول کی ہو ہے تھول کیا۔ اب انبیاء علیم السلام کی دھا وقسیحت اس نیمو لے ہوئے ملم کو یاد دلانے معتمل ہوئے میں جی این الدوار جان سے معتمل ہوئے میں جی الدوار جان سے معتمل ہوئے میں جی الدوار جان سے معتمل ہوئے میں جی ہیں ای کے بعض محل والوں سے کہا ہے کہ نی آ دم کی ادوار جان این دنیا میں ترکیم ہوئی ہوئے ہوئے کہ است میں جیکہ خیل تراموں میں جیکہ خیل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی الدوارہ میں جیکہ معلویات افراموش مدو این جی جانے دورہ معتمل ہو جاتی ہے اسامیت معلویات افراموش مدو

الارواح بينود مجنهة ماتعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف *تعال* باتك*امك متكن جاكتي بــــ* 

اور افلاطون سے منقول ہے کہ وہ اپنے شاگر دول سے کہتا تھا کہ بھی تھیں وہ ٹیک پڑھا تا جوتم جانے ٹیک بلکہ بھی تھیں وہ کچھ یا دولا تا مول جوتم جانے تھے اور جب یہ بیان فرمایا گیا کہ آپ کوظوتی خدا کونتح بہنچانے کے لیے وحظ کرنا چاہیے اب اس کا بیان ہو رہا

ہے ہوکہ بی طیرانسلؤۃ والسلام کی وحظ سے نتنج حاصل کرسےگا۔ سندنگ تکورکھ ن یکھنٹی خریب ہے کہ وہ تھنی تھیجت تجول کرے جو کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا ہے جسی اگر چدا ہے برجموی طور پروحظ کرنا فرض ہے جسین چرفیش اس سے نفٹے نہیں یائے

گا بکداس کا فتح استعداد کی شرط کے ساتھ شروط ہے اددای کیے کہا جما ہے کہ ۔ امس استعداد شرط صحبت است

مرہ چیں کو رست میک لعبت است

مین محبت فی کے کے ورامل استعداد شرط ہے جب آ دی اعدها بولو میک ایک محلونا

اور خوف شداک عامت ول ک تری اور معتری مصاحبوں کی باطل ہم کی باقوں سے

تنبرون \_\_\_\_\_\_ (الا۲) \_\_\_\_\_ فطرت كالمحفوظ ووناب تاكدورح كي لوراثيت اورصفائي تاركي اوركدورت يس مديد في اور نوت کی شعار کا کئی آبول کرے اور بعض مشرین نے اس آ بت کا معنی بیں کیا ہے کہ اگر ا مک بادھیوت کرنے سے نفع ہوا ہوتو یا دیادھیوت کریں اس لیے کہ جوایک یادھیوت کرنے ے خدا ہے ور جائے وہ جلد ہوری تھیوت حاصل کر لے کا اور اس صورت بھی اوٹر اش میں بالكل زائل ہوميااور جيھيوت كرنالغ دے اس كى علامت محى درميان بير، آئے كى۔ اور باستعمل جوكة كمرادكرنے يرولالت كرتاہ اس متى كے ماتھ يورے طور يرمزامب ہوكيا ادد جب ہیمت سے نقع یائے والول کے بیان سے فراخت ہوگی اب نفع ز لینے والول کا حالنا موريا ي وَيُعْرَضِنُهُمُ الْأَفْعَلَى اوراس فيعت ب ووقع كناره كريم إجرائها في يربخت ب اور در حقیقت بدوی ہے جسے کو کی خوضہ معانوی ہے اور مخروعناوی خرق ہے۔ اس حقیقت کام اس طرح لاناحی وَتَعَبَعَثْهُا حَنَ لَاَيَعْنِي كَيْنِ اس هِيَّتُ كُوجِنَا خِرَ كَرْسِلِي كَرْ مص فوف ضافي ووائها لك بربخت ب اففي كو من ألية خفى كا وكدا واحيا-يبال جانا ياب كرآ وى كى بدئتى يدب كدائ كا حقاد در عل درست زيودورجس كاعمل بادرست ادرا مقاد درست بولوه بعي شقى سبرليكن جوهقيده بحي المدار كمهاسية دهاس كي نبست زیادہ بر بخت ہے میر اگر اس کے احتقاد یس کو ان کوجی نری باروانی کی وجے یا سب جهالت سے ماؤک ہوئے اور خاب باطلہ عما سے کی قریب کا مقاد ہونے کی وجہ سے ہو وّ اسے مکن ہے کرنیکوں کی محبت اور مرشد کے مجلانے سے داستے ہے آ جائے اور جس کا متیدہ مناد کی جدے قراب ہے کہ جان بر جد کر اس فیق کے اللا کی مثل کی اور اس کی استعداد كأكين يرحموايده يزعماس كالعلاح معلم كاتسيم ادمرشد كارتاد كرماته

برگزشکن ٹیکن دی اور پر بھی کی ان کیا کوئٹی کیا۔ اوا معنی الدیات واقد والی کے بارے بھی ہے میکن اے آیات اور ڈورائے والے تی ٹیکن وسیقے اور اس آیت بھی انگی سے مراو وہی ہے اور اس کے کام کا انجام ہے ہے کہ اقتباق بنشائی عشار الشکھڑی میکنس وو ہے تھے کہ بوکی آگے۔ بھی واٹس ہوگا جس کا

حال مودة والنبل عمد ال جكہ ہے جہاں فرمایا کیا ہے کہ فائفکو تشکیر قائزا شکفی اور وہ ایک ایکی آگ ہے جودوزخ کے کیلے طبقہ عمل ہے جو کہ ما تو ہی تدہے جو کہ آگی فرمون اوراس آمت کے مناقفوں اور معفرت مینی علیہ السلام کے مائدہ کے متحرول کی جگہ ہے اور دومری حیول کی آگ ہے نے بادہ تیز اور جانے والی ہے۔

اود اگر چین حدیث میں دارد ہے کہ ناو کے ھذہ جزء مین سبعین جزء میں نارچھند کلھن عشل حد ھا کین ہے آتی دنیا گری بھی جنم کی آتی کا متر دال حصہ ہے۔ ہیں جنم کی آگ کی اصل دنیوی آگ کی برنسست بہت بڑی ہے ای کیے حسن بعری رحمت الشاطیہ نے فرمایا ہے نار کہوی جنم کی آگ اور نادم فرکا دنیا کی آگ ہے لیکن جو آگ اس و بھی ہے وہ دومری تہوں کے مقاسلے بھی دی بھی رکھتی ہے جو کر جنم کی آگ وغوی آگ کے مقاسلے بھی رکھتی ہے۔ ہی در حقیقت بڑی آگ وی وی ہے۔

اور گری کی ذیادتی کی دجہ ہے اس آگ کو دوسری آگوں کے مقابیے یس ایک مثال
کے ساتھ ذائن میں لانا چاہیے کہ سرد طاقوں میں بارٹی برف ادد بحر پورسرد بول کے وقت
مشافک کے کام میں جیسے طاقی اور پائی بجریا تصوماً شندی عمر اور شند ہے سراج میں جیسے کہ
بلتی حواج بوڑھا اس قدر بلن رکھتی ہے کہ اسے بدن پر برداشت نیس کیا جا سکتا بھر اس
آگر کو گرم علاقوں بھی سرم کریا کے سورن کی میں گری اور گرم کام میں شنول ہونے میں
جیسے باور پی گری اور دوئی بھانا تصوماً جب مفرادی مواج آوی جو کر دوترہ وار اور بخار میں
جیلا جا قیاس کرنا جاہے کو کس قدر فرق ہے اور اس قیاس پر اس آگ کی گری کو دوسری
آگری کری کے مقابلے بھی جمانا جاہیے۔الشاق آگ کی سب انسام سے اپنی بناہ میں
درکھے۔

اور جب و نیا بھی آ دی کو جو مصیب بھی چیش آئی ہے اس کا آخر انجام ہے ہے کہ موت کک میکھا دیتی ہے اور موت اس مصیب سے راحت اور خلامی پانے کا موجب ہو جاتی ہے جبکہ اس بد بخت کو اس راحت ہے بھی محروم کر دیا گیا ہے کہ اس قدر شعدے کی گری کے باوجود جاکہ تبیس بوء۔ چنانچ فر ما یا جا ، باہے

نَّهُ لَاَيْمُونُ فِيهَا بِحراس قدر مذاب كي شدت اوراق طويل مدت اي آگ مي المسكن الله الله على مدت اي آگ مي المحت كي دورجدا جدا بوجات اوراس كي مكافئ ماني كل جات اورجدا جدا بوجات اوراس كي دورج اين الله على اوراس كي دورج اين الله على اوراس كي دورج كي دورج كي احتام بدن ي الحدا اور محرج مكن تمكن تمكن مي اوراس عمادازيه به كداس جبان مي دورج كي احتام بدن ي خالب آت جي اورابدان كوادوارج كافتم في جاتا ہے اور دورج كومدوم بونا محال ہے اي حدوم تيس اور عالمال ہے اي مدوم تيس اور جب وہاں كي دوني بيس مورج كي ماري جبان كي وہاں كي مورس كواروارج كافتم ما مل بوجات كا جار ان كي مامل بوجات كا جدول كي ماري اور جب وہاں كي جسول كواروارج كافتم مامل بوجات كا جوال كي جدول كي كارواري كافتم مامل بوجات كا جدول كي ماري كارواري كارواري

وَكُوْيَتَعْنِي اور ندز عرد رہ ہے گا اس کے كروہ اس كى روح واكى طور پر درداور عزاب عمل ہے عمال تك كردہ موت كى آرزوكر تاہے اور موت فيس آتى اور اس حم كى زندگى حقیقت عمار تدكى تيم الديت

> عمر چوں فوش گزرہ زندگی خعز کم است وریا خوش گزرہ نیم نکس بسیاراست

مین جب مرخوقی ش گزرے قو مرضو بھی تھوڑی ہے اور اگر تعلیف میں گزرے قر آدھا سائس بھی بہت ہے ہاں اس کے جسم کی کھال آگ کی تا تیرے جل جائے گی پھر روٹ کے نظیے کی وجہ ہے آ فاقا دوسری تازہ کھال جسم پر آگ آئے گی جس میں درو کے احساس کی قوت پہلے سے زیادہ قوی ہوگی جیسا کردنیا ہیں زخم پر انگور آئے کے جدمشاہرہ ہوتا ہے۔

آور جب آیت سَیّدَ تَحَوُّمَنْ یَکفینی عَلی اس فَعَی کا بیان کیا جا چکا جو کرانیاه بیلیم
السلام کی فیصت سے تَضِ حاصل کرتا ہے اب فرمانی جارہا ہے کہ بزرگوں کی وعظ وفیصت مُن
کرآ دی کے دل عمل خوف اللّی پایا جاہ کمال کی ابتدائے کمال کی انتہا اور چیز ہے مرف خوف پائے جانے جانے پرا می تاریخی کرتا ہا ہے کراگر وہ خوف دل عمل پیرا ہوئے والے خیال کی مرت آیا اور چلا کیا تو کو کی فائدہ فیس ہیں۔ جب وہ دل عمل جاگزیں ہوا ورقوتوں اور احصاء کو مسلم کی ایس عالم میں ہواور قوتوں اور احصاء کو مسلم کا ایس علیہ کی ایس علیہ کی ایس علیہ کی ایس علیہ کی ایس علیہ کرتے ہوا کہ کا ایس علیہ کرتے ہیں۔ جب وہ دل عمل جاگزیں ہوا ورقوتوں اور احصاء کو میں ایس علیہ کرتے ہیں۔ ایس علیہ کرتے ہیں۔ ایس علیہ کرتے ہیں۔ ایس علیہ کرتے ہیں اور احساء کو میں ایس کرتے ہیں۔ ایس علیہ کرتے ہیں جائے گئی فائدہ فیس کرتے ہیں۔ ایس علیہ کرتے ہیں اور احساء کی میں ایس کرتے ہیں۔ ایس کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے گئی فائدہ فیس کرتے ہیں۔ ایس کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے گئی فائدہ فیس کرتے ہیں۔ ایس کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے گئی فائدہ فیس کرتے ہیں۔ ایس کرتے گئی فائدہ فیس کرتے گئی کرتے گئی کرتے ہیں کرتے گئی کر

تامیناسب کامول سے روک دے اور مناسب کامول پر پایند کر دے تو اس وقت وہ قاتل اختیار ہےاور نوات کا موجب

مَدُ أَفَلَتُهُ مَن مَنْ مُؤَخِي تحقيق ووظامي بالمياجس في كيز كي عاصل ك-

# ب<u>ا کیزگی کی چندانسام</u>

ور یا کیزگی کی چندنسیں ہیں۔ میلی تم نفس کا کفز شرک عنه کد باطله کر کی نیوں اور پر مرم اخلاق میسے فل بیخی بد باطنی کیڈو ہا یازی حسلہ تھمرو فیرو سے یاک ہونا۔

دوسری حتم، بدن اور کیز ہے کا نجاستوں ہے پاک ہونا چیسے خولنا پہیپا بول براز منی ذکہ دوغیرہ

ذکی دئیرہ تیسری حم جسم کا بے وقتی اور جنابت سے وضوا ورقسل کے ساتھ یاک ہونا

چیقی حتم جم کا سنت کے طور پر قالتہ چیز وں سے پاک ہونا جیسے زیر ناف اور بھل کے بال وائن جسم کی ممل کیل وغیر ہ

اورا گرکمی کی رفش یا سرے بال کیے جی تو اے ہر ہفتہ عمی جھرے دن ان بالوں کو وجونا متحکمی کرنا اور حفر لگانا سنت مؤکدہ ہے۔

یا نچے ہی تم، بال کا پاک ہونا کو کا آور صدقات دے کر اور سودی بال اور دوسرے عزام طریقوں سے حاصل شدہ بال کو طائے سے پر ہوز کرنا چیے جوا کھیلتا بدکاری کی آجرت مجاست لینی مینگ سے چی کرفون فکا لئے کی آجزت اور وہ بال جونا پاک چیز ول کی تجارت سے حاصل ہو چیے مرداد کا چڑا جرد تا آئیں کیا اور ذرج کی آجرت اور دوسرے کام جن شک نجاست سک ساتھ طوٹ ہوتال تی ہوتا ہے۔

وَدُكُوَ الْمُنَّةِ وَقِيهِ اور جِوى طهارت كے بعد اپنے پرودوگارگا نام ليا ابتدا نماز شرا تجير تحريم كے ساتھ راور دوران نماز قرآت اُسٹوئ تشهد اور صفودتی كے ساتھ راور نماز ك اوقات كے طاوہ زبان اور دل كے ساتھ رائى ليے كرڈ كراستعداد كے تصغیراور كمالات كا فيض فينچنے كامو جب ہے اورڈ كرش پروردگا دكانام جم تقروز ياوہ واقع ہوا معرفت كا در فت انتائى زيادہ نشودنما ياتا ہے ۔

فیصلّی میں اس نے نماز ادا کی اور جو ذکر ول اور زیان سے کرتا ہے اصفاہ کے افعال ماکر آسے ایک بخصوص عمل کا لیا ک پہنا تا ہے اور دل زیان اور اصفاہ کی موافقت کی وہد ہے متعرفیق کی نعتو ل سے شکر کا مرد کال حاصل کرتا ہے۔

### ا کابرین سے تنہیری اقوال

حفرت مولانا لیتوب چرخی رضت اللہ نے فرایا ہے کہ اس آ سے بھی منازل سلوک کا اشارہ ہے جس کی ایتدا تو ہا دراس کے بعد کری صفات زاک کر کے دور اوسے اوساف حاصل کر کے نئس کو پاک اور صاف کرنا ہے اس کے بعد لسانی مقلق دومی اور مرک و کرکا دوام ہے اس کے بعد مشاجات تک پینچنا ہے ۔ اس فرن آفلة تھن قوْتی پہلے مرتب کا اشارہ ہے اور کرکھ اُلٹ وَ وَکَمَ فَلَمَ اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰمَ اللّٰہ ہے اور نسلیٰ مرتب مشاجرہ تک جنبی کا اشارہ ہے کہ تکہ اُلٹ فوڈ جنفر آ اج اللّٰہ فیمینین

حفرت ایرالموشن علی کرم الله وجد نے قربایا ہے جوصوفہ فغرادا کرے اور عیدگا، کے داستے عمدا اور عیدگاہ بھی پینچنے پر تغییرات عید کیج اور نماز عیدادا کرنے بھے امید ہے کہ اس آیت کی بشادت میں وافل ہو جائے گا۔ لیس اس مورہ عیس تفظ مرکز کی زکو ہے لیا گیا ہے اور صوفہ نظر جو کہ واجب یا فرض ہے ڈکو ہ کا تھی رکھتا ہے تو یہ تفظ صدفہ فطر دینے کا اشارہ ہوگا اور وذکر اسم ریکھیرات اور ضعی ترازع یدکا اشارہ ہے۔

خلاصۃ الکام یہ ہے کہ ای تخییر سے معنزت امیرالوٹین کی گرم الفوجہ کی مراد یہ ہے کرقر آن مجید ش ہر جگرز کوۃ کا ذکر صلحۃ کے بعد آیا جیکہ یہاں نیاز بلکہ ڈکر سے ہمی پہلے لاء کیا ہے ۔ لاز آ کوئی خاص صورت مراد ہے کہ جہاں بیریخوں فٹل تر تیب کے ساتھ واقع بول اور دامودت شریعت علی اس صورت کے ساکھی ٹیمل ہے۔

#### <u>ان آیات</u> ہے فقہا مکااستدلا**ل**

اورہ کشوفتہا منے تین استعالیٰ کونماز کے شراکا اوران کے ارکان پر دارد کیا ہے۔ وہ فرمانتے میں کرز کی طبارت کا شارہ ہے اوضو ہوفواہ حسل خواہ تینم اور دؤکراسم و یکمپر تحریب کا شارہ ہے اورضلی اوا میکی نماز کا شارہ سیجا پر جند ہے۔ ایا ماعظم رحمیۃ ابند علیہ نے اس تشیر اسکار ایک مارکا کی اسکار کا شارہ ہے۔

تغيرون \_\_\_\_\_ تيموال إر

ے مطابق مسائل فقد سے دومسئلے اس آیت سے نکالیے بیں ان بھی سے آیک ہے کرتم ہے۔ باعد سے وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ اکبر کے الفاظ لازم کیس بیں جو چیز ذکر ضرا ہو سکنے کافی ہے جیسے آفر آخذی انفظار ' یکا آباد تر اللہ اللّٰه کیا شہندان اللّٰم بال وو ذکر جوکس فرض اور ماجت کے ساتھ ملا ہوا ہوائی کے ساتھ نماز شروع کرنا جائز ٹھی جیسے آئل ٹھڈ المفوڈ نی اس لیے کرفاص ذکر ٹیس ہے

(اقول و بالله التوفق أن الفاظ تعنفي سے ابتدا تو ہوجائے گی گربہ بھر کی کروہ تحریک ہے۔ چنا تج ہمراتی الفلاح عمل ہے ویصع الشوری بینکل ذکور خانص لللّٰہ تعالی -----وان کورہ لنوک الواجب اور اس کے حاشے کھٹاوی عمل ہے وان کرہ اسے تحریما بہار شریعت نے سم ۱۷۔ پچرکھڑڈا کمن عفرل)

دوسرا سنلہ ہیں ہے کہ آپ کے نز دیکے بجیرتم یہ تمازی شرط ہے نمازیں وافل نیش ہے اس لیے کہ نصلیٰ کو وزکرا ہم رہ پرحرف فا کے ساتھ معطوف کیا جمیا ہی ہے ہو کہ معطوف اور معطوف علیے کے ایک ووسرے کاغیر ہونے پر والات کرتا ہے اور اس ندہب پر مقرن سنلہ ہے کہ اگر نمازی شرافا جسے طہارت سم حودت اور استیافی قبلہ بجیرتم یہ کے وفت کی کو ماصل ندہوں اور اس کے بعد واضل حاصل ہوجا کمی تو اس کی نماز درست ہے جبکہ اما م شافی دھرت الشرطیر فریائے جی کہ بجیرتم ہے بھی نماز شی وافل ہے اس دیدے کہ ندکورہ بجیر قیام کی حالت جی شرائے کا وصول ہونا ضروری ہے۔

اور جب اس آیت بھی بیان قربایا کیا کہ حسول کمال اور عذاب سے ختامی پا کیڑگی' ذکر اور فہاز سے داہدت ہے جو کر توف شدا کا نتجہ ہے تو بہاں کھچائش تھی کہ کفارشر سے عور پر ذکر کر میں کہ ہمیں پوری عمل و دائش کے باوجود ان اتحال اور افعال کی نوبی کیوں معلوم نہیں جوتی اور حسول فلاح کے لیے ان اسباب کی سیبعت ہماری نگاہ سے کیوں پاشیدہ ہے جو اب شرفر فرایا جار بانے کرتم اول بدختی کی وجہ ہے ان جزول کو کمال ٹیمس بھتے ہو۔

بّل تُوَوِّدُونَ الْحَدِيْوةَ الدُّنْهَا الْمُدَمَّ ويُوى زعر كَ كُورَ خرت يراهميّا وكرت موجوك المرح موجوك الك ايك يُراكاه سے زياده تفكل سے اور آخر فشك سياه كھائ كى طرح جونے والى سے اور كمال ك

وَالْاَحِدُوَةُ حَدِيْرٌ اور آخرت سب كی سب نگل ہے وہاں بدی کی کوئی انجائش نیس۔
بخلاف دنیا کی زندگی کے آگر چائف وولت امرت اور دعب کے ساتھ اُڑ اری جائے لیکن ورا وَکُلُ اُکْرَاورُمُ اس کی ذات کو لازم میں ۔ اور کوئی و نیوی نعت نظر نیس آئی گراس کے پہنویش کوئی ورد کروری اور استحلال ہے اور اگر بالفرض و نیا بھی نیک بواور اس میں کمی ہیہ ہے بھی شراور کہ اٹی کی محبائش نہ بواگر چہ بیٹر فرض کرنا محال ہے پھر بھی و نیا میں اس تا بل بیس کہ اے آخرے پر ترج وی جائے اس لیے کہ آخر و نیا فائی ہے اور آخرت باتی ہے۔ چنا نیجر ایا

و آبقی اور و نیا سے زیادہ یائی رہنے والی ہے اس کے کر و نیا کی بناء کر چہ وراز اور طویل ہولیکن اس کے بیچے فائے جیکر آخرے کی بناء فائے کیکئے کے بنیر ہے اور کیا تی انہا کما کیا ہے

مامل دنیاز کین یا بنو می چیل گزرنده است نیر ذویجو

لین برانی فی دنیا کا حاصل میدکدجب گزرنے والی ہے تو ایک جو سے پرارٹیمی و بنا کا مقصداک فقد دہے کدائے آخرت کا دسلہ بنائیم کہ الاحدیا حروعة الاحدی

ای کے بھی مندول نے کہا ہے کہ ویا کواس کھر کی طرح بھی ہے آگ کی ہو کی ہو کی ہو گ میکھ او سکتے اس سے فکال لے۔ بیت

> حافظا مر مزیز است تنیمت واکش کرکے چیزے کو قابل مبرازہ سواکش

اے مافذ مرعزیز ہے اسے فتیمت جان اس کے میدان سے جو نکال سے کال ہے۔ اقل کلام نے کہاہے کراس انجازی کی کلام میں کمال انتظار کے باوجود و تیا کو آخریت پر زیخ کے باطل موسفے پر دوسٹیو کا دلیس خدکر میں مین خیر ہونا اور باقی ہونا۔ اس لیے کرکوئی مثل مند اعلیٰ کے بدسے اوائی کوئیس فیتا۔ نیز باق کے بدیلے فافی کو احتیار ٹیس کرتا۔ لیس آخریت

ے دنیا کی ترجیح تاہروں کی عقل کے نقاشے کے خلاف ہے جو کہ بادشا ہوں اسرواروں اُ عناہ اور عمل و کم عقل ہے بہت کم ہے ۔

بب ای معنمون کو کہ آخرے پر و نیا کو ترکیج خیک دینا جا ہے۔ اور دنیا جی ول ٹیمن دلا گھ چاہیے ٹی آ وم کے نفوی کے تفاضے کے خلاف دیکھا کہ ان کی جبلت میں دنیا کی مجست ہو آخرے سے روگردانی سپر دکی گئی ہے اور آخرے کی سمت کو ترجیج و بینے کو ان کا گھان اسپیم ٹیمن کرنا۔ ناچار اس مقصد کو تا بت کرنے کے لیے میکی کراپوں سے جو کہ جہان والوں کے نز دیکے خصوصاً دیار توب کے دہنے والوں کے نز دیک مسلم النبوت تھیں آ کیک سند لا کر فرایا جا

. إِنَّ خَذَا تَحْتَقَ بِمِصْمُونَ جُوكَ قَدْ الْكَثَرَ مَنْ تَزَقِّى سِنْ سِلِكُم يَهَال تَكَ يَهُود

\_ | |

لَقَى الصَّحْفِ الْآوَلَى البِدَ كَلَّىٰ كَآبِل عَل خَلُور سِهِ اود بِيعَمُونَ بَعِي بَحَى مَنْ وَخُ سَهُ جوااور شاق بدلا۔

صفحف اِلْوَ الطِيعَ وَمُوسَى النَّحِينُولِ عِملَ جِوكَرَمَعَرَتَ ابِرَا يَعَ اورَمَعَرَتَ مَوَىٰ عَيْدِ السَّلَامِ كُواَ سَانَ سِي مِعَا هِي شَحْدَ مَعْمَوْنَ وَبِنَ وَثَرْجِتَ سَحَالَ تُواعِد ظَيدِيمَ سَد ہِ جوكى تِي عَلِيدالسَّامَ سَحَدَ مَاسْتُ شَنِيرَ فَيْمِلَ مُوسَدُّ اِلْكُلُ وَالْكُارِكُولِ الْمُؤْمِظُرِيرُكَا الْكَارِبِ جوكر وضطائع ل كاكام ہے۔

#### آ سانی کتابوں کی تعداد

کشاف بی فرکور ہے اور مدید کی بیش کرائیل بی شعیف مند کے ماتھ ویکھ کیا ہے کر حضرت ابو ذرخفاری رض الشرحی فی مشور علیہ المسلولة والسلام ہے ہو چھا کہ الشراقا فی کی طرف ہے کتی کرائیں عازل ہوئی ہیں؟ آپ نے فرطیا ایک موجاری بی محیف اور قورات ۔ علیہ السلام پر دیں (۱۰) محیف صورت شیت علیہ السلام پر بچاس (۵۰) محیف اور قورات ۔ انجیل زیروا ورقر آئی جیداور کشاف کے ماشید میں جی نے ۱۳۵ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ہے دی محیفے حصرت اور میں علیہ السلام پر تمیں (۲۰) محیفے محضرت ایرانیم علیہ السلام پر دیں دی محیفے حصرت اور میں علیہ السلام پر تمیں (۲۰) محیفے محضرت ایرانیم علیہ السلام پر دیں

تیروری سیمیاں پار (۱۰) محینے مخرت موئی علیہ السلام پر قرمات کے علاوہ تازل ہوئے۔ واللہ الم لیکن یہ ویاں کے ملاوہ تازل ہوئے۔ واللہ الم لیکن چر میرویوں کے بال قرمات کے علاوہ معزمت موئی علیہ السلام کے محاکف بی المسابق آئی جکہ معزمت ابراہیم علیہ السلام کے محاکف موجود جی اوران جی جم مے کے منبغ بی المسابق اور تعجیر ورث جی ۔ الن بیک سے بیا ہے کہ ینبغی للماقل ان بیکون سمافظا مسابقہ المسابقہ عادفا ورضی ورث جی ۔ الن بیک سے بیائی مقل مندکو جائے کا ابی زبان کی جمہانی کرائے زبان کی جمہانی کرائے اورائے کام می بیرے طود برمعروف ہول۔

# سورة الغاشيه

کی ہے اس کی سول (۱۲) آبات ہیں کہتر (۲۷) کامات اور آیک سواکا تو ہے۔ حروف جی ۔ اور مدیث سی میں محرار کے ساتھ وارد ہوا ہے کہ حضور سلی انڈ علیہ وسلم اکثر نمازوں خصوص نما نماز جد اور نماز عشایص اس مورة کومورہ سیع اسد ویک الانعانی کے ساتھ وورکھات گیآتہ آئٹ ہیں جمع فریائے ۔

#### ويدريط

جو کہ پاتی مور غیر فائی ہیں تو تکویا اس معنی میں بیسور قامی سور قاکا بقایا ہے۔ تکو کلام کے انداز اور ممارت میں سٹاہیت کم ہوگی۔

ارد جورت میں عادیت المان ہوتا۔ البورتمید

اور اس مورہ کا نام مورہ غاشیاس کیے رکھ گیا ہے کہ فاشیہ قیامت کا نام ہے اور اس مورہ کے آغاز میں تیامت کی موانا کیوں ہے ڈرانا ہے جبکہ قیامت کے حالات ہے ڈرانا

بسنسج الله الرَّحْمَنِ الوَّجِنِج عَلْ آقَاكَ حَدِيثِتُ الْفَاشِيَةَ كَمَا آبِ كَمَ آيَامِت كَى خَرِيَجُى ہے كہ لوگوں ك

اور اس ہو چینے ہے کہ کیا آ پ تک قیاست کی فر پیٹی ہے؟ متصدیہ ہے کہ سنے والا پوری توجہ کے ساتھ وصیان کرے اور اگلی بات کوصنوں دل کے ساتھ سنے۔ چنا نی اس ہے وار کرنے اور ہوئی عمل لانے کے بعد اس وان کا کاروباد لوگوں کے سامنے بیان فر دیا جا دیا

وَجُووَةً يُوَمُنِهِا خَاشِمَةً الله دوزا إلك كروه كے چوہے ذكيل ورموا بول مكے ادر اگرچہ ذائت ورموائی ان چوہے والول کی مغت ہے لیکن چوکل ذلت ورموائی کے اثرات زیادہ ترچیوں پر فاہر ہوئے ہیں۔ گویا ہے مغت عی چوول کی ہے ادر عرب کا قاعدہ ہے کہ محصی کی ذات کی تعبیر چوہے محرون اور مرکے ساتھ کرتے ہیں وس لیے کہ ہے اعظم مسک ساتھ کرتے ہیں وس لیے کہ ہے اعظم مسک

کی ذات کی بناه کا مرار ہوتے ہیں تو کو پازات کے قائم مقام ہیں۔

اور و اچیزے ان لوگول کے بیول کے جود نیا شرادین کے مقد مات کے سنسلے میں ایسے

اویر عاج کیا اکسیاری اور ذالت ورموائی پیندئیس کرتے تھے۔ اور وہ وی تکلیف اور مشقت

ہے استراحت میاہجے تھے۔ اور تن آ سائی اور بدن پر دری میں غرق اور ای کی حوص میں

رہے۔ ای لیے دنیا سے ان کا زیادہ تر مقعد لذیذ کھانے کھانا کطیف مشروبات بینا اور مطریات استعال کرنا تھا۔ اس روز اس سب کالی اور آن پروری کے بدلے جیس ڈارت و

رموا کی چس گرفتار کریں ہے۔ اگر انہیں ونیا تیں دیتی معاملات اور رب کریم کی عباوت میں برفشورة نعيب بوتا تؤسب سے مظیم قواب يات كيكن الى تن يردري كے ليے مشقت طلب

اعمال سے بی چاتے تھے۔ چنانجے اس کے بدلے انہیں اس روز مشعت طلب اعمال کی تكيف وي كاورانيس بة تماشدة كالاتي موكار جنا نيرفر باياجار باب

عَامِنَةً وه چیرے اس روز کی کام کریں گے ایک یہ کرچنم کے آتھیں پہاڑوں پر خت مشقت سے چ منا۔ اور اُنیس میں سے کرون اور پاؤل میں آ تھی طوق اور زنجیر پہنیا ہے ادر آئش دوز رئے میں بیٹے جانا جیدا کہ اونٹ دلدل میں خوطے کھاتا ہے اور اس روز کے ان مشقت طلب ا عمال کی تنسیل قرآن مجید کی دوسری مودوس می مذکور ہے جیسے سادھقد

صعودًا ' شَدَّرَه فَعُلُوه كُمْ الجمعيم صلوة ثم في سلسلة دَرعهاً سبعون دَراعاً فأسلكوه ويوهر يدعون الى جهانم دعاء ويطوقون بينها وبين حسير آن

# محمناه گارول کے عذاب کی اقسام

اور صویت شریف علی وارد ہے کہ ز کو ہ شروینے والے کی پیشانی پہلواور بشت بر آ کے سے کرم کی اول سوئے اور جاندی کی تعیوں کے ساتھ واٹ ک تیں گے اور جن کے مولی ہے اور دومویشیوں سے اللہ تعالی کا حق تیس وسینے مخت اثنیں تیا مت کے میدان بیس پشتوى كے بن دال كرمويشيوں كوتكم بوكا كدانيش روند دالي اور تصوير سازوں كوتكليف وى جائے كى كدائى منالى تقىورون عن جان ۋالين اورائين جوخواب سے متعلق جوت بولتے تنظیف ویں کے کہ جو میں کروالگا کیں اور جولوگ جی بات کہنے سے خاصوش ہو سے اون

# marfat.com

- تروزون بروسی از ماه (Ar) بند بروسی باده این باده بروسی باده بروسی باده بروسی باده بروسی باده بروسی باده بروسی

مدين آمرك فكام والس كرمل بداالتياس

فاجيئة يتى وه چرساس دوزان اعمال كي دوسيندرغ أنشاسته دوسته مول مكراس ليركر مشعب طلب كام جوكى في اب ادرجيمين كي الجيشي يندوز ترك تكليف سب-

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پیٹل اور دی جولوں و تیاش عن جی اور اس سے مراو ہند و دُن میرو بول نصاری اور و دمرے فراہسے پاطلہ سکیدیاضت کرنے والوں سے چبرے میں جو کہ دنیا جی خداتھائی کے لیے مشعن<del>ے اللین کا</del>م کرتے مشعنور تری کلیف اُٹھائے شخص اس لیے کہان کی ریاضمی فرنبر واثنت میں اٹھائن شدلانے کی وجہ سے سب شائع اور ب فائدہ

اوربعش مغر میں نے کہا کرھمل ونیا عیں اور رخج آ خرت عیں مراو ہے۔ اور وہ بیش و عشرت کرنے والوں اور بال وموتیہ جا ہے والوں سک چھرے تیں کہ انہوں نے ان وہوں مقاصد کے لیے شریع مشتقیں اور ڈا قاعمی جرواشت انگالیف اُٹھا کی اور آ خرت ہیں انہیں ان سپ مشتقوں کا بیمل ہے فائدور رقح کی صورت عمل حاصل ہوگا بلکہ ان کا کیمل مرف درخ ای کیل آئیک اور چزیمی تحاقب عمل ہے جس کا جان ان آیات عمل ہے۔

تنظی لاڑا خامیقہ دواکی انہائی کوم اور جلانے دائی آگ میں داخل ہوگا اس کے بھول اس کے بدیا کہ تفاق کی ہوگا اس کے بدیل کہ تفاق کی ہوا تھی جہت کے بھول اور شرح کی تعلق میں اس کر کے تعلق کی بھول اور شرح کی تعلق کی بھول کو بھول کو بھول کو بھول کے بھول کو بھول کی بھول کو بھول کے بھول کو بھول کے بھول کو بھول کے بھول کو بھول کی بھول کو بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کی بھول کے بھول کے بھول کی بھول کو بھول کے بھول کا بھول کے بھول کی بھول کے بھول کے بھول کے بھول کا بھول کے بھول کے بھول کا بھول کی بھول کی بھول کے بھول کے بھول کی بھول کی بھول کے بھول کے بھول کی بھول کی بھول کے بھول کی بھول کو بھول کی بھول کو بھول کی بھول ک

شنگی مین تنین دینی آئیں اس فشہ سے بانی بان جائے گا جوکر انہائی کرم ہے اور وہ بانی چنے سے دوز نیوں کے موزے کہاہ موجا کی گے اور ان کی انتزیال ریز در بڑہ ہوکر

ہ ہراً جا کمیں گی۔ مجموالیمی درست کر کے عذاب میں گرفتار کریں کے اور ان کی بیتواش ان لذيذ شريخال اورمودا والزول كي فوش جوكي جويزف عن لكة كريسة تقواورجب ووزغ ك

وواکی فرائزے اور اس یافی کی آری این سے اندر جمع ہو کر جوک کی آخر ہوڑا ہے گی ایک

ہ زارمان تک ان پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا اور حدیث شریف جن ہے کہ وزنہوں کی نظر میں بیا کیلا عذاب دوز رخ کے قیام دروہ ک عذابوں کے برابر ہے اور ہے تارن ل

فرود کے بعد جہم کے موکلوں کواجازت ہوگیا کہ آئیں کونی چز کھلائیں۔لیکن

نَیْسَ نَهْدُ طَعَادٌ ان کے لیے وہاں کوئی طمامنیس ہے جوکر ان مرخن اور لذیڈ کو اول کا مخض ہوجود تیا میں الفات اورجم موہ کرنے کے لیے کیائے تھے۔ اور شخ ہے اُن

تک بادر چیزل سے تتم متم سے کھانوں کی فرمائش عمد گزاد نے نئے بالا جیز حضر بُع محرضر ہے کی میش سے ۔ اور بیا کیک اسکی مگھاس کا نام ہے جوک زیادہ تر دریاؤی کے ساحل اور نہروں کے کندران پر اُگی ہے۔ جب تک میرتر ہوتی ہے اسے شرق کہتے ہیں اور اونوں کے

ع وے کے طور پر استعال ہوتی ہے اور جب خنگ ہوجائے تو اے مرکی کہتے ہیں اور زہر

الآل من جال ب اورات كوكي جانورتيس كما تا\_ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہاں کیا ضرائع کو بہال کی ضریع پر قیاس نہ کی

جائے۔ وہ آگ میں ایک چیز ہے جو جینے میں کاسنے کی طرح سے اور ایلوے سے زیادہ

كروى مرداد سے زيدو بداوردراور آگ سے زيادہ بخت كرم بے۔ اور اس كى وجد يد بےك جس طرح و نیاش فاک در یانی کاجو برنها تات اور میوندن کی طبیعتوں برعالب ہے ای طرح جہم میں جو برباری دہاں کے نابات اور جوانات پر قالب ہے۔ کمی دہاں کے

نباتات اور حیوانات صورت می بیال کے نباتات اور حیوانات سے مثابات رکھے ہیں ای نے ایک کے نام کو دوسرے پر بولا جاتا ہے لیکن معتوی اعتباد سے ان کا ماد و جو ہرآ تش ہے ۔ ''

اور ایال کی ہر <u>چڑ</u>یٹس ناریت اور جلن موجود ہے\_

اور چوک کھانے کا متعمد تین چیزوں سے خال کیس ہوجا لذے یا جم کو مونا کرنا یا بھوک ڈور کئی اور ضریح اور اس کے دواوصاف جو کہ صدیث شریف میں وارو بیں ڈ کر کرنے

تربراري \_\_\_\_\_\_ (٨٥) \_\_\_\_\_

ہے لذیت تو میلوں ذور جائزی اب دو چیزوں کی جوبعض اوقات کے بے لذت کھانا کھانے ے مقصود ہوتی ہے نئی فرمائی جاری ہے۔

الايسين ولايفني مين جوع شيدن كومونا كرے اور تد بوك دوركر في كام آئے جیکے طعام کے فوائد بھی چزیں ہیں اور جب طعام ان جیوں چیز وں سے خالی ہے کویا علمام ہی جیس اگرجم کوموہ کرتا تو بھی دوز خیوں کو فائدہ ہوتا کہ اس کی دجہ ہے چھوقت ت اور ای قوت کی وجہ ہے ان ہر عذاب برواشت کرتا آسان ہوتا۔ آگر مجبوک فرور کرتا تو بھی

اس عذاب کی شدت بھی کھی آتی جو کہ جوک کے غلید کی دید سے تھا۔

#### رو جواب طلب سوائات

یہاں دوسوالات باتی رو کئے جو کہ جواب طلب ہیں۔ پہلاسوال سے ہے کہ آگ میں نباتات كا وجود مكن نيس بهاس لي كدموس كرما كي كرى اكثر ودخول كوجاا ويق بياب جد جائيكية من كي كري خصوصة الراحم كي آمك...

اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس آگ جس انسان کےجسم کا بایا جانا اور سانپ اور بھو کا وجود شلیم شدہ ہے تو نہاتات کے یائے جانے جس کیاامر مانع ہے۔علاوہ اس کے سورج کی میں مرمی اور سوزش میں بعض نا تات کے مربیز ہونے اور نشو دنما بانے کا مشاہرہ کیا جا ت ے۔ جیسے اونٹ کی مرخوب خارواد کھاس اور منگھود ااور وومرے موسم محریا کے درخت ۔ ہس کیا بعید ہے کہ دہاں کی آگ ش میں کئی برخاصیت میرد کی گئی ہو کر بعض نباتات کو سر سر کرے اورنشودنما دے۔ تحصوصا جبکدان نباتات کی طبیعت کی بنیاد بھی جو برآ تنیمیں عالب ہوتو ہم حش ہوئے کے اہتمارے آگ کی گری ہے مدولے لیس مجھے کہ آگ کی کا کیڑا ( سندر) دنیا کي آگ شي

دوسراسوال ہے ہے کہاس آیت شل دوز عیوں کا طعام صرف ضریع کوقر اردیا کہا ہے ۔ اس کے طاوہ ان کے وہاں کوئی کھاناتیں ہوگا ھالا تکدد مرک آیات میں ووز نیوں کے لیے اورطعام مجى خرك بهان عمل سے زقوم سيئيل شيخوة الزَّفُومُ طَعَامُ الْآيْلِم الله الله مَنْ سَغْمَلُمُن جَوْلَاظَعَامٌ الْأَمِنْ مِثَلِيْنِ marfat.com

اس کا جواب ہیں ہے کہ دوئر منٹر کے کالف طبقے بیل اس کے بعض طبقات کا سی کھی نا ہوگا نہ کہ چھواد مہ اور وُجھو قائیو مذہبی خارشیقا ہے سراواس طبقے والے ہوں ایس کوئی احتراض نہ مہر سے معاد مقال میں ایک سرمیان میں ایک میں معاد اور اس میں ایک کوئی احتراض

میں ہے جیکے بعض عفر این نے کہا ہے کہ من ضریع ہے مراہ خاص ضریع ہی مراہ میں ہے بلکہ میں ہے جیکے بعض عفر این نے کہا ہے کہ من ضریع ہے مراہ خاص ضریع ہی مراہ میں

ہروہ چیز جو ہے لفرتی بھٹی اید یو موٹا شاکر کا اور بھوک ڈور شاکر نے بھی متر اپنے کی جش ہے ہے: اساسا العرام الدافق اللہ اللہ اللہ اللہ میں مجھٹا مغیر الداسات الداکھوں البعد مقبل اللہ الدائد

سب منربع بھی داخل ہے بہال تک کی بعض مغربین نے منربع کو نعیل بمعنی مغول جیسے نیم اور بدنج کیا ہے اور اس کا معنی بول بیان فر مایا ہے کہ ہر دہ کھانا جو کہ زاری خواری اور طبیعت کے سام سر سے مند مند معاصر میں میں مصر معربیت میں میں میں است

کی بد مزگ کا موجب ہوتا ہے ضریع ہے اور اس صورت میں بھی اعتر بھی ڈور ہو بان ہے۔ دور جب ووز فیوں کی مرہائش گاؤ کھانے دور پینے کی چیزوں کا حال بیان کرتے ہے

فراغت ہوئی اب جنتیوں کیا رہائش گا ہوں مشرہ بات فرعوں اور برتوں کا حال بیان فریا ہوا رہا ہے اور چانکہ جنتیوں کے حال کا بیان اس ایمال کی تنصیل ہے جو کہ صدیت الداشیہ جس مر

ندگور ہوا ہے اس لیے بہال حق عطف وکرئیں فرمایا گیا۔ بخلاف مورۃ قیاست کے کہ وہاں حرف عطف کے ساتھ خاکو ہے اس لیے کہ وہال مجمل کی تنعیل نہیں ہے اور پہلے ہے کوئی اجمال تین گزرا۔

و مُحُوّة يُوَمَنِهَ فَاعِمَة الله روز أيك كروه كے چرے فرم اور فوق مظر موں كے الله ليے كہ ذات و رسوائی كے اسباب فوف فقط مشقت اور ذكھ نے ان كے چرول بي اثر منبير كيا بكدان چرے والوں نے آج كون كي فيتوں سے نجات ہے نے كے ليے و تيا بحل سے شار تختیاں جملي اور برداشت كيس اور استے بروره كار كي فوشنودى كے ليے اپنى جان اور جم برتكالیف اور مشتنیں كواراكيں۔ چة نوفر الم جار باست

پائٹا بھا اور سیس اوارا ہیں۔ چنا مجار ہا جار ہا ہے۔ ایشفیضا دُارضیکا اس روز این کوشش سے توش مول کے کہ دو ساری کوششیں جو وہاں

بسعیها داخید این روز ای اوسس سے حس بول سے کے دو ماری استیں جووہاں کیس اچھاانب مرکمتی ہیں۔

نی جَنَّةِ عَالِیَةِ ووچرے ایک ورغ میں جوں کے جوکہ باند ہے اور اس کی باندی کی وجہ سے قیامت کی جولنا کیوں اور دوسری تکلیف دسینے والی چزیں ان تک فیس پانچیس اور اس باند مکان تک آگ کی گرم مواد اوٹیس باقی بلک

### marfat.com

تخير فريزى \_\_\_\_\_\_ قيروان يارية

اَدُ تُسَلَمُ فِينِهَا اَدِنِيهَ اللهِ بِالْ مِن بِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اور جَنِيول كَي حَيْ فِكَارِجِوكِرْي بِ الووه سنه و بال تَجْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله اور جنتيول كوير مغت تضلى فارًا حَامِيةً كَ مِنا لِلهِ عَمْ وَي حَيْ بِ اور كُرم وَحَمْ كَاللهُ عَلَى الله الله الله عِمْ الله كِي لِي

النظاعين بقارية الرباغ عن ايك چشر موكاجس كالافي جارى ب جوك برف بي زياده شفرا شهر يرو بيشما ب اوردوز قيول كي فاستدادر رسوائي كرمقاسيك بشران كي لي

فیٹھا سُراڈ مُرْفُوعَۃ اس باغ ش بلندتخت ہوں کے تاکہ بورے وقاد سے بیٹس اور دوز تیوں کے ڈکٹ تکلیف اور نا پاک ٹور دونوش کے مقاسلی ش ان کے لیے

وَآکُواَتِ مَّوْفَوْعَةَ ان کَنُول پر زَنیب کے ساتھ ہے ہوئے کونے اول کے لیمن انہی جب بی کی کھاتے یاشراب پائی اوور واور ٹھوٹی سے کوئی شے پینے کی رقبت ہوگی طلب کے بغیر آخا لیس اور استعال کریں اور اس کی شرورت ٹیک ہوگی کہ تخوّل سے نیج آخریں اور تکلیف آخا کیں اور اس جنت جی قرش کے طور پران کے لیے

وُنکارِی مُصَفُوفَة کیے اور لا تکلیں ہوں کی جنہیں صف بسٹ کھایا گیا ہے تا کہ جس تھے اور لا تک پر چاہیں آ رام کریں اور لک ٹکا تیں اوران کے مکانوں ش وہیں کا مدون تا ہز نہ جانس میں میں جس میں میں میں میں اور اس کے مکانوں شک

وَفَرَاهِيُّ مَبْقُولَةُ مَعْرِنَ قالِمِن مول مَصَاءَ كَرَجِس مكان عَل جو جاجِي تَعَمَّ وي كـ فِهَا إجاءً -

اور جب اس سورہ علی جنیوں ہور جنتیں کے حالات ہوری تغییل کے ساتھ فدکور

ہوے آو کفاد نے طمن اور خاتل کے طور پر کھا کہ ہے تی (علیہ السلام) الٹی محقوکرتا ہے:

دوز نجول کے لیے مکان اور کھانے پینے کو اس طرح بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس

عذاب کی وجہ سے دوز تی مریں کے نیک ایوالآباد تک زعماد ہیں کے حالا تک آدی اور جاتوار

جز کے لیے اس خم کے عذاب میں ایک لیے کے لیے دیم کی بر کرتا محال ہے۔ نیز جنتیاں

گر تم ایف بھی کہتا ہے کہ بلاد تحقوں پر جیٹے ہوں کے اور اکیس کوئی درخ اور مشلقت نہیں ہوگ

عمر ایف بھی کہتا ہے کہ بلاد تحقوں پر جیٹے ہوں کے اور اکیس کوئی درخ اور مشلقت نہیں ہوگ

حافا کلہ بلند کھنوں پر بار بار پڑ متا اور آڑ جا لیک نکلیف وہ مشقت ہے۔ نیز کہنا ہے کہ وہاں پائی اور شراب سے مجرے ہوئے کوزے رکھے مگھ تیں اور سندوں اور قالیوں کے فرش بچھائے گئے تین حالائمہ ایک تخت مرف بیلنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں آئی جیزوں کی مخبائش میس ہوئی۔ نیز اگر وہ کوزے اوندھے ہوجا کیں تو فرش تر ہوج کیں اور ٹی بیٹھنا ہے

حق تعالی نے اس طعی اور خواق کے جواب شیل بیا یات بیجیس اور جواب کا خلاصہ بیا است بیجیس اور جواب کا خلاصہ بیا ہے کہ جنتیوں اور دوز نے کی صورت میں موجود ہے اور جنت اور دوز نے کی صفات کا کیوں موجود ہے اور جنت اور دوز نے کی صفات کا کیوں انگار کرتے ہیں اور اس بین میں اور جوائیں ہی سے جرایک کے سامنے موجود ہے خور نیس کرتے اور دو چار ہیں اور اس جوائی جن جا نوروں ہے جو کہ اور نے دور کی چیز عالم بالا کے فرش سے جو کہ اور نے ہی چیز عالم منالی کے جو کہ بیاڑ ہے اور چوتی چیز عالم منالی کے فرشوں سے جو کہ بیاڑ ہے اور چوتی چیز عالم منالی کے فرشوں سے جو کہ بیاڑ ہے اور چوتی چیز عالم منالی کے فرشوں سے جو کہ بیاڑ ہے اور چوتی چیز عالم منالی کے فرشوں سے جو کہ در کیا ہے کہ

آفلاً بنظرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ لَا كَياد، اونوَل في طرف نظر نيس كرت كر وو كيت بيدا كي ك ين اور أن كي بيرائل ش جنيول اور جنتول وونول كالمور موجود هيدا تي ذات اور بودويا تي ش ووز فيول سد مشابهت و كفة جن اور اسبية في كداور منافع سك اختيار سد جنتول سد مناسبت و كفة جن س

ذات اور بود وباش کے اعتبار ہے اونٹ کی ووز خیوں ہے مشامیت کابیان

اچیا ذات اور برودباش کے بارے میں ان کی دوز نیوں سے مشاہرے اس میر سے
ہو جسم کے لمبا او نچا اور برا اور نے کہ بروجو داس قدر ذکیل اور خوار میں کرا تما توں کے
ہو بکدا کے چہ اس کی مہار کو تھنے کر بر طرف لے جا سکتا اور بھا سکتا ہے اور جو چاہیاں
پر لاوے بحر کھڑ اکرے اور چاہے اور بیسب بھوس کے چیرے کی رسوائی کی مید سے ہے
۔ اس کی ناک چیز کر اس بھی کیل ڈالے میں اور اس کی مید سے وو ذکیل اور سطیح ہوجاتا
۔ اس کی ناک چیز کر اس بھی کیل ڈالے میں اور اس کی اور میں ہو جاتا

ادر سورج کی چش کی ہجہ ہے آگ کا روپ و حار لیٹا ہے اور یہ جانور مدتوں پائی کے بغیر رہتا ہے اور اگر اسے بچھ بسر ہونا ہے تہ بالکلی کرم پائی جو کہ لوگ کری کی جیہ سے جوشا عمرہ یا تھو ہ کی بازیر ہے اور اس کی خوراک خاردار زبر ہے ورضت چیے سنکھوا اور حربے اور اس کے باوجود بم جُدا کھانے کی مشکل کام کرنے پہاڑوں پر چڑھے اور ان سے اُنزنے اور پائی اور کچنز س واضل ہونے کی جوتوت اور خاتمت وہ دکھتا ہے کوئی جانور ٹیس رکھتا اور کھیشدای و کھ تکلیف عمل کر قارب ۔

#### فوائدا درمناف كراضيار ساونث كى جنتول معمشا يوت كابيان

ر ہی فوائد اور منافع کے امتیار ہے جنتیوں نکے ساتھ اس کی مناسبت تو وہ اس طرح ب كراكراس كى بشت كوريكيس تو ايك او نياركها جوا تخت باوراس بلندى ك باوجود كر آ دی کا باتھ اس کی بشت تک بیس بیٹی سکتا جب جا ہیں اے بٹھالیں اور جنت کے تخوں ک طرح وس برموار ہوجا کیں۔ چانچے سوالم التو بل جس بددوایت لائی حق ہے کہ جنت سے تحت ذورے بلدمعلوم موں مے اور بنتی جاجی ہے کدان پر پیشیس او یعے موجا کی سے مگر اویجے موجا کس کے اور اوٹنی کے جار بہتان دورہ سے مجرے موئے کوزے ہیں جو کہ تیار کر ے سنبال کرر کے موے میں اور ان سے دود میکا چشر جادی ہے اور اس کی پتم سے نمدہ اور قالین ماتے ہیں بھل کی مندی بناتے ہیں ہی کا کوشت کھایا جاتا ہے۔ اس کا دود م یا جاتا ہے۔اس کے بالوں کا لباس بڑا ہے۔اور اس کی پشت برسواری کی جاتی ہے۔اور جب بوجولاد كريطاكي توكشى ب جوكداب ياكل ير جارى ب اور بغير بوجو كم بيميل ق ایک دوزتا موا اینی ب بر دور جب افل وحیال سمیت خود اس برسوار مول اور این شرورت کا سفان اس پر دکھ لیس تو اسے باؤل پر چاتا ہوا ایک کھر ہے۔ پس ونیا کے جانوروں عمل یہ ایک اخال میب مااور ب لین کوت سے سل جول کی مدے اس سے تب ایس مدار کہتے ہیں کرکھی جانور علی بیصغت نیکل سے کراگر اس پر ہوجولاد میں تو سارے کھر کا سامان أفغاليما بءادركمي جكر ببيبي جوكه طويل مسافت يرجونو جلاجاتا بباورا كراس كادود هاناليس ق کمر جرا کی رک ویتا ہے اور اس کا کوشت ماصل کر تریق ایک مطالے کا تی ہے۔

### Marfat.com

martát.com

اور ای لیے عدیت شریف میں دارد ہے کہ الابل عز العلها والعب ہو کنا والعلی الفید ہو کنا والعب ہو کنا والعب ہو کنا والعب ہو کنا علی معقود بنو اصبها العب الى يوم القیامة میں اورت ای باک کے لیے عزت ہے۔ اور کمری باہر کت ہے۔ اور کموڑے کی بیٹائی کے ماتھ تی ست تک فیرواہت ہے۔ اور اتنا بڑا جم ہونے کے باوجو وا یک مواون کی قطار کوایک بی کھینی مک ہے بنوا تی اور اس کے اور اس کی اور دوسرے طاقت ورجوانات کے کہاں میں بیاطا حت اور عائز کی آئیں ہے اور اس کے باتر برداشت کر لیتا ہے اور اس کے باتر برداشت کر لیتا ہے اور اسے کام اور مشتقت میں مجی کوئی کی جس کرتا۔

### اونٹ کے مجائب اور خواص

ادراس کے جائب اورخواص میں سے بید ہے کہ اکثر اوقات رویقبلہ جاتا ہے اور اگر

اس کی پیٹم کو جلا کی اور اسے فٹک جی کر جاری خون پر چیزک دیں تو خون بزد ہوجائے اور

اس کی پیٹم کو جلا کی اور اسے فٹک جی کر جاری خون پر چیزک دیں تو خون بزد ہوجائے اور

اس کے دود دواور بیٹل پر بیل استقادا کی اور بوامیر کے مریقوں کے لیے جو فاکدے دیکے

میں افول پر فاہر ہیں۔ اور اوز نے تمام حوافات ہیں سے غیرت کے ساتھ موسوف ہے کہ جانے

زائل ہو جائے۔ اور اوز نے تمام حوافات ہیں سے غیرت کے ساتھ موسوف ہے کہ جانے

بوٹ کا ایک مال اور میکن کے قریب جیس جاتا اور ستی کے وقت اس پر جو عشق کے آتا ہا وادر

بوٹ کا دول پیدا ہوتا ہے سے عاشقوں کا نمونہ ہوتا ہے اس وقت اپنی عادت سے تین گن اور برجہ انھا نین ہے۔ اور اس کا کھانا چینا گھٹ جاتا ہے۔ اور اس کی پیدائش جی اس کی حدوث میں اس کی میدائش جی اس کی پیدائش جی اس کی کے مواقع میں اس کی

منقول ہے کہ بعض والی فراست کے سامنے ذکر کیا گیا قبا کہ جانوروں میں ہے ایک جانور ہے جے شرکتے ہیں اس کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ اسے مثقا کراس پر خاطر خواہ بوجھ لاود میں چروہ ایک طاقت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پہنا صرکتی چانور میں تیمیں ہے کہ بوجھ لادنے کے بعد کھڑا ہوسکے اس صاحبِ فراست نے کہا کہ اس جانور کی گرون کمی ہوگی تاکہ وہ کرون کے زور سے کھڑا ہوسکے ہ

ئىزادىك كى فوداك اكثر ادقاعت دەخقى كەپىچ چى اگراس كى گرون لجى د marfat.com Marfat.com

(P4) \_\_\_ ہوتی تو او تجے درختوں کے بیت کھانے سے محروم رہتا۔ اور یہاں سے معلوم ہو کمیا کداس مقام پر ماتھی کاؤکر کیوں ندفر ہایا حمیا اس لیے کہ ہاتھی جس جنت اور دوؤ ن کالمونہ موجود نہیں ے اور اس کے بوروباش کی مجد بزاور یال وال اول ہے اور اس کی خرواک کیلئے کے بے اور دوسری کمیتیاں بیں۔ اور کامول ش مشتق اور ذکو برداشت میں کرسکنا۔ اور عاجز اور مقبور مجی تیں ہے بلک اس عل قیافدے زیادہ خرور اور تحجر بایا جاتا ہے۔ اور زیادہ تو ہوری عزے اور آرام کے ساتھ بادشاہوں اور اجروں کے لیل خانوں عمل ہوتا ہے جواسے بیارے کی بخائے کماد کھلاتے ہیں اور اسے روٹنی روٹیوں کا مالیدہ وسیتے ہیں۔اسے دوز خ کے فٹک معاش والوں سے کسی طرح مجی متاسبہ تیس ہے۔ اور ای طرح ب فائدہ جاتور ہے دووو ورکھ ہے دیٹم نداس کا کوشت کھائے کے لائل ہے۔ نداس کی سوار کی ہرونت ہر تمي كوميسراه ونداسيه اطاحت اورفربال برداري كاشوت ويس جنت كافهوته يحي نيس موسكنا اگرچ اس کا بدائد بواہے اس سے کیا کام کیونکہ بہاں ایک دیگرمتعد بیان کرنامتعود ہے۔ وَيْقِي النَّبَيَّةِ كَيْفَ رُفِعَتْ اوداً يا ٱسان كى طرف نيش و يَجِعَة كركم طرح بلندكيا كميا بيناكرتم جندى بلندى ادرو إل كي فختول كى بلندى كوجيد ندمجمور اورآ سال كى اس بلندى کی باد جود کرت دوری کی دجہ سے اس کے اجزاعی سے جرج دمات دن کی کروش شرا بہت می اوتا ہے اس مدتک کرمر کی طرف سے قدم کی طرف بھی آ جا تا ہے اور جنتی کے قدم کے یے جنت کے او نیچ نختوں کا جنگ جانا اس بلندی اور پستی ہے سمجھا جاسکتا ہے۔ نیز آسان ش متارے کوزوں کی طرح رکھے مجھے ہیں کہ آسمان کی حزکت ڈوری کی وجہ سے اسے مرکز ے بالکانیں لیے اور اُلئے نیس جس طرح بہشت کے کوزے گرم اور سردھم کے سٹرو بات ے یہ بیں ای طرح آ سانی کوزے دنگارتک شعاموں سے معمور ہیں۔ مثلاً زہرہ کی شعاب

کدلاین اور کنسانضیب کی شعاح عبای ہے۔ اور گری اور مردی بھی بھی مختف ستارول کی شعاص کی حمل ہوتی ہیں اور جو ضفاک جاند کے فور میں ہے جھسوں ہوری ہے۔ ای طرح سورج کی تیش زمل کی نشکی اور زہرہ کی دطویت یکی خواالتیاس marfat.com

# Marfat.com

عردار مدی ہے اور مرخ کی شعاع سرخ اور مشتری کی بالکل مفید زهل کے لیے تار کی اور

ران (۲۴) \_\_\_\_\_ نیز آسان شی مورج کا بشر اور بیا تدکا بیشه جنت کے جاری مشتے کا حمود میں کرایک ے مرخ شراب فوادے کی طرح تیزی سے پھوٹی ہے جبکہ دومرے سے خفا وودھ لک ے۔ نیز جوستارے پرجول مزلوں اور دوسری شکوں عی مشاہے بی آتے ہیں مختل کی مسندول اور دنگار يك قالينول كي طرح بين كريعش كولما كرصف كي عمل بين بيسيلايا كيا ہے، اور بعض کی بھرے پیولوں کی طرح متقرق کر کے ڈالا کیا ہے۔ ایس و نیا میں آ سان جند کا مون ب اور وہاں کے رہنے والے جو کہ قرشے جیں اور انی جروں اور انچی کاوشوں کے ساته مسرد دوشادان بي اورو بال تعلي اورذكر الى كرواكونى عد متعمد بات منافي نيس وي اور اگر ای آسان کوشیطانوں اور بی آ دم سے جاہ مالوں اور نر بانے سے بدنعییوں کی نبعت ے ملاحظہ کریں تو دوزخ کی مثال سائے آئی ہے اور شیاطین اور بدکاروں کی ارداح کے لے و بال سے آگ کے شعنوں کے ساتھ مسلسل وَ حتکارُ طعن اور منگ باری جاری ہے اور ان کے لیے وہال فری ذالت اورخواری ہے اور لما تکدکی محکوکی چوری کے لیے جائے ملک الوت كى پكڑے بھامخے اور مخت ذات اور خدارے كے ساتھ واليس آنے بين شہاب كى آ مک اور آسان کے دربانوں کی آگش قہران کے لیے وہاں تیارے اور گرم جشے کی طرح مرم سورج کی مری ان پر بری سیدادر می غذا کا استعال موکلوں سے کوڑوں ہے سواویاں

marfat.com

ادرا کرکوئی ای بھاڑکو یہ بختوں اور بدنعیہوں کی نسبت سے جو کرکر قمار مصیبت ہیں۔ اور وہاں جاہ حال پڑے ہوں سے ملاحظہ کرے قوجہم کا خمونہ ظاہر ہے کہ چڑھا اور وہاں سے آخر نا سراسر مصیبت اور تکلیف اور وہاں کی غیر موافق آ ہب و ہوا تصوصاً واس کوہ کہ بھے ہمدی زبان میں اول کہتے ہیں جہم کے کرم وہٹے کی مائنداور خارزار جھاڑیاں ضرابح اور وقوم کی طرح

یں ان جار ہے وں کو ملاحد کرتا جنت اور دو فرخ کے حالات کو مکھ علی تعلق من محل مندوں کے لیے کائی ہے اور مثال مکھنے کے لیے ان چاو ہے وں کواس لیے افتیار فر بایا گیا ہے کہ اس مجو اند کلام کے خاطب عرب کے بادر فیض اور ان طاقوں کے معراؤں عمی پھرنے والے لوگ تے جو کہ جانوروں عمی سے زیادہ تر اون کی چودش کرتے تے اس کا گوشت کھاتے تے اس کا دورے چیچ تے اور اس کی اون اور رہنم سے اسپنے لیے کیڑے اور فرش ماتے تے اور سنووں عمداس پر سواری کرتے اور اور جو لادتے تھے۔

واقرين جكرافات اورداحت مزاول دوريد

ادرائي قربرے کها ہے کہ مکٹ فرپ سے کارواد کی خیاد اور نے ہات marfat.com Marfat.com - تغيرون ك مسيحية المسيحية الم

والول کا کارد بار اشتر پر ہے اور تو رائیوں کا کاروبار کھوڑے پر ہے اور ہندوستان کے لوگوں۔
کے کارد بزرگی بنیاد گھائی پر ہے چونکہ حوافقی نیادہ تر موبٹی پالٹے بین افسان کو پائی اور
گھائی گئٹ ضرورت ہوئی ہے اس لیے کہ اکثر اوقات ان کی نکابیں آسان پر گڑی رہتی
تھیں کہ کس طرف سے ہوا چلتی ہے اور کوئی ہوا بارش لائی ہے اور ان کی جائے ترار اور
جائے بناہ بڑے بوے بیاڑ ہوتے ہیں کہ دخمن کے قریب آئے یاز بین پر پائی اور گھائی کا
قبل پڑنے کے دفت ووڈ کر بھاڑوں میں چلے جائے اور وہاں بافرافت وقت گڑارتے۔
چنا نچان میں سے کوئی کہنے وال فر کے مقام پر کہتا ہے لنا جن

بہت میں سام سیار میں ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ کہ است کار کھا تک بنی آ دم کی سب اقدام کی المراس میں کہ جاری ہوت ہوت ہوت کی جاری ہوت ہوت کی ہے۔ کاشت کاری اور پہلوں کا کل المراس کی طرف متنا تی ہوتیوں کی اور مقام شارت ہیں۔ اور اس جی سے اور اس جی سے اور جو اہرات کی کا نیس ہی ہیں۔ بی ہیں۔ بی اس می جاری ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں کی جیار ہوت کی اس مورتوں کو ذینوں میں حاصر کرتے ہوجاتی ہوت کہ ان صورتوں کو ذینوں میں حاصر کرتے ہے کہ ان صورتوں کے دینوں میں حاصر کرتے ہے کہ ان صورتوں سے معنی معتول کے لئے جاتا ہو جو خیال میں جلدی گزرے ہی کی مثال دینا مورتوں سے معنی معتول کے لئے اللہ ہیں۔ کہ ان کرتے ہیں۔ ہے۔ کہ ان کیا دو معنی ہے۔ کہ ان کی جاتا ہوت کی مثال دینا کے دو مورتوں ہے۔ کہ ان کی جاتا ہوت کی کہ دورتا ہے۔ کہ ان کی جاتا ہے ہوتا کی کی مثال دینا کی دورتوں ہے۔ کہ ان کرتے ہیں ہے۔

پاک ہیں مثال بیان کرنے کے لیے جگہ جگہ ختب کیا کمیا ہے ای لیے کہیں ٹیمی فرایا کمیا کہا بادشا ہوں کے باغات اور مجمول کی عجا تبات ہی فودکر میں یا ہے دیش الأکول یا خرب صورت عورتوں کی اچھی شکلوں ہیں فورکر ہی اور وہاں سے معنوست صافع ہیں مجد و کی مکست سے کمائی کا سمارٹی فگا کمیں۔

#### ز مین کیشکل کا ب<u>یا</u>ن

اور بعض علا و نے سطحت کے اس تفظ ہے جو کر ذیکن کے بارے یہی بولا کہا ہے اس بات پر استدلال کیا کہا کہا ہے کہ ذیکن کی شکل گول کئیں لیکن میداستدلال بہت ضعیف ہے اس لیے کر ذیکن اگر چر حقیقت بھی گول ہے لیکن بہت بڑی ہونے کی وجہ سے و کیھنے بھی گول شیس گئی اور اس کے باہم لے ہوئے اجزا کے اوپر نیچے ہونے کی دریافت شہونے کی وجہ ہے بچھی ہوئی مسلوم ہوئی ہے اور گفتگوان وہم و خیائی والوں سے ہوروں ہے جو کہ اس قدر بڑے جم کے گول ہونے کو دریافت نیس کر سکتے۔

اور جب جنت اور دوزخ کے متعلق اور جنتیوں اور دوز نیوں کے حالات کے بارے میں کفار کے طعن اور بعید مجھنے کے جواب سے فراغت ہوئی آئو یا ایرا مقام آھیا کہ نہ کورہ کفار کے شدید تمرد اور عماد پر نظر کرتے ہوئے حضور سلی اللّٰہ علیہ جسلم پندر نسیحت کرنے میں سے تو جمی فرمائی اورائی سب و منظ وضیحت کو بے فائدہ مجمعیں اس بناء پر اس کی امر تاکید منظور ہوئی اورآ ہے کے قلب مقدر کی آئی شرور کی ہوئی اس کیے فرمایا جارہا ہے کہ

قَدَّ جِوْرُ إِنَّ الْمُنْتُ مُذَبِحِرٌ وَآپ هيرت كرين آپ وَ هيرت كرين آپ وَ هيرت كر فَ واسلے بين يَعْنَ جب آپ سالے جا روال چيزوں کو جو كہ بركس وتاكس سے سامنے موجود بين آخرت سے امور كى طرح جان ليا اور جنت اور دوز خ كے حالات برقوى دليل جائى تو ان كے طمن اور جيد بجت كے لفظ سے جو كر چھڑے سے زیادہ بكونيس آپ بريٹنان شد اول آبنا وحظ وهيرت كا كام كر نے جاكيں ۔

قشت عَلَيْهِيْدِ بِمُصَيْطِيرِ آپ الن پر دارون تُيس جِي كو اُنِيس سيدس راه ہے بالک محرف شاد میں اور ان کے واول میں جرآئی بات کو بنا کمن پر مقلوب القلوب کا کام ہے۔ 111 Artat, CO 111

اِلْا حَنْ نُونِّي وَ كَفُوْ مِينَ سِ كُوبار بارچوفيست كريس كريس هذا ب كا دها و هيمت سند دوگر دانل كا ادر كفراه قياركيا اورا آپ كی رسالت كا الكاركيا است بار بار دها و هيمت كرنا آپ پرفرش نيس سيه ايك بار اوكام الهي كي تيلني اور اييند كے سك مذاب سند ارانا شرور كى تغالب سندا آپ فارخ ہو كات اب اس كا معالمہ خدا كے مير دے۔

فَلْمَوْبُهُ اللّهُ الْمُعَلَّمِ الْآكَبُو قوا الشافة قال الباطاب دے گا جوكر دومرے كناه كاردل كے عذاب سے بوائے جنول نے كرا تقيار نيس كيا اور دوگر وائي تيس كي اور ده بميش كا عذاب ہے كہ الحال والذا آ دى اگر چہ كيره كنا ہوں كا مرتكب جو اور قور كے الغير مر جائے الى دردنا كہ عذاب ہے تقوظ ہے اور أكر يہ ضدى كفار الشافة قالى كے عذاب ديے بمی جوكر الن كے حوالى كى كرفت سے خائب ہے اور فى آ دم كى يتائى كے مواكر عذاب فيم

اِنَّ وَلَيْنَا لِهَا مَشْدَ حَمَّقِلَ ان کا لوثا ہاری طرف ہی ہے کہ مرنے کے بعد ہر کمی کی مدت حواس کی گرفت سے ہیٹیدہ عد جاتی ہے اور جہان نجب جی ﷺ جاتی ہے۔ ہیں تاجار ہر کمی کواس جان جی جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی یا لکے جس

فَدُ إِنَّ عَلَمَانَا مِسَالَهُمْدُ مِكِرِ فَعَنْ ابن كا حماب بمين يرب الم برجوسة بوت كاه اور كفروه نادك تسول يران كرمايق جرادسية بين فرجس كى مذكرون اور كفرزياده شريد موكاس كاعذاب اور مزاجي زيادون كي موكى والعبياة بالله تعالى جِنْدُ

ہُی آ بنت اِنَّ وَلَیْنَا اِیْابَهُمْ عَی احوال برزِنْ کا اشارہ ہے ہوکرموت کے فراہور عَیْنَ آ نے والا ہے جکدآ بت کُمْ مِنْ حَلَیْنَا مِسْتَابَهُمْ عَی روزِنَامت کے معاطع کا اشارہ ہے جرکہ مت دراز کے بعدرونما ہوگا ای لے کُلِیمْ جوکہنا تیراور مہلت پر والالت کرتا ہے اس آ بت کی ایٹرا عی لایا حمیار

تعمر*ون* \_\_\_\_\_\_ (P4C) \_\_\_\_\_\_ آيموال إر

## سورة الفجر

کی ہے اس کی تمیں (۲۰) آیات آیک سوئینتیں (۱۳۵) کلمات اور پانسوستانوے (۱۹۷) حروف ہیں۔

### راسطےکی وجہ

۔ اور سورۃ الفاشید کے ساتھ اس کا رابلہ ہے ہے کہ وہاں بھی قیاست جنت ووز ن اقواب اور مقراب کا قراب اور مقراب کا وجدی ہے کہ وہاں بھی قیاست جنت ووز ن اقواب اور مقراب کا قراب کا در کا اور مقراب کا اور مقداب کا مقداب کا اور مقداب کا مقداب کا مقداب کا اور مقداب کا اور مقداب کا اور مقداب کا مقداب

### لمحدين كاشيداوراس كاجواب

اوراس سورۃ کا نزول آیک شبہ کے جواب میں ہے جو کدا کو ٹھ تی اور زند بھوں کے دل میں گزرتا ہے اور وہ اس شبہ کے ساتھ افہا میلیم اصلاۃ والسلام اور واعظوں کا سقابلہ کرتے ہیں۔ جس کا خلاص بیہ کہ ماشہ تعالی کو بندول کی اطاعت اور ان کی نافر ان کی مرافی کی بندول کی اطاعت اور ان کی نافر ان کی مرافی کی بعد ایک نہیں۔ کی وہ جوانی او جوانی اور جان ہے جس کی در جوانی اور جزا و سرا اور جزا و سرا اور گن ذی ہے اصل بات ہے اس لیے کہ الله تعالی کی ہر چیز پر مطلع ہے اور ہر کی گوائی کی سرا تک پہنچانے یہ قادر ہر کی گوائی کی سرا تک پہنچانے یہ قادر ہے اگر وہ نیکوں سے خوش ہوتا اور کاناہوں سے ناروش قو کی سرا تک پہنچانے یہ قادر ہے اگر وہ نیکوں سے خوش ہوتا اور کاناہوں سے ناروش قو کیوں شرک تا اور کاناہوں سے کاروش قو کیوں شرک تا اور کاناہوں سے کراس وقت اسے کی مرافر کا اور ان کے کراس وقت اسے کی مرافر کی اطلاع نیک بدی اور ان کے کردار کی اطلاع نہیں یا اس لیے کوئی الوقت و انتظام کی قدرت نیمی رکھا اور وہ اس امرد کا اللہ تعالی کے یارے می تصور بھی تیمی تو صطوع انتظام کی قدرت نیمی رکھا اور وہ اس امرد کا اللہ تعالی کے یارے می تصور بھی تیمی تو صطوع انتظام کی قدرت نیمی رکھا اور وہ اس امرد کا اللہ تعالی کے یارے می تصور بھی تیمی تو صطوع النام کیا کی قدرت نیمی رکھا اور وہ اس امرد کا اللہ تعالی کے یارے می تصور بھی تیمی تو صطوع النام کی کر درت نیمی رکھا اور وہ اس امرد کا اللہ تعالی کے یارے می تصور بھی تیمی تو صطوع النام کیا

تعبرون کی بسید است میں اور جو کھی کرتا ہے ہے کہ دائی ہے اس میں بارہ ہوا کہ است ایک کے ساتھ ای جہاں اور جو کھی کرتا ہے ہے کہ والی کے ساتھ ای جہاں و نیا میں کرتا ہے کہ کی گوختم مسلم کی معید توازی ہے اور محل کوختم مسلم کی معید توازی اور محل کرتا ہے۔

ادرال شبر کا جواب میر ہے کہ اللہ تعالی اسٹاعلم وقدرت کے کمال کے باوجود تکیم مطلق ہے اوراک کی تکست کا نقاضا ہے کہ ہر کمی کواس کی جزاد سینے بیس قیامت کے دیں گا انتظار کیا جائے ۔

### جزائے اعمال کو قیامت پر موقوف کرنے کی تکریت

ادراس اجمال کی تنعیل ہیں ہے کہ آدی کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت دیا کہ جس ہیں انواع واقت میں کہ خوالت دیا کہ جس ہیں انواع واقت ام کی مفرورتوں ہیں کر آفار ہے اور تلوق کے ساتھ کی تم کے تعلقات دکھتا ہے ہیںے ۔ فیت وادی وی تاریخ اور اس بھر احت اور بندگی کا مکلف اور آخرے کا سفر خرج حاصل کرنے ہیں معروف ہے اور اپنے راس الحمال کو ہن حاصل اور فوز اور فعر فیارت کی مالت کہ موت کے بعد اسے ان معروفیات سے قرافت کی جی جو اس کے بعد اسے ان معروفیات سے قرافت کی جی جو اس کے بعد اسے ان معروفیات سے قرافت کی جی ہیں جو بھوتا ہے تو می باہمی تک وہ فود وار العمل جی ہے۔ بین ریا جس کی ہے اس کے اور اس کے تھم پر دنیا جس کی ہے۔ اس کے بین اور شرک کی ہوت ایک وقت پر مقروب کی برنے تک اور شرک کی باتھ اس نے تک باور کرا گئی اور ٹرائی کی موت ایک وقت پر مقروب ہے۔ کرنے تا ہے تھے۔ اس لیے کہ جم کی موت ایک وقت پر مقروب ہے۔ کرنے تا ہے تا ہے دیا ہے کہ جم کی کی موت ایک وقت پر مقروب ہے۔ کرنے تی حقول کے خلاف ہے۔

ین حول والوں فی حامر فی سے بھیرائی کے معاطات کا بھیلد مرباعدل نے طاف ہے۔
تیسر کی آخرت کی حالت جس بھی اسے کو کی عمل اور معروفیت تیس ہے اور اس کی فوج
دالے اور اس کی بیردی کرنے والے سب موجرداور جو بھی اس نے خود کیا تھا یا دو مرد ل نے
اس کے لیے اور اس کے حتم پر کیا تھا سب کا سب اس کے پاس بھی چکا اور فوج اقبانی خشم
اس کے لیے اور اس کے حتم پر کیا تھا سب کا سب اس کے پاس بھی چکا اور فوج اقبانی خشم
اور نے کی دجہ سے آئدرہ کی اور چیز کے حکیج کی قوقع بائل ندری۔ پس اس کی حکمت برگز
انتا مائیس کرتی کراس و فوج کی حالت بھی مزا دی جائے اس لیے کہ ابھی دو کام بھی
معروف ہے اور حرکی یورک عدت جرکہ بحز ل اس کے مرائے کے ہے ابھی تک اے بھی تک اسے پوری
معروف ہے اور حرکی یورک عدت جرکہ بحز ل اس کے مرائے کے ہے ابھی تک اسے بوری
معروف ہے اور حرکی یورک عدت جرکہ بحز ل اس کے مرائے کے ہے ابھی تک اسے بوری
معروف ہے دور حرکی یورک عدت جرکہ بحز ل اس کے مرائے کے ہے ابھی تک اسے بوری

تحير مرين (٢٩٩)

ہاتھ نے گیا اور اس نے اوقات کے بھے اور خریج کو برابرٹیس کیا۔ پس اگر اسے اس حالت بیں جزائش گرفتار کر دیں تو وہ جواب ش کہر سکتاہے کہ چھے مہلت وینا چاہیے تھی تا کہ ش اپنی عمر چدی کروں اور ابتدائے جوائی اور تا تجربہ کاری بھی جھے سے جو کوتا ہیاں واقع ہو کین آ تر تر مر عمر اس کا تر ارک کرلوں۔

اورتا جرون کا دستور بکی ہے کہ جب کسی ملازم کوکا روبار کے لیے کسی طرف سمیسیج میں ا تو اسے مہلت وسیتے ہیں کراہے اختیار اور صوابہ یو کے مطابق عدت دواز تک مال کی گروش بھی تقرف کرے اور اس سے کسی ایک مواسطے بھی نیس یا تقصان دیکھیں تو اس سے مواخذ ہ نیس کرتے کہ شابیر کسی دوسرے معالمے ہیں اس کی طرف سے اس تین اور نقصان کا تو ارک کنام عدما ہے۔

اورای طرح برزخ می بڑا پنجانا ہی طاقب مکست ہے اس لیے کہ ہر مکاف کے اشال کے فنعوں اور دنائ کی وجہ سے اہمی کل باقی انسان کے باقی ہونے کی وجہ سے اہمی کل باقی انسان کے باقی ہوئے کی وجہ سے اہمی کل باقی ہوئے تاکہ ہوئے کا کہ محل اور فرق برابر تھیں ہوا۔ نیز حقوق والے جمع نہیں ہوئے تاکہ ہوئے کا کہ اور حق کس بر لگانا ہے اور اس بر کس کا حق بنآ ہے اور حق ق والوں بھی سے کون اپنا حق ما گلا ہے اور کون معاف کرتا ہے ۔ قو ناچار جزاد ہے کے لیے جہان آ فرت ای مقرر اپنا حق مقدر اس مور اس مور قسم خطات بالکل میں سے اور ان و آبات کی بدول کے ایک میں ہے اور اس مور قسم خطات بالکل میں سے اور ان و آبات کی اس مور قسم خطات بالکل میں سے اور ان معمول کو اس مور قسم بر خطات کی تاکید فرما کر بیان کر بیان فرما کر بیان کر بیان فرما کر بیان فرما کر بیان کر بیان کر بیان کر بیان فرما کر بیا

### وجد تسمي<u>ر</u>

اور اس مورۃ کا نام مورۃ النجراس لیے رکھا کیا ہے کہ پیکی تم نجر کی واقع ہوئی ہے اور جیسا کہ چاہیے تجرکی روز قیامت کے ساتھ مشاہبت ہے کہ لوگ مباری رات اس نجر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور جب نجر ہوگئ کو یا موت کے بعد اُٹھارے گئے اور یاز اور ان درباروں اور داستوں ٹئی اجتماعات ہوئے اور جن کاموں کا انتظار میں ساری رات کزریٰ اُٹھی سرانجام وسید کی صورت نئی اور جب ان قسوں تھی کا مرانجام وسید کے انتظار کا استفار کا سرانجام وسید کے انتظار کا استفار کا سرانجام وسید کے انتظار کا استفار کا استفار کا مرانک کا مرانک کا سرانجام وسید کے استفار کا مرانکہ کا مرانکہ کا سرانکہ کی سرانجام وسید کے استفار کا مرانکہ کی سرانجام وسید کے استفار کا مرانکہ کا مرانکہ کی مواد سے کے استفار کا کہ کی سرانجام کی کا مرانکہ کی کا مرانکہ کی کا مرانکہ کی سرانجام کی کا مرانکہ کی سرانکہ کی سرانکہ کی سرانکہ کی سرانکہ کی کا مرانکہ کی سرانکہ کی سران

بیان مقعود ہے جو کرتی آ وم کے فرقول علی سے جرفرنے کی عادت ہے اور برمقعد تابت کرنے کے لیے جربہت بڑی ولیل ہے ناچاراس مورۃ کواس نام کے ساتھ مہم م کیا گیا۔ بیشنے اللّٰہ عنون الرُّحضن الرَّحِين الرَّحِين

والفَيْسِ بھے فرک وقت کی تم ہے کہ اکٹر تلوقات آپ کام مرانجام دیے بی ال کا انتخاذ کرتے ہیں اور کام کے اسباب کے بادجود فحر ہونے تک تاثیر کرتے ہیں آؤنے والے جانوررزق کی تلاش کے لیے کھونے سے باہر لکتے ہیں ہوکے اور خالی ہید اس کے ختفر ہے ہیں۔ اور چرنے والے جانور چرا گاہوں کوجانے کے لیے بی ای کے ختو ہوتے ہیں۔ اور چروی والے اپ مقاصد ہورے کرنے مقد بات والے آپ جھڑے وکام کے پاس لے جانے بخر اور بازار والے آپ کاروبار کاشت کار بل چائے اور ہروہ دوسرے کاموں کے لئے اور مسافر سز مے کرنے کے لیے ای کے ختو ہوتے ہیں اور جروہ سب کام جو کہ اظہار اور اطان سے وابست اور دوشی حاصل ہوتے پر موقوق ہیں سب کے

اور بعض فجروں کی خصوصیات زیادہ جی کدان کے انتظار میں بہت ی تلوق وقت گزار تی ہے جیسے حاجوں کے لیے روز عرف اور روز گر کہ مارا سال ای ون کی آرزو میں گزار سے ہیں اور دُور دراز علاقوں سے دوران یانے کے لیے ان مترک مقامات میں مشکلة جیں۔

ادر نماز مج محی ای وقت عی با دو قرشتے جو کہ بندول کی حافقت پر مامور ہیں پاری
باری دان رات بھی آئے اور جانے ہیں اس دقت عی تشست و برخاست کی دو قول چاکیاں
بخ ہو کر اس دقت کی نماز کا انگار کرتے ہیں اس لیے حدیث شریف بھی دارد ہے کہ من
صلی صلوا اللفجو فہو فی خصہ اللہ کہ جس نے نماز جر اداکی دو الشرقال کے ذے
بھی ہے ادر مورد امری بھی دائے ہواہن فو آن دافق بھی کان مشفیلوگا بھی جم کی تر آت
حاضری بھی دوئی ہے اور اس کی تغییر حدیث شریف جی فرائی گئی ہے کہ دون رات کے
ماشری بھی دوئی ہے اور اس کی تغییر حدیث شریف جی فرائی گئی ہے کہ دون رات کے
قرشتے اس دقت ماضر ہوتے ہیں اور ان کے حاضر ہونے کی دیدے الواد و برکات بھی گئی

هيرون سيستيمال يوا

سامل کلام ہے کہ اکم محوقات کو اپنے کاروبار کے لیے تجرے آنے کا جرا تھار ہوت ہے میں میں۔ درد والے ساری رات اس امید پر دروے ساتھ کر اوقے میں کہ جب تجر ہوگی طبیب سکے باس جا کمی اور اس سے علاج کرا کی اور گذااور فقیر ساری رات جوک اور

ہوگی تعبیب سکے پاس جا کی اور اس سے علاج کرا کیں اور گدااور فقیر ساری راہے بھوک اور خالی چیٹ کے ساتھ اس امید پر کاشے ہیں کہ منع امیر وال کے درواز وال پر جا کر سوال کریں اور وٹی کے سربوں ملی بڑا افتہاں

نی آ دم کے تنام کردہ اپنی خرور تیں می ہونے پر موقوف رکھتے ہیں۔ پس خرورت اور تورت کے باوچوداس وقت کے انظار میں کا موں کو موفز کرنا جے مکست نے اس کا م کے لیے معین کیا ہے توج انسانی کی جیلت ہے ای آیاس پر آیامت کا دن آئے کے انظار میں

جڑا کے مقدے کو مؤثر کرنا مجھٹا جاہے۔ وَلَیْکَالِی عَشْرِ اور بھے دس راقول کی حتم ہے جو کہ بہت ہزدگ اور متبرک ہیں اور لوگ ساما سال ان دیں راقوں کے آئے کے انتظار علی گڑا رہتے ہیں اور اپنے کارو ہارکوان کے آئے مرموقر ف رکھتے ہیں۔

# دس متبرك را تول كابيان

اطراف واکناف کے عالی ان دی رائوں میں کم معظم کے شہر اور اس کے تواح میں جج کے اور اس کے تواح میں جج کے اور اس کی ابتدا میں رات ہے ہوتی ہوت اس اور اس کی ابتدا میں دارد ہے کے کوئی دن اب نوس کی ابتدا دس میں کوئی دن اب نمیس جس میں کیا ہوا ممل ممائح ذوالحج کی دی راتوں ہے بہتر اور افتن ہذات کے جردن کا دوروائے میں اس کے دوروں کے جرابر ہے اور ان میں سے جردات کی مباورت شب قدر کی عماوت کے برابر ہے اور ان میں سے جردات کی عماوت شب قدر کی عماوت شب قدر کی عماوت شب قدر کی عماوت کے برابر ہے اور ان میں سے جردات کی عماوت شب قدر کی عماوت کے برابر ہے۔

ادران دی دا توں کی تین اقسام ہیں: میلی تتم زوالچہ کے میپنے کی میکی دی را تیں کہ

دومری فتم او رمضان المبادک کی آخری دی راخی کر عبادت گزارسنت او کاف اوا کرے اور لیلت التقدر کی برکات پانے کے لیے سازا سال ان کے انتقار میں ہوتے ہیں اور مدیث شریف میں ہے کہ جب یہ در روائی آتی آتی استور شاکھا کھا آتا الیا م کمر جوز کر سمجہ

\_\_\_\_\_ (r-r) \_\_\_\_\_

شريف على احتفاف بيضت تق اور كرمباوك كوخوب باعده ليع اورشب بيداري عن اسب الل وعمیال کواینار فیق بنائے اورائنٹائی محامد وفریائے۔

تمیسر کاشم بخرم کی مکلیا وک را تمیں میں کہ میہ شہداء کی غوبت کے ون ہیں اور انہوں نے القدانعاني كي راويل جومبراور رفي برواشت كياب اس كاب صدوحهاب الواب ان كي ارواح

مقدمہ یران دیں داقول بھی نازل ہوتا ہے اور بیکی لوگ جہالیت کے طریقے سے کریہ زارگ مینہ پیننے کماب بزھنے مرہبے بزھنے تعربے بنانے اور ڈھول بھانے کی رہم بھا

لائے کے انتظام میں ساروسال کرتے ہیں۔

ا در بعض مفسرین نے بیدوی داتھی پورے سال ہیں جدا جدا بیان کی بیں۔وہ کہتے ہیں ک رمضان المبارک سے آخری وہا ہے کی یائج طاق راتیں جن کے متعلق لیلہ القدر کی برکامت کی الین ہونے کا گمان ہے ایک عیدالفعر کی دائٹ ایک عرف کی دائٹ آیک بھرمید ک

رات اورا یک معراج النی ملی الله علیه وملم کی رات جوکه رجب کی متنا نیسوی رات ہے اور ایک شب برأت مراد ہے۔ دانشہ اعلم

یباں جانا چاہیے کے اس مورة عمل ساری تسمیر معروف باللام لانی کئی ہیں جبکہ لیال

عشر کو تھر، لایا کمیا اس کی دجہ ان دس را تول کی تعظیم بیان کرنا ہے اس لیے کہ ان کی تعظیم کا سب منی اور پوشیدہ ہے۔ بخلاف دومری تسمول کے کدان کاعظمت کی وجد کا براور دوثن ہے۔ نیز لیال مشر شی، میاد دجو وں کا احکل ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ لی ان کے مبہم اور فاہر

ہونے کا فاکدہ دسینے کے لیے انوں تحرولایا کمیا تا کہ سارے احمالات کی مخیائش ہو۔

والشَّفَع وَالْوَقْدِ اور مجمع جنت اور طال عدو كاتم جوكه اعداد كرساد عدم تول كو شال اور محیط بیاس ملیے کہ کوئی عدد ان ووقسوں سے باہر تیمی ہوسکیا اور تمام معدودات کو بك تمام موجودات كوش ف ب اور انسانول كوجس طرح الي مجمات سرائجام وية ك لي

ہوتات کا انتظار ایک جبل اور فطری اس ہے ای ملرح مدو کے جفت اور طارق مرتبول کی این معاملات اورقر ضول کے لین وین عن انتظار کرہ فطری اور جبلی جیزے مالدے لیے وشع حمل على أو روكا النظار كرما وإي بوكر طاق عدد ب اوريج كودودهد وك ك في ود سال کا انظار کرنا جاہے جوکہ بغت عرد ہے۔

marfat.com

عبروری \_\_\_\_\_\_\_ بردری بالغ ہونے کی دت کے تعین کا ذکر اور نے کو کتب بن بھانے بن جائے دسال تعلیم الماذ میں سات مال روز دسکھانے

اور بہتے و حتب میں جوائے ہیں چورساں ۔ یہ صدر میں سات میں رورہ میں ہے۔ میں دک سال اور بالغ ہوئے اور شاوی فکاح میں چورہ سال کا انتظار کرتا جا ہے۔ علیٰ ہذا التیاس برمم اور کام کے لیے محتوں کی تواریخ میں طاق اور جفت کے عدد کا انتظار کرتے ہیں اور شخص سال پورا کرنے میں بارہ برجوں اور قمری سال میں بارہ محتوں کا انتظار کرتا جا ہے۔

اور کی سال ہودا کرنے میں بارہ برجول اور مرق سال بھی بارہ تیوں 6 انتظار کرتا ہوئے۔ اور ہفتہ ہودا کرنے جس سامت ون اور محید ہودا کرنے میں تیم کی یا اُنیٹس دنول کا انتظار کرنا جاہیے اور وہ دکست و جادر کھنت کی نماز علی تحمیر کے شروع کست سے کر سلام پجیمرنے تک دو

چاہیے اور ویوست و چار رصنت میں مار علی میں سے مرموں سے سے مرموں ہورے میں دو مکعت یا چار دکھت کا انگلار کرنا چاہیے اور تمن دکھت کی نماز عمل تمن رکھت کا انتظار یا گیا ہے۔ القیامی تمام شرقی اور مرنی امور جس طاق اور جفت کے عدد کا انتظار معمول اور دواج ہے۔

عنع اور در کے بارے میں مغرین کے مختلف اقوال مرابع منسور نکاری ہے۔ سے دائلات میں اس کا تاہدیوں ہے۔

ادر بعض مفرین نے کہا ہے کہ بھت سے مراد تھوق ہے اس لیے کہ تھوقات ہیں سے ہر چیز کو دہمری چیز کے مما تھ ماہ کر ذکر کرتے ہیں چیے آسان وزین ارد واشب ٹور وظفرت اور زیادہ چیکہ طاق سے مراد حضرت کی جل جالے کی ذات یاک ہے کہ کوئی چیز اس کے برابر

اور مادہ جیلہ طاق سے مراہ معرت ہی ہی جالہ بی وات یا اب ہے لدون بیز اسے بردیر خیم ہے۔ جور بعض نے کیا ہے کہ فیض سے مراہ تلوق کی صفات میں جو کر لیکن اور ضد کے ساتھ

ادوجعنی نے کہا ہے کہ شنتے سے مراودہ رکھتی اور چاردکھتی نمازیں چیں جبکہ وتر رے مراد عمّیٰ دکھتی نمازیں مراو چیں اور بیٹنمیر حضرت عمران بن حصین دشی اللہ عندکی روایت کے

ساتو حفور ملی الله علیه و ملم سے ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جفت سے مراہ جنت کے مدیدات ایس کررواز سے ہیں جو Inaliat.com

تغيرون ك \_\_\_\_\_\_ تيموها إن کہ آنھ میں جبکہ طاق سے مراد چنم کے طبقات اور اس کے در دانرے میں جو کہ مرات ہیں۔ اور لبعش نے کہا ہے کہ جفت بارہ بری جیکہ طاق سات سے کرنے والے منار ہے یں جن کی ان برجوں میں کروش کی ویہ ہے ویلا میں کوی کوں مالات اور انتظامات رونما ہوتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جفت ہے مراد وہ مہینہ ہے جو یور نے میں وفول کا ہے جکہ طاق ے مراد و دمین ہے جس کے انتیاں وال ہوتے ہیں اور بھش نے کہا ہے کہ جفت ہے مراد ہر رکھت کے دو بجدے ہیں جبکہ طاق ہے مراد ایک رکوع ہے۔ اوربعض نے کہا ہے کہ جفت ہے مرادوہ بارہ چشے ہیں جو کہ حضرت موٹی علیدائسلام کے دست ممادک سے ایک چھر ہر معیا بادنے سے حادی ہوئے جیکہ طاق سے مراد معنرت مویٰ علیہ انسلام کے ووثوم عجزات ہیں جو کہ آیب نے فرعون کے مقاللے جی خاہر فرمائے اور قرآن مجيد شنجي ان كالثاره حيد وْلَقْعُهُ الْبَيَّا مُوْسَى يُسْمَ آيَاتِ بَيْنَاتِ اور حفزت ایر معید خدری رمنی الله م برکی روایت کے ساتھ حضور ملی الله علیه وسلم ست ٹابت ہوا کہ جفت سے مراد میوفر پال کا دان ہے جو کہ ذوالحوکی دمومی تاریخ ہے جبکہ طاق ے مراد ذوالح: کی نویں تاریخ ہے اور پرتغییر لیال فٹر کے ساتھ بوری مناسبت رتھتی ہے۔ وَاللَّيْلُ إِذَا يُسْدِ أو عجم رات كالم ع جس وقت كماس كى تاريكا جان مى سرایت کرتی ہے کہ وہ بھی انتظار کرنے کا وفت ہے ان کامول کے لیے جو کہ بروے اور چینے سے دابت میں افواد نیک مول یا فر سے بھے شب زعدہ دارول کی عبادت قام کا جش چرروں کی ج ک : بن والوں کا رقعل عیاشوں کی عمیاتی جادوگروں کا جادو شعبرہ بازول کا

طلع اور چیرہ بازہ را کا دیدار ہیں من پارٹی تسمول کے ساتھ کابت ہوگیا کہ کام کے اسہاب اور دسائل کے جع بونے کے باوجودونت اور عدد کا انتظار انسان کی جبلی تنگست کے مطابق ہے جس کی براجھے اور کہ ہے کام جس دعایت کرتا ہے اور ان چیزوں جس خود اگر کرنامنٹس مند کو تیامت تک جزا کومؤ فرکرنے کے داز اور مکست تک چیجا و بتا ہے اس کے لیے فرمانا جارہا

تيمران لا مسيقيموال ياره

ھن فی فابلک فسٹر آبنی جینو کیا اس میں جو کہ ذکر کیا ہی گوئی تم ہے جوکہ مساحب علی کائی ہو کو بات کو تابت مساحب علی ہو کو بات ہو گوبات با تھی تسمین عمل مند کے لیے اس بات کو تابت کر نابت کرنے میں کائی ہیں کہ ہر نیک و بد کی جزا میچائے میں تشکیل مند کے لیے اس بات کو تابت کے انتظار میں ہے بلکہ ان قسمون کا لحاظ کیے بغیر بی عمل جزا اور جزا کے وقت کو تاب اور تشکر ملل کے وقت سے جدا تھے کے لیے کافی ہا اور تشکر ان معتبی والوں کو یہ چیز بعید اور انتظار میں ہے والی کو یہ چیز بعید اور انتظار تی ہو اس وجہ سے آئی ہے کہ اور زینیک اور آئین اور آخریں سے کا اور بی جو کا اور کی جزا کو تاب کی جزا کہ ہوگا کا ایک بہت دشوار کام ہے قسموصاً جب کہ وہ کیٹر جزا میں متا ہے کے ہرکن کو اس کی جزا کہ بیت دشوار کام ہے قسموصاً جب کہ وہ کیٹر ہی متا ہے کے ہی تاب اور انتظار دولے باوشاہوں نے طاحت ور جوم کو مزا دیے ہے ہر بتائے مکتب کنارہ کی ہو ہے اور پہلے میں معروف ہوئے کی تا تھ بڑا دیے کا پہلے میں معروف ہوئے ہی تو آئی کی تاب کو بیت کو منتشر کر کے ان کی قوت کو پائی پائی کی معالمہ جدا چوا میں ایا جاتا تو اس دشوار کی سے ذیار ورودی ہوئے۔

ادریمان تین واقعات کوانتیار کرنے کی ویدیہ ہے کہ آگر کس سے کوئی ایسا کام ایک مرتبہ صادر ہوتا ہے جو کہ خلاف عادت ہوتو اسے امرا تفاقی خیال کرنے میں لیکن جب دوبار پاسہ بار واقع ہوتا ہے تو یقین حامل ہوجاتا ہے کہ یہ کام اس فقص کے لیے بہت آسان اور بلکا ہے۔ اور بسراصل میں بسری تھا یہ کو حذف کر سے کسرو کھا میں پر دلیل سے طور پر چھوڑ دیا اسان 1 Tidt. COM

عمیا - سیتے میں کہ ایک فخص نے افغش نوی سے اس یا سے گرانے کی مدر ہوجمی ۔ افغش نے کیا کہ جب تک و ایک مال تک میری خدمت نہ کرنے میں تھے اس بے گرانے کی ویٹیس مناؤل کا ایک سال کی شدمت کے بعد ای نے بول بیان کیا کر بسری مشتق ہے مری ہے جس کامعنی ہے دات کو چلنا اور بیدات کو چلنے والوں کی صغت ہے نہ کدرات کی صغت لیکن مجازی طور پر اسے دات کی صفت بنا دیا گھیا ہے اس کیلے کہ بیادات کو مطلح کا وقت ہے اور عربول کی بسطناح جس مجازی طور برخس کوزمان ما مکان کیا طرف منسوب کرنے کا بہت روائ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلہ کاتم نہارہ صائم تو جب بسری کے معنوں میں تبدیلی واقع بوگی توانہوں نے جایا کہ اس کے لفظ میں بھی میکھتر م<mark>ل</mark>ی کردیں ، کہ نظامتی کے مطابق ہو۔ یہ ہے وہ جواب جواس بارے میں افغش ہے منقول ہے۔لیکن یہ بات وومقد بات برموقوف ے۔ ایک یہ کہ سرکا مرک سے شتق ہے اور یہ اور مہیں بکہ ظاہر یہ سے کر مراہت سے مشتل بهناك وَالمَشْلِ إِذَا سَنجِي وَاللَّيْلِ إِذَا بَعْضَي كَمِعَالِقَ بُوجِاءَ رومراي بات كما أكر مرى سے شتن بوتو علنے وانوں كى مغت جوكى ندكروات كى صغت اور يہ بعي لازم نہیں ہے بکر کلا ہریہ ہے کہ دات کو <del>جائے ہے جدا کر کے مطاق چائیا مراد لیا مما ہے۔ والل</del>یل ا 14 اوبیز کے نواز نکی ۔ ایس بردات کی صفت ہوگی باشپ روی کا استعاد اورات کے جائے ے ہے ہوگا اس کے کردات کا جانا اور دات میں جانا ایک وومرے کے موافق بی بلد اگر ہم تفقی نظرے کام لیں قرشب دوی کی حقیقت مجی رات کی مفت ہو یکتی ہا اس طرح ہے کے حقیقت ٹس رات زمین کے گاؤرم سانے کا نام ہے جو کہ آ فالب کے مقابلے ٹی حرکت كرة ب اوران كاؤرم كے پيزے كے آفاق مي ہے كى اُفْل بريورا أترنے كى مدے اس آفن کی رات آ جاتی ہے اور وہ کاؤرم بھیشہ ترکت میں سے لیکن ہرآفق کی نبعت ہے اس کا حرکت دات میں اس اُفق میں ہوتی ہے۔ اس زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس یا کو کرانے کی وجہ

کنشتہ آیات کی آخری کلیات ہے ہم شکل ہونے کی دعایت بے کی اور ڈیس۔ اللہ فرکٹیفٹ فقل ڈیکٹ کیا تو نے دیکھا ٹیس کہ تیرے پروروگار نے کیا کیا اور یہاں دیکھنا جائے کے معنول بھی ہے اس لیے کہ یہ واقعہ تو از اور شیرے کے اس مرجعے پر تھا 100 a rtat.com

كدات جاننامح ياديكمناه

#### انقظ ربك لانے كى وجہ

اور بہال بکسائی ساری سورۃ اور دومری سودۃ لی شی اسم ذات یاک کی بجائے ریک کا لفظ استعال ہوا ہے اور بہال اور اس چیسے دومرے مقامات بیس اس تفتا کو احتیاد کرنے کی ویز ہے ہے کہ دور اور بہت جو کر تقیم الثان رسول صلی اللہ علیدوسلم کی طرف منسوب ہے جاشع ہے اور جاشع رہو بہت بلاشہر عدل وافعاف قائم کرنے کا متعاضی ہے جبکہ عدل وافعاف نافر مانوں اور مرکشوں کو بلاک کرنے کا نقاضا کرتا ہے۔

بعَادِ إِزْهَ خَامَتِ الْمِمَادِ ارم ك ربتِ والله فرقرُ عاد ك ساته اور وه ارم بلند يُ تَكَلَفُ مَتَوْلِ والاتّمَاعَاذَ عمر كي جمع ب مِن كرجهال مَثِل كي جمع ب.

#### عاددوفرقول کانام ہے

یہاں جانا چاہیے کہ عاد دوگرہ ہوں کا نام ہے۔ عاد ادثی کہ جنہیں قدیم عاد اس کے گئے بیں اور دہ عاد بن ارحی بن ادم بن سام بن معنرے توج علیہ السلام کی اولاد میں اور انہیں عاد ادم مجی کہتے ہیں اس لیے کہ ادم ان کا داوا تھا اور انہوں نے شہرادم کو بھی اسے دادا کے نام سے موسوم کیا تھا ادران کی دہائش گا ہیں عدل کے ماتھ تھیں۔

عاد دوم کہ برایک دومرے فقی کی ادار بیں اس کا نام بھی عاد تھا۔ عاد اولی کی باقی رہنے دائی آس شی سے قداس نے صفر موت کے ساتھ احقاف کی زیش ہیں وہن بنایا اور اس کے بینے اس محک بی گئل سے اور اسپے تھی طیبانسلام کے ساتھ جو کہ معرب ہود علیہ السلام شخ عاد دوم کا واقد قرآن مجید بھی تھرار کے ساتھ وارد ہے جیسا کہ اسپے متنام پر شکور ہے جیسے عاد دوق کا واقد قرآن مجید بھی دوستا مات سے زیاد وقیس آیا اور وہ مجی انتہاں طور پر ہے ایک میاں اور ودس سے سورة التم شن کہ و آخلات تھاڈی الگائی اشار و کرتا ہے۔

#### عاداوني كالبنزر كفايت واقعه

مامل کام یہ کدان کا داقد نس قدراس آیت کی تغییر بھی کاٹی ہے یہاں تکھا جاتا martat.com

اس تجبر کی دید ہے اس نے خدائی کا دائوئی کر دیا اس زیائے کے واعظوں اور داناؤں ہے جس کے چس کے پاس انہا وظیم السلام کی بہرائے جس ہے کچھ کم باقی تغاال لیمین کو وعظ افیوت کے حوث کے پاس انہا وظیم السلام کی بہرائے جس سے کچھ کم باقی تغاال لیمین کو وعظ افیوت کے حوث دی سے زیادہ اور کیا حاصل ہوگا ایک خدمت میں اس دولت نخت مرتبداور ڈوت سے زیادہ اور کیا حاصل ہوگا ہوگا کی خدمت بھی الماتا ہے۔ جس کی برتی یا حصول دولت کے لیے بہا لاتا ہے۔ بھی سیس پی کھو ماصل ہوگا ہے جس کی برتی یا حصول دولت کے لیے بہا لاتا ہے۔ بسید وزیدی حکومت و دولت زائل اور فائی ہے الشر تعالی اپنی عبادت کے قواب جس ایک کیا کہ بیس دوندی حکومت و دولت زائل اور فائی ہے الشر تعالی اپنی عبادت کے قواب جس ایک بیز مسادی دیا ہے بہتر عطا فر باتا ہے جس کا نام بہشت ہے اور گزشتہ انہا ، بلیم السلام اس کی تحریف بیان کر گئے ہیں اس نے پوچھا کہ اس بہشت کی کیا صفت ہے اور محقول نے انہا ہو جس کہ اس کی مان کہ بیشت بیان کر دیتے اس نے کہا کہ بھے عبد مالسلام سے محقول اوصاف کے مطابق تی ماموسانی بیان کر دیتے اس نے کہا کہ بھے اس بیشت کی بھی تاریخ بیشت با سکتا ہوں۔

اسے ایے ستر ہرداروں میں سوایک ما دیون کا دی اوران میں سے است میں اور کی استان میں سے استان میں ہے۔
martat.com

برایک نے ساتھ بزاروں کو مقرد کرویا تاکروہ تمارت کے پروگرام اور اتحال بیں اس مرواد
کی مدوکر ہیں اور سرواروں کو فریغول پر لگا دیا۔ اور ساری ونیا کے قیام محالک بی ادکام بھی 
ویٹ کہ جہاں بھی سوتے اور جا تدی کی کا ٹی بول آن کی ایڈیس بنا کر بھی جا کیں اور اس 
نے زمین کے دفون فرزانے نگال باہر کیے اور کو عدن کے ساتھ آیک مربع مثل کے شہر کی 
جس کا حلقہ جا لیس کوس تھا ہم طرف سے دل کون مقرد کر کے بنیاد رکی۔ پہلے اس کے تھم پر 
اس کی بنیاد کو کھود کر پائی تک پہنیایا کمیا اور اے سلمانی پھر کے ساتھ نے کیا گیا اور جب اس 
کی بنیاد کے زمین پر خاہر ہوگئ تو سوئے اور جا ندی کی اینوں سے اس شہر کی جارد ہواری بنائی گئے۔

مورج طور اس کی دیوار کی بلندی اس وقت کے حاملات بنانے کے مطابق یا نسوگر بنائی گئے۔

مورج طور اس و نے کے وقت اس کی شعامیں چکنے سے نگاہیں اس دیوار کو دیکھتے سے چندھیا 
مورج طور اس و نے کے وقت اس کی شعامیں چکنے سے نگاہیں اس دیوار کو دیکھتے سے چندھیا 
ماتی تھیں۔

اور قد کورہ چارہ بیاری کے اعد آیک بزار محلات کی بنیاد رکی گی برکل بڑا دستونوں پر مشتم کیا گیا اور شہر کے جین دسط مشتمل خیاا در ستونوں کی مشتمل خیاا در ستونوں کے جین دسط میں آیک نیر بنائی اور اس شہر کے جین دسط میں آیک نیر بنائی اور اس شہر کے جاور ان نیر والی کے جاور ان کے محق کو بیش یا تھ ہے اور دومر سے جوابر ات سے پر کمیا۔ اور نہر اور کھالوں کے کمناز سے دوئ کو گئر سے کیے جن کے حوالی کا شاخی اور شکون کی اور شکون کے بیائے سوئے کے شاخیس زمرد کی اور شکون کے بجائے یا قبات اور مرواد بدلگانے کا تھم ویا اور مکا توں اور ڈکافون کو اعدر کی طرف سے مگا ب کے ساتھ دھتے وہ ترکا گارا دیا کر لیے ایمیا

اورسوئے یا توت اور جوابر کے اچھی آ داز دالے اور فوب صورت پرندے دونتوں پر ہناہے اور شہر کے ادرگر و آیک بڑار سوئے کے اور جوابر کے بیٹار تیار کے اور بیٹاروں بش چوکیدار مقرد کے تاکہ بادی بادی بہرہ دیں اور جب مکانات اور محلات سمیت بیشچرین کی تو اس نے تھم دیا کہ پورے شہر کے لیے تالین اور فرش سونے کی تارول سے بنائے جا کی اور سونے اور جا ندی کے برتن اس شہر کے مکانوں بش بیلتے کے ساتھ بھن دیں اور بعض شہروں میں جنھایاتی بیش بھی شراب ابھن بھی وود واور بھن میں شہر جاری کردیا اور باز ارول اور

ا کا اون کو بھی سوئے کی تارول سے منقش پردول سے آراستہ کر کے ہیٹے اور صنعیت سے وابستہ کو گئی سوئے اور صنعیت سے وابستہ لوگوں کو تقدام کے کھائے! وابستہ لوگوں کو تھم ویا کہ وہ اسپنا اسپنا کام بھی لگ جا کی اور انوائ واقتدام کے کھائے اس مشربوں کو مشاکیاں وغیرہ تیار کر سے تھم ویا کہ وہ بازی اور مال کی حدیث بھی تیار دورا

اس کے بعداس نے تھم ویا کہ تمام بڑے برنے اسراہ پاری زیب وزینت کے ساتھ
اس شہر بھی داخل ہون اور سکونت اختیاد کریں اوروہ خود بھی اپنے ویروکا روں اور لکر سیت
پورے کہرا درخوور کے ساتھ اس شہر کو یکھنے کے لیے چلا۔ اوروہ واعظوں اور انہوت کرنے
والوں کو فد ن اور تسفر کے طور پر کہ رہا تھا کہ تم بھے جمی جنت سامس کرنے کے لیے تکلیف
دے دہ ہے تھے کہ جس کی کے مضور اپنا سر جھکا ڈن اور عاجز کی کروں۔ یہ ہے میری قدرت
اور دولت تم نے کہ جس کی کے مضور اپنا سر جھکا ڈن اور عاجز کی کروں۔ یہ ہے میری قدرت
اور دولت تم نے دیکھی اور میراستغفاء اور بے نیازی کا مشاہدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اس
شہر کے قریب بہتی تو اس شہر کے ٹوگ گروہ ورگروہ استقبال کے لیے باہرا کر اس نے رائی زر جواہر
کی نچھا در کر د ہے جھے اور تیخے و تھا تھے بیش کر د ہے تھے ابھی شہر کے درواز ہے ہے ایک
قدم بہراور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک جیز آ واز پیدا ہوئی جس سے ساری
گوت بانک ہوگی اور بادشاہ بھی ورواز ہے پر گرا اور زب کر مرکیا اور جس شہر کو اس مشخت

# حفزیت ملک الموت کی رفت کے دو دافعات

اور بعض کنابول بھی پڑھا ہے کہ جن تعالی نے ملک الموت سے فرمایا کہ بھے کی مخلوق کی روٹ کو بھی کرنے میں بھی رفت پیدا ہوئی ہے یا تین ؟ عرض کی بارضدایا! دو چھوں کی روٹین بھی کرنے میں بھی بہت رفت والمن گیر ہوئی ۔ اگر تیرا بھی مدہوتا تو بھی ان کی جان کینے کا اقدام ہرکز شرکہ ان دو بھی سے ایک نومواور پھی تھا بوکرا ٹی ماں کے امرا اس مندر بھی مشتی کے ایک تیجے پردہ گیا تھا بھے اس کی مال کی جان بھی کرنے کا تھی ہوا اس وقت بھے اس نے کے جان پر بہت رفت والمن گیر ہوئی کہ اس منچ کی اس کی مال کی مال کی مال کے مار کی مال کے ساتھ بنایا

تغيير مزرزي \_\_\_\_\_\_\_ (٣١) \_\_\_\_\_\_ تيسوال ياده

### شدادا دراس کی مان کا داقع

ال نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ چھے بہر سالا ہے ایمری تظر کروں ہے اگر آ ہے کہیں آوجی آگھ میں ڈالوں؟ ٹابد کوئی فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ گری ہو کی چیز آشا نائیس چا ہے اور آگر تو نے اسے اٹھا لیا ہے تو آ زیائے بغیر آ کھ جی ڈالٹا بالکل درسٹ نیمیں۔ چا ہے کہ martat.com

ري (rir) \_\_\_\_\_\_ يميل است كسى اوركى آكويش استعال كرونا كدا كرنتصان ده زبوق خوديس استعال كرليا . اس بیادے نے واکیل باتی ویکھااس لاے کے سواکوئی نظرت آیا جرکہ نیلے برکٹر اظارہ کر رباغاس نے کہال سے اوم آؤ تہاری آمجھوں میں سرمد ڈالوں جس سے تمیاری آمجھوں کوزیب وزینت مامل موگی ۔ لاکا بھائن موائی اور اس نے بیادے کے باتھ سے سرے والا كانغ لے كرايك سلال اپن آ كى شى ۋال بل ر سرمد ۋالىنا عى زيرز يىن نزا نے اس كى نظر عی ظاہر اونے کے اس بیز کی طرح جمکہ بانی کی عدے کا ہر او آل ہے۔ ان کے نے موشیاری اوروانائی کے طریقے سے ویخنا شروع کردیا کداے کالموں ؛ ناضا و : م نے بری آ تکھول کو اید حا کردیا میں بادشاہ کے حضور فریاد کرئے جاریا ہوں اور حمیس سرا دلوا تا ہوں۔ بیادے بدوا تعدیشتے می کرتے چہ تے ان وی بیٹان بھاگ کوڑے ہوئے۔ براز کا سرے والا كافغواسية جمراه كركم المعمل والويول كمروارس بيراز بيان كياس في كهاك بمرت بیگوسے اور محوزے حاضر بیل دات کے دفت جب لوگ موجا تھے تو کمیاں اور كعال لے كر جال تهيں خوالے نظرة كيل بيسب كد صادر محوزے وہاں لے جاؤارر تامل احماد مزدور جو كرمالها سال سے مير سار فتى اور دوست بين ساتھ لے جاؤ اور جو يك بو شكراً نُعَالاً أَن

لز کے نے بیک کام شروع کردیا اور ہے جار بال اونا شروع کردیا اور سب بستی والوں کو اسية ساته مثنق كرايا اوراس بستى يرمروار كولل كريكاس كى جكدخود قابش عد كيا\_ وفت رفت بيفر ماكول ادر فوقى السرول بك من كي أو ال كانقام كدريد عو مح ال الا كان می فرجیس اکشی کیس اور مقالعے کے اور فالب آیا سال تک کر بادشاہ مرحمیا اور بیان مِنادت كرك بادشاه عن كيا اوروف رفت دورورازكي رياستوى يرجى كابنش موكميا اور روك زشن كرتمام بادشاواس كرهم كرتابي وي

شداد کے شہرتک عبداللہ بن قلابہ رمنی اللہ عند کی رسائی اور

اس کے متعلق اخبار بالغیب

اب ہم بھال پینچے کہ قد کورہ شہر کا کیا ہتا۔ مبتر مقامیر علی لکھا ہے کہ اس بادشاہ اور اس mártat.com

وتبيسوال بارو ک لنگریوں کے ہلاک ہونے کے بعد اس شہر سے لوگوں کی نظرے چھیا دیا سمیا تمریہ کہ جفس دائوں میں عدن کے شہر کے مضافات میں رہنے والول کو د ہائی ایک چنگ اور دیتی اُنظر آئی ے اور کہتے ہیں کرنے چیک ای شیری و بوارول کی ہے۔ اور معزے عبدالقدین قلا بروشی اللہ عز جوکہ جہارے رمول کرمج صلی اللہ طبہ وسلم کے اصحاب جس سے چیں آ کیٹ وان اس علاقے یں مخبرے ہوئے تھے۔ آپ کا ایک اونٹ **بھاگ گیا آپ اسے گ**ڑنے سے لیے روزے اوراس شہر کے پاس بینی مجھے اوراس کے میٹاراور و اواریں و کیھیتے بی وہشت زو واور بھا بکار و مے اورول میں مونیا کرایں شہر کی صورت بعید اس بہشت کی ہے جس کا عارب رسولیا فی ک صلی الله علیدوسلم نے جارے ساتھ وعدہ فرمای ہے۔ شاید جھے اس دارامعمل میں وہ بہشت وکھائی کی جو جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے اور اندروائل ہوکرد یکھا کسائی شہرے مختاب نبری اور ورخت سب سے سب وعدہ شدہ جنت سے مشابہ جی اورشہر بھی کوئی بھی نہیں۔ آب في مات كمول على جي بوئ كي جوايرات ادر يواقيت الي جادرين أنها لي اورتهائی کے خوف ہے باہرا کر وشق کی راہ لی اور معترت معادیۃ بن ابو مفیان ارشی اللہ عنہ کے پاس پر ماجرا بیان کیا جو کراس وقت کے خلیفہ تنے ۔ آپ نے الن سے کو چھا کہ آپ نے یہ شہرخواب بھی و بکھا ہے یا ہے واری بھی؟ کہا ہے واری بھی و بکھا ہے اور بھی نے اس شہر کی علامات کوول میں لیکا کر رکھا ہے کہ کو و عدن سے فلال سمت کواسے فاصلے پر ہے اور وومری ست سے اس کی علامت فلاس درخت ہے اور دیگرست سے فلال کوال اور میہ تیابا و وجوابرات اور ياقوت جوكدش في و بان ب أفعائ بين ميرب ياس موجود جل-

حضرت امیر معاویہ رض اللہ عندیہ اجراش کر بہت متجب ہوئے اور آپ نے اس وفت کے ملی دکے پاس آ دی بیم کرکیا و نیاش کوئی ایسا شہر ہے جو کسونے اور چ ندی کے ساتھ بھایا مجیا ہواور اس کی معادت اس شم کی ہوں۔ وفت کے علاء نے کہا کہ ہاں قرآن پاک میں اس شہر کا ذکرآ یا کہا رم ڈات اس دہ باور اس شہر کوئی تعالیٰ نے لوگوں کی آغر سے نوٹید ورکھا ہے اور معنور ملی انڈ علیہ اس نے فرمانی ہے کہ ممری آمت کا ایک آ دی اس شہر شر والحق ہوگا جس کا ریک سرخ افتہ مجمونا محرون میں موگا اور و محم شدہ اون کی تلاش میں

خلاصۃ المرام آگا۔ اس شمر کے اوساف میں اس قدر سے زیادہ ڈکرٹیس کے جا کئے کہ جمع معلومات کوعلم فرات کے محیط ہونے کے باد جود معنرت رب العزت نے اس کے بارے میں درشاد فرمایا ہے کہ

۔ آئن ند بغلق مِفلَها في البِلادِ ووشرکدِ جس کی شل روے کے شہروں میں ہے۔ کئی شہر مدالیس کہا ممار

اور وادئ القری الیک شہرکا نام ہے جو کہ طول وحرض میں مکہ معظمہ کے برابر ہے وہال کے جورت کے باغ سے اور وادئ القری الیک شہرکا نام ہے جو کہ طول النہ علیہ وسلم فتح نیبر کے بعد اس شہر پر اور اس کے مضافات پر قابلین ہوئے اور اگر چشور میں کیا بنائی ہوئی زیادہ تر شارات اور باغات تجر دور اس کے مضافات میں بتے لیکن وادئ القرئ کو خصوصت کے ساتھ اس لیے باغات تجر دور اس کے مضافات میں بتے لیکن واری وائی اور تجاز مقدس کی مرحد سے متعل اور بیان فریان کی آخری صدتی اور تجاز مقدس کی مرحد سے متعل اور ایک وقت برخان سے دور ہے۔ تجاز ایمی آخری سے نیز دیران اور اتی و دی برخان ۔

تيرون حسيرت (٢٥)

وَلِوْعَوْنَ وَى الْخَوْقَاءِ اوركِيا سُوكَ كِيا فَرِمُونَ سَكَ مَاتِعَ جَوَكَ يَحُوْلُ والاَعْمَا يَعْنَ لُوكُول كُوجِ مِينَا كُر سَكِ عَدَّابِ وَيَا فَعَارِجِنَا نِجِدَاسَ سَفَ چَنْدَمَسَلَمَا نُول كُوجِ مَعْرِت مؤى عليه المُسلَام بِرائِدان لاسَتَ شِخْ اَى المُرسِيْعَ سَبِ المَاكرُولِ فَعَارِ

ان بھی ہے جرکل ہامی اس کے فزانے کا دارد فد تھا اور دو چوری چھیے معترت موئی علیہ السلام پراہیان نے آیا تھا۔ فرمون نے اس کے اس حال پر مطع ہوکرا سے جارت ٹرشن بھی افکا کر ہلاک کردیا۔

ان میں سے دارد فرجر کئل کی بیدی تھی جو کرفرتون کی بٹی کے بالوں میں کنٹھی کرنے والی تھی وہ بھی معفرے موٹی علیہ السلام پر ایمان لا بھی تھی۔ فرعون کی گڑی سے اس ماجرے پر مطلع ہو کرفرعون کو آگاہ کر ویا۔ فرعون نے اس مورت کو کلا کر کہا کہ اسلام سے چر جا' دہ عورت برگشتہ نہ بوتی اس نے تھم دیا جی کہ اس کے باتھ اور پاؤں کو چاد میٹوں کے ساتھ زمین بھی گاڑ کر بلاک کردیا۔

اوران میں سے معترت آ سے ہے فراون کی ہوئی۔ دہ بھی معترت موئی طیرالسلام پر
ایمان الا میکی تھیں۔ آ ہے فراون کو جب وہ معترت موئی علیہ السلام کو متانا چاہتا تو ہند و تشخیت
کر کے باز دکھتی تھیں۔ تی کہ فراون خسب ہا کہ ہو کیا اور اس کے تھی پر آئیں بھی جارشوں
کے ساتھ با عدد ویا کیا اور مورن کی شد ہے گرئی شمہ ان کے بیٹے پر میکی کا پائٹ دکھ ویا گیا اس
کے معترت آ ہے نے اپنے پر وردگار کے معتود منا جات شروح کر دی کہ بارخد لیا! میر کے
لیے معترت تیں آئے۔ کھر بنا اور ان کا آلوں ہے تجانت مطافر مار معتر سے بیر تشکی علیہ السلام بھی اور ان کی اور آئیں اس گھر بھی وافل کر دیا جو کر موار یہ ہے
ماعی ان کے لیے بنایا کیا تھا جب فرھون اُٹھا اور اس نے ویکھا تو معتوم ہوا کہ ان کا تی ہے
جان بڑا ہے بائیں ہو کر اور شاہد

ہوربعض مشرین نے کا ہے کہ محلوں ہے مرادفکتر ہیں اس لیے کہ فکتری کا کا دوبار سب کٹے پر بنی ہے ان کے فیے سب سخوں کے ماتھ قائم دہے ہیں اور ان کے جالور محموزے اونٹ اورنٹل سب سخوں کے ماتھ با عرصے جاتے ہیں۔ لبندافکٹری ایک کٹے ۔ بے marfat.com

تبرون ی برای اور آب کرتے میں کدشمری موباد سے شرائ کل نیمی کرتے اور قرفون کے بہار اللہ اس تدریق کرتے اور قرفون کے بہار اللہ کا میں اور کا گئی تھی کرتے اور قرفون کے بہار کے ایک رہائے کا ایک رہائے کا اور مرے میں اور ایک میں اور ایک کے ایک میں اور ایک میں اور ایک کرنا جائے ہے ان کی انتخاد سر براوتی اور بہال سے ایک کرنا جائے۔

اور جب ال تن واقعات کے میان سے جو کہ آن واحد بی نہایت طاقت ور کیٹر التعداد گروہوں پر وادرالا تقاء چی جو کہ آن واحد بی نہایت طاقت ور کیٹر التعداد گروہوں پر وادرالا تقاء چی جو کہ جوا کا مقام جیں جو کہ اس کا مقت ورمر کش تین گروہوں کو کرتے ہیں فرافت ہو کی اب بیان فرہا یا جا رہا ہے کہ ان طاقت ورمر کش تین گروہوں کی باک کرنا ان کے ملک اور مال کی طن کی بناء پر تھا اس کے کہ ان بلاکت میں منظور ہوتا ہے ملک ان کی نافر بائی اور مرکشی دفتے کرنے کی بناء پر تھا اس لے کہ ان کا مال ہے ہے۔

اَلَّهُ فِنَ طَفُوا فِي الْمِلَادِ بدوه اوگ تے بہوں سفی جول یک نافر بانی اور سرکنی کی اللہ فون طفو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ فون کے جر اللہ واللہ کی جگہ اور فوق کے جر کروہ کے دیا اور اللہ فون کی بھی اللہ فون کی بھی اللہ فون کی میں اور اللہ فون کی ایٹ شہوں ہی اس اور اللہ فالم جول کی بھی اللہ فالم مول کی بھی اس اور اللہ فون کی داو تا ہم دیکھ جی اگر فالم وقعدی کرتے ہیں تو محرا اور کو بستان میں اور اللہ فون کی داو تا ہم وک ایک گردہ اللہ اللہ فون کی ہوئے ہے۔ ایک اللہ واللہ کے اور اللہ فون کی اللہ بھی اللہ فون کی اللہ واللہ کے اور کے ایک گردہ اللہ بھی اللہ اللہ کی اللہ واللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کی

فَا كُفُوُ وَا فِينِهَا الْفَسَاءُ بَهُنَ شَهِونَ عَلَى ضَادِ بَهِتَ كُرِثَ مِنْ الدِوْمِادِ فِيادَ وَكُمَا بِ كَرْشُهِ وَالدِلَ مَسَمُونَا كَدَثُوابِ كُرِثَ فِي الدِظْمِ وَقَدَى اور اموال لَوَشِئْ كَلَ مَن الْمِمَ مِنْ رائج كرتے تھے۔ اور قُلَ و فارت اور كال كُلِي بِمِيْ لَ عَمَى لائے تھے قُولُول كا و بن مجى بر باو بوتا قَفَا اوراً بروجى اور جان و مال مجى۔ چھاف ووسرے ظالموں كے كران كى طرف

تغير مري \_\_\_\_\_\_ شيوال إره

ے نتھان بے بے کر زیاد وڑ جان اور مال ضائع کرتے ہیں۔

فَضَبَّ عَلَيْهِمْ وَقُكَ فَوْ حَرِبَ بِرَادِدُگَارِ نِهِ النَّ بِرَ بِارْشَ كَى طَرَحَ حُرَايَا حِسْ كَى الم ربوبیت عام اور جائع ہے جس طرح وہ لسادیوں كا رب ہے مظلوموں كا جى رب ہے اور اور كى جب مظلموں كى لربيخان فرنائى سركہ لان كر ظالموں سے واقى اتقام ل

ر پوبیت عام دور جائے ہے ہی طرح وہ فساد ہوں کا رہ ہے معلوموں کا میں رہ ہے اور اس کی ر پوبیت مظلموں کے لیے فقاضا فر ماتی ہے کدان کے فلاکوں سے داجی انتقام لیا جائے۔

منوط عَذاب عذاب كاليك كوزا ادركوث كے لقط عن بديتا يا كيا ہے كہ بدس حن بذاب جوكران تين كروبوں بربارش كى طرح نازل ہوئ اس بذاب كے مقالے عن جس كے بدقيامت عن متحق ہوئے جي اور والى ان كے ليے تياد ہے كوار كے مقالے عن ايك كوزے كا محم ركھتے ہيں اور لقطام اور موط كے جموع سے چہ چا كہ عذاب كے ليدود استبارے فرمائے كے جی ۔ بہلا استبار وبارش جس كى مب كالفنار تي ہے اور دوسرا استبار دكوڑ او جس كى باب انتظام واصراحت كرتا ہے اور ايك عبارت على دواستبار دن كوش فرمانا كام اللہ كا وستور ہے۔ بھر كے كام عن نيك بايا جاتا جيرا كہ فاؤد كا تيات اللہ الملك وباست

الْجُوْمَ وَالْحُوْلِ عَلَى اَ*دُلُوبٍ -*مُركود وَثَمِن واقعَات كَيْخَصِيص شِي كَلَّهُ

اور ان بینوں دافعات کونصوصیت کے ساتھ لانے نگی تکنہ سے کہ حوام کے ذہوں نگر کیڑ تلوقات سے بدلہ لینے اور اُٹھی سزاد سے کو تال جمتا یا قواس جہت سے ہوتا ہے کدوہ کیٹر بھاحت نبایت طاقت در اور میالاک ہے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے کی تاب ٹیس رکھتا اس مجال جانے کو در کرنے کے سلیے شعدان اور عاد کا واقعہ عالیٰ فرمایا کھیا۔

یا مکان کے مخوفا اور قلعے کے مضوط ہونے کی دجہ ہے ہاور اس طرح محال بھنے کو ڈور کرنے کے لیے خود کا واقد ارشاد فر مالیا بجوم کی کشرت اور کشکروں کی زیاد تی کی دجہ ہے ہے اور اس جدید جائے کوڈور کرنے کے لیے قرعون کا واقعہ یاد والایا کیا اور ہرواقعہ میں اجمالی طور پرایک دولتنا ایسے اوشاد فرمائے جو کہ کال جائے کی دیدکا بعد دیے تھے۔

اب ال مغمون کو بیان فرمایا جارہا ہے کہ جس کے لیے یا کچھٹمیں اور تین واقعات martat.com

سيستسيس تيسوس ارو بطورتمبدلائے محے ک

إِنَّ رَبُّكَ لَهِ الْهِوْضَادِ تَحْقِلْ عَابِت مِواكِرة بِكَا يَاوِدد كَارِ البِيِّكِين كَاهِ مِن بي

كدكونى مرداه جيب كربيغا باوركزمن والول كود كمدوباب اورجاما بكرفال كي گزردای نے کیا کیا فلال کیالایا ' کیا ہے گیا تاکہ جلہ دینے کے وقت اس کے مطابق ممل

پس الله تعالی جو و نیایس انتقام نیس لیتا مرف بنی آدم کے ایجے کرے احال کو

یورے طود پر جمع کرنے سے لیے ہے۔ کہ جب تک نوح انسانی عمّ ز ہؤ ہیری طرح جمع كرنے كامودت تيم بخ اندركران كا يقود سرا حال ہے، فائل ہے يا نقام ليزائي پروائ كے طور يراس كا مقعود نيس أو سرب كومبلت دينا ہے ليا مقعد جوز تائيس ب

اور بندول کے بادے ش زیادہ تر یہ کیس کا اور انتظار مال عرب مرجہ اور تھے

وسين يا ندوسين كى جهت سے سے جب كل يد بات ورج الليور على شرق سے كديال مرجداور نحت دینے کی صورت میں شکو کرتا ہے اورائی مدے باہر قدم نیس رکھنا یا تحبر اور فخرکی راہ

پیٹنا ہے، دورنافر مانی اور سرکشی اختیار کرتا ہے اور مال اور مرتبہ ندوسینے کی صورت میں ہمی فلاہر

فراتا ہے کہ آیا نعتول کی ناشکری کرتا ہے اور بے چیٹی اور بے قرادی کرتا ہے یا میر کرتا ہے اور قفقاح راضي بونا ويناوستورينا تاسبه ليكن اس كيس كان اوراس انتظار كوالشرتعاني الميا ويلبهم

السلام معد بقول الولیائے اللہ اور علائے کرام کے مواکوئی ٹیس جا شاہور جولوگ کے فیب کی كيفيت اور معالم سے غائل بيں اس رازكو بالكل تيس بيجائے اور ظاہرى فعيت اور مال پر فریفت ہوجائے بیں اور کما ہری فربت اور بھی سے تھجرا ہے اور شکایت کا شکار ہوجائے بیں

اورناميد موجات إلى - جنانج فربايا جارباب فَأَمُّنَّا الْإِنْسَانُ وَمَا إِنَّهَانَ وَوَاسَ بِعِينِهِ وَمِوالِطِ مِنْ قُلْ مِنْ وَرَاسَ كَي مُعَلَّت كَي ولیل بہ ہے کہ

إذا مناائتكاة زبنة جب ال كالرورد كاربال و يراس كااحجان ليما يه فالخوصة في اسے اس مرتب کی وجہ سے جو کہ مال ویتے ہے حاصل ہوا موست ویتا ہے۔ وَفَصَّمَهُ اوراب marfat.com

تشېروزوي \_\_\_\_\_\_ (٢٦٠) \_\_\_\_\_\_ تيموال پاره

نوے بھی رکھتا ہے اس لیے کہ بال برنعت کے معمول کا سب ہے۔

فَیْفُولْ دَنِی اکْرَمُنْ ہیں کہتا ہے کہ میرے پردردگارئے مجھے فزت دی بغیراس کے کہ مقیقت کا مراح لگائے اور جانے کہ بیسب احتمان ہے ۔ انفد تعالیٰ کی ففیہ تد میرے ربے خوف ٹیس جوا جا مکہا اور نہ تھی وحوکا کھایا جا سکتا ہے۔ کہ جب جب ابتدائی حالت میں عزیت اور مال عطافر مایا ہے آخر میں بھی ای کے مطابق عمل جوگا بلکہ یہ مقدمہ ابھی تک تجاب اور بردے میں ہے ۔

وَأَمْنًا إِذَا هَا الْبَتَلَامُ أور جب الى كايروردگارفقر أورغر بت كے ساتھ الى كا التحال أيْنَ

فَقَلَوْعَلَیْدِ رِذَقَهٔ بِس اس کے رزق کواس پر تک فرماے اگر چہ بینز ر حاجت میسر آئے جس براس کی بینا دواب ہے۔

فَیْفُولْ رَبِّی اَهَانَیْ تَو کَبَتَا ہے کہ بیرے پرودوگار نے کھے ذکیل کرویا افیراس کے کہاں اس کا کہاں اس کے کہاں اس کے استحال کے لیے اور انجی اس کے استحال کے لیے ہواد انجی عزب اور مکول کے استحال اس جو کہ آخر ہوا انجی عزب کا مؤرث کا مقدمہ پروہ فقائل ہے ہیں جو کہ آخر ہوا ہو کہا خرب کی عزبت کا موجب ہوگئیں اور بہت ہے وولت اور مال ایسے ہیں جو کہ آخرت میں صرت اور وبال کا باعث ہوئے۔ ایس حال کی ابتدا ہے واقو کہا کا اور قست اور مصیبت دونوں میں فیب کے معا لے کہ جو کہ استحال اور آزمائش ہے نہ جمنا اِن دَبُلُكَ مَیانَہو صَالِح کے معمون سے بہت بوی مفاحل کی دلیل ہے۔

## چند سوالات اوران کے جوابات

یمان چندسوالات باتی رہ مسئے جن کے جوابات ضروری جیں۔ پہلاسوال ہدہے کہ افتط فا فرع بٹھائے کے لیے آتا ہے جبکہ لغت عرب میں الا کا کلمہ کمی جمل کی تفصیل کے لیے ہے جو کہ پہلے کلام میں گز را ہواس کلام میں دو جمل کہاں ہے اور فرع لا با اور تفصیل بیان کرنا کس چز کے ساتھ متعلق ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ وہ مجمل کام بات ڈیکٹ کیا آپیا ضادِ کا معمول ہے اس نے کہ marfat.com

تعمرون کے دریے ہوا کہ جدودگار عالم آئر مائش اور اعتمان کے دریے ہے اور وہ بندول

کے مالات سے فائل نیس ہے اور اس کا قاضا ہے کہ بندے بھی خروار اور پرمذر ہوں اور فائل نہ ہوں نیکن آ دی ففلت عمل کرفار ہے اور عزات و ذائت اور امیری غربی ووٹوں صورتوں عمل اس کی ففلت کا بیان اس مضمون کی تغییل ہوا اور اس تضمیل کو اس اجمال پر فا

کے انتقا کے ساتھ فرع کے طور پر او یا مجیار

دوسرا سوال مید ہے کہ دولت کی آ ز مائش کی طرف فا کرمد فر مایا حمیا اور بندے کی زبان سے بھی فاکر کونائش فرمایا کیا جبکہ فریت کی آ ز مائش کی طرف فالم ترفیق فرمایا اور بندے کی زبان سے فاہائن نقل فرمایا حمیا اس انداز کو جہلے جس کیا تکتہ ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ دوق کی تکی حقیقت جی ذکیل کرنے کا سب تیس ہے۔ پی فقیری کو ذکت کیٹا عافل بھرے کا کام ہے واقد کے مطابق ٹیس۔ اس لیے کہ بدا اوقات کا ہری فقر بندے کی دیا وآ فرت کی دوق کا سب ہوجاتا ہے بلکہ فزت اور مرہے کا ذر میں بھی بن جاتا ہے جیسا کہ اولیائے اللہ کی اس جماحت میں اس کا مشاہرہ کیا گیا ہے جنہوں نے فقراء اور فریت میں زعر کی بسر فر مائی ہے جبکہ دولت اور مال حقیقت میں خالب طور پر فاہری کوئٹ کا سب ہے۔ کو آخرت کی عزت کا سب نہ جو بیروال ونیا میں روق کی قرافی ونیا وآخرت دوقوں کے جمومی تمارے ہے بہتر ہے اس کی تھے کے بہال فاکر ساکا لاتا

تيسراسوال به ب كركام كا ظامه إلى معلم بورا به كرقافنا الإنسان فيتفول وتي الخرف إذا حادث لا خرفة وأمنا هو فيكول وتي الفائق إذا منا المنظوة فلكند عليه ورفقة الفيكول والول جدم الكرام الكرام المرافق الذا منا الفكارة فيكول كاظرف هه بجدكام جيدهم بهل الكوائمان ووالل كالإياد والمرافقاك إلك منا الفقوة والايام العرب كرية ل كاظرف بدارا كوائد ب

اس کا جواب یہ ہے کو حقیقت بھی اما ظرف پر وافعل ہے اس میلے کہ افتاد امالانے ہے۔ انسان کی تنعیل منظور تین ہے ایک دولت اور فقر سے ساتھ اس کی آن رائش کی تنعیمیل مطلوب

ہے اور ملے قریعے میں جہاں لفظ انسان اما کے متعمل واروے مضمیروں کے مرجع کو معین کرنے کے لیے سے جوکہ پہلے ذکرنیس ہوا۔ میں معنول بے نظر کرتے ہوئے اصل کلام کو ہوں "كِمَةُ وَإِلَيْكُ إِنَّ رَبِّنَكَ لَبَالْمِرْضَاوِ والإنسان غافل عن ذالك في كلتا الحالتين فامأ اذا ماالتلاه ربم فأكرمه ونعيم فيقول ربي أكرمن واهمأ اذا هما ابتلاه فقدو علیه وزقه فیقول وید. اهان کیخی آ ب کا پروددگاد الماحظ قراد است جمکرا سان اس بات سے دونوں صورتوں شمیا فاقل ہے تو جب استدائی کا پروردگار آز ہائے کی اسے عزے عطافرہائے اور تعتیس وے تو کہتا ہے کہ میرے بروردگار نے جھے عزت وک اور جب ا ہے آ زمائے بھی اس برای کارزق تک فرمائے تو کہتا ہے کہ میرے بروروکارنے مجھے دسوا كيا بلكه اكر كميرى موج سے ويكسيس تو يهال ووقفيلات مطلوب بين - مكما بيك اها الاسان نهو غافل عن كون وبه فبالمر صاد في كلتا الحالتين ليش ﴿ النَّمَاكُ أَوْ السَّامُ السَّمَ یروروگار کے مرصاوی ہونے (یعنی اس کے حالات کا ملاحظہ کرنے ) سے دونوں حالتوں مِين عَاقِل ہے۔ دوسري تغميل بر ہے كہ اصافي حالة الابتلاء بالنصبة والعال فلاينطقي النعبة بالشكر واماني حالة الابتلاء بالفقر والضيق فلايتلقاه بألصير ولايعرى ان ربعہ مشرقب لینجازائم علی معاصلته لیخی نخت اور بال کے ماتھ آ زیاکش کی صورت نعت کوشکر کے ساتھ قبول ٹین کرتا اور فقر کا دیجگی کے ساتھ آ زیائش کی حالت میں ا سے میر کے ساتھ قبول ٹیس کرتا اور ٹیس جان کہائی کا برور د گارائی کے معالمطے پراہے جزا ویے کے لیے تلہ ہائی فرمائے والاے ۔

چانکہ پہلی تنصیل مقصود بالغرات رقعی افتظ انسان کواس تنصیل ہے اس تقصیل کے آغاز علی بزمواد یا ممیا تا کہ اس تفصیل کا اشارہ ہو جائے اور دوسر کی تفصیل کو تعرب و انداز علی لا یا ممیا اس کے کے مقصود برلغرات تھی۔ وانشد اعظم

چوقا موال یہ ہے کہ اگر کن اور اپائن کئے پر انسان کی خدمت جو کہ اس مجران کام ہے۔ خاہر ہوتی ہے کس چز پر متوجہ ہے۔ حالانکہ ہے جارہ انسان یہ کئے تک جا ہے۔ چانچہ اگرام کی طرف میں تو اس کے مطابق خود اشارہ فرمایا کمیا ہے جب کہ بندے نے جمل اس مائد arfat.com

میران کرد میں اور اور ان اور کی کوئی جگہ ہے اور ابات کی سب میں اُئر پر خوائیس فر ایا میں اُئر پر خوائیس فر ایا می کے مطابق بات کئی قوا نگار کی کوئی جگہ ہے اور ابات کی سب میں اُئر پر خوائیس فر ایا میں کہ آخل لیکن وہ بھی واقع کے مطابق ہے اس لیے کر فقر اور تھی سعاش ایکٹر اور تا میں کہا کہ عبورۃ الدیب رازیا لی جمین واقعت اور رسوائی کا سوجب ہوتی ہے۔ چنانچے انہوں نے کہا کہ عبورۃ الدیب رازیا لی مراتبی

ان کا جواب ہے ہے کہ اگر کن اور اہائن کہتے پر انگار اور غرصت اس وجہ ہے جس کہ مطابق واقع جس ہے بلکہ اس وجہ ہے ہے کہ بغرو دنیوی عزات وہ اسٹ کی قیدیش کر آبار ہو کر اس اعتمال اور آ زمائش ہے خاتی ہو جاتا ہے جو کہ اس عزات اور ذات کے پروے میں پوشید ہے۔

اور فزنت و ذکت کی حقیقت کو جو کہ جزا ہے دن طاہر ہوگی نہیں جانیا اور دیمی کڑنے و ذکت کے سواکسی فزنت و ذکت کا مقبور ٹیس کرتا۔ پس بندہ باتھں ابتقل ہیچ کے مشابہ ہے جو کہ شکر بھی لیٹی جو تی زیر کوشکر جھتا ہے اور بدعزہ دوا کو جو کہ اس کے بتی جی سراسر نفع بخش ہے ذیر کمال کرتا ہے اور انکار اور جھڑکی اس کے فیم کی کوتا ہی برے کہ مقبقت سے صورت پر بکتا مکرتا ہے اور باطن سے فاہر ہر۔

یا تجان موال ہو ہے کہ ابتلا و کا معنی عرف کے امتیار سے فتر علی تو خلاج مگر و وقت اور از خان ہے اللہ اللہ مکا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ افت عمل ابتلا و کا معنی امتیان اور آن ائٹن ہے اور جس طرح فتر علی ایک آنر ائٹن ہے کہ مبر کرے گایا ٹیک وولت علی جمک ایک آنر ائٹن ہے کہ شکر کرے گایا ٹیمس رہے باور فوٹیرون و بیٹیار فشستن سیل سے

باده ومیمون و سیار آن س ست گریدولت بری مست نه گردی مردی

مینی شراب کا بیال ہوتا اور بھٹیار بیتھے رہنا آ سان ہے اگر تھے دولت ملے اور تو ہے ہوگل شہوتو مرد ہے۔ بھل بیمان اہلا مانوی معنوں میں ہے: کے عرفی معنوں میں۔

جب دواستہ اور فقر دونوں حالتوں علی آ دی سے حال کی تنصیل میان کرنے ہے

فراغت ہوگی اب اسے حقوق مالیہ اور حکم کے لواڑ وست ادا نہ کرنے پر ڈا ٹنا جا رہا ہے۔ تکلّا مینی پر مقدمہ بول ٹیس کہ مائی اور مرتبدہ سے پر قریقت ہو کر الفاقت کی سے حضور اپنی بڑ دکی مجمو اور اس کی فعق س کواس کی فرشنو وکی جس صرف شکر وجیسا کہ بنی آ دم کا دستور ہے ۔

بَلُ لَا تَنْكُوهُ مُونَ الْهَيْمَةِ بَكُدَمْ يَتِم كَى عِنْتَ نَهِي كَرَحَ بِوَ طَالِانِكُ اللهُ تَعَالَى فَ تعبيل عِنْ الدَم تِدِول لِي ويا ہے كہ عِنْ سے عُمُوم تُوكُول كُونْ نا دوخصوصا بِيْم كُونِس كے باس ہے عزل كے اسباب ہو طرف ہے جمع بین ساچائي اس نے زائد مال اس ليد الله ہے كہ فقيروں اور كزودول پرفرج كرواور أنيس بيركردواورتم بيكا مُنِيس كردے ہو۔

وکا فقعاضوں علی مکھام الہنسچین اور دومرے کو بھی منگلتے کو کھانا کھالانے ک باہندی اوری کیوٹیس کرتے ہو بکہ اسپنے مال سے ویتا تو ایک طرف دومروں سے مال کو ہے تھاش فریق کرتے ہو۔ اس لیے کہ

وَتَأْكُذُونَ الْقُواْتَ إِكُلَالُنَّا اورتم اللهِ آباء كى ميرات بودين كماتے ہيں اور الله من كے درميان جوك طال باورشركاء كے فق كے درميان جوكة قرام ب كوئى فرق فيرى كرتے ہو مي تميار فيم كا مرتب جانوروں كے فيم سے كمتر ب جوكہ پہلے ابنا جارہ سوگھتے ہيں اور جس عن ابنا كا كدواور مسلحت و كھتے ہيں كھاتے ہيں ورد چھوڑ و سے تيرا اور اگر كوئى كہ كر ہر اور قو ابنا بال ہے جس عن سے يتم اور مسكمي كودوں اور ف على عن في الله بار باب كى ورا حت سے كوئى مائى بايا ہے كہ عن سے تشريكوں كا فق كھايا ہواس كے جواب عن قر بايا جار بار ہے كہ

وکٹوچٹون مقتال خیٹا جنگا ہورتم مال سے بہت سے زیادہ مجت کرتے ہوا آمر ہے۔ تمہارے ہاتھ بی کوئی مال نہ ہولیکن تمہارے ول مال کے دام بھی گرفتار جی اگرتمہادے ہاتھ لگ جائے توجی کہ کروج وہ مرے کرتے ہیں۔

#### محبت کے لیے مال کی حد

اور میں کے تنہ ہے معلوم ہوتا ہے کراسے مال کی مجیت اور اس سے دل کا متعلق ہوتا گرائیس ہے جس سے کر ضرور کی ما جات ہور کی کہ جانکس اس لیے کہ نظام بالم کی جاتا ہوتا 111 artat.com

کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور جو ندموم ہے وہ وہ کا ہے جو صاحت ہے اکد ہے۔

کُلّا یول ٹیس بھٹا چاہیے کہ الفاقعا فی ہندوں کے اچھے بُرے افعال سے ناقل ہے و اسے بندول کے دفعال پر آئیس جزا ویٹا منظور ٹیس بکد الفاقعا فیا عظافر بار با ہے اور اس وفت کے انتظار میں ہے جس کے ساتھ اس کی منکست نے جزا دینے کو وابستہ کر رکھا ہے اور اس وفت کا مالان سے۔

افا دخمت الأفرض دخما حمل دخما الله والت زمن كوخوب كونا جائ ربال مك كدريزه الريزة بعد الكوفس أو المائي مك كدريزه المريزة بعد المريزة ا

وَجَمَاءَ وَبَعُكَ الدِرتِيرامِ وردگار آئے مِعِيٰ جِلال اور قبري صف كي بَخْي فريائے اور بندول كو 15 كائے ترتونے فریائے۔

وَالْكَلَكُ صَفًّا صَفًّا اورفرشت مف بعث آكينُ مات آ ماؤں کے فرشوں کی مات مغیں ہوں گی۔ مالمان حرش کی مف اور ہوگی ۔ والی بڑا لتیاس

وَجِنْ بَوْمَنِيْ بِحَدِيدَة اورال روزجهم كولایا جائے اورلانے سے مراوظا ہركرنا ب جیسا كه دومرى آجت عن فرابا كيا ہے كہ وَلُوَ دُنتِ الْجَدُومِيْدُ لِيْنَ بَوْي اور بعض روایات عن وارد ہے كہ جهم كومتر ہزار فرشخ ستر بزار لگام ڈول كر اس كے مقام ہے كہنچ كر حرش مقيم كى باكي جائب لاكيں كے اور جب صاب كے مقام ہے ودمومال كى راہ دور رہ جائے گا اس سے شطے باہر تقلی مے اور آئی مسافت ہے اس كر ہنے كى آواز دائى محش ہے كانوں عن آئے كى الى وقت اس جي اور آئى ما در مارى كلوق ممنوں كے مل ہوكر انجیاء منبيم السام مغروف اور كرميوں سے بيچائز آئى مى كور مارى كلوق ممنوں كے مل ہوكر انتہاء

يُوْمَنِيْ بِثَنَّةُ كُوْ الْإِنْسَاقُ الله وَقِ آوِلَ الْعِيمِيةِ مِنْ لَكِرِيهِ كَالِدِيوَ marfat.com

ا تغییر در بری میں میں ایک میں است میں ایک میں میں ان (۱۳۵۰) میں میں مطلب در در دائلات میں ان میں اس کرت میں میں میں میں ان اس کا میں میں ان کا میں میں کا میں میں میں میں م

سی انبیا وظیم السلام اور تعیدت کرنے والے کہتے تھے کہ اجھے فرے کردار کی جزا برخ ہے اور قیامت آئے والی ہے گئے اور ورست تھا اس کے کہ جزا دینے کے قیام اسباب بخ ہول کے۔ ووز خ جیسا قیر خانہ پوری مولنا کی سیت حاضر فرشتوں جیسے ہے شار بیادے چکز نے اور جازل اور بزر کھو لئے کے لیے سوجود یا حضرت دیب العزت جیسا قاہر حاسم پوری معلوت اور جازل کے ساتھ جلوہ کراڑ جن جو کہ جسمون اور ووج کا مسکن اور جائے قرار تھی اسب در ہم بر مربم بو کی اس جس بھا گئے کی جگر رہی نداس جس معنود قلعہ اور تعافی خانہ تھا ہے لیکن اس ورت کے اس جس بھا کہا ہے گئے اس جس در استحاد کی اس جس بھا گئے کی جگر رہی نداس جس معنود قلعہ اور تعلق خانہ ان تھا ہے لیکن اس

وَالَّنِي قَدْهُ الدِّدُ تُحَرِّي اوراس وقت تَسِيحت بِكُرْنَا اور إو كرنا اس كيا فاكمو كرنا ہے اس ليے كہ وو دن ممل كاون نہيں ہے۔ بِكلہ بڑنا كا دن ہے آئ تصحت قبول كرنا جا ہيے تا كداس ون كام آئے ورند صرت اور ندامت كے مواج كہ عذاب كى سب سے شديد تم ہے وَجُم بِحَى عامل نہ ہوگا۔ چنا نجو قر كما جا وہا ہے

یَقُولُ یَالیَتَنِی قَفَعْتُ لِحَیْویَ کِے گااے کاٹی! کرشماائی اس زمرگا کے لیے بال اور ایمان اور املاعت جیسے نیک اعمال ش سے کوئی چیز آ کے گئے ویٹا جو کر فرقیر و مولّی اور بیرست اس کے لیے جسمانی عذاب سے زیادہ مخت مولگ ۔

آنو مَنْ يَا لَا يُعَالِّبُ عَلَايَة آخَدُ بَى اس روز الله تعالى كعذاب جيها كوئى عذاب ميها كوئى عذاب الله تعال كان الله تعالى عنداب الله تعالى عنداب الله تعلى عنداب كل الدحائي عذاب كله الله تعلى عنداب كله الدحائي عذاب كله الله تعلى الله تعلى

وَلَا يُونِيُ إِنِّى وَكَافَعُهُ آخِدُ اورافَهُ تَعِالَى كَ مَعْيُدِكُرِ فَى طُرِحَ كُولَى مَعْيَرَضِهُ مَرْ سكا اس ليے كہ دوزجُ سے موكل اگر چہ هوتی زنجر ورواز سے بندكر نے اور مر پوش پہنا نے سے ساتھ جرمول كومقيدكر مِن بِسِرِيشِن ان كی عمل اور خيال كومقيدتي كر سكتے جيكہ مثل اور خيال كى عاوت ہے كہ بہت ہے امور پر قور كرتے ہيں اوران ميں ہے بعض امور بعض وامرو

> اذاكتان قبليب النصوء في الإمو حائز خاطبيق من تصنعين وحب السبامس

بیخیا جب آ دی کا دل کمی امریش پریشان ہوتو دونوے میابانوں کے میدانوں میں بھی تک روتا ہے۔

بعض معتبر قراء نے وکا یکھیٹ وکا یونی کو جمیل سینے کے ساتھ پڑھا ہے اور اس مورت میں منی ظاہر ہے بینی اس عائل کے عذاب کی مانڈ کی کو عذاب ٹیس کیا جائے گا اور اس عائل کو بند کرنے کی مانڈ کی کو بتر ٹیس کیا جائے گا۔ اس لیے دوسرے گناہ گارا کر چہ گنا ہوں کے مرتخب تھے لیکن اس روزے عائل نیس تھے بھی بھی اس ون کا خوف ان کے طیال میں گزرتا تھا جب وہ اس ون کو دیکھیں تو انکا مد ہوش نہ ہوں کے کوکھ وہ پہلے ہے تی اے جانے تھے۔ ان کے حق میں بلائے تا گھائی ٹیس ہوگی اور ان کے عذاب اور قید میں منکر تین جزا کی نسبت بھی تخفیف بھی حاصل ہوگی اور اس جواناک ون میں کہ جے و بھی تی اجھے نے سب بے بھی اور دیا جو اس میں مال موت کرتے والوں اور نیکوں کو آئیل وی جانے کی اور ندا ہوگی کر

یَا یَشْهَا اسْنَفْس الْسَطَیْنَدُهُ اسے فق کے ماتھ آ دام پانے دائی جان ؛ کہ بچھے اس اس بناب کے مواکع مست قورند فتی اُنجھے زمن کے دیزہ دیزہ ہوئے گرشتوں کی مقی و پکھتے اور چنم کی بولھاک آ داز سننے کی کیا ہرداہ ہے۔

اڈ جیمی النی دبکانے اپنے پراردگاری طرف توت جا کرتے جیشدای کے مشاہدے بھی منتقرق تمی اور باسواکی طرف تیزی کوئی توجہ تقی ۔

ر النبيئة مَنْ وَلِينَةُ الله حالت بمن كرة همال شيروي في كي على حقوقها وقت موت والى مار تحديم جيل مطلق كر جهال كرة عارفا جرمون كي وجد حق بينديدوج-

ر من مناسبات کی در این اور این اور میرے مقرب بندوں کے قامرے میں داخل ہو جا جو کہ۔ فائٹ نیلی جی بیشادی کیس تو ہیرے مقرب بندوں کے قامرے میں داخل ہو جا جو کہ بھارے اپیار کے مقدم میں میں اور خوش میں اور سیاروسائی معادت کے مرتبول میں سب ہے اعلی ہے۔

و الفنطيني بنيئتي اور ميري بنت على واقل ہو جاكہ واضى لفرق كو جارہ واست طور ہر حاصل كرنے كا مقام ہے جيسے ماكولات مشروبات متكوجات للجومات اورا تھے مكانات اور ہے جسمانی معادت کے مرتبول على ہے سب سے وکلی ہے الفرقوائی جیس دونوں معادتمی حاصل كرتے عمر) اميا ہے فروائے ر

### ا نفوسِ انسانی <u>کی تمن صف</u>ات

یہاں جانا جا ہے کہ قرآن بجید میں قس اضائی کو تیں مغات سے سہموف فرمایا گیا ہے ۔ امارہ کو امداور سلمند ۔ امارہ ہونا کا فرواں اور گناہ گاروں کے تفوی کی مغت ہے جو کہ کفر اور گناہ سے بازئیں آئے ۔ اور ان کا تش ہر وقت کرے کا موں کا تھم وج ہے ۔ اور اور ارتکاب گناہ کے بعد اپنے آپ کو طاعت کرتے ہیں کہ ہم نے کو ل کیا اور کہا تھے۔ مغمد ہونا انہا ہے جہم السام اولی نے افغاور آمت کے تیک کو گوں کے نفوی کی صفت ہے جو کہ ایمان طاعت فرکہ وقریق میں المسینان باتے ہیں اور گناہوں کے اسباب اور تھرات ان کے صال میں مواحد تیمیں کرتے اور ان کے اوقات کو سے مزاحد کے ساب یا در تھرات

اور بعض کیتے ہیں کہ ادرہ ہوہ ہرنٹس کی ڈائی مغت ہے جو کہ شہوے اور خضب کے وقت منا میں کہ منا ہے جس ادت وقت اور شرع کی طرف ہے جس ادت میں اور شرع کی طرف رجوں کرتا ہے اور فیر اور شرکہ محتا ہے اور اطمینان ہی برنشن کی martat.com

\_\_\_\_\_(rm) ---

مفت ہے جکر ذکر کا فور ساری تو توں پر خالب آ جا تا ہے۔

اور حفرت امام حسن بعر کی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تیامت کے دن تمام نفوی نوامہ بول مے اور خود کو ملامت کریں مے کداگر تم نے نکی کی ہے تو زیادہ کیول نیس کی اور اگرة فرمانی کی تو کیوں کی ؟

اوراکریدامل بیل اس عما اور بشارت کا وقت فزرخ ا کبر کا وقت ہے جو کہ قیامت کے ولنا ہوگالیکن اکرا کانمونہ برموکن کی وفات کے وقت ظہور کرتا ہے۔ چٹانچ معنزے محبواللہ بن عرد می الشرفها سے مردی ہے کہ میں نے حضور صلی القد علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب مرو موکن کی اجل آئی ہے تواس کے سر پانے خوب صورت خوش لباس ادر معطر جسم والے فرشتے آ تے جیں اور کہتے ہیں کداے تی کے ساتھ اطمینان یانے والی جان! راحت اور آ سانی ہے بابرآ كرتجو سے اللہ تعالى راسى ب موكن كى جان يورى سرت كے ساتھ بابر آ لى بادر جہان اس کی خوشبو ہے معظم ہوجاتا ہے اور فرشتے اسے معطر ریٹی کیڑوں عما لیتے ہیں اور آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور دہاں کے دریان است مرحبا کہتے ہوئے استبال كرت بي باوروس كى بخشق كى وعاكرت بين داورات ورش جيد ك ينج م وياجانا ے تاکرین سجانہ و تعالی کے صفور مجد و کرے۔ اور حضرت میکا تکل علیہ السلام کو تھم ہوتا ہے كراس جان كوايمان والول اور نكول كى جانول كرتغير نے كى جكے ہے جاكر والل كريں اور اس کی تمرکوفران کردیں تا کداسے داحت اور آسانی ہواوداسے فرمایا جاتا ہے کوئی وکہن کی طرح سوجا کدائ کی فید کوکوئی فراب میں کرتا اور اس کے برعم معاملہ کافر کی جان کے ساتھ داتع ہوتا ہے۔

### سورة البلد

سورة البلد كي بهؤال كي بائيس (٢٠) أيات بياي (٨٠) كليات اور تين سواكيش (۳۲۱) حروف جي ر

#### بجاسميه

اورات مورة بلداس لي كيتم إن كداس كية عاز من مكر معظم يحشر كالمم أشالي marfat.com Marfat.com

شيروزوي \_\_\_\_\_\_ شيروزوي

حی ہے۔ اور بلدائشتہ حرب میں شہرکو کہتے ہیں اور اس شہری تم افضائے کے وقت اس نیر کے حالات کا طاحظہ کر؟ اس بات کی بالکل کا ہر اور ووٹن دلیل ہے کہ آدی کو دنیا ہیں یا آخرت میں ڈکھ تکلیف آضائے کے بغیر جارہ ٹیس اس لیے کہ جب اس تم کاعظمت والاشہر اس تم کی تکلیفوں کی آبادیکا و ہوتو دوسرے شہرتو بطریق ادلی شدید مشتقوں سے خالی شاہوں کے اور چونکہ انسان مدنی الملی ہے شہر کے بغیر سکونت ٹیس کرسکیا اور کوئی شہر دا دت کی جگہ نیس کے کی توان تکلیف کے بغیر نیس ہے۔

### كمه معظمه كي عظمت كي وجوه

اور کے منظمہ کے شہر کی عظمت ہے شار و ہوہ کی بناہ پر ہے۔ حرم الی کا کل ہے تھوتی کے لیے مقام اس اور مرجع ہے کہ لاکھوں اٹسان ہرسال ؤور دراز علاقوں اور شہروں سے اس کا قصد کر کے آتے ہیں و دھرہ عبادتوں تھے اور عمرہ کی اوائنگی کی جگہہ ہے وینا کی سب سے مہلی محادث ہے۔ یہاں جمان کا تبلہ اور منقام تغیل علیہ السلام ہے۔ اور سب سے بالاتر یہ کہ حضرت محد مصلیٰ سلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولا دستہ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ پر دمی آخر نے کا مقام ہے۔

### ماقعل كسراته رابطى وجه

اوراس مورۃ کے مورۃ النجر کے ساتھ وابنے کی اجدیہ ہے کرہ ہاں پیٹم کی عزیت وقرمت رکھے اورشکین کوکھانا کھلانے کی تاکیہ اور مال کی عمیت کی قدمت خرکورہ چنکہ رہاں بھی ہیک مشاہین کھے ہوئے جی ۔ نیز وہاں طاقت ودسرکٹوں جیسے حاذ فرعون اورخوہ کی ان کے مختابوں کی شامت کی دجہ سے جا کت کا ڈکر ہے جنبکہ رہاں بھی آیک کافرکوڈا ٹنا حمیا ہے جو کراچی تو سے رہاز کرتا تھا اورکمی کو شاطر چی نہاتھا۔

#### <u>سورة كاسب نزول</u>

ادراس مورة کے فزدل کا حب ہے ہے کہ قریش ٹیں کلد وین امید تا می ایک کافر تھا ایک قومی مینکل زور آ در پہلوان۔ جے ابوالاسد کی کئیت دی گئی تمی اور اس کی قوت اس در دی تھی

تعبیرون سے تیموں ہوں۔ کرگائے کی کھال کو اپنے قدم کے بینچ لیٹا تھا اور کیٹر جماعت سے کہنا کہ یہ کھال میر سے پوڈل کے بینچ سے تھمچنج کو وہ سب اپنی ہورکی قوت صرف کرتے اور کھال بارہ بارہ بارہ اور کی اس اسلام

سین میں میں میں است میں میں است میں است میں کہ آپ بھے ایسے قید فائٹ ہے۔ کی دفوت وکی اور ایمان نہ لایا اور مخت ست باقلی کیں کہ آپ بھے ایسے قید فائٹ ہے۔ فروائے میں جس کے کل ایس موکل میں میں تو ان سب کو بائیں باقلے کے ساتھ کوئی ہوں۔ کی سے جس سال میں میں است کے ایک میں است کے ایک میں استان کی ہوئے۔

کون ہے جو بھی پر غالب آئے۔ نیز آپ مجھے ایک باغ کا فریب و بیٹے ہیں۔ حالانک میں نے شاویوں اور مرونوں میں اسے ڈھیروں بال فرق کیے میں کدائم ان کا قار کریں ق آپ کے وعدے والدو و باغ اپنے زیورز بائش ورخنوں اور نیروں سیت اس کے برابر کیمنہ ہو۔

کے وعدے دانا وہ بارگا سے زیورز بیاس در حقوب ادر نہروں سیت اس سے ہراہر جھانہ ہو۔ اس کی ان خرافات کے جواب میں حضرت حق تعالی نے بیسورہ نیسجی اور اس سورہ کا مضمون سے ہے کہ آ دمی کو جسمانی قرت از ور باز وا کشرت مال اور نام اور امر ہے کے اوسٹی توسف پر مغرور نہیں ہونا جا ہے۔ اور اپنی پردائش کی ابتدا کو موت کی مدیک نظر میں رکھنا ج ہے کہ مختل اختیاں در چیش میں کر جنہیں اللہ تعالی کی امداد کے بغیر برداشت کرنے کی طاقت میسر نیمیں

ے اور مال کو اس وقت خمت سمجما جا سکتا ہے جب آخرت کیا گھا تھوں شما کا م آئے ور ندو تیا کی تمود و تمائش تو سراب کے بالی اور بالی رفتش کی طرح ہے تیات ہے۔

ہشیج اللّٰہ الوَّضِينِ الوَّحِیْنِ الوَّحِیْنِ ﴿ اَفْسِدُ بِهِنَدَا البَلَقِ نِصُحَاسَ شَهِ کَامَمَ سِهِ اور لا دراسَ نَی سَمَعَیٰ شن ہے ان یہ ل مشم کی تاکید کے لیے لایا تمیا ہے جیسا کہ لفت عرب جس اس کا استعمال بہت ویاوہ ہے

یبال من تا اید کے مقام میں بیا تفاقال کے جیسا ارتفاقیہ عرب میں ان قاسمان بیشتہ وادہ ہے۔ کا آئید کے مقام میں بیا تفاقال کے جی ادرائی خفا ہے تاکید مجمائے کی وجہ بیہ ہے کہ زودہ رحم میں بات پر آفو کے جی جس کا کوئی مقربوں نہیں پینے تھر ان کے ساتھ مقر کے انکار کیا۔ انٹی کرتے جیں اس کے بعدائم کے ساتھ ان مقصدہ وجہ سے انٹی کرتے ہیں۔ کم یا مقصدہ وجہ سے

اسمی کرتے ہیں اس کے بعد مم کے ساتھ ان مقصد ہوت مرتے ہیں۔ لویا مقصد ووجہ سے الابت ہوتا ہے۔ اُنٹیش کو باطل کرنے اور تان مقصد کو تابت کرنے کے ساتھ سااور اگر مرف الشم ذکر آمرین کو مقصد کا آبات ایک وجہ کے ساتھ ہواس کے کلے کی کرنے کا کید کی زیاد تی کا

\_197\_\_\_197

تغيران ل مستنب الهجام الهجام الهجام الهجام

ادر علوہ میں ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مرادشم کی نئی ہے بینی اس مطلب پر شم کی حاجت میں کہ بالکر دخا ہرہے ۔

اور بعض نے کہا ہے کہ یے گلے مقسم یہ کی ہزارگی پر والالت کرنا ہے لینی وہ چیز اس ہے یالائر ہے کہاں آ سان مطلب پر اس کی حتم آغائی جا سکھ اور برصورت میں مطلب کے حوت سے کتابیہ ہے یااس کے خلابرہ ونے کا دموئی ہے۔ ایس اس طرح سے بھی تا کید تا ہے توفّیہ

ادر جب تتم کا مقعد ہے ہے کہ آدی کی پیدائش ابتدا ہے انتہا تک مشتقت اور تکیف میں ہے تو اس شہر مکہ کی تئم اُفٹانا اس مقعد کے بین مطابق واقع ہے اس لیے کہ کہ معظمہ کا شہر ساد کیا زمین کی انسل ہے کہ سب سے پہلے پائی کی شطح پر بھی نقطہ پیدا ہوا تھا۔ بعد از ان اس نقطے سے تمام زمین کو کشادہ کر کے بچھا پا گیا۔ اور زمین انسان کے ماد سے کی اصل ہے تو جب اس کی اصل کی اصل مشقت اور رزق کا مقام ہوتو اسے کہاں سے تو تع کرنا چا ہے کہ مشت اور رزقے سے خلامی مائے۔

## شہر کمہ کے مشقت اور رنج کامقام ہونے کی دیبے

ہم بہال پچنچ کہ میشہر کس جہت سے مشعقت اور دیٹے کا مقام سہدا آل میں کہ ایک سنگار آزیمن ہے اولیا میں واقع ہے کا شت کاری کے بالکل کا تاریخی کڑوے پائی اسٹے فریس ہے والی کا ان کا کہ تاریخی کڑوے پائی اسٹے فریس ہے والی کوالی کھوونا وشوار پی وہاں کے دہنے والی اول کو بائی اور خلے کا قبط ہمیشہ لائل ہے اور ایس جگہ واقع ہے کہ جہال پوری گرمیوں ہیں جو کہ جو زااور مرطان کے دومینے ہیں مورج ان کے مرکی طرف سے متعلی وائی بائی میں میں ہوئی ہے اور خوش کرم ہوا چکتی ہے اور بخر اور ہے کہ وسے کہ وسے کہ وسے کہ وسے کہ وسے کہ وسے کہ کری جو تی ہوئی ہے اور خوش کرم ہوا چکتی ہے اور بخر اور ہے ما بائی کی سے واقع ان میں ہوسکار لانا ان کی کہ وسط کی بائی کی سے واقع ان کا میس ہوسکار لانا ان کی کہ ان وجو و کی ما و پر زیائے کے بیش کوش اور فوش میں کو کول کا مسکن نہیں ہوسکار لانا ان کی کہ ان وی اور خوش میں ہوسکار لانا ان کی کہ ہوا تھی ہوسکار لانا ان مقام کا قدر کرتا ہے نیا تھی زیادے کی ہورے کرتا ہے ان کا میس کرتا ہے نیا تھی کرتا ہوئی کا اسٹور کرتا ہے نیا تھی کرتا ہو نیا تھی کرتا ہے نیا تھی کرتا ہے نیا تھی کرتا ہو نیا تھی کرتا ہے نیا تھی کرتا ہے نیا تھی کرتا ہو نیا تھی کرتا ہے نیا تھی کرتا ہو نیا تھی کرتا ہو نیا تھی کرتا ہے نیا تھی کرتا ہو تھی کرتا ہو نیا تھی کرتا ہو تھی تھی کرتا ہو تھی کرتا

ہمارے رسول کر ہم ملی انڈینلید دسلم کے وجود با جود سے پہلے موجود تھے۔ جب آپ کی ہوئت شریفہ ہوئی آئیک اور پھول کھلا ۔ اور آیک عظیم ویٹی مشکلت رونما ہوئی کہ اس شہروالوں کی آئیک جماعت حضور علیہ السلام پر ایجان لیے آئی ۔ اور انہوں نے آپٹے آباء واجداد کا باطل خرب مجھوڑ دیا اور بتوں کی پرشش فتم کر دی اور ہر کھر ٹیس کالفت ڈھٹی جھٹڑا اور لڑائی پیدا ہوگئی۔ کفار اس جماعت اور حضور مسلی الفد علیہ دسلم کوستانے اور کش کرنے پر کمر بست ہوسکتے اس

ز بردست واقعد کی وجہ سے اس کے شہر بیاں سے اوقات انتہائی مشعنت اور ذکھ میں گزر نے سکھادر بردوز اور برشام فریقین وارد کیم میں معروف ہے۔

اس تازه مشعت اوروغ كى طرف اشاره كرت وست اس مبارت بمل فرما إجار با

و آفت بید آب ای شهد البلک بھے اس شور گائم اس وقت ہے جبر آب اس شورش جل وار بیس کی نکد آب کے اس شورش فزول اجلال فرانے سے اس شور گ مزت اور بزرگی می بود کی کہ مکان کی مزت کین سے جو تی ہے اور و فی مشعقت اور تکلیف کے اسپار بھی زیادہ جو کے اور اس شور کے دینے والے کیرو گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ فرار

ہو کے اور اس شمر کے دہنے والے کیرو گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ میں گرفآر اور کئے جو کہ الشفائی کی تلوق ہے سب سے بھڑی تخصیت گوٹی کرنا اور ساتا ہے۔ اور حرم کے احرام سے کر جس کا لھاظ کرتے ہوئے موذی جانوروں کوٹی نیس کرتے نے فاروار ورخواں کوئیس کا کئے نے ایک و م صاف جواب و سے کراس عقیدہ کے فعاف ہو مجے اور اس وشت جوظم ان شمر ہوں سے وقوع پذیر ہوا محرمت آ وم طید السائام کے وجود سے لے کر اس وفت بھے کی سے بھی واقع نہ ہوا ہوگا۔ ایس بی تیو بنا حالتے کی وید سے کہ واکٹ وہا فی بھائیا المبکنید اس می اور مقعد کے ساتھ المبکنید اس می اور مقعد کے ساتھ المبکنید اس می مواور یافت کوں

ميرون کياجا سکنا ايک ادرعام فنم تشم محي ذ کرفره اگي مخي په

وَوَالِيهِ وَمَا وَلَدَ بَعِنْ واللهِ كَالَ الداس كى عند بعث ب كدونوں كال مشعق اور رئع من كرفار بين اس في كر بضغوالى كو پيليانو عمل واقعة كى بدعوكى اور دروزه كا بوجو أشانا جا بيد بعدازال بنيكى برورش عن مختيال اورتكليفين و يكنا جا بيداور عص متى ب

ا طفانا جا ہے۔ بعد از ال بنچ ی پر در ال میں صیاب اور سنیں دیعنا جا ہے اور سے میں ہے۔ بہلے اسے رقم کی تاریکی میں انجائی عالان کا اور کزوری کے ساتھ دفت گزارنا جا ہے۔ بعد از ان اس سرائے قانی کی محنت میں تم قم کے جسمانی اور روحانی ذکھوں میں جتلا مونا

جاہیے ای لیے کہا گیا ہے کہ پیدائش کے وقت نیچ کا رونا ای طرف اشارہ ہے کہ اس جہان جس دوئے دی گڑ رہے گیا اور کیا اچھا کہا گیا ہے

لماتوزن الدنبا من صووفها یکون یکاه الطفل ساعة بولد والا فسسا یسکیسه منها وانها لارسع سمساکان فیسه وارغد

لینی جب دنیا ہے حوادث کی وجہ کتیل ہوگی کچے ولادت کے وقت روتا ہے ورندوہ ونیا میں آئے سے کیوں رویے جبکہ ونیا ہیں مقام سے زیادہ وسی اور خوشکوار ہے جہاں وہ یہ

اور بعض مقران نے فرایا ہے کہ والد سے مراد حقرت آ وم طیر واسلام میں کہ کس سخت سے جنت سے و نیا تیں آ کے اور دیکھی پہلی تعتبی چھوٹ اپنے کی اور ماولد سے مراد آئیس کے والد سے مراد آئیس کے والد سے خراد آئیس کے اور انہوں نے آپ کی اولا و سے بھی اور انہوں نے اپنے اسلی وطن کے ادماف بری صرت اور انہوں سے سے اور حتم کی ان و وقول جنسول سے جا در حتم کی ان و وقول جنسول سے جا در حتم کی ان و وقول جنسول سے جا در حتم کی ان و وقول جنسول سے جا در حتم کی اور انہوں کی آبیا اصل سے جا در انہوں کی آبیا اصل محتمت اور در نج کی جگد اب اس دلیل بر مدلول کو تبطور قرح و کرکر کے قربا یا جا رہا ہے۔ کی مشتب اور در نج میں بیدہ قربا یہ کہتے تھیں بیدہ قربا یہ کی مشتب اور در نج میں بیدہ قربا یہ اس کے اصل کے کہ مالم نے کی مالم نے کی کہتے ہوں کی اصل نے کی مسلم نے کی دیا کہ کے کہ مسلم نے کی کے کی مسلم نے کی کے کہ کے کی مسلم نے کی کے کی مسلم نے کرنے کے کی مسلم نے کی مسلم نے کی کے کی کے کی کے کرنے کے کرنے کی کے کی کے کی مسلم نے کی کرنے کے کی کی مسلم نے کی کرنے کے کی کرنے کی کے کرنے کی کے کرنے کی کی کرنے کی کے کرنے کی کے کرنے کے کرنے کے کی کرنے کے کرنے کی کے کرنے کی کے کرنے کے کرنے کے کرنے کی کے کرنے کی کے کرنے کے کرنے کی کرنے کی کے کرنے کی کے کرنے کی کرنے کے کرنے کی کرنے کی کرنے کے کرنے کی کے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کے کرنے کی کرنے کی

#### Marfat.com

marfat.com

حعرت آ وم علیہ السلام کے نطقے کا یاٹی ہے اور دونوں مشقت میں کرنمآر ہیں اور یہاں کید کو

ی کی زہر سے بیز منا جا ہیے جوکہ مشقت کے معنوں میں ہے۔ کہیر یا کی زیر ہے جو کر جگر کے معنوں میں ہے بھی ای ہے مشتق ہے اس لیے کرآ دی کے جسم میں اس کی ڈیوٹی باار جی

عری نے غذالانے ایسے نکانے اورا ہے تشیم کرنے میں کی مضفتیں ہرواشت کرتا ہواور جمبك ووسرے اعتباء لقے ہے ہے دردی ہے تعرف ہوتے ہیں۔

#### انسانی مشق**توں کا اجمالی تذ**کرہ

اور اگر آ دمی کی مشتنت اور تکلیف کوتفصیل ہے بیان کیا جائے تو طویل دفتر حیائیس نکین اجمالی طور پراس قدر جانتا میابید که پیبلے نو آ دی کی بیدائش میار ضدوں گرمی اور سروی رطوبت اور خنگی ہے ہے اور یہ جاروں اس کے مزاج میں اپنا غلبہ جاہتی ہیں۔اور اس کے اعتدال کورزہم برہم کرنے کے دریے ہوتی جِن وہ بمیشدان جارا ژوہاؤں کی تھیجا تا کی جل ر بتاہے چر کھے عرصہ رحم کے قید خانے جی بند ہے۔ اور چھاور وفت جی انجائی عاجزی اور کنروری کے ساتھ کجوارے میں مروے کی طمرح بڑا ہے۔ شازیان کہ اپنا ماش الشمیر بیان کرے نہ ہاتھ پاؤل جن سے اپنی خواہش طلب کرے ۔ چروانت نگلنے کے درواور پہتان چوڑ نے کی تکلیف عل جاتا ہوتا ہے۔ پھر کتب عن استاد کی ڈائٹ کی تکلیف آخاتا ہے۔ اور جس مثل کے بندھنوں میں گرافار موتا ہے تو بیکر اور بیاند کر کی تھیجا <del>اول</del> میں بڑ گیا۔ اور کی تم کے رنج اور ملال میں لیپٹا گیا۔ ملبیعت اے بھی شموانی زوراور قوت کے ساتھ جانور ک طرع والیل کرتی ہے اور اے وص میں گرفتار کرتی ہے۔ ایک درہم کی خاطراس سے سریہ بعاری بوجور کھتی ہے اور سیاراون معمولیا می موادوری کی خاطراہے آگ اور دھو کی سے پیراد

كراً باور ينديدون كامنت كي في اس ذكان عن قيد كروج بها ورچندوانول كي خواہش کی وید سے اسے دو بیلوں کے چیچے بھا آن ہے۔

اور بھی قوت خصیبے کے جوش مارنے کی ویہ ہے اسے ورندوں کی گئی میں ڈال دیتی ہے۔ اور اے تلوق کی نفرت اور جہان کی بدمولی تعییب ہوتی ہے اور بھیتر ہے کی طرح تموشنی اور پنج کمومیآ ہے اور قوق کی سیاجائے۔ اور ان سب سے جیب قروشوا دی مید ہے کہ اس ۱۱۱۱ میل کی جاتا ہے۔ اور ان سب سے جیب قروشوا دی مید ہے کہ اس

پر طبیعت کا تھم بھی چانا ہے اور شریعت کا بھی۔شریعت طبیعت کی مخالفت کرتی ہے جیکہ طبیعت کی مخالفت کرتی ہے جیکہ طبیعت فلس کی موافقت کرتی ہے۔ مہاوت کی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے اس عماوت کا تھم ہے اور گناہ کے دوکا میا ہے۔ ونیا میں کوئی تکلیف مندوں کو جھ کرنے اور ہمز او مخالفوں کو راضی کرنے سے بردی تمیں ہے اور بیتمام شخصیں اور نظاف برخنس کی فوات سے تعلق رکھتی ہیں۔

### و دسروں کے حق سے وابستہ تکالیف کا تذکرہ

آئینٹ آن کُن بَقَیر عَلَیْہِ آنگ کیا یہ شفتوں اور تکیفوں کی تھوق گان کرتی ہے کہ اس پر کو کُ قادر نیس ہوگا کہ اسے جزاد ہے اور افتھے کرے افوال کے حفیق باز پری کرے طالا کمہ والرزم قبر الی بیس مفلوب اور اس کی ماضای قدرت کے ماخوں ہے مکہ اس کی انہائی کمروری تکوق جو کریمی اور چھر ہے کے عہد ہے ہے برئیس آسک ہ ساکی انہائی کمروری تکوق جو کریمی اور چھر ہے کے عہد ہے ہے برئیس آسک ہے۔ سال ساتھ کا استان سات

تشيروزي \_\_\_\_\_\_\_ تيمول ياءه

اور جب اس کا زیادہ تر تخر بہت سابال خرج کرنے پر تفادادراس وہو ہے بھی کر چھے پر
کوئی قابوئیس پائے گا۔ اس کا زیادہ تر احماوا پی جز ساور سرہتے پر تھا چو کہ اس نے بہت سا
مال خرج کر کے عاصل کیا تھا۔ کیونکہ جو تحض مال زیادہ خرج کرج ہے وہ ولوں جس بیارا اور
نگا ہوں جس باند مرحبہ سعلوم ہوت ہے۔ اور کوئی فخض حیا کی جہ سے بیاس کی طرف سے کمی نفع
کی تو تع کی وجہ سے اسے لیا تر نے اور ذکیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے اس فرور کو

یفٹول آفلنگٹ خالا فُبندا فخرے مقام بی اور باباب کرنے میں کہ بھی پرکوئی افزیک ہے ہے۔ قابوتیں پائے گا۔ کہنا ہے کہ ش نے اجروں بال فیست و نابود کیا ہے اور بریزے کام بیں بندی برقی وقی ہے واوں میں بندی بوک وقی کے واوں میں جاگزیں ہے کوئی فخس میرا مقابلہ کرنے کے لیے قدم ٹیس افرا سکتا۔

اَلْفُ لَنَهُ عَلَىٰ لَفَ عَیْنَیْنِ کیا ہم نے اس کے لیے دوآٹھیں ٹیس بنائی ہیں تاکہ چنے وں کود یکھے اور جوذات دوسروں کو بینائی بخشے اور بینائی کے اسباب ہورے کرے اس کی اپنی بینائی شن کس طرح کی ہوگی۔ اور اگر وہ فعا کے دیکھنے کوشلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل کی ٹینوں کاکوئی ٹیس جان سک تو اس کے جواب عی قرمایا جارہا ہے

وَيُسَانُهُ وَشَفَعَيْنِ كِيادِد كِيا ہم سنداس كَى ايكِ زبان اور دولب ثبن بناسة اور جس سند الى الشمير كوفلابركرنے كى قدرت دومرول كوبشتى ، بيدُوہ دومرے سكے مائی النمير بركمل طرح مطلق ندہوكار اورة وفی ہيں زبان كا فائدہ تو بالكل فلا براورواضح ہے كہ بات كرنے اور مائی النميم كوفلابركرنے كا آلہ وہ ك ہے۔

#### دولیوں کے چندفواکد

جیک دولیوں کے چند قائدے ہیں۔ پہلا قائدہ دودھ چوسنا اور ای طرح مجلوں ہے جیسے آم دخیرہ کارتی چوسنا۔

وصرا فا تدہ مندکو ڈھانچا کہ کوئی جانور یا تکا وغیرہ مند بھی نہ جائے۔ تیسرا فا کدہ دانتوں کو چھافا کدہ بات کہنے ش دانتوں کو چھاٹا کونکہ ان کا کھا رہنا انتہائی بھدا معلوم ہوتا ہے۔ چوتھافا کدہ بات کہنے ش مدر کرتا کے بکہ شخص حروف ہونوں کے بغیر تھیں تکل سکتے چسے با اور واڈ اور دوسرے حروف شرب کی ان کی مدوخروں کے ۔ بانچوال فا کدہ کھانے اور پائی چنے نیز چیانے گئے ہے جانے اور فسلے موزنے بھی ان سے مدولین خروری ہوتا ہے۔ چھٹا فا کدہ بانسری بھی ہوتک ۔ بارنے اور چونک دائے آلات میں ان کا تعلق بالکل فیابر اور داختے ہے۔

# آئلسين دوادرزبان أيك بون كى عكمت

اور باریک چی علاء نے ہیں فرمایا ہے کرچی تفاقی نے آدی کو وہ آتھیں اور ایک زبان مطافر بائی ہے تاکر اس بات کا اشارہ ہوکہ اس کا بزنتا و کچھنے سے ممتر ہوتا جاہے اس کے کہ اس کا و یکنا خیر اور شرکوشائل ہے جبکہ بولنا مواسع فیر کے قابلی تعریف نہیں ہے اور اسی کے ایک زبان کے لیے وو محافظ مقرر کے گئے جی جو کر دونوں ہوشٹ جی تاکہ اسے معلوم ہوکر ایمی زبان کو فکام جمر معکمتا ہو ہے ہے جائے کہ رکھا تھائی ایٹ امٹر اس کے بھا بنڈ فیلٹے

جن فُول اِلْاَنْدَیْدِ رَقِیْتِ عَیْنِیْ مِیْنَ آدی دَبان سے بوکل بھی نکال ہے اس کے دُوک کے۔ ایک مستعد تکہاں ای کام کے لیے مقررے۔

اور صدید میں جے میں ہے کہ چوقتی الند تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی یا سے حالے کہ ا چاہیے کہ اچھی بات کیے یا خاصوش دہے۔ اور ترزی میں مقید بن عامر دیتی اللہ عنہ ہے اور ایت ہے کہ جس نے معنور سلی اللہ علیہ وسلم سے بع جہا کہ کس چیز جس نجابات ہے؟ آپ سے قربایا کہ اپنی زبان کو بندر کو اور اسپے کھر جس بینے جا اور اسپے محتابوں پر گریے زاری کر اور برگان معنف نے فربایا ہے کہ دی کی زبان ایک مبلک اور دہاہے جس کا موراح منہ ہے اور کسی اور اسے محتابوں برگرے منہ ہے اور کس برماکی اور اسے محتاکہ اور اسے جس کا موراح منہ ہے اور کسی برماکی اور اسے جس کا موراح منہ ہے اور کسی برماکی اور اسے محتاکہ اور اسے جس کا موراح کم منہ ہے اور کسی برماکی اور اسے بھی کہ اور اسے محتاکہ اور اسے برماکی اور اسے کہ اور اسے کہ درکھ کے اور اسے برماکی کی دوران اسے محتاکہ کے اور اسے برماکی کی دوران اس برماکی کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی

#### احفظ فسنانك ايهنا الانسان

#### لاسليدغينك انبيته تعييان

بعنی اے انسان اپنی زبان کی تفاظت کر یا لیے از دھا ہے کہیں تھے ڈس نہ لے۔
حضرت انام شافق رحمۃ اللہ علیہ ہے تقول ہے کہ جب آ دی بات کرنا چاہے تو اے
جا ہے کہ پہلے فورکرے اور استے ول ہے مشورہ طلب کرے ۔ آگر معلوم کرے کہ بات کرنے
میں مرا سرمسلحت ہے اور وین اور دنیا کے اختیار ہے کوئی نقصان نیمی تو بات کرنے کا اقدام
کرے ۔ اور آگر مسلحت کے وجود یا نقصان لائق ہونے میں شک رکھتا ہے تو اسے بات کرنا
مرکز جائز نیمی ۔ یہ جائیکہ اس می کوئی مسلحت ہی شہواد مقصان کا کمان یا بھین ہو۔

نیز عدیث شریف میں دارد ہے کہ جب آ دلی گئ کرتا ہے اس کے تیام اعتدا، زبان کے آگے عاجزی اورزاری کرتے میں اور کہتے ہیں اے ظالم القساف کر ہم سب تیری خوبی کے ساتھ وابستہ تیں اگر قو سیدگی را اپر ہے تو ہم مجی نجاستہ باتے میں ورنہ تیرے کمل کی ویہ ہے ہم سب گرفآر ہوئے ہیں۔

# غاكوره نتن نغمتول كي تخصيص كي ايك اور وجيه

ادر ال آیت علی ان تین نفتوں آگؤ زبان اور لیوں کو تصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی ایک اور وج بھی ہے اور وویہ ہے کہ جب آ دقی ال کے شکم سے پیدا ہوتا ہے انہوکا Tharfat.com

ہوتا ہے اور پہلی چیز جو وتیا ہے وہی غذا کے لیے کما تا ہے ایستان ہے دو دور چوستا ہے۔ اور
دور در چوسنے بیں ان جُنول اعتماء ہے جارہ تھیں تا کردود درینے والی کو دیکھے اور اب کے
دور ہے ایستان چوسے اور دور دور کو زبان اور مزہ فکھنے کی مدوسے ملی بھی نیچے کا تارہے۔ تو جو
دور تے بیتان چوسے اور دور دور کو زبان کی بیتا واور زعر کی موقوف ہے قو دو مرک کی کیوں پر اسے
خود بخور ناز کرنا کیسے درست ہوگا۔ اور اگر فر بی تخالف جو کرد ملی تھ کورہ کا فر ہے گئے کہ اگر چہ
ادار تھا تھی ہو جے کے طاہر و باطن کور کھتا اور جانتا ہے لیکن جہاں جس نے بال خرج کی اور بسند یرو گئی
اور جس
اور دی کی دومرے مقام اور دومری نیت کو بھیا تا ہی شرقا کہ اس مقام تھی اور اپند یرو گئی
اور بہند یرو گئی

وَهَ فَيَنَالُهُ النَّبُ فَيْنِ إِدر ہم نے اسے فَير اور شُر دونوں راہوں كا نشان ديا۔ پُس پچائے اور قيز شاہوئے كے وجوے عن بالكل جموت كہنا ہے اس ليے كہ پہلے ہم نے اسے عقل دى چرہم نے انبيا يليم السلام اور واقعوں كے وسلے سے اس كے كانوں عن اچى اور قرى راہ كى علايات پہنچا كي اور دونوں دانوں كو اس كى تقر ش جدا جدا كر ديا اس نے تمرك راء كو افقياد كيا اور سيدى راہ سے بہك كيا اور اپنا مال قابل تحريف مقام عن بالكل صرف نہ كيا۔ چنا ني فرم يا جا د باب

فَلَا الْتَصَعَّمَ الْعَقَبَةَ لِي الى كافر سے يہ نہ ہواكر خت اور وشواد فيلے برگز مثا اور في اور وشواد فيلے برگز مثا اور في اور وشوار فيلے برگز مثا اور في اور وشوارى بى مناسبت دور اس كى موافقت كى دور سے آسان اور بكل معلوم ہوتى ہے اور خوائش كى چزول بى لذتى بورى كرنے ميں دشوارى د بال ہوتى ہے بورى كرنے ميں دشوارى د بال ہوتى ہے جال كوتى كرنے ميں دشوارى د بال ہوتى ہے جال كوتى لذت ياس ميں كى دشا حاصل كرنے ليے دائر ہور الله تعالى كى دشا حاصل كرنے ليے دائر ہور تا ہود ور مرف الله تعالى كى دشا حاصل كرنے ليے دائع ہور چائے تر كا جار با ہے ك

وَمَا آَدُوَاكَ مَا الْمُقَدِّمَةُ اورائے انسان! تو کیا جائے کہ وہ تخت اور دھوار ٹیلا کیا ہے کہ جہال عالی فرچ کرنا طبیعت اور تھس پرنا کوار اور کران کڑ پرتا ہے۔ 11 Artat. CO 111

فَكُ رَفَيَةِ وَوَ حَتِ أُورِ رَثُوارِ ثَلِا كُرِدِنَ ٱلزَاوِرَ } \_\_\_

گردن آ زاد کرنے کی چند صورتیں

اوریہ چند وجوہ سے جوتا ہے۔ ایک تو ایک طلک سے غلام آزاد کرتا۔ ووسری تم جان کو قصاص اورخون سے خلامی وینا ہے کہ اس کے عرض خون بھا وے کر اس کی جان بخشی کی جائے۔ تیسری متم قرض دار کو چیز انا ہے جے اس کے قرض خواہ اپنے حق کے مطالبے ہیں پکڑ کر قید کر لیس اور وہ قرض اوا کر کے اسے اس کے قرض خواہوں سے رہا کی بخشی ۔ پہتی خم اس قیدی کوچیشرانا ہے جو کمی کافریا ظالم کے یاس گروگا رکھا ہوا ہوا دریال دیے بغیر چھٹکارا شاياسة ر

اور مدیث مجمع میں وارد ہے کہ ایک مخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضراً یا اور موض کی یا رسول الله اصلی الله علیه وسلم جھے کمی ، میسے عمل کا پید دیں جس کی وجہ ے بھی جنت بھی داخل ہو جاؤں۔فریایا غلام آنزاد کرواورگردین آنزاد کروای نے مرش کی يارسول الشراميلي الشرطليدوسم كيابيدونول اليك جيز الأنيس جير؟ فرماياتيس! غلام آ زادكرة بيه ب كراتو مرف ال فلائي كي قيد س آزاد كر ، جبكه كردن كو چيزانا يه ب كرتو ال كي تادان ماخون ہے جیٹر انے میں مدد کر ہے۔

عفرت مام المظم دهمة الشعليد في مسكين كو كمانا كملائ سن يهيل فك دقية كوبيان كرف سے استدال فر الا ب كريدا قراجات صدق سے بہتر بيں جكر و مرس علاء ف ال ك بركس كما ب ودكت يس كدمدة على جان كوبلاك عدماني واداع باس لي ك جمم کی بینا ،غذا کے ساتھ ہے اور خلام آزاد کرنے میں قید سے چیز انا ہے اور قید انتی تکلیف وہ منیں کراک ہے بلا کت کا خوف ہے۔

أَهُ إِطْعَامَ فِي يَوْمِ فِن مَسْفَيَةٍ باس ون كمانا كلانا بكرجس من يوك اور مح تي زياره مو بيني قيط كاور غله نه سطن مكرايام كراس وفقت كهانا كملانا مونا اورجوا برات تخفف متعذ بإروبهتر ہوجاتا ہے۔

يَعِينُهُا هَا مَعْرَبَهِ السِيمِ كوجور شيخ وارجى موجي بخيمًا مجوجى زاد ادر خال زاد marfat.com

وفيرد

#### احتیاج کےون کی تیرنگانے کی وجہ

۔ اور یہ قیداس لیے لائی گئی ہے کہ کھانا کھانا ہروقت عمادت ہے اس لیے کہ کھانے والا ہوک کے بغیرتیں کھا سکتا ہے ہرخنی امیروٹر یب کھانا کھانے کے وقت مختارج بی ہوتا ہے اور کو نا کھائے سے اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کیے جب حضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چھا کی کراسلام سے کا موں شہر ہمتر مین کام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کھا تا کھنا ت جو<u>لے اسے سام کہنا۔</u> اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا <mark>لینی نوافل ادا کرنا جب لوگ سوے</mark> یزے ہوں ۔ اور جب کھا تا تھا اور غلہ تا ہے کے وقت کھلا یا جائے اس کا اجر کی گزار یاوہ جو مانا ہے اس لیے کدان اوقات کے علاوہ اگر کوئی حتم جوک کی اینکرا بش تحلیف آخا ہے گا ا كيب ووكمزي بعدروني لل جائے كى اورائے جان كى بالاكت كا خطرونيوں بوكا۔ بخلاف الأم تھ اور تلک ٹایا بی سے کران ونوں وہ لوگ جوروزی کمانے کی کوشش اور حلاق کر سے تیں با كوكي والى دارت ركعت جيراً أثيل مجي أكيد دودن بعدكها نا نعيب وي بالبداد ان كم معاش ے ذید وار قبیل و کیٹر کے ساتھ ان کی خرکیری کر لیتے ہیں۔ جبکہ بیٹم جس کے پاس ان میں ے کو بھی گئیں اور اس کی بلاکت کا خوف یقین کی صدیک بھٹی جا تا ہے اور اس کی مختابی انتہا كو الله جال ب فسوساً وه يتم جوك رفية دارى كالعلق بحى ركمنا بوك اس كمانا كمانا اسد قد میں ہے اور صلہ رحی ہی جرکہ ایک مستقل عبادت ہے۔ نیزیشیم کو کھانا کھلانے میں ضعوصا جو رشے دار مجی ہوا تواپ آخرت کے بغیر کی فرری بابعداز مدت نفع کی او تع جمیرے اس لیے کر پیر اور نے کے اعتبار ہے اس سے کوئی کام بھی ٹیس جو مکٹ اور عدح وٹنا وکا کوئی اعتبار بھی میں ہوتا اور اگر اے کھا ا کھلانے کیا وقت کوئی سوجور بھی ہوتو اے رہنے داری سے تعلق ك احرام وجمول كرسكا ين ريا اوز فركرن كا دروازه بالكل بنديو جائد كا اود نفوم نیت بورے طور پر حقق ہو**گا۔** 

سیر فرزن به نیاده موجیدا که سوره کیف شی دافع ب - وَآمَنَا اللّهِ مِنْدَهُ فَکَانَتُ بِسُمَا بِهِ، آمر فی سے زیادہ موجیدا که سوره کیف شی دافع ب - وَآمَنَا اللّهِ مِنْدَهُ فَکَانَتُ بِسُمَا بِیْنَ اللّهِ مِنْ بِنَعْمَدُونَ فِی البَّحْدِ لِیکن ده سکین شاکماری اور اشحالال کی مدیک تین بینی تاکه اس کی جال کو بردَم بلاکت کا خطره لاحق بواور جسبه گواکی فوبت این مدیک بینی جاتی ہے تو دو یکی سکی فوری ادر بعداز مدت لغم کی تو تع کامل تین رہتا اور مرف رضائے خداوندی کے لیے

مال فرج کر چھٹنی ہوجاتا ہے۔ اور چونکدان ٹین وجوہ میں جو کر ذکر کی تشمی ال فرج کرنا بھی کافروں اور بدعشیہ لوگوں ہے بھی اپنی جش پر دفت آئے نے اور فقری دیم کی وجہ سے داقع ہوجاتا ہے اور آخر سے سے حساب میں وہ ضائع اور برباد ہوجاتا ہے۔ ناچار اس فرج کرنے سے زیجنے کے لیے ایک اور شق بڑھا کر درشاد فریاں جاریا ہے کہ

مُّمَّ كَانَ مِنَ الْمَيْدِينَ المَنْوَا مِجروه الناسب في ودجودان لوكول بين في بوجو المان لائے میں اور انہول نے وین شریعت اور وقت کے بی علیہ العمل والملام ی تقدیق کی ہوتا کہ اس شخص کا بیا جماعل آخرت بٹس کفراور ٹی عذبہ السلام کی تکذیب کی ٹوست ک وجہ سے را پٹال اور پر بار نہ ہو اور تم کا انتظا اگر جدان اٹمال سے ایمان کی ترا ٹی اور تا خیر پر ولالت كرتا ہے۔ حالا تكدا بمان تمام حمادتوں اور تيكيوں كى قبوليت كى شرط ہے اور شرط بميث مشروط سے پہلے ہوتی ہے لیکن بہال تراخی اور تاخیر بیان میں مراد ہے نہ کدائیان کے وہ قع ہوئے بیں جیسا کہ کہتے ہیں کہ ٹرازاس وقت مقبول ہوتی ہے جب اس کے ارکان کو تھیرے الے کرسلام تک ترتیب سے ساتھ اوا کریں چروضو بھی کیا ہو حالاتک وضوفماز کی شرط ہے۔ تماز ت پہلے کر ناجا ہے لیکن بیان میں شرط کا مرتبہ شروط کے مرتبے کے بعد ہے اس ناخیر کا پرد وسینے کے لیے مہال لفظائم استعمال فر مایا کیا ہے اور اگر ایران کا ذکر میلے کیا جاتا تو یوں وائم × جا تا کہ ایمان بھی مال کے عقبہ کے ارکان میں واخل ہے جبکہ وہ تھے میں ایسائنجیں ہے۔ ا در اجعن علماء نے کہا ہے کہ وقوع میں نا فیر مراہ ہے اس کے کہ کنار کے وہتھے اعمال موتو ف وسيع بين أكروه مجيل عمر بين ائيان ليا أخمي ووسب مابقه اهال بعد عن لاحق مونے واسے ایمان کی برکت سے مقبول موجاتے ہیں اورووان کا تواب یائے ہیں۔ چنانچہ

#### ويك فني سوال إوراس كاجواب

اور عربی کے ملاء کو اس آیت کی ترکیب میں ایک مشہور مشکل در پیش ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام عرب علی تھی ماش کی تھی لا کے ساتھ شکس آئی ہے سوائے دعا کے جیسے لاکار اِٹُ اللّٰہُ فِنَی سَھیلن یا سوائے تھرار کے جیسے فلاصَفْق وَکَلاصَفْی عیں۔ اِس آیت میں فلا اقتصاد تھی ، منٹی کی تی لا کے ساتھ ہے اور یہ دونول تسمول سے قررج ہے۔

اس کا جواب ہر ہے کہ جب مقبر کا چند چیزوں کے ساتھ بیان کیا گھیا تو سنوی اشہار سے باخی ش کھرار آگیا تو کا یا ہوں فر بایا گیا کہ فکلافک رفقینہ ڈاکا کھیکھیڈ فی کیؤم چنی خشفینیا والا کان جن الگیائی اخشوا اور کام جس زیادہ تر سنوں کا اعتبار ہوتا ہے نہ ک کفتوں کا اور اس کے علاوہ قرآن باک کی افعات کی مجت کافی ہے کوئی کوائی لانے کی ضرورت ٹیس ۔

اور جب عقبہ کے بیان میں بیبال تک بیٹی گئے تو مال فرج کرنے میں مرحبہ کمال پڑو حواا ب اس باب میں کمس کرنے کا مرتبہ بیان فرہ یا جا رہا ہے اس لیے کہ تھیل کے بغیر کہال چندان اعتباد کے لائق تیمں۔

وَکُوْ اَصُوْ بِالنَصْنُوِ اوروہ ایک دوسرے کومبر کی وحیت کرتے ہیں جوکہ ایجے اخلاق کا جموعہ ہے۔

#### صبركى فضيلت كابيان

اسية تيلم ملى الشعليه وملم كوال كالحم ويزب كه فالضير حكما حَبَو أولوه الغزم جن الوُّسُل ادر يبان سنامبرك نسليت كالراغ لكايا مِاسكاً الم كرَّر آن ذِك يها الم كاذكر نمان ہے مجی ملے لایا کیا ہے جہاں کے فرمانے کیا ہے باکٹھا الَّفِیْنَ الْمَنْوْد اسْتَعِینُوْد مالصَّنْ وَالنصَّلُوةِ تَعْرَبِ العزب في إني رفاقت مبروالول كر تحافظوم فرولُ ب كرَّد ان الذُّرمَع السايرين اوركن مقام بر إن الله مع البصلين" مع انصاليين" مع المستصدقين ' تميم فر باغ نيز برخمل كالك اجرمقروفر بالإحجاب وبكرمبر كر ليے ب مباب اج كا وعده فر مان حميا الشائعا في سنة فر بالماليك بُوفَى الصَّا بَوْوَنَ لَجُودَهُمْ بِعَبْسِ حِسَساب اور این کے پیٹراؤل کومبر کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے کہ وَجَعَفْنَا سِنْھُمْ أَبِنَاتُهُ يُهَدُّونَ بالغرافا فيًّا حَمَدُوا اورين امرائيل كوميركى بركت سے وين وونيا كى عزت نفيب كى حى وَتُمَّتُ كُلِمَةً رَبِّكَ الْحُمْنِي عَلَى بَنِي اِسْرَآلِيكُ بِمَا صَبَرُوا.

#### مبركى حقيقت كابيان

اب مبرك حقیقت كوجمنا بإب تاكه به بط كرمبرك دميت كرناكو با تمام وجوه كمال کی وصیت کر ؛ ہے۔ مبرکی حقیقت ہے ہے کہ اسان طبیعت اور نفس کی تعییجا جانی کے وقت اسية وين ك نقاضول يراكام رب اور يحتى القياركر ساور ياستقلال اور ابات قدى مجم جم كساته ووقى باوراس كى دونتمين بي رمشان طلب عبادت باستى شكرنا اور تی ف جرانا اور معیشول کے آئے سے متاثر شاہونا۔ اور اچی و بی قدروں کو تدچیوڑ نا اور مجمی تابت قد فائل کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس اگر پین اور شرم کاد کی دونوں خواہشات ے اس کائٹس متاثر نہ دوروراس ہے وین کے ظاف کوئی حرکت اورخواہش صاورت ہوا ہے مفت یعنی پاک دائن کہتے میں ادرای کے مقابل فور ہے۔

اورا کر کروبات اورشبات سے برمیز کرنے اور طبق ، خوشگوار بول کو رواشت کرنے همائنس ثابت قدم رہےا ہے مبرمطلق کتے بیں اوراس کی مندانطراب اور ہے با کی ہے۔ اوراگر بال داری اور دولت مندی کی صورت تاریش و تقر شراع کے تحت کابور مجد اور تحجراود فرور فراہم نذکرے اور بے جاخوتی اور لخرے کریے تو اپ وسعت حوصلہ کہتے ہیں اور

اور آگر جنگ میں جما محقاور کا فی کرنے ہے پر ٹیز کرے اے شجاعت کہتے ہیں اور
اس کی ضریعین لینی بردولی ہے اور اگر خصر پینے کے وقت ستقل رہے اے حکم کہتے ہیں اور
اس کی ضریعین لینی بردولی ہے اور اگر خصر پینے کے وقت ستقل رہے اے حکم کہتے ہیں اور
اس کی ضریعین ہے اور اگر عظیم کام سرانجام دھینے جمی شک دل ٹیس بوتا اے سینے کی کشاد گیر
کہتا اے کتمان لیمنی چھپانا کہتے ہیں اور اس کی ضد اظہار ہے۔ اور اگر حقوق بھیے المانت
اور قرض کی حفاظت جی احتیا کہتا ہے اسے المانت کہتے ہیں اور اس کی ضد خیانت ہے۔ اور
اگر دینا کی لذرے جی رقب نہیں کرتا اور بینڈر و ضرورت اکتفاء کرتا ہے اے نہ جداور قناعت
کہتے ہیں۔ اور اس کی ضد حرص ہے۔ ساملی کلام ہے ہے کہ اکثر اظافی ابھان میر جی درق

اور ترام ہے مبرکرنا قرض اور کراہ ہے لگل ہے الدوین میں مبرے بہتر کوئی تی تہیں۔
ہے اس لیے کہ عباوت کی جیاومبر پر ہے کی تکہ عباوت عمل واقعل ہونائنس کی امرض کے الناف ہے اور مباوت کی جیاوت میں افغال ہونائنس کی امرض کے الناف ہے اور مباوت کو بیرا کرما رہ ہو کوئی عباوت مرائبام جیس ہوتی نیز و نیا محت اور ہے جی تی تیکی تیکی اس مرائبام جیس ہوتی ہے۔ اگر مبر ند ہو تو و نہی تکالیف ہیں ادائی ہے۔ اگر مبر ند ہو تو و نہی تکالیف ہیں انسان کر ہے جیٹی عمل کرفرار دھی اور مبایل اور مبایل سے مبرکوئمان سے جیلے لائے کی وجہ واقع ہوگی۔

# مبر کے تلف رکوں اور شعبوں کا بیان

کرتا عی اور اوقات و شرا نظ کی رہاہت نہ کرنے ہے مہادت کی تفاظت کرتا ہے۔ میں اور اوقات و شرا نظ کی رہاہت نہ کرنے ہے۔

اور گناہوں سے میرید ہے کر میاشت کے ساتھ نقس کو ان علی رقب کرنے ہے

روے اور ورئ کا قصد کرے جو کر سعیت کے اسباب اور وسائل سے پر بین کرنے سے

مجادت ہے

اورمعيبت من مبركي ووتسيس بين اس لي كرمعيبت كي مجي ووتسيس بين - مكل وو

معیب بے کہ جس پر انقام اور جزاویے کی انسان جس طاقت ہو تکی ہے اس تم کی معیب

پرمبرکرنا میدے کوچی کرے اور بدلہ ندلے قول سے شفل سے اور اس باب میں بزرگان سلف سے مکانم سے بارے میں بدوعا ہے مجی پر چیز فرمایا ہے اور اسے مبر کے تختسان کا

سعت من ما سع بارس من بدو س باربر رویه به در سه راسد من این بدور من به به در سه من این مند این در من من من بازدرش موجب قرار دویا ہے۔ چنانچ محمل مدیث بھی وارد ہے کہ عفرت آم الموشین عاکش مید ایندر من

الند تعالی عنها سامان جرائے والے چور کے بارے میں دعائے بلاکت فرماری تعین حضور - ا

ملی انشاطیہ اسلم نے مُن کر ارشاد فر بایا کرکیا تو جا اتی ہے کہ اس چور کا عذاب باکا ہو جا ہے۔ اور اس کی مصیبت کا دن آ سان ہو جائے اور تیرا اج بھی کم ہو جائے؟ اس کے بارے میں بداعا مت کرونا کہ اس کا وبال زیادہ بخت ہواور تمہار ااج عظیم ہو۔

دوسری دو معیبت ہے کہ جس کا قدادک بندو کے بس میں نہ بواور اس متم کی معیبت بر سیا

ش مبريد بكر كمبرائ تن اورق ل ش مدايت بالكن ركريد. وتُواصَوا بالنَّذَ حَمَةِ اوراكِ دومرك والوقِ حدار مرياني اور تنعقت كي وحيت

و موسعو میں اس کے کہ یہ فلق دربار الوہیت کے اخلاق علی سے ہے کہ الرحمٰی الرجم اور دربار نبوت فلی صاحبا الصلوات والعشیمات کی عمدہ صفات سے ہے کہ بالموشین رؤف رجم اور بہت سے اجتماع خلاق کا تنج ہے ۔ مغو دکرم مور لطف وسلم ای فلق سے بیدا ہوتے ہیں ای

الادھی ہو حدیکے حن طی المسبعاً، میٹی دحم کرنے والوں پردخی دحم فریاتا ہے ڈیٹی والوں پر دحم کرون سال واسلے تم پر دحم کر ہی ہے اور ابو پیٹی طیرائی نے معترمت اٹس بین یا لک دختی مند عز سے دواست کی ہے کرایک وال معتورصلی اللہ علیہ وسلم فریا رہے تھے کریش تعالی ایق

رمنت نازل نہیں قربان محر دجیوں پر محابہ کرام دشوان التہ بلیم اجھین نے عرض کی کہ بارسول اللہ ایم عمل سے ہر کوئی رمنت دکھتا ہے۔ قربا یا کددچھ وہ نجی جو کہ اپنی جان اور ایسے بچوں پر دحت کرنے رجیم وہ ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر مہریان ہوڈ دول کو باہب کی طرح برابرد الول کو بھائی کی طرح اور چھوٹول کواولاد کی طرح جائے۔

اور این عدی کال علی حفرت امیر الموشین ابو کر صدیق دخی الله عنه سے روابیت کرتے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ دکتم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جا ہے کہ ایک دوسرے سے محفقت اورش اور حسن سلوک میں ایک جسم کی طرح میوں اگر جسم کا آیک عضو درو کرے اس سے ساتھ ساوہ جسم سے خواب دیتا ہے اور اسے بخار ہوجاتا ہے۔

اورطیرانی نے اس مدین کی روایت کے بعد کہا ہے کہ عمل نے ایک وال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب عمل زیادت کی اور آپ سے اس مدیث پاک کے بارے عمل ابو جو را آپ نے دست مبارک کے ساتھ اشار وکرتے ہوئے فرما یاسمج ممنح ممنح

آیک وان حفرت امیرالموشن عمر بن افغاب دخی الله عند کے حکام عمل سے ایک حاکم
آپ کی طاقات کے لیے حاضرآ یا۔ اس نے ویکھا کرآپ چیت لینے ہوئے ٹیں اور فریوں
کے بیچ آپ کے پیٹ پر موار اور کو کھیل دہے ہیں۔ عوض کی کہ پر کرکت خلافت کے دعیہ
کے متاسب نیس آ پ نے فرمایا کیا تو اپنی رعایات ( حبث کا ) پر سلوک ٹیس کرتا ؟ اس نے
عرض کی جب میں وربار میں بیٹھتا ہول تو و ایس مفرود اور مرکش لوگ میر کی احبت سے ذم نیس
مار سکتے ' پر جائیک فقیروں اور فریوں کے دیئے میرے پیٹ پر کھیلیں۔ آپ نے فرمایا تو
میریائی منظور ہے فرماں روائی کے دعیب اور چیت کا اظہار مقعود ٹیس نے فرمایا تو
میریائی منظور ہے فرماں روائی کے دعیب اور چیت کا اظہار مقعود ٹیس نے نوباس ماد ہے تاہد
طاوت فکس نے کی معالی اور کھوتی خدار میریائی کر کے اس مرہے پر پہنچھ ہیں۔
طاور ترقست کی تحصیص کی وجہ

#### اب جانا جاہے کہ انفرتوالی نے عزوت الی کی جیل کے بارے میں ان دو صفات martat.com

تخيروزدی <u>------</u> (۴۴۸)\_\_\_\_\_ • حسوال ياره

مبرادر دحت كخصوميت كساتحد كيون ذكرفريابا

اس کی جیریہ سے کوخیرات اورٹیکیوں کی اقسام جس مال خرچ کرنے کی ان دومغات

کے بغیر مورٹ میں بنتی ۔ پہلے جا ہے کہ حرام مال ہے مبر کرے اور طال کے ساتھ لذہ

حاصل کرنے میں ہمی اسین نفس کو باز رکھ اس کے بعد رست اور شفقت کی میں ہے وہ مال

متناجول مسكينول اور يتيمول برخرج كرے \_ بس مبر يمز لدركاه ب كوؤه دكر نے كے ب كوك حرص جو كد مال شرع كرنے سے دوسك والى سيامبركا وجدسے ذور اوتى ب اور رحت اور

شفقت بمؤلد مقتفاك بائ جانے كه به كونك يامغت مفترت ربوبيت كے اخلاق ہے ب اور ربوبیت احمان اور برورش کا مقاضا کرتی ہے اور چانک مکاوٹ کو دُور کرنے والا

عتناك بائ جانے سے سے بہلے ہاں لے مبركودكركرے على وحت سے بہلے لايا

یمال سد بھی جاننا جاہیے کہ جاہلوں کے ذہنوں میں اکثر اوقات ول کی بخی مبر کے

ساته مشتبه او جاتل باور وه يحيح بن كمصيب اورتني ش كلوق خدا كايد تاب بوداور ب يكى كا الخيار كرنا مبر كمنانى بادراى طيال فاسدى وجد وواين رشت دارول

اور دوسری تلوتی خداکی مدد کرنے ہے محروم رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس وہم کو دُور کرنے کے لیے میرکی وہیت کے رحمت کی وحیت کو طاکر بیان فر بان تاکدائی بات کا اشارہ ہوکہ

استقلال ادر فابت قدی وہاں قائل توبیف ہے جہاں انٹرانیا کی بندوں بھی ہے تھی بندے کونتھان کالنے کا گمان نہ ہوور نہ

اگر پیخم که نابیخ و بهاد است ه اگر خاموق جعیم محاد است

مین اگر چھے نظر آ رہا ہے کو اندھا ہے اور اس کے آ کے کوان ہے اب اگر ش جب دمول و کتاہ ہے۔ای لیے حرب کے بزرگوں نے اٹی مٹالوں ٹٹ کیا ہے کہ صبول نی المصيبتك خيرمن جزعك وجزعكٍ في مصيبة الفيك خيرمن صبوك أيُّلُ إلَّي معيبت عى مركزنا كمراغ مد بهتو بياددائية بمائى كاسعيب عى محرانا مرس بهتر

martat.com

اور بعض مغرین نے میندکو واکمیں طرف پر محول کیا ہے اس لیے کہ توب کے توف
علی واکی طرف کو میمون دمبارک جانے ہے اور اس لیے دہ واکمیں طرف سے چلنے والی ہوا
کو خیرک جھے تھے اور باکیں جانب کو تمون خیال کرتے ہے اس لیے اس سے اس کی ہوا ہے
برشکوتی لیے اور جٹاق کے دون اہل نجات کو حضرت آ دم علیہ السلام کی ہشت کی واکمیں سست
ہوشکوتی لیے اور جٹاق کے دون اٹھال تا ہے ان کے داکمیں ہاتھوں میں دیئے جاکمیں کے اور
انہیں جنے میں والل کریں کے جو کہ اس دون عرش معیم کی داکمیں جانب ہوگی تو اس سی افتیار ہے ہی ہوگا تو اس سی ا

وَالْمَيْنِينَ تَحَفَّدُواْ بِالْمَائِمَةُ اورجنیوں نے مارے احکام کا انکار کیا آگر چہ اپنی قاسد نیوں وضی شناصد یا ہے جو اورمعیودان باللہ کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے کردنیں آزاد کی مول نیمیوں اور سکینوں کو کھانا کھلایا اورا کیے دوسرے کومبر اور رصت کی وصیت کی جولیکن ان کے کفرکی توسعت کی وجہ ہے آئیس کوئی فائد وقیمی ہوگا۔

ھند آضیحاب الکشفینیة وی توست اور ذات والے ایس کدائیل ایک کلمد کفر کی وید سے دائی عقیم نصیان نصیب ہوا۔ اور ان کی تمام نیکیاں اور انچھا کیاں برباو ہوگئیں۔ فوتھا م مائی حیادتوں کے ساتھ کفر کے مقالیے ہیں ہے چھا کروہ تمام مائی عمیادات جسب کفر کے ساتھ علی ہوں تو بالکل ہے فائدہ اور ہے ہیروہ میں کفر اور سرت کا مقام نیس اور کفار جس طرح نوست اور رسوائی والے ہیں ای طرح میکاتی ہے دن حضرت آ وم علیدالسلام کی بیشت

کی یا کی ست سے ہاہر آئے اور قیاست کے دن ایٹے افوال 2 سے ہا کی ہاتھوں میں یا کی مے اور عرقی مقیم کی ہا کی جانب جو کر جہنم کی راہ ہے روانہ ہوں کے قو اگر سور کو یا کی کے معنی میں لیا جائے تب بھی درست ہے اور جب اس قدر بیان ہو چکا کر کافر کو کس

یا کیں سے تک میں اپنا جائے تب ہی دوست ہے اور جب اس قدر بیان ہو چکا کو کا قرائو کی کام سے بھی فخرنیس اس لیے کہ اسے ڈکٹل ورسوا کرنے کے لیے اس کا کفری کافی ہے اب بیان فرمایہ جار باہے کہ ان کے بار سے شمس اسی ڈکٹل درسوا کرنے پر عن اکتفاء شہوگا بیک

عَنَيْهِ فَالْ مُوْصَدَة الن برائي آگ سلط ہوگی جو كرمر ہوں كر دى جائے كى اور اس كا دو كا جائے كى اور اس كا دوان كا دو

### سورة والشمس

سورۂ واکٹنس کی ہے اس کی چدرہ (۱۵) آیات چون (۵۴) کلمات ادر در سو چھیالیس (۴۴۶)حروف ہیں۔

<u> گزشته سورة كے رابطے كى وجہ</u>

اور سورۃ لا اُتم کے ما تھ اس سورۃ کے داریعے کی اجریہ ہے کہ وہاں خیروشرکی داء کی جاریت کا ذکر ہے کہ حَدَیْنَاءُ النَّحِعَیْنِی جس طرح کہ یہاں تجور وثق کی کے الھام کا بیان ہے۔ نیز وہاں امحاب محرثہ اورامحاب کھٹمۃ کا بیان ہے جیسا کہ یہاں ڈڑکی تھی اور تڈکیل نقس والوں کا بیان ہے اور دوقوں مضاجن آیک ووسرے کے قریب ہیں۔

<u> وج</u>رتسمير

ادر اس مورہ کا نام والفنس اس کے رکھا کیا ہے کہ رام شداد تری کے سالک کو تو تھرہ چڑ ارکار ہے آ فالب نبوت کی شعارہ ہے جس کی وجہ سے اس کی بھیرت کی آ کھ راہ نجات اور راہ بلاک کے درمیان تیز کرتی ہے اور دوست کا دشن سے اقبیاز کرتی ہے اور کا افساور موافق میں فرق کرتی ہے۔

تغيرويزي \_\_\_\_\_ آييس (٢٦٠) \_\_\_\_\_ قيمون ياده

#### آ فآب نبوت کی مورج کے ساتھ مناسبت کا بیان

آ فآب نبوت حمی انواد کی و نیا علی آ فآب کے ساتھ جے گفت عرب علی حمل سکھتے چیںا کمال من سبت رکھتا ہے اوراس ابہام کی وضاحت سے ہے کہ و نیا علی جو کہ آخرت کی کھیتی ہے عشر ان ٹی بھڑ لہ ایک مزادع کے ہے جے معرضت الھی کا جج وے کر اور اس بچ کی کاشت کے آلات جو کہ تو تھی اورا معشاء جیل عطافر ، کراس کھیتی عمل بھیجا گیا ہے برمزا رما کے لیے چید چیزوں کے بیٹے جاروتیس کہان سے بغیرز دراحت کا عمل مکن ٹیس۔

سب سے پہلی جی آفرب ہے جس کی شعاعوں سے زیمن کی اصلاح ہوتی ہے اور زیمن کے باض میں گری پیدا ہوتی ہے اور اس گری کی وجہ سے نثو دنما کی قوت ہوتی مار آ ہے اور اگر فور کریں قو زراعت کے بارسے ہیں آفراب میوانات کے بارسے میں ترارت فریزی کے گائم مقام ہے اس لیے کہ جب جج کوزیمن میں رکھن پیانے قائم مقام ہوا اور بالی سی میں ارسی دیکار ہے را گر حرارت آگ کے مفر ہے لیمی قوج جش جائے تا ہوا کہ تا جا استخدا جا جا دیم مستج ہوا در اس کا نتسان ختم ہو جائے ۔ نیز موجوں کی تید کی جہارا در موجم سرما کا آتا آفاج کی حرکت کی وجہ ہے ہا در عمل زراعت کے لیے موجم کا آتا خرودی ہے ۔ حاصل کا ہم سے کے کر زراعت کی ابتدا ہے لے کر اس کی انتہا تک آفرودی ہے۔ حاصل کا تم مار عادم کا تم کا کہ ہے زراعت کا تلم رکھے دالے پر چیزے دیمیں ہیں ۔

دوسری چیز جاند ہے کو کر دانداور میں بیتے اور اس کے فیٹن سے او نیا ہوئے کے وقت بانی کی رطوبت کا فی نیس ہوئی۔ یک اوپر کی طرف ایک اور دطوبت جاہے تاکہ میدہ اور واند نی مفز اور موج بیدا ہواس اظہار سے دانداور میں بیٹے کے وقت جاندگی جاند فی سے محر برنیس جیسا کہ معنی بھی زراحت پیشراوگوں برخا براور دوئن سے۔

تیسری چیز دن جو که تلاش محنه تال چلانے پائی تحقیقے اور دیگرا نمال اور معروفیات کا ایسان

چٹی جڑ رائے کینک آگر والے وہ کے آ وہی اسٹل آ وام نہ یا کی اور صوف کی martat.com

شعاعون کے بمیشا اڑ کرنے سے محیقیوں اور مجل اور ارضوّ ل کوجازئے تک تا ہو جا پہنچے اور

شینم جو کستازگ اور سربزی کا باعث بهنا میا ند بو

یے نیچو اِس چیز آسان کہ بارش کا اُرّ ہاور ہواؤں کا جلنا ہر دفت کی ضرورت کے مطابق

اک جیت ہے ہے۔

همینی چیز وسیع اور فراخ زبین جو که کلرشورا در سنگاخ نه بیوا دران دو چیزول کی طرف كاشت كاركامخاج بونااظهر من الغمس ب

ءور چونکرنشس انسانی کوونیا کی تھیتی میں مزاد کے بنا کر بھیجا تکیا ہے جگا ان چیزوں

کے بغیر جار وئیبر ں ایک ایا آ فآب جواس کے کام آئے اپنے زمانے کے ٹی علیہ السلام کا

تلب مقدس ہے جس کی شعامیں ؤور و نزویک تک پہنچتی میں اور وہ جائد جو اے کام و ہے اسینے صاحب طریقہ کا توروہا بت ہے اور جس طرح حس جا ندھی سورج کا خلیفہ ہے ای

طرح نور ولايت نور نبوت كے قائم مقام ہے۔

بنگه حقیقت جمل دی نورے جس کی کیفیت دوسری ہے۔

# نور نبوت ادرنور ولايت کي کيفيت مي فرق

اوراگر دونوں کیفیتوں کے درمیان فرق مطلوب ہونؤ سنا بیا بیے کرفور نبوت غلبرادر عكم افى كرس تحد لما جواب وى ليے اخياء مينىم ولسلام اپنى أستول ير دى علم ركھتے ہيں جو بر بشامول کا تھم د عالما ہر ہے۔ اور الن سب ہر الن کی اطاعت فرض اور واجب ہے۔ جن کی طرف انیس بیجا کیا ہے اور ان کی کاللت بھٹ کی جاتی اور ضارے کا موجب ہے اور ان

کی طرف سے مجزات قاہرہ کا ظاہر ہو ؟ اور زبان اور کوار اور غیزے کے ساتھ جاوکر ؟ لازم اور بینی ہے جیکہ فور ولایت فور جمال ہے اور اللت ولائے باکل کرنے اور سیجنے کا فور سے لہٰڈ ااس عمل میہ چیزیں شروری ٹیمل میں اور کمیا ہی اچھا کہا گیا ہے۔

آل بادؤ شعل مون ک وارد خورشد

الا کامت او چیل رمد شیر شود marfat.com

مینی و پرشطوں جیسی شراب جو کرسوری تھی ہے جب جاند کے بیا لے ٹھی آگئی ہے' وور چان جاتی ہے۔

نیز دونوں فوروں عیں اصل اور علی ہونے کا فرق ہے کہ مورج کا فور اس کا ذاتی ہے جبکہ بیا ند کا فوراس سے جسم سے مبتل ہوئے اور اس سے بیٹیے اس عمر مورج کی شعاعوں کے چیکنے کی ویہ ہے ہے ۔ اس لیے مقاعل ہونے اور قریب ہونے اور تر بیٹے مینی بلال اور بدر ک ورمریانی دانت کی حالت عمل مختف اور بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح فور نبوت اصلی ہے اور فور والدیت بلانی مینی وس کا سا ہے

اور ہو ون سالک طریقت اور مزارع آخرت کو درکارے کما لی فیض عاصل کرنے
اور ریاضت کرنے کا وہ وقت ہے جس جس بی فور نیزت اور فور ولایت کو کوشش مخاش اور
کد دکاوش کے ساتھ کام جس لاتا ہے۔ اور جو دات اس کے لیے مند ہے اس کے نظری
تفاضوں راحت آئی شروریات اور الی وعیال اور دوسری تطوق کے حقوق کی ادائش می
معروفیت کے ادکات جی اور آگر اس کے لیے بیدات ندجوتو فور نیزت اور فور ولایت کا اس
کے دل پر بیش بیلوں ریز ہوتا اسے و فیدی کام کان سے معطل کروے اور اس سے لوائم
السانیت علیمہ و اور واگری۔

اور اسے جو آسان ورکار ہے آسان شریعت ہے جو کہ تمام اعمال اخلاق احوال مقابات مقائد اور غراب کومید ہے اور وہی سے رحمت الی کا طیع بارٹی کی طرح اس بر برستا ہے اور جذب وکشش کی ہوا کمی جلتی ہیں اور اسے مختف حالات کے ساتھ فتیب وفراز دہی جی جاتا کہ اسے کال کی حد تک مجاتا ہے۔

اوراس کی زمین اس کی استعداد کی زمین ہے جس کی فرائی اور صفائی کے انداز ہے۔ کے مطابق اسے احوال اور مقابات کی نشو وقرا میسر آئی ہے اور جب ان اصور بھی ہے محدہ اور اس دومائی پروگرام کی بنیاد نوع نوت ہے تو اس سورۃ کو جو کے سلوک طریقت اور کمائی معرفت کی زواعت کے لوازم سے بیان بھی ہے آ تماہ سے ذکر سے شروع فرایا کھیا جو کہ اس کے مناسب ہے اور اس سورۃ کوسی جاسے موسوم کردیا گیا ہے۔

marfat.com

وانشنس بھے آئی بی میں میں ہے جو کروقت کے بی ملیہ اسلام کے ول کی وٹال ہے۔ وضع خیا اور اس کی شعاع کی تھم جو کرتمام تکوفات برنو رتبوت جیکنے کی مثال ہے۔

وَالْفَقَدِ اور مِحْ عِنْ مَنْ مُعْمَ ہے جو کہ صاحب طریقہ مرشدی مثال ہے اور کی عید السلام کے تشریف کے جانے کے بعد ان کے ضغے کی مثال سے ساؤا ڈلفا جب دوآ فالب ک جی دی کرے اور بیشرط وس لیے ایانی کی ہے کہ مرشدی آبرد نور بوت کی جیروی کے ساتھ مشروط سے اور کمال اتباع کی وجہ ہے اسے منصب خلافت نعیب ہوا۔

اور جاند کا مورج کی جروی کرنا چندوید کے ساتھ ہے۔ بہلی دیاؤں کا استفادہ کرنے

بھی اور جاند کا مورج کی جروی کرنا چندوید کے ساتھ ہے۔ بہلی دیاؤں ہے تہری دیر طوح

بھی اور میں جروی اور وہ میبینے کے وسط میں بوٹی ہے جو گئی دید میں بوٹی ہے متابار ہے ہم

بھی اس کی جروی اور وہ میبینے کے وسط میں بوٹی ہے جو گئی دید میں ملی مورج کی برابری نہیں

کر جائر چیوں و موجی اور گرائی کے والا کی مطابق برا ہوں بائجو ہی میداس جمان کی

معلموں کے اس کی حرف اور گرائی کے والا کی مطابق برا بور بائجو ہی میداس جمان کی

معلموں کے اس کی حرک کے ساتھ وابستہ ہوئے میں جروی کی کوئی طابر ہے کہ سال کے

موسمون کا بدل ایور سے سال کے ساتھ متعنق صاب اور دوسر ہے بڑے برے کا مہ آتیاب کی

حرکت سے وابستہ ہیں اور مہاند مورق کا بدلنا اور میبینے کے ساتھ متعلق صاب ماہتاب کی

حرکت سے وابستہ ہیں اور مہاند مورق کا بدلنا اور میبینے کے ساتھ متعلق صاب ماہتاب کی

حرکت سے دائیت ہی اور مہاند مورق کی دیاوی کی انداز میون کا جوئی ماری اور

وَالنَّهَا إِلِهَا جَلَهَا خَصُولَا كَاتِم بِ جِبِ اللَّهَ قَلْبِ كُورَاثُنَّ كُروب جِ كَرِمالكَ، كَا مَا صَتَ كَوَلْتَ كَى مِثَالَ بِ أَورَيهالَ جِي الْكِيهِ ثَرِطَ زياده كَى كَيْ بِ كَدِمَا كَدَاسِ بِاتَ كَا يَعْ يَظِ كَرِياصَتَ كَا وَقَتَ الى وَقَتَ عَرْتَ اور بِرْرَكِي بِيرِا كُرَمًا بِ جِبِ الله رياضَتِ كَى جَبِ مِنَ الكَ كَ وَلَ بِرُقُورَ بَهِتَ مِنْ أَنْنَ بِوادَرِقِ إِنِ أَنْهُ عِلْ كُمِنِ وَرَدَجُوكُولَ اور دوم شَدَا بِ بِاطْفَهُ وَالوَنِ كَيْ بِمِولُي مِياضَعِي جِن كَي وَبِدِ فَيْ يَوتَ جِلُوهُ كُمْنَ بَهِنَا وَرِدَمِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْوَرِومِ عِلْ مَا اللّهِ وَالْوَرِومِ عِلْ

ے پر وہنیں آشنا مکوئی عزیت اور بزرگ عطاقیں کرتھ ۔

#### ائيك شبه اوراس كاحل

یباں اکثر مغمرین شید دارد کرتے ہیں کہ دن کو روثن کرنا آفیاب کا کام ہے نہ کہ آفیاب کوروش کرے دن کا کام ہے تو یہاں میر کیب آئی کیوں لائی گئی حی کہ میمنس مغمرین نے اس شہد کی توے پرنظر دکھتے ہوئے شمیر کوآفیاب سے چیم کرزین کی طرف اوٹایا ہے اور احتار آئی الذکر لازم آنے سے مرجع پر دلالت کرنے والے قرائن ذکرے جان چیمزائی۔

اور من یہ ہے کہ مناز کو مشتر کرنا اچھائیں کیونکہ ضمیا اور خابا کی خمیر بلاشہ آ وآب کی اور خابا کی خمیر بلاشہ آ وآب کی طرف لوق ہے کہ وہ تے ہوئے تعذوف مرقع کی طرف لوشا مکن خیر لیکن طرف لوق مکن خیر لیکن اس ترکیب کی دید کو منا چاہے جو کہ بظاہر اُلی نظر آ تی ہے۔ وہم کی عادت ہے کہ جب کی چیز کہ بظاہر اُلی نظر آ تی ہے۔ وہم کی عادت ہے کہ جب کی چیز کہ وہا ہو آتی ہوآ اس وقت کے آنے کو اس چیز کا سب سیمتا ہے اور تیل کی دیل ہے جیسا اس کی اور میں کہا ہو اُلی وہو اس کی دیل ہے جیسا کہ اور دہمی دونوں دیدے زماند آ تی دیل ہے جیسا کہ کر گئے ہو اس کی طرف نہیت کردی گئی اور دیمی دونوں دیدے زماند آ تی اُلی کو جلوہ کر کرتا ہے تو اس کی طرف نہیت کردی گئی اور دیمیان اور اُلی کیا مشل لے کی دھیقت ہو نظر کرتے ہوئے جو کہ کر ریاضت کا وقت ہے اور نو ر تبوت کے جلوہ کر کرنے کا موجب ہے۔ حقیقت استعمال کرنے ہے بہتر ہے اور احتمال ہے کہ اِلْخَاجَامُ اُلَّا کُلُوہ کی نہیت دن کی طرف کرتا بلاکف یا دوست تی دوشن کرنے کی نہیت دن کی طرف کرتا بلاکف یادل کو دوست تی دوشن کرنے کی نہیت دن کی طرف کرتا بلاکف دوست تی دوشن کرنے کی نہیت دن کی طرف کرتا بلاکف دوست تی دوشن کرنے کی نہیت دن کی طرف کرتا بلاکف دوست تی اور اور ایکا ہو ایک دوست تی دوشن کرنے کی نہیت دن کی طرف کرتا بلاکف دوست تی اور اور ایکا ہو ایک دوست تی اور اور اور ایک کی نہیت دن کی طرف کرتا بلاکا تی دوست تی اور اور ایک کی نہیت دن کی طرف کرتا ہلاکھ کی دوست تی اور اور ایک کی نہیت دن کی طرف کرتا ہلاکھ کی دوست تی اور ایک کی نہیت دن کی طرف کرتا ہلاکھ کی دوست تی اور ایک کی انہیت دن کی طرف کرتا ہلاکھ کی دوست تی دوست تی دوست تی دوست تی دوستی کرتا ہلاکھ کرتا ہا کہ کی دوست تی دوست تی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کی دوست تی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرنے کی نہیت دو اس می دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرنے کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کی دوستی کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کی دوستی کی دوستی کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کی دوستی کرتا ہلاکھ کرتا ہلاکھ کرت

وَاللَّيْلِ إِذَا يَفَضُهَا اور مَعِي رات كَالْمَ جب كَرا آفاب كو دُحان لِيَّ ع بوك راحت اورائل وعيال كرحتوق كى اوا يَكَل كروت اور فَضَت اور نوت ع يوت برد اور يركون كي وث كي حش مراريم كي آفرت كرحوارج اور طريقت كرما لك كيا ضرورى هي ورند جهان وزا در كول جوجائ اوران عبادات سے جو كرحتوق عنق كرما تھ حملتى بين جيمے بنار پرى أرمے داروں كى طاقات اور الل وعيال كے ليے روزى كمان وغيره

سے کودگی رہے اور آ فرنت کی کھٹی کے قتصیان کا اصفی ہے۔ marfat.com

حديث ميح جمل وارد ہے كہ معزت امير الموشق الإبكر صديق رحق الله عند ايك دن صنوری کریم ملی اضطرام کی محفل مقدی سے انٹوکر اسے محرجا دے ہے کہ اما تک ماست على منظل ماى أيك محالي سد ما قات موكى اوراس سن بلندة واز سع كما كر حظ منافق ہوگیا۔ صغرت ابو کم معدیق رضی الشرعنہ نے بوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب بن صفورصلي الشرعليد وسلم كے فوراني وربار بين بوتا بول تو عالم فيب اس طرح واضح ہوتا ہے کہ کویا سرکی آمجھوں سے دیکورہا ہوں اور جب اس محفل مقدی سے آٹو کر اپنے گھر ما تا مون اور الل وهيال عم محل ل ما تا مون تو ده كيفيت باقي نيس رئتي \_ معزت او يكر صوبی دمنی انڈ عزے فرایا کریہ مالت تو ہرکی کولائل ہے۔ آ سے تا کرحنود صلی انڈ طایہ وملم كى خدمت عاليديش حاضر بوكر كوش كريراً وونول معنود عليه المعلوة والسلام كي باركاه ب سمس بناء مي ماخرة ع اور حظام ن اي اجداز عن بلندة واز عد عرض كي كر منظار منافق ہو گیا۔ سرکار طلبہ السلام کے ہوچھنے پر سارہ ما تھا بیان کر دیار آپ نے فر مایا اگر تہاری وہ حالت دائی رہے جو کد بیری بارگاہ علی یا ذکر کی محقلوں علی روقما موتی ہے آتے میمی بھی اہل خاندے لذت مامل نے کرواور جنگل میں نکل کرنعرے نگاتے و ہواو فرشتے تہارے ماتھ مصافی کریں لیکن بدعالت ممی سے لیے دائی ٹیس ہوتی بکد ایک ساحت اس حالت میں كزرنى بادرايك ساعت خفلت بس ماكر قبير كل ادر قبد الخلق دونول كاانتقام مو

یبال سے معلوم ہوا کہ فطنت اور واحث کے اوقات کی میں وقعت ہے کہ آئدہ
ریاضت بھی اعداد کرتے ہیں اور ان میاوات کا قواب عاصل کرنے کا ہا حث میں ہوتے ہیں ،
جو کہ حقوق ختی سے متعلق ہیں۔ چنا نچہ حضرت معاذ بن خیل رضی اللہ وہ نے قربایا ہے کہ
انی لاحصیب نوحتی کیا احصیب فوصتی سینی ہیں اپنی نیدی ہی اجرو اواب کی قرض
ریکٹ ہوں جیسا کہ اپنی تیجہ میں۔ کیونکہ اگر تبجہ مضرت خالق جل وطلا کے حق کی اوا شکی ہے قر
ریکٹ ہوں جیسا کہ اپنی تیجہ میں۔ کیونکہ اگر تبجہ مضرت خالق جل وطلا کے حق کی اوا شکی ہے قر
نیو ہی تن انس کی اوا شکل ہے اور وافول حقوق اللہ کے واجب قرار دینے کی دجہ سے واجب
ہیں۔ وال جو فالمت کو تبکی رائد اور کی اگر مطلقا حرام ہے اور میاں سے معلوم ہوا کہ
ساتھ نہ دول وہ فالمت کوئی وقعت ہیں ریکتی بلکہ مطلقا حرام ہے اور میاں سے معلوم ہوا کہ

تغيره يزدك \_\_\_\_\_\_ (۲۵۷) \_\_\_\_\_\_ نيسوال باده

ورهنیقت به چارون تشمیل آفآب کے ساتھ متعلق جیں ای لیے اس سورۃ کا نام آفآب رکھا میں میں میں

و المستقاة وَهَا بَنَاهَا اور مجية سان كالهم به اوراس محست الني ك جم في استهاد والسيخت الني ك جم في استهاد والسيخت ك مثال به جوكة سان كالهم به اور بيشرايت ك مثال به جوكة سان ك طرح منكلفين ك تقام اعمال كوجية بهاوراس عن جوكة كالقم موجود ب اور اس عن است ك طرح منكلفين ك تقام اعمال كوجية بهاوراس عن جوك المحتاة وكالمثلث جوكرا عققا وكالمثلث بن برجول برختم المسالم وطائحة وكتب اور برت تين برجول برختم السالم وطائحة وكتب اور برت أخرت روموا مثلث بها والمهم المسالم وطائحة وكتب اور برت أخرت روموا مثلث بها والمراحث كابرت بعيد الأكار وعاكمين اور ورودوسلام الى عبادات كابرت بسي تماز اروز المهمان فاست بالمار بدلي المراحب بن المواكمين عدد سنة كوين في اورمهمان فاست بالماد بدلي المرامهان فاست بنانا اور بدلي سي مركب عيادات كابرت بيست من وهوا بيانا عمد بن المرامهان فاست بنانا اور بالى سيم كرك عيادات كابرت بيست كوين المنان عاست بنانا اور بالى سيم كرك عيادات كابرت بيست كوين بنانا اور بالى سيم كرك عيادات كابرت بيست في وهم والميدين عالم كريان المين وهم المين بنانا اور بالى سيم كرك عيادات كابرت بيست في وهم والميدين عالم كريات بيست في وهم والمين كريات بيست في الميان بنانا اور بالى سيم كرك بيانا المينان بنانا اور بالى سيم كرك بيست في الميان بنانا وكتبار بالمين كريان بين المينان بنانا المينان بنانا اور بالمينان بنانا المينان بنانا المينان بنانا المينان بنانا المينان بنانا المينان بنانا المينانات بالميان بنانا المينانات بالمينانات بالميان بنانا المينانات بالمينانات بنانا المينانات بالمينانات بالمينات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينات بالمينانات بالمينات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينانات بالمينان

اور شیر استن معاملات کا مشتر ہے اور بھی تین پر جول پر مشتمل ہے وہ معاملات ہوکہ ایک دید سے عمادت بھی ہیں جیے نکاح شدمت والدین پر درش اولاد اور تلامول ہمسالیاں ہم تینوں میمانوں اور دومر سے رکھنے داروں کے حقوق کی رعایت کرنا اور وہ معاملات ہوک عبادات کی کوئی ویر نہیں رکھنے جیے تربید وقر وقت اجار و رئین شرکت وکالت اور کھالت و غیر ذالک اور وہ معاملات جن عمل شکی اور احسان کی وید بھی فی ہوئی ہے جیے ہیں کرنا قرض فیرا قرض و بنا اور مضاربت

اور چوقا مثلث جو کربیاست کا مثلث ہے کہی تین پر جوں پر مشتل ہے۔ کفارات جو کہ سیاست کے ساتھ ایک جہت میادات کی بھی رکھتے ہیں چیے تم کا کفارہ کا گفارہ کا کفارہ کا کا کفارہ کا کا کفارہ کا کفارہ کا کفارہ کا کفارہ کا کفارہ کا کا کفارہ کا کفارہ

فیز اس جی سنام ہے بھی جی اوک اوکام کے دلاک جی ان جی ہے ماہ ہ سنارے کروش کرنے والے جی کہ اوکام کی قسوں جی گھوستے جی رکتاب سنے اوران تی س احسحاب قبال اور عاجت مسلیہ اور پائی سنارے دابت جی کہ اپنی جگہوں جی خاتم جی جے جزوی مسلمتیں جو کہ جرفرو جی بائی مائی جیں۔

اوراس آسان کی تغییر جو کستر بعث سے عبارت ہے اس طرح واتع ہوئی ہے کہ جہاں میں مطلقین اس کے مقام تک پہنی مسلم مطلقین اس کے مقام تک پہنی اس کے مقام تک پہنی اس کے مقام تک پہنی جا کی اور اس طرف سے وہ تولیت دمت و جارت کی صورت پکڑ کر بارش کی طرح بر سے جیسا کہ بخارات جو کہ دیل انتہار کر سے جیسا کہ بخارات جو کہ ذمین سے آفیتے ہیں اور آسان پر جا کر بائی کی شکل انتہار کر سے والیس لو نے ہیں اور کھی کے مرمز اور ٹا داب ہونے کا ذرائع بنتے ہیں۔

وَالْأَدُّ مِنِ وَمَاطَعُهُمُ اور مُصِدَّ مِن كُنْتُم اوراس عَمَتِ الْهِي كَلَ جَس نے اسے وسیع اور فرائ كركے بچھايا ہے اور ووقش انسانى كى استعداد كى مثال ہے جو كہ وسعت كى بنا در جمّ معرفت اونے كے قابل ہے اور جب عالم حن میں نفس انسانى كى كوتى هيد اور نظير جو كہ قابميا تعليم جو اور اس كى حتم افعائى جائے إلى نيس جاتى خود اس نقس كی حتم افعا كر فريا إيار با

ذنفس بنے نئس کی حم ہے جس بی دو ہنے ہی بوڈ اول کب کمال کی مدا میت اور اور کی ہے۔ اور اور کی کی کہ است جسر اور کا کہ کہ است جسر اور کی کا کہ است جسر اور کی کا کہ است جسر اور کی کا کہ است جسر اور اندائی نفس ہے اس کے کر نفوی ما انکو اپنے کمالات بالفعل عاصل رکھتے ہیں انہیں کمال حاصل کرنے کی اور ای کی کہ ہیں کمال حاصل کی مطاحب تبیلی رکھتے ۔ انہیں کمال حاصل کرنے کی کا شدہ محکن نبیل اور ان کی تھے کے لیے فلم کو کر موایا ہم یا تا کہ نفوی کی افوائی میں اور ای کھتے ہے کے فیم کو کر موایا ہم یا تا کہ نفوی کی افوائی میں اور ان کے دو اللہ کرے۔ نظاف دو مری تسون کے کہ انہیل معرف لایا کہ انہیل معرف اور کا ایک رکھے ہے گان میں فوٹ کے متعدد ہوئے کا تصور میں ہے کہ کو گرائی اور دون دارے میں اور دون دارے کی کھتی استدال کے مطابق متعدد معلوم ہوئے ہیں لیکن فرف کی تحقیق ان کے اعادہ اور گرائی معرف کی تحقیق ان کے اعادہ اور گرائی معرف کی تحقیق ان کے اعادہ اور گرائی معرف کی تحقیق ان کے اعادہ اور گرائی کے دعلی میں میں کے کو کھتی ان میں کو کھتی ان میں کو کہ کو کھتی ان میں کو کھتی ان کے اعادہ اور کی کھتی ان میں کو کھتی ان میں کو کھتی ان میں کو کھتی کے اعادہ اور کھتی کر جرمنی ان میں کو کھتی کی میں کہتی کو کھتی کی کھتی کو کھتی کو کھتی کی کھتی کو کھتی کو کھتی کو کھتی کو کھتی کو کھتی کے اعادہ اور کھتی کے کھتی کے کو کھتی کو کھتی کو کھتی کی کھتی کے کو کھتی کو کھتی کو کھتی کے کو کھتی کی کھتی کو کھتی کے کہتی کر کھتی کو کھتی کے کھتی کے کھتی کی کھتی کو کھتی کو کھتی کو کھتی کے کھتی کے کھتی کے کھتی کے کھتی کے کھتی کو کھتی کے کھتی کو کھتی کے کھتی کو کھتی کے کھتی کو کھتی کے کھتی کے کھتی کو کھتی کے کھتی کھتی کے کھت

الحرار كالحكم وين ب متعدد مون بريتين أبيس كرتى -

وَهَا سَوَّاهَا اور محصاص مَكستِ الى كالتم ب جس ف النقس كوددست عالم بهاود

اسے حراج کا اعتدال ظاہری باخن مواس طبی حیوانی اورننسانی تو تیں سب بچھ عطا فرایا

تاك يزهاف اورسجهان كالتي موجائ اورشقت طلب احمال مبراور وابت قدى كا

متحل ہواوران آلات کے ساتھ فخم معرفت کی کاشت کر سکے۔

اورليعش مغسرين بيضهي انساني سحسوااان جيقعول كتخصيعماكى وجديش ايول ذكركيا ب كرانند تعالى كواس سورة على الساني كاحال اور فجور وتقوى كالبام كوقبول كرف يس اس كا اختلاف بيان كرياادراس كي وسعت اور فرافي كا ذكر كريا منظور سيستاك توت ممنيد کے مطابق تمام جہان کا تموند بن جائے اور سارا جہان اپنے بھی وجود کے ساتھ اس جس ساسے ادرایٹی توت عملیہ کے مطابق معترت رہے ہیت کا ظیفہ ہوکہ بھوقات عمل سے ہر چیز کو ایک کام میں معروف کردے اور کاری کروں کو کال کرنے اور ذرات عالم شی اسرو کے محے منافع اورمصارکی کو ہورے طور پر حاصل کرنے کا قصد کرے۔ بھی ابتدائے کام عمل ج جيزول كوهم كيطور برياد فرايا ممياكروه جي جيزي اطلاق اوروسعت يعموم على معرت الوبست كانموت بس..

اجال كاتنعيل

اس اجال ک تنمیل ہے ہے کہ الشانعانی نے دو چنے وال کو جہان علی اوا وسعست اور قرافی مطافر ائی ہے جرکسی چیز کو ماصل فیمس۔ آیک زبان دومرا مکان ٹیکن وسعیت مکان کا ونگ دورے اور وسعت زمان کارنگ جدا مکان نے حوالی سے کے کرفرش تک آن واحد ص بے جار تلو کا ہے کو بگز رکھا ہے اور اپنے اندر جگد دی ہے اور وہ خود ایک ہی وشع پر جابت ب اوراس كے اعد كى جيزي كرروى جي أيك جا جاتا ہے أس كى جكدو مرا آجاتا ہے-اور زبان کاعمیم اس طرح ہے کو فودگز رویا ہے جیکداس کے اندو کی چزیں قائم ایس اس کا براد اور بر کھڑی قائم اور مائح میں اور اس بے تبانی کے باد جودا بے اخر موجود ب مدوحاب جيزون كوميد اور قايد كيم موسئ ين محوم كي ان دونون قسول كوياد ولان ك

بائی دہ کی سہ بات کہ موم کی ان بنی تمون میں وہ وہ بیزوں کی حم کیوں آخانی گئی ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ موم کی ان بنی تمون میں وہ وہ بیزوں کی حم کیوں آخانی گئی ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ موم کا فائدہ وین کے باد جود کال وقتصان ٹورانیت وظلمت اور اصلیت و جود نوی کی منظور ہے تا کہ ان مقات میں موم تعرف کے باد جود نوی اسانی کے اختیا ہے گئی ہے دیا جائے اس مقصد کے لیے ضروری ہوا کہ جی تی توری ہیں دو وہ بیزوں کا ذکر کیا جائے۔ عالم افوار میں آ فائب اصل ہے اور ماہتا ہے گئی ایرائے زبان میں سے دان دوئی ہے اور ماہت تاریک اور آ مان او نیا اور میط اور زمین بہت اور ماط ہے میں سے دان دوئی میں کا جو میں ہے تو می ہوگی می ظاہر وہ جب نقس انداز کی خوم کو ان بیزوں کی جوم پر قیاس کی دور گی می ظاہر وہ جائے۔ جانی فیر رایا جادرا ہے۔

فاقفیقیا فیسود تھا ہیں اس نئس کو اس کی بدکاری کا الیام کیا اور افت میں الہام کی و گفت تھی الہام کی الہام کی الہام کی الہام کی حصف میں کہ اس کے اجتماعی کی طرف سے واعوں کی ترکمت واقع ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس نے اسے نگل لیا۔ البہہ بیٹی اس نے اسے نگل لیا۔ البہہ بیٹی اس نے اسے نگل لیا اور قرآن یا کے سے عرف میں کمی سابقہ فور واگر کے بغیر کی سے دل میں کمی کئی خواجش والے نے عبارت ہے۔ اور چونکہ بی آ دم کے ایکھے ٹر ہے سب احمال خواجش اور اراد ہے کے ساتھ خواجش اور اراد ہے کے ساتھ وابست ہے اور ایک فیر سے برجے نشل شیطان فار اس میں اور اس میں بھرڈ اس کیا ہے اور کمی وور سے پر جسے نشس شیطان ا

کے فیشان کا سیب تیاد کرنے وائی ہو جاتی جی اور اس دیدے لوگ تماب اور طاست کا کل بنتے بیں اور حدیث کی شمل وارد سے کہ ان قلوب بنی آدھ بین اصبحین میں اصابع الرحین بقلبھا کیف بیٹ شاہ لینی تی آوم کے دل قدرت کی دوالگیوں کے درمیان ہیں ۔ انہیں جس طرف جائے کچیرد بنا ہے۔

#### اليك شبراوراس كاجواب

اگر بہاں کی ہے ول عی شہرگزرے کہ جب نیکی اور بدی کی خواہش ڈالٹا اس طرف سے ہے تو جران زم آیا اور ہے دختیاری کابت ہوگئی۔ اور جزا وسیع الھیمت کرنے ڈرائے اور رفیت ولائے کا سب پروگرام وگرگوی ہوگیا اور انبیاء علیم السلام کو بھیجٹا ' کہائیں عادل کرنا' قیاست قائم کرنے' حشوشز سوال اور صاب سب کا فائد وقتم ہوگیا؟

اس کا جواب بید ہے کہ جراس صورت میں الازم آتا ہے کہ درمیان میں اداوہ اور انتیار شہر اور جہال جو بچو می کرایا جاتا ہے اس فضی کے ادادہ وافقیار ہے کرایا جاتا ہے تو جر کون الازم آسے ؟ برکمی کے لیے آپ ایسے برے اعمال میں جو کہ وہ اپنے ادادے اور افقیار ہے کرتا ہے اور جماوات کی ترکات میں جسے پائی کا جہنا کی گرکا کرنا فرق بالکل فاہر ہے۔ جریزے بندکردہ اور جزادے اور وہرے ندگورہ امور کے لیے افتیار کا پانا جانا کا تی ہے تریر کے افتیار میں اپنے ہاتھ میں موادر جمیع بندے کی ذات نے دومری جگہ ہے تیا ماور وجود پایا ہے تو اس کا افتیار کون اپنے ہائی ہے ہوگا کھ کر صفت کا مرجہ موصوف ہے کم ہوتا

### فجو ركامعن

اور فجور کا معنی ہے ہے کہ آ دی کو تین آو تھی دئی تی ہیں۔ قوت عظی جس کے ساتھ اجھے کرے کو پچھا نا ہے قوت شہوی جس کے ساتھ چیز ویں علی رضیت کرتا ہے اور مرقوب چیز وی کو سام مل کرتا ہے اور قوت منتنی جس کے ساتھ فاللات کرنے والے اور مزاحت کرنے والے کورو کا ہے جب یہ ووٹوئی آقر تھی بھی شہوی اور تعنبی قوت منتقی کے تابع ہو جا کی اور اس کی رہنمائی سے باہر رتھی اور وہ رضیت اور تقریت عمل سے جس چیز کا تھم و سے بجال کی اس کی رہنمائی سے باہر رتھی اور وہ رضیت اور تقریت عمل سے جس چیز کا تھم و سے بجال کی

کران دونوں تو توں کو کام میں لگا دیے تو اسے تقویٰ کا مقام عاصمی ہو۔ ادرا گر معاذ اللہ تو سے عقلی نور شرایعت کے ساتھ سنوریہ ہوئی اوراس نے ٹیک کوئر ااور

ادرا کر معاق النداوے ملی فور شریعت کے ساتھ متور نہ ہوئی اوراس نے نیک اور اراد کرے کو نیک گمان کیا یہ فور شریعت سے ساتھ متور ہوئے کے باوجوداس کا تتم دونوں تو قال پر جاری نہ ہوا اور ان دونوں تو توں نے اس کی صوابہ یو پر ممل ند کیا جگہ اے اپنا تا کا کے جس چیز میں جاہا رفیت کی اور جس سے جاہا جمکز اکیا تو بحور کا مرتبہ حاصل ہوئم یا تو قبور کی حقیقت

پورس چېر د مصيبه کوقوټ محقله پرخالټ کرنا ہے۔ قومتي څېرو پراور تحصيبه کوقوټ محقله پرخالټ کرنا ہے۔

ی میں بریے دو سیبے روی سیبے یہ ب سیبے ہیں ہے۔ وُنَقُوٰ هَا اور اسْ تَعَسَ وَتَقُوٰ کُا الٰہام کیا اور حقیقت تَقُوٰ کُی قُوتِ عَقَلَ وَقُوسَةِ شَہوبِ اور غصیبے امر عاسب کرنا ہے اور جب تشمیس فاوکر نے سے فراغت ہوگی تو اس مضمون کو بیالنا

> قر نا جار ہے جس کے لیے تشمیل افغا کی گئا جیراں میں ماروں میں میں منابعہ تاتا

فاذ اَفْدَعَ مَنْ ذَخْهَا تَحْمَلُ اللهِ عِلْمَاما بِإِذِجِسَ نَهِ المَانْسُ كُوبَاكَ كِيااورْنَسَ كو پِكَ كُرُوْ الكِي طريق ہے ہے كر توت شہر بياورغصبية كوننش كے تالئ كروے اور مُنْسَل كو شرع نے تابع كرو ہے تاكہ روح اور قلب جي الجي الكي كے نور سے روشن ہوں اور اس فخص كا

سرے ہے ہی کروے کا ارور اور ملب بن ابن کے در معے دون اول دور اس کے میں اس کے در معنی در اس کا میں اس کے بیل نہ مرتبہ فرشول کے مرتبے سے بلند تر ہے اس لیے کہ فرشتے صرف قوت مقلید رکھتے ہیں نہ قریب فہر بیاور نہ بن قوت مقلید جبکہ اس فحض نے قوت شہو بیاور معنیہ کو نجا کر کے فورشرع

الوے کیو بیا اور نہ دی تو ہے علیہ جبلہ اس سے بوئے بوب اور صفیعہ و بیلی سے دو مرت ہے ، وٹن عقل کا خاوم بن مجاہدے کا وہ مقام حاصل کر لیا جو کر فرشتوں کو میسر ٹیک ہے۔ بنز

ان مخض کی شہرے اور فصہ شرع شریف کے تابع ہو کر ذوق شوق فیرٹ الی اور دشمنان وین بیاڑائی کرنے کے ایسے بجیب حالات بروئے کا راباتے میں کے فرشتول کوال جم سے سے مہر مروشہ

آپیویمی حاصل تیں ۔

اور تزکیزنکس کے بارے جس اسحاب طریقت سے رسالے اور کیا جس کا جس بھیے تو ہے القنوب اسیار بالعلوم تعرف وارف اور اس فن کی دوسری کیا جس سیکن آر آن چاکسہ سے جو آجر معلوم مونا سے ایہ ہے کہ جس (۲۰) آیات جس بعض وجھے وعمال پر نشارے کا تھا ڈکر

تحروری بیاب اورای آیت می فلاح کوئز کیدے ساتھ مربوط کیا کیا ہے۔ پی ای اشارے کے مطابق ان افغال کو بولانا کا ترکیز کشد کے لیے کائی ہے اور در حقیقت المی طریقت کے مطابق ان افغال کو بولانا ترکیز کشس کے لیے کائی ہے اور در حقیقت المی طریقت کے

رسائل ادر کمآیل ان جمل (۲۰) آیات کی شرع اور تشمیل جی دو آیات مورهٔ بقره اور سورهٔ مهنون کے اقائل جمل ادر مورهٔ روم امورهٔ تو باور دوسری مورقوں جم بھیلی ہوئی جیں۔ مقدم تا میں میشران مختلف میں میں میں میں میں میں میں اور ان میں میں میں میں ان اور ان میں میں میں میں میں میں

وقَفَ خَابَ مَنْ قَسَّهَا اور تَعَیِّق دہ زیاں کار اور حروم رہا جس نے اس نفس کو کہا م کر دیا اور نفس کو کہام کرتا ہے ہے کہ اس پر بھی الی کے نور کی چک نہ پزے اور بیصورت شہوت اور فضیہ کے تفاضوں کو نور شرح سے روش عقل کے تفاضوں پر ترجیح وسینے کی دید سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جب وہ اس نور سے حروم رہا تو اس کا مرتبہ جوانات کے مرتبے سے کھٹ عمیا اس لیے کہ حیوانات عمل اس فور کو حاصل کرتے کے اسباب نہ منے جیکہ اس محفل

کے پائی سارے اسباب موجود تھے اور ایمی نے اسباب کے باوجود اسے حاصل ناکی بکر تجاب عمل پڑگیا جس کا اُٹھا نا دشوارٹیس۔ اور چھنگر قوام الناس کے فرد کیک شہوت وغشب کونٹنکی اور شرع کے فقاضوں پر خالب

کرنا اعمرادی اور کردی کا موجب نیم ب بکساس تم کے مواقع پر جرائت کرنا لذتی حاصل کونے شک کامیابی کا سب شار کرتے ہیں اور نام اور مرجب حاصل کرنے کے لیے مغبوط سبب کھتے ہیں اور نام اور مرجب حاصل کرنے کے لیے مغبوط سبب کھتے ہیں اور نام باندان حات حدا و فاؤ باللذائت اللحجود کین جواد کون کے جمہائی کرئے تفاد سے مرتا ہا اور فوش دہنے والا لذتی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نیز کہتے ہیں کہ الوذی یعنطی باب حاقل قوصد وبہت ہو ابالیاب الاحدی مین رق آق م کے حک مدکا دروازہ بحول جاتا ہے جبکہ احق وبہت ہو ابالیاب الاحدی مین روائت گزارتا ہے۔ اس بناء پر خروری ہواک ڈن خات کے دروازے کی بہرے دار بن کروائت گزارتا ہے۔ اس بناء پر خروری ہواک ڈن خات من تشاخا کے مغمول پر مثال اور کوئی لائے کے طریقے سے ایک داقد میان کیا جائے کرائی داقد میان کیا جائے کاری داقد میان کیا دائد دائد میان کیا دار زر درو

د نیوی بازگرت بخواس کا نیجه بودنا ہے اب اس دافتہ کی طرف اشار و فرد بار چارہ ہے۔ marfat.com

وین کی تکفیب اور انکار تک لے جاتا ہے اور ابدی بالاکت کا سب ہوتا ہے بلکہ ابنش اوقات

تشيرون کي سيسند (۱۳۹۳) سيسند تيرون ياره

تحقیّف فیٹوڈ میکلٹوا کھا خود نے اٹٹا سرکٹی کی دجہ سے جوکرشہوت وضعیب کوش ا مثل سے بھم پرتر جج دسینے سے عماد معہ ہے گیا علیہ السلام اور حکم النی کا افکار کیا اور بہتر جیج ان کے بھی میں انکار اور کھڑیں۔ کا سب ہوئی۔

## لفظ طغوى ميں اشكال اور اس كا جواب

اور الفناطنوى بل ايك معهد أنجمن ہواں ليے كہ بير طفيان سے شتق ہے۔ بس چاہيے كہ غني اور يا كو الأكے ساتھ كول بدلا كيار على سفراس أنجمن كے جواب بس لكما ہے كہ فعل بكى اسم ہوتا ہے اور بحى مقدور اسم اور صفت بھى فرق كرنے كے ليے اسم بس يا كو واؤ كے بدل و سے بي اور صفت الحق اصل بر دہتى ہے ۔ چنا تي كہتے ہيں اصوء ة صديا و حذر جا ليحن أيك ورت ہے تكتر اور دسوار

#### خمود كانتعارف

اورخود حفرت نوح علیده لسلام کی اول و سے ایک مختص کا نام ہے جو کہ عامر بن ادم بن سام بن نوح عليه السلام كابينا ب اور چيتى بشت عى حطيب نوح عليه السام يک پينيا ب اس مختص کی اولاو فرقائ عاد کی بلاکت کے بعد عرب کے علاقوں میں پیمیل کی اور 8 بعض برگی زوران کا وطن شام اور قباز کے درمیان تھا جوشر انہوں نے شام کی طرف بنایا اس کا نام جر ہے اور جو تجاز کی طرف بنایا اس کا نام وادی الترکی سبے۔ ان وونوی شیرون کے درمیان بستیوں اورتعبول سے سروسو ( ۲۰۰۰) أبادیاں ان کے قبضے میں تھیں اور انہوں نے ہر میگر پھر کے ا و فیج محلات تغییر کرد کے بینے کاشت کادی کرتے ہے چیٹے کھود نے البتدان کی زیمن میں بانی کم تھا چھریلی زمین مونے کی وہدے کویں اور چھنے ہوی مشکل سے کھورے جاتے تھا ا کثر اوقات اپنے مال بھاڑوں میں عمارتیں بنانے بائے لگائے انہریں ڈیٹے اور کئویں محوولے یں فرج کرتے۔ بہال تک کران کے مٹک ٹروش اور کاری کر بہاڑوں پر منقش محارات ر اشتے 'رفتہ رفتہ چرون ہے تیب و فریب مورتیاں براٹن کر ان عل مورتیاں کو یو ہے کا روائع ہو کیا اور بت بری میل کی۔ اور حفرت حق جل شاندے بالکل بے خبر اور عائل ہو کے۔ اطاقانی کی ہدارت نے حضر میں میان کی جید کرخی ایا ہو کہ شکل اور حسن کے المتیار Marfat.com

تيرون \_\_\_\_\_\_ تيرون يار،

ہے جی ان جی سے متاز اور جدائے اور حسب ونسب کے اختیار ہے بھی اور بچینے سے تی آپ سے بوابرت اور ملاحیت کے آبار کا ہر ہونا شروع ہوگئے بہاں تک وق النی کی آباد تھی ہوا کہ اپنی قوم کو بنوں کی بوجا ہے متع کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت جی معروف کریں۔ اور ان تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا کیں اور سجھا کیں کہ بہتمام تعتیں ہوجہیں حاصل جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جی ان نعتوں کا شکر اداکر واور سرکھی اور کھر سے کرو۔

حعزت صافح عليه ولسلام نے تتم اللی کی همیل میں آئیں و بین کی طرف ولانے کا کام شردع فرماه بارانبول نے بالکل قبول ندکیا اور معزت صافح علیدالسلام سے مجزو طلب کیا۔ آ ب نے فر مایا کہ اگر ش تمہارے سامنے مجزہ طاہر کردوں اور تم جھے پرائیان نہ لاؤ تو سب کے سب عذاب خداوندی علی گرفتارہ و جاؤ کے ۔ انہوں بن اس بات پر بیٹین نہ کیا اور کہنے کھے کہ ہم سال میں فلاس روز شہر ہے باہر آتے ہیں اور اپنے بتوں کو بھی مکفف پیشا ک اور مرمع زیدے آ داست کرے فاہر کرتے ہیں۔ آ ب بھی عادے مراہ بھی۔ ہم اسے او ے سادے سال کی ضرورتی اس روز طلب کرتے ہیں۔ وہ جس ورجع ہیں۔ آ ب بھی اینے خدا سے کوئی حاجت طلب کریں۔ ہم دیکھیں مے کرآپ کا خدا کیا دیتا ہے۔ معرت صافح عليه المسلام نے تي ل فرما ليا اور ان كي حمراه با برقشريف لائے اور وہ تيل كي جماحت كَ لُوكَ جَوْلَ إِن إِلَاكَ لِلسَّاسِ مَنْ أَبِ مَنْ يَعِيمِهِ مِنْ لِي حَبِيمِ مِنْ الْمَنْ وَالْمَ کو بورے تلف اور آ رائش کے ساتھ تخوں پر دیک کر انہیں سامنے مکھا ہوا ہے اور بودی عا2 کی اور اوب کے ساتھ ان کے سامنے کوڑے ہوکر اپنی حاجتیں وٹی کر دیے ہیں۔ حغرت صارح عليه المهام نے قرما یا کرتم ایسے بنوں سے عادت کے فلاف جی مانگوتا کہ تک ویکھوں کدان بھی کی طاقت ہے؟ انہوں نے اپنے بتول سے خلاف عادت جزی مانگا شروع كروى اورمدت زياده آ ووفقال كى ملك محاز في كرموا أنيس كوكى فاكده تدااجب عابر مو محكة وحرت مناخ عليه السلام في قرمايا كرم بوكوش البيغ خدا تعالى سد ما كون ال کی قدرت کا تماشا کرو۔ ان کے برے لیڈر نے جس کا ام جنوع بن عمروقها دومرول ے کہا کرائیں اس بات کو جو کر عل کی تعرض کال ہواور یا بیا کرنے سے عاج اوتا ک

#### marfat.com

حارب جول کی عزت اور آبر و برقم ارد بورند جمیم عفت ہوگی اور الزام آئے گا۔

#### حضرت صالح عليه السلام كي اوثني كا واتعه

سب نے کہا کرتو عادا سردار ہے اور تجے متل و دائش میں برتری عاصل ہے سوچ کر اسی چیز کی فرمائش کرکسید عاجز ہو جا کیں اور ایسا زیر کھیں ۔ جندح نے حضرت صالح علیہ الملام ہے کہا کہ آپ بہاز کے اس نیلے ہے جو کہ عمد گاہ کے سامنے ہے اور اے ان کے عرف بن كاليركية عظ عادب ليه اوتى تكاليس جس كي بيشاني ساء اور باتي جهم منيد مؤ ائن کے بال لیے بول ریٹم ہے پڑ ہواوروں ماہ کی اسید سے ہوائی کاجم اس قدر ہزا ہوک لوگول کے دیکھنے ہمں اس بہاڑی نبلے کے برابر معلوم ہو باہر آنے کے بعد ہارے ساسنے بجرجنے بوك شكل قد اور جنے كے بوا ہونے ميں اس كے برابر ہو۔ معرت صافح علي السلام ئے فرمانے کہ اگر چی اس فتم کی اوٹی اس پھاڑی شیلے سے باہر تکال اول تو کیاتم ایمان اوا مے اور اللہ تعالی کے وین کی ویروی کرو ہے؟ سب بولے کہ بال! حضرت مدافح عليه السلام ان سے تاکیدی عبدہ بیان اور مغبوط قول وقرار لے کراور مسلمانوں کوایے ہمراہ لے کراس بہاڑ کا شغے کے یاس تشریف کے دور کھت نماز اوا فرمائی اور بارگاہ خداوتدی میں دیا جل معروف ہو گئے اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ میرے چھے کھڑے ہو کر آ بین' آئین کہتے رہواور فرقہ خمود کے سردار اپنی افواج اور سیابیوں سمیت ان کے اور کرو وائر ، بالدهم و کورے تھے کو کیا ہوتا ہے۔

اچا تک قد رستوالی سے اس بھاڑی نیلے سے جانور کے رونے کی آواز سائی وسید

می جوکہ دروزہ کی حالت بھی ہوتی ہے بھال تک کردہ ٹیلا بھٹ کیا اور شکورہ بالا مقات

دائ افران ہو بڑکی آئی اور اس نے جنگل میں چہ اشروح کردیا۔ ایک ساحت کے جوراب

در برہ شروع ہوگیا آئی اور اس نے بھی باہر آگیا جو قد اور شمل میں اس سے برابر تھا۔ یہ کھی کرگلوق

سے شور فوظ آئی اور سب کے سب اس بات کے قائل ہوگے کہ صافح علیے السلام کا خدا

میں جیب قدرت رکھا ہے اس پر ایمان لانا جانے اور جندع من عمرہ اسے جے بڑار

برد کاروں سمیت اس وقت مشرف یا سائم ہوگیا اور حضرت مال نے علیے السلام کے قدموں

میرد کاروں سمیت اس وقت مشرف یا سائم ہوگیا اور حضرت مال نے علیے السلام کے قدموں

میرد کاروں سمیت اس وقت مشرف یا سائم ہوگیا اور حضرت مال نے علیے السلام کے قدموں

میرد کاروں سمیت اس وقت مشرف یا سائم ہوگیا اور حضرت مال نے علیے السلام کے قدموں

میرد کاروں سمیت اس وقت مشرف یا سائم ہوگیا اور حضرت مال نے علیے السلام کے قدموں

پر گریڈ اور اپنے جرموں کی معانی کی ورخواست کی۔ وہرے سرواروں نے لئس کی شامت کی وہ سے انکار پر اصرار کیا۔ اور انہوں نے اپنے ویروکاروں کو گراہ کرنا شروح کر دیا گئے میں معاود پر فریفت نہ ہونا اپنے وین و قدیب پر گائم رہوکہ بدا محان کا وقت ہے گان بریکٹوں نے اپنے سرواروں کے گراہ کرنے کی وجہ ہے پھر کفرید کلمات بکنے شروح کر دیئے اور معزمت صافح علیدائسلام نے فر بایا کہ اب تم اور معزمت صافح علیدائسلام نے فر بایا کہ اب تم نے عہد کی خلاف وردی کی ہے اور بھی پر ایمان چھی کا سے جو کی ہوت کی اس انہ کی اور اس کے عربی معزمت میں تکیف نہ ویا کہ کہ کہ اور اس کی طرح بھی تکیف نہ ویا کہ کہ کہ اور اس کا پر تم بارس کا پر تم بارس کا باعث ہے جب تک بداؤی اور اس کا پر تم بارس کا ایم تم بارس کا اور اس کا پر تم بارس کا در میان دیں کہا تم برعذاب جو ایمان کا باعث ہے جب تک بداؤی اور اس کا پر تم بارس کا در میان دیں کہا تم برعذاب جو ایمان کا باعث ہے جب تک بداؤی اور اس کا پر تم بارس کا در میان دیں کے انہ

(اقول وبالله الوثق معلوم يوا كه اللي الله كه جانورون كي تفقيم نبوت كي تفليمات كا حصر ب - نيزيه جانورون كي تفليمات كا حصر ب - نيزيه جانور عذاب خدادى سے حفاظت كا ذريع بين - انداز و سكيے كه جن سك جانور قابل تفقيم أمن قدر مظلوب و حالي تفقيم أمن قدر مظلوب و مقدود جوتى جانور خواان كر داخع البلاء جوت جن كيا فقد باتى د بارادر يحرسيد عالم فور مسلم الله خواست مقدود جوتى جانور خواان كر داخع البلاء جوت جن كيا فقد ما فيل

گرک ظیرے جس عی تنقیم میب اس کے خیب یے لعت کیج

(الايمنوء الت فنزل)

## اس مجزو کی محصیص میں تکته

یمال جانا چاہیے کہ اس فرقے کے لیے اس چوے کی تخصیص بیں گئے ہوتا کہ دہ لوگ منگ تراثی بھی تقویر کی بڑئی ہار بگیاں پیدا کرتے تنے ادر حرکار کی کرتے تھے۔ پس ہے مجودہ فلاہر کرنے بھی انہیں ایک باریک اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر چرتم پھروں ہے جیس و فریب تقویر ہی بناتے ہوئیکن ان بھی جان ٹیمی ڈال سکتے ہوئیم پھرے ایک جان دار کو جو

کان عاقرں کے جانہ ہوں تی ہے جانے جائے ہیں۔ marfat.com

> کافرال از بت بے جاں چے تھے داریہ بارے آل بت بر سعید کہ جانے دارد

یعن اے کافروا ہے جان ہت ہے گفتا کی کیا امیدر کھتے مواس بت کوتز ہوجو

جس بیں جات ہے۔

نیز اس بات کا اشارہ مواکہ ہوائٹ اٹنی پھروں کوئرم کر وہتی ہے اور اس ہے روح کے اوساف قاہر کرتی ہے۔

## إذنني كاباتى واقعداوراس كى خصوميات

ام باتی داخد میان کرتے میں کرود اون اسے بیغ میں بہت بوی اور توی دیکل تی۔ چنانچەسحابەكرام مِنى الفەعنىم چى سے معتربت ايوموئ اشعرى مِنى اللەعندفر بات جى كەيىن شہود کے شہر جمر بٹلیا کمیا تھا۔ اس اوٹنی خص<del>صفے کی جگہ کی جو کہ ان علاقوں جس معروف اور</del> مشہور ہے اور دو ای کی زیارت کرتے ہیں علما نے اپنے ہاتھ سے پائش کی اس کا تھیرا ساٹھ (۱۰) گزیا ساٹھ (۲۰) ہاتھ تھااوراس اوٹنی کی خاصیت برنٹی کے گھر ملے اور وششی تمام جانورات و بھنے ی بھاگ ماتے تھے اور دوجس جنگل میں جرتی تھی کوئی دومرا ماٹور قدم نسي د كله مكما تما اور د ، جس كنوي اور وشقے برينتي جاتي تمي سب كا سب بي جاتي اور ج ا كا وكو مجی جارے سے خال کردیتی تی مثام کے وقت شہری آ جاتی مثیر کے لوگ اس کے ووق ے اپنے برتن مجر لیتے اور ایورے شہروالوں کواس کا دودھ کافی موتا۔ جب ایک عث کر رکی مویشیول اور جانوروں واللے اس کی میر اور گروش ہے عاجز آ کے بہھنرت سالح علیہ السلام ك حضور قريادى موت رآب تي المعاقر ما ياكدا يك دن تم لوگ اين جانورون کوچرا گاہ شن چھوڑ دیا کرواور ہم اس اونٹی کو گھر شن روک لیس ہے اور ایک ون ہم اس اونٹی کوچھوڑ دیا کریں گے اور تم لوگ اپنے جانوروں کو تھروں جس روک لہا کرو۔ ایک ہات تک اس قول دقر ار پر محل موتار بالیکن ا کششیر دالول کوچو که مویشیول اور جانورول کی پرودش کا شقر کے عزیشر کی اگر میں marfat.com

دو دل میں جائے تھے کہ اس اونٹی کو کسی جیلے ہے ڈور کر دینا جائے تا کہ بھارے جائور ہافراخت یانی تئیں اور جرامگاہ میں جریں۔ لیکن مبدشکی اور قول وقر ارکی خلاف ورزی ہے مگریز کرتے تھے۔ای اٹناہ میں ان میں ہے ایک توجوان فقرار بن سالف تا کی شوخ آ دمی موفی گرون والا بنا کنا ال کوسٹانے والا باب سے بے زار تیز زبان اور بے حیا پیرا ہوا اور ا ہے غزہ نامی ایک فاحشہ مورت کے ساتھ مشق ہو کمیا جو کہ حسن و بھال باہمی گفتگو کی خولی ا ظرانت ھیج اور زاکت بھی اس ملک میں ضرب الشل تھی اور وہ اپنے دوستوں میں ہے آتھ افراد کے ساتھ ہو کہ ای وشع کے لوگ شے ان عی سے ایک کانام صدح بن وابر تھا ہو کہ اس کا بھازاد بمائی تھا اس فاحش مورت کے محرجاتا اور دادیش دیتا اور اس کے دوسرے ووست بھی شرامیں فی کروس فاحشہ کی لوٹریوں کے ساتھ روسیا ی کرتے۔ ایک دن اس فذار نامی نوجوان نے اس فاحشہ ہے کہا کہ ہم کب تک بدچوری ک مخلیس جاری رکھیں ہے تو برے نکاح میں کیوں نیس آ جاتی تا کہ عمرہ راز اطمیقان کے ساتھ گزاری جائے اس نے کہا ك تخيران كام كاشوق بي قوميرى الك فريائش بيرى كراتو من اسينة تمام اسوال اوركتيرون سمیت تھے ی ہو کے رہوں کی اور وہ فر ماکش یہ ہے کہ یہ ادفقی جس کے وجود ہے جمعی اور حارے سب شہر دالوں کورٹے اور لمال ہے، اور بے زبان جانور ہوک اور بیاس علی کرفیار ہیں کل کر دے اور ختم کر دے اور اس فاحشہ کے بھی بہت ہے موسکی تنے اس بورے اے اس الوڭى سە بىت دريالورۇ كەتھا\_

فقارسے انہائی دوی خواہش کی بناہ پر یہ مجمرانیام دسینے کی ذردادی تھول کرئی ادر اس کام سے چھے لگ کیا اورائے دوستوں کو مجی اس ' سی اینا شریک بنالیا حق کہ ایک دن ایک بھے کہ ہے میں بھر کہ اوقی کی رواہ تی اس کی راہ میں جھپ کر چھڑ کیا اوراس کو رہے میں واشل مجی اس کو ہے میں جمیلا دیئے جب اوقی جا گاہ سے دائی ہوئی اوراس کو ہے میں واشل جو کی مصدر کے نے پہلے ایک تیم اس کی چیٹائی پر بادا اور ساست دوسرے آ دلی کھوا دیں اجرائے جو شخرے لگاتے ہوئے اوقی پر حملہ آ ور ہوئے۔ اوقی تیم کا زخم برواشت کرتے کے باد جود الن پر حملہ کرتی تھی اور وہ حششہ و جائے تے اور قدّ ارنے چھے سے مجھی کراس اوقی پر

قىرىن قى \_\_\_\_\_ (rz+)\_\_\_\_\_

حملہ کیا اور کو تھیں کا ہند ویں۔ اونٹی زیمن پر گریزی اس کے بعد اس کے ساتھیوں نے اونٹی کو مکو اروں کے بیٹچ وحرکیا اور گلاے گلاے کر دیا۔ شہر والوں کو اونٹی کے بارے جانے سے خوشی بوئی اس کا گوشت تھیم کر کے تکمروں کو لے سے اس اونٹی کا بچہ جو کہ چیجیے تھا جب اس

ئے دیکھا کراس کی ماں کوکس کررہے ہیں ایماک کرای پیاڑی ٹیلے پر جا کھڑا ہوا۔ حد جعرب مدائح علمہ السال کی خرکاؤن کے افسان کر جرب مدائد

جب معترت صافح علیہ السلام کو بہ خبر کیٹی آپ افسوی کرتے ہوئے ہاہر تشریف میں بھی کرانگی سے فرور کی تھی ان کر کہا تا ہے میں میں میں میں میں کہا ہا کہ اس کا میں اس کے میاب کا میں اس کے ا

لائے اور شہر کے لوگوں سے فرمایا کرتم نے یہ کیا گیا؟ اپنے اور مذاب خداوندی کو نازل کرایا اب قدور بیاہے کہ بھرے ساتھ آؤ اور اس کے سنچے کوشر شی لاؤ تا کہ اس سنچ کے وسلے

ے عذاب سے فکا جاک فقرار اور دوسرے کفار نے اس بات پرکوئی توجہ نہ دی اور اے

جب اس ہے نے معرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تھن آ وازیں کیس پہاڑی ٹیلہ بہت کیا اور وہ اس جس ساتھ بار معترین صالح علیہ السلام الموس کرتے ہوئے واپس تشریف ہے آ ہے

اور آپ نے شہر دالوں سے قر مایا کہ ان تین آ وازوں کی تبییر یہ ہے کے حمیمی تین دن کی حمیلت ہے۔ پہلے دن تھارے چرے زر ڈروس دن مرخ اور تیسرے دن میاہ ہو جا کی

گاور په واقعه پدھ کے دوزشام کوچش آیا تھا۔

### حضرت صالح عليه السلام كي قوم كي بلاكت كاوا قعه

معرات میں میں اسلام می وس میں من مواد اللہ جمرات کوشر دالے مج آھے سب کے چرے زرد ہو یکے میے اُکٹی بیشن ہو کیا کہ

حترت صالح طیدالسلام نے جوفر ایا ہے ہوتی ہے بھی اس وقت ان کی قوت ہفتوں نے جوٹر کا ہے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہ جوٹن عمل آ کر حل کوسوول کر ویا دفتر اسے آخر دومرے آ دیول کے ماحد فرک کر یا جم حم دفتر کر سر کر میں تھے ہے جو اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس

اُ اُمَا لَى اور كُنِمَ عَلَى مَنْ وان كُرْدِينَ اور مَدَّابِ؟ مِنْهِ سِيطِ مَعْرَت صَالَحُ (طير السلام) كا كام تمام كرويا جائے اور دات كے وقت بيانو ير بخت معترت صالح طيرالسلام كو

(معاذات ) کل کرنے کے اداوے سے آئے۔ آپ اٹی میر علی تخریف فرما تھاس عی ایک در فعت قبال درفت نے بائد آ واز سے محرت صافح علی المانام کوفروی کرد کا دراسیت

ماقیوں میت آپ کالک کروے ہے آرہے آپ ہے گر گڑھ لے جا کی marfat.com

تغير مريزي \_\_\_\_\_\_ تيران پاره

اور دروان بند کر فیمار چنا تیدا ب این دوات کده بیمی تشریف سے میں اور دروان دینہ کر لیے جب قدّ ارسجہ میں پینیٹا ہے و بال حضرت صافح طید السلام کوئیں پاتا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے درواز و تو ٹر کر آپ کے دوات کده میں واقعی ہونے کا ادارہ کیا ای اثنا میں فرقے حضرت صافح طید السلام کی حمایت کے لیے بی جاتے ہیں اور اسے پر گذا اداور اس کے احباب کے مند پر مارتے ہیں وہ سے ہوئے اور جران و پر بیٹان کرتے پڑتے تا ہے ہو کروائی بائیں بھاگ رہے ہیں کمی کا سرو بوارے کو ایا اور بہت کمیا بعض کو ہی میں گر

قصہ مختمر وہ نوافراد سب کے سب ہلاک ہوسمئے جب ان کے وارث میں آ ہے کیا و کھتے ہیں کہ تمام شہرہ الوں کے چیرے سرخ ہیں۔ نذار اور اس کے دستوں کی حاش کرنے م ہے جب یہ: چاہ کر معنوت مسالح علیہ السلام کے کھرے پڑوی شی سر پہنے ہوئے ذکیل و رمواردے ہیں تو بیسارا ، جرشم کے سرداروں سے بیان کیا جو کہ کا فرصحتے اور سب شہروالوں نے آپ سے محمر پر دھاوا ہول دیا اور کہتے گے کہ آپ نے ان لو افراد کو اوٹی کے بدلے رات کوئل کردیا ہے ہم آپ کو اور آپ کے سب الی خانہ کو تصاص میں گل کریں گے۔ عفرت صالح علیدالسلام فے فرمایا کہ جی ان کے کھرول جی ٹین میا انہوں نے وات کے وقت بھرے تھر برحملہ کر دیا اٹھیں جو مزا لمی خیب ہے کی ۔اسی سوال و جواب کے دوران جدع من مروج كر شهر كرمردارول من عي شرف بداملام مو يك تصاور معزت ما لح علیدالسلام کے معتقداد دللمی ہے برحالات معلیم کرے ایٹالاؤلٹکر لے کرحفرت کی حابیت ے لیے قال آئے اور دوسرے سروادول کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آخر لوگوں نے ورمیان عمل ملح كرا دى ادريات بين في عليه بوئي كه معفرت معالج عليه السلام اس شيرية نكل جا كمين - آپ اے نئیمت جانتے ہوئے جندم بن عمرو اور دوم ہے مسلمانوں کو ساتھ لے کرشیرے یا ہر تشریف کے مجھے اس دن مج کے وقت جو کہ بیٹے کا دن تھا تمام شمر دالوں کے چرے سیاہ ہو محت اوراس دن آشویش میں پڑھے اور تھین اور سنبوط مکانات خالی کرے اس امرکی تیاری کی کہ آگر عزامیہ انگیا آ سان کی المرف سے یازیمن کی طرف سے آ ہے تو ان معنبوط مکانات

## marfat.com

سے جوال پارٹ میں جیسے جا کیں مسکم ان میں نہ تو زخرار اثر کرج ہے اور شدیق بارش اور ڈال باری نشمان پہنچ کن ہے۔

اقوار کی میچ کو حضرت جریش علیہ والسلام آسان اور زیمن کے درمیان انتہائی بری اور ایست تاک شکل جس فلا بر مورے اور بخت تیز آواز کلا برگ جس کی وجہ سے پہاڑوں کو جنرش آسٹی اور تیز ہوا چلے تھی قمام شہر والے ایست کے مارے پھر کے مکانوں جس تھس گئے۔ حضرت جریش علیہ انسلام نے دوسری مرتبہ پہلے کی نسبت زیادہ تیز آووز کی اس آواز کے صدے کی وجہ سے سب لوگ اینے زانووں پر دیکھ کر پڑے اور ان کے بیچ جہت سے اور مرسے کی وجہ سے سب لوگ اینے زانووں پر دیکھ کر پڑے اور ان کے بیچ جہت سے اور

حضرت صالح علیہ السلام نے بیٹر شنے کے بعد مسلمانوں سے فر بایا کہ اس شہر کو چھوڑ

دو جو کہ فضب الجی کے نازل ہونے کا مقام ہے اور مکر معظم کے حرم کی نیت ہے احرام

بائد حالوادہ و جین سکونت افقیار کرو۔ای پڑھل کیا کیا اور مجھ عدیت میں وارد ہے کہ تبوک کے

منز میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجر شیر کے ورواز ہے سے گزرے تو ایت سجابہ کرام

رضوان اللہ تعالیٰ جیم اجھین سے فر بایا کہ جا ہے کہ تم جی سے کوئی بھی کاس شیر میں وافل نہ

ہوادہ اس شیر کا پائی نہ ہے اور ای عذا ہے ہے کہ تر جی روبول کو ای شیر میں عذاب ہور ہا

کر دور ہا ہوادہ عرب سے حاصل کر رہا ہو کیونکہ ان یہ بحق کی روبول کو ای شیر میں عذاب ہور ہا

تی جس جگہ عذاب وائی مگا ہر بود وہ ال سے دور دہا بہتر ہے۔

نیز صدیت شرایف عمل وارد ہے کہ شمود کے افرول عمل سے کوئی بھی ہاتی نہ بھا گر ابر دخال نای ایک مختل جو کہ کمی تقریب کی وجہ ہے م کم شکس گیا ہوا تھا جب بحک وہ م شریف عمل تھا اعذاب سے محفوظ رہا جب حرم شریف سے باہر نظا اور طائف کی طرف روانہ ہوا تو داستے جس اسے بھی وہی عذاب ایکھا جو اس کی قوم کو پہنچا تھا۔ چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ دسلم طائف کی مہم پر تشریف لے جاتے وقت جب اس کی قبر کے ہاں پہنچہ اور اس عظامتے کی عادت تھی کہ سب مرز دینے والے اس کی قبر کو سکتھار کر سقہ تھے۔ آپ نے صحابہ کرام علیم مارضوان سے قرادا کہ پکر جانے ہوکہ یہ کس کی قبر ہے اغلاموں نے عرض کی کر ہیس کوئی علم

نہیں خدا شاتی اور خدانعاتی ہے رسول علیہ انسلام ہی بہتر جاننے ہیں۔ حضور علیہ العسنو 7 والسلام نے سادا واقعہ تعمیل کے ساتھ بیان قربایا۔

ادشاوفر مایا کدمیری سچائی کی طلاست بید به کداس فخص کے اعراہ سونے کی ایک چھڑی ڈن کی گئی ہے۔ محابہ کرام بید باجرا اس کر دباں پیچے اور اس کی قبر کوا پی تجواروں کے ساتھ اُ کھا ڈا او اس نے کی چھڑی برآ مد بوٹی اُ فغالائے اور اس کی قبر کو چھر بند کر دیا گیا۔ جمود کا واقعہ بید ہے جو کہ ذکر کیا گیا۔ چنا نچہ اس واقعہ کا لبعض حصد ووسری سورتوں بھی تنصیل کے ساتھ اُ کور ہے۔ بہاں چی تعالی نے اشارے کے طور پراس واقعہ کا کچھ حصد جو کر اس سقام کے سمتاسب ہے یاد ولایا ہے اور فر مایا جا رہا ہے کہ قمود کو سرکتی اور شہوے و فضس کو عشل و شرع کے نقاضے پر خالب کرنے کی وجہ ہے احکام انہی کے انگار اور دسول علیہ السلام کی محمد ہیں۔ کے نوبٹ بیکٹی گئی۔

اِذَا ذَبَعَتَ أَضَفًا هَا جِب كُراس كُروه كاسب سے بِنواجہ بَخت نُوشُ وَقُرم أَهُا اور اس نے مثل وشرع كے فقاضوں كے خلاف شہوت وضنب كى جروى كى اوراؤننى كى كوئيس كاٹ ويں اور حشرت صالح عليه السلام كوئل كرنے كے دربے ہوا اورسب سے بِنواجہ بخت لَذَار بن سالف قبار

## قول رسول قول غدا ہے

قفال قفد دَسُول الله و انهى الله تعالى كرمول ف فرما إجوكه صفرت مسالح عليه السلام كا ميكن الدون المركمة عليه السلام كا ميكن الدون المركمة عليه السلام كا ميكن المركمة من الميكن كا مجيها جوادى كا تحم دكمة الميكا ورواجوكبة بها الله كا كام لية جا تا قواس مقيقت كا بيناند الكاكى في السلام كا تام لية جا تا قواس مقيقت كا بيناد

فَاقَةُ اللّٰهِ صَافَعَاتُى كَى اوْتَى كُو مِعَوْرُ دُومَا كَدِيجِالَ جِائِجِ عِنْ اورجَ بِانَى جَائِجَ بِيجَ اورائے كُونَى تَكَيْف اوراؤيت مُرجَيْجَا دُاوراس كُرِّلِ كُودر بِيسَة وَدَاس لِي كَدَسَانِ است كُونَ تَكَيْف اوراؤيت مُرجَجُهَا دُاوراس كُرِّلِ كُودر بِيسَة وَدَاس لِي كَدَسَانِ

اور و یہائی اپنی ناتھ مقل کے باد جود اتی بات کو کھتے ہیں کہ طاقت وروں کے مویشیوں کو پائی اور جارت در ہے ہوئیں ہونا پائی اور جارت سے بائن توس چاہیے اور آئی کرنے اور تکلیف وینے کے در پیٹیس ہونا چاہیے۔ بُس خداقت در اور فوری انتہام لینے پر قان ہے۔ بُس خداقت در اور فوری انتہام لینے پر قان ہے۔ باور شہوت تا در ہے کے جافور کو متانا اور آئی کرنا خاہر ہیں مقل کے تناضوں کے خلاف ہے اور شہوت سے مظلوب ہونے کی دیدے اتی تی بات کو جو کہ کسان اور بکر ہوں کے جے دائے جائے ہیں اور کھنا انتہائی حافقت ہے۔

## الله تعالى كى اوَثَنى كَيْنِي كِيدِ

اوراس اونی کی آبست خدا تھائی کی طرف اس وجدے کی گل ہے کہ وہ خدا تھائی سے سوا سمی کی مکل شقی۔ نیز ماں باپ سے واسطے کے افخر بھان سے پیدا ہوئی۔ نیز قد رہ الجی کی مظہر تھی اور قیامت قائم ہونے اور قبروں سے مرووں کو زعرہ کرنے کی ولیل تھی۔ پس اسے جالوروں عمل وہ مرتبہ حاصل تھا جو کر تھارات عور مکانات علی بیت اللہ کو حاصل ہے۔

وُسُفَینیا اوراس کے پانی کے مصورہ ووقا کرتھادے جائوراس کے پانی کے مص شی تعرف ندکر ہے اس لیے کرتم نے معاہدہ کیا ہے اور قول وقر ادکیا ہے کہ ایک ون بداؤتی پانی بیٹ اور دوسرے دن تھادے جائور کور حمد محتی اور قول وقر ادکی محافظت تمام شریعوں عمی حرام اور ممنوع ہے۔ شہرت وضفی سے مفلوب اور نے کی وجہ سے حمد محتی کا القدام انجا کی سعد تی سعد

مَكَلَّذُوْهُ وَاسَ مَادِی وَمِ سَے اسَ وَمَاسَے اور مَجَائِے بَیْ مَعْرِت مَا حُ طیبالول ک مُکَدَیب ک ادر آپ کی بات ہے جوکہ او فَتَشَوْهَا بِسُوْدٍ فَالْفَذَكُمُ مُعَلِّعَتْ فَلَمْ كَا مَعْمِين سِنَ يَتَيْنَ مَدُهِا۔

نستنگرد خانی اس اونٹی کی کوئیں کاٹ دی اور اگر چہ کوئیں کائے والا وی دکرارین سالف اوراس کے آٹھ ساتھی مصالی جب بیش سب کی سرشی سے ہوا۔ کو یا وہ سب اس علی شریک ہوگے ای لیے گروہ کہ ایک تھی سے کام کو چوک سب کے سفورے اور مرش سے ہواس کراہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور سود آ قر عیں جو تتعالمی وعقر واقع ہوا تو سے مواس کراہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور سود آ قر عیں جو تتعالمی وعقر واقع ہوا تو

هل كواس سرم مرتحب كي طرف منسوب كراه مرادب - يس كو في احسَّا ف تيس -

فَنَعَلَمَ عَلَيْهِ وَرَقِيدٌ وَان كَ يرد دكار في ان بران كَ دونكاد كو ألث ويا جس طرح كراتهوں في اس كى ترقيب كے حسن كو آلت ويا تفا كيونك الشر تعالى في آئيل شہوت اور فضب كى طاقت اس ليے دك تلى كران دولوں كو حس كے تابع كرد ير اور حس اس ليے دك تھى كرا ہے شرعيت كے تابع كردي، جيراتيوں نے اس كے برتش شرعيت كو عمل كے اور حمل كو ثيرت وضف كے تابع كردي جيراتيوں نے اس كے برتش شرعيت كو عمل

بِنَفَیْبِیدُ ان کے گناہ کی دید ہے جو کر مکسید اٹھی کی ترتیب کو باطل کرنا اور اس کی ضد رقبل کرنا شااس مخس کی طرح جواہیے غلام کو کو ارتباعے کر میرے دشمن کوکل کر دواور وہ اس سے معلے کوکل کردے۔

تغیرون دی سے تبدال پار دافع ہے دارو ہے کے حضور سلی انڈ علیہ دسلم نے حضرت امیر الموتین علی سرتفنی کرم انڈ وجیہ سے تحرام کے ساتھ ارشاد فر دیا کہ تہیں چھ سطوم ہے کہ بہلی اُستون کا سب سے بڑا بخت کون قدا اور اس اُست کا سب سے بڑا یہ بخت کون ہے؟ آپ نے عرض کی جھے سملوم میں اُ آپ نے فر ایا کہ بھی اُستوں کا یہ بخت ترین خود کا وہ سرخ ربگ کا آ ای ہے یعنی فڈ ار بن سالف جس نے انڈ تعالی کی اوٹنی کی کوئیس کا ان دیں اور اس اُست کا جریخت ترین وہ مختل ہے جرتبرارے سر پر کھوار مارے یہاں تھے کہ تمہراری ریش تمیادے خون سے تر جوجائے اور

رس ورست بیدربات.

معرد کے فقر اراوراس اُمت کے ابن کم کے بدیخت ترین ہونے کی وجہ
تو یہاں یہ امر مروری ہے کہ پہلوں میں بے نذار اور اس اُمت میں بے معرت
مرتفیٰ علی کرم اللہ وجہ کے قائل این کم کے بدیخت ترین ہونے کی وجہ بیان کی جا اے اور
اس کا بیان چھمقد دات کی تمبید یر موقوف ہے۔

دوسرا مقد سریر کیشوت مطلقا خواه ای جس سے بوخواہ دوسری جن سے جسے کھانا مجا ا لیاس مسکن اسواری انگارہ کرنے کی جگہ جسے بائج اور بوستان سنتا اسمیلین عطریات وقیرہ شنسب اور فیرت سے حقیر تر ہے۔ ای لیے عرف جس ان لوگوں کو جو کہ ان شہرتوں سے مظلوب ہوتے ہیں جسے عیاش باشاہ ان لوگوں سے بدتر جائے ہیں جو کہ فضیب اور غیرت سے مغلوب ہوجسے کیا کم بادشاہ اور اس می رازیں رہے کہ تو ہے خصیب اشارا نظیے اور میاست سے مغلوب ہوجسے کیا کم بادشاہ اور اس می رازیں رہے کہ تو ہے خصیب اشارا نظیے اور میاست

ے ہیدا ہونے کی جگہ ہے جبکہ قوت شہویہ فرشا مداور چاپلوی کامٹنی ہے اور لوگوں کے ذہبوں بھی اثر ڈالنے دالی قوت اثر تعل کرنے والی قوت ہے پہتر ہے۔

تیمرا مقدر شہوت اور نمنسب جب حقوق واجیہ میں سے کی تن کو طائع کرنے تک۔ پہنچا کی قو تمام انسانوں کے زو یک معیوب اور قابل طعن و تشنیع ہوئے ہیں اور تق جس قدر پڑا ہوگا جیب اور طعن ای قدر زیادہ لاتی ہوگا۔ یس جہ بخت وہ ہے جواپی شہوت اور خنسب کو اپنے نفس کے تق سے پہلے رکھے اور اس حق کو طائع کر وے اور اس سے زیادہ بد بخت وہ ہمی نہادہ یہ بخت اور خضب کو جوان ووٹوں کے لیے گیر جماحت کے حقوق کو طائع کر وے اور اس ہم حقوق کا بھی آئیس میں اختراف ہے۔ وغوی حق طائع کرنا آسان ہے اور افروی میں کو طائع کرنا اس سے خت ہے۔

اوراس آست میں حضرت امیر الموشین ملی کرم القدوجہ کے قاتل میں یہ وصف میں ور martat, com

اس ابهام کی وضاحت بہ ہے کہ جمل طرح تافۃ اللہ حضرت صافح علیدالسلام کے کمال کی مورت تھی اور آپ کی نوت کی صدافت کی دیل ۔ اور اللہ تعالیٰ کی وو متابت ہو کہ شور کی ہوات کی صدافت کی دیل ۔ اور اللہ تعالیٰ کی وو متابت ہو کہ شور کی ہوات کی مدافت کی بعث ہیں فیب سے متعبد ہوئی تھی۔ اس کروو کے طلب کرنے کے مطابق او تن کی شکل افتیار کر کے اور جوائی خلصہ یکن کر ان میں قائم رک کے طلب کرنے کے مطابق او تن کی شکل افتیار کر کے اور اس کا تن اوا کرنا حضرت صافح علیہ السلام کی شریعت تھی اور اس کے تابع ہوئے کی طرح مداسلام کی شریعت تھی اور اس داستے سے جلوہ کر ہوتا تھا اور اللہ یو کیا تھا ہوئے کہ وہ السلام کا قور والایت اس داستے سے جلوہ کر ہوتا تھا اور اللہ یو کیا ہوئے کہ وہ اس کے جمروک سے خابر ہوئی تھی اور اللہ سے خابر ہوئی تھی۔ سے خابر ہوئی تھی۔

## فضائل شاه ولايت معزيت على كرم الله وجهه

اک طرح حضرت ایمرالموشن مرفتنی مل کرم بط وجد کا وجود جسمانی ہوک شاتم الخلفاء بین دربار نبوت کل صاحبا اصفرات والعسلیمات کے کمال دلایت کی صورت اور الموشن مرفتنی مل کرم بط وجد کا وجود جسمانی ہوک شاتم الخلفاء کا نور جات اس سے جلود ریز ہوتا تھا اور دربا دیوت کا قرب سنوی ای جمرور کے سے تحقیق اور اس وقت بیٹیری کی خلافت اور حضور کی جائشتی اس شاہ ولا ہے در شی المرحزی وات کی الم السف ت میں مخصر ہو جگی تھی الی سالے مدیت شریف میں جس طرح محمد کے تی میں فرا کا کیا ہے کہ المنظو الی المستعمل عبادة ای طرح اس شاہ ولا ہے کرم اللہ وجد کے بارے میں ارشاد ہوا کہ المنظو الی المستعمل عبادة ای طرح اس شاہ ولا ہے کرم اللہ وجد کے بارے میں ارشاد ہوا کہ المنظو الی المستعمل عبادة ای طرح اس شاہ والا ہے کرم اللہ وجد میں ارشاد ہوا کہ وجود شریف کا صاحبیا المسلولات وجود شریف کی حاص جبران ہوا کی دور سے ہر کا ہری اور یا طنی صاحب آ ہے کی ذات سے اور کا لا تو نوی کے جامع ہوئے کی دور سے ہر کا ہری اور یا طنی صاحب آ ہے کی ذات سے اور کا لا تو نوی کے جامع ہوئے کی دور سے ہر کا ہری اور یا طنی صاحب آ ہے کی ذات سے اور کا لا تو نوی کے جامع ہوئے کی دور سے ہر کا ہری اور یا طنی صاحب آ ہے کی ذات سے اور کا لا تو نوی کے جامع ہوئے کی دور سے ہر کا ہری اور یا طنی صاحب آ ہے کی ذات سے اور کا لا موق تھی۔

ار معلوم ہوا کہ دربار نیوت کے افوار سے نیش باب ہونے کی ہج سے ہر ظاہری اور بالمنی طابعت مولائے کا کات شاہ ولا بہت بلی کرم اللہ و جدکی ذات سے بوری ہوتی تھی جیسا میسا میں ماہدے کا کات شاہ ولا بہت بلی کرم اللہ و جدکی ذات سے بوری ہوتی تھی جیسا

تيرون سيستيول پاده

وُورِكُر دل سے گاہے جبل و فظلت بمرے دب

کول دے دل یں درملم حقیقت میرے دہے۔ بادی عالم علی مشکل کشاکے داستے۔ (موحود ای تعزل

اس سب سے بڑے ہر بخت نے جس نے اس تم کے وجود مورکو شہید کیا خدا تعالیٰ کا حق بھی تلف کیا اور پوری اُمت کا حق بھی کردی کے تغیر جھاڑ دکی طرح کمالات کے احتماد کا شکار ہوکرا کی وجوائی کیفیت کو بشتے اور کوئی اور آ ہے کا قائم سنتام ندر بااور اینا حق بھی ضائع

شكار بوكرا بلي وجداني كيفيت كو بيضي اوركوني اوراً بها كالآم مقام ندر بااورا يناحق بحى ضائع كياكر جهنم كا ايوسمن بن كميا اوراجي زعركي برباد كروى اوربيسب بكواى حقير ترين خواجش كي يحدوي كي معاد برقفاء

معرت على كرم الله وجهد كي شبادت

marfat.com

جراجيب كرجنه جاادريكام كركزر...

رمغمان یاک کی انبس (۱۹) تاریخ منع کے وقت ایمی ایرجیرا تھا معرے شاہ ولایت کرم اللہ وجد الکریم گھرے مسجد عمی تشریف لائے بہلین مسجد کے سنون کے ویچے جمیا ہوا اس کام کے لیے تیار میٹا تھااور معترت کی عادت شریف کے کرسوتے ہوئے او کول کوسمیر عِن بلنداً واز سے تحبیر کبدکر بدوار فرمائے تے تاکدا تھ کر وضوا ورطہارے علی معروف مول - ای دوران کرآب مجد کے دروازے سے اندرآئے اس مین نے ستون کے بیجے ے آ ب كى مرمبادك يركوادكي اليك خرب لكائي اور ضرب لكانے كے بعد يعاك ميا اوك برست سے اسے بکڑنے کے لیے دوڑے اور اسے گرفاد کر لیا۔ ڈم اگر چدا قارتھا لیکن ذہر ف مرابت كى اور معرت شاه ولايت كرم الله وجهدعالم جاودانى كوانتكال فرما محے اور الجسوي شب کوآ ہے کا جمع مبادک نجف المحیر ویس وٹن کیا گیا جو کہ کونے کے قریب حامع سحدے : ایک فرخ کے فاصلے پر تیرے العمان کی راہ عمل واقع ایک مقام ہے۔ اور آپ کی تبرمبارک کواو نیا ناکیا میا اورعلامت کے بغیر دکھا میا تاکہ خارجی نوک جو کہ اس زیانے میں کوؤ کے محرودنوات بنس تعیلے بوئے شخ ہے ادبی نہ کریں۔ اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت ہے چالیسویں مال میں واقع ہوا اور نیوت کے بعد جوخلافت تھی منتطع ہوگئی۔اور ساری آمت پر ایک عام معیبت ٹوٹ پڑی کرانہوں نے مقام نبوت کے ٹائپ کوم کرویا ا آب حادثے کو معلوم کر کے محابہ کرام رمنی الشمنم کو بخت انسوی ہوا۔ پہانچہ معفرت ماکث صديقه رضى الشاعنها سے مروى ب كر جب آب في صفرت ولايت بآب رسى الشاعندكي رحلت کی خبرشنی فز فر بایا اب عرب جو جاجی کریں دہ ندرہا جوانیس ناپندیدہ کامول سے مع فريا تا تجار

یہال جانا چاہیے کہ آپ کی شہادت کے بعد محابہ کرام رضی انڈھنجم اجمعین بھی ہے شار علا واور واعظ مرجود ہتے جو کہ لوگول کو غیر پہند ہو کا موں سے ہے رہ و رعایت رو کتے تے اور ٹی اُس کے بادشا ہوں اور ووسرے سرداروں میں ہے کمی کے مرتبے اور و ہدیکا لحاظ تیس کرتے تے لیکن ان کا امرونجی علا و سے امرونجی اولیا و کے ورشاد اور واحقوں کے

پندونھیجنٹ کے دیگ میں تھا نے کہ بھم پینمبر کے دیگ میں اس دیدے معزمت عاکشہ صدیقہ رمنی القدمنمائے ریکر اوشاوفر بابا۔

یمال سے معلوم ہوتا ہے کہ معترت امیرالموشین علی کرم اللہ وجد سے قاتل کو اشق ہونے کے ساتھ محضوص کرنے کی ویدگیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی ذات قائم مقام نجہ ہونے کے کال جی ان کمالات کے جامع ہونے کی ویہ سے جو کہ معتور علیہ والمسلؤۃ والسلام کے جائٹین کے لیے چاہٹیں منظرہ یعنی تنبائتی۔ بخلاف خلفاء کے کہ ان جس یہ انفراد یت ذخص اگر ان کے قاتوں نے اس فور کو بجھانے کی کوشش کی تو ان کی کوشش آ سے نیس بڑمی اس لیے کہ ایمی خلافیہ کمرئی کی مسلامیت رکھتے والے ادر لوگ موجود ہے اور حضرت شاہ والایت کرم اللہ وجہ چوکھ خاتم الخلفاء ہے آپ کا قتل نور الی کو بجھانے کا موجب ہوال درائی معیدت رونم ابوئی جس کا تھ ادک بھی شریا۔

### ایک شبه اور اس کا جواب

اور اُکر کمکا کے دل بیں شرکز رے کہ خمود کے بد جنت ترین کی حرکت کی ہوہے تن م فرقہ خمود جاہ موحمیا جبکداس اُست کے بد جنت ترین کی حرکت کی موہ سے باتی اُست کو کوئی محرّند نہ کچنے۔ یہاں فرق کم لیے ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دووجہ سے فرق ہے۔ پہلی جدید ہے کہ شود کی ساری آو مراؤٹی کو آگل کرنے پر داخی ہوگی جکہ اس اُمت کی اکثریت اس تزکت پر داخی رکھی بلکہ انہوں نے بہ ترکت کرنے والے پر ففرت اور لعنت جمجی۔

تخيرون و (۲۸۲)\_\_\_\_\_

کے بعد جو تھیب واقعات رونما ہوئے النا جس سے ایک میں ہے کہ آپ کی شہادت کے وان بیت المقدس میں کوئی ایسا چھر مذفعا جس کے نیچے سے خوان شاہل ہو۔

# سورة والليل

کل ہے اتما عمل اکیس (۴۱) آیات اُکہتر (۱۷) کلیات اور تین سوری (۳۱۰) م

## سورة دانشس کے ساتھ را لیلے کی دید

رورون میں میں میں ہے۔ اور ہورہ کے رابطے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں می قسوں کے اور سورہ کے دونوں می قسوں کے

ساتھ شروع ہوئے بھی بوری مناسبت رکھتی ہیں۔ دہاں اضائی نغوی کے انتقال نے کا ذکر ہے کے بعض کو قبور کا انہام ہوتا ہے اور بعض کو تقتر سے کا۔ اور ان لوگول کی اچھی حالت کا بیان ہے

اور نمنسب کی بیروی کر کے نفس کو ڈلیل وخوار کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں بھی بنی آ وم کے افرال کا سعادت اور شقادت میں اور جسم کو آسانی کی راو چلنے کی توثیق دینے اور بعض کورسوا کرنے

اور شقاوت کی را د ڈالنے میں مختلف ہونا بیان قر بایا حمیا ہے۔ نیز دونوں سورتوں میں بر بختوں کا ذکر ہے دہاں شود سکے اشکی کا ذکر ہے جبکہ بیمال اس بد بخت کا حال بیان کیا کہا جو کہاس

۱۹ در سبه ۱۹۱۱ مودسته ان ۱۹ دم سبه جید بیبان ۱ ن بدیدت ۱ مان بیان میا میدود ن اُمت که آمازش معزت بلال رخی الشروزهی فخصیت کوخزاب وست کرشتاوت کی ولالی همه این میدود میدود سر برد سر ۱۰۰ مغر ما در بروی صل بدند با میزان

یس پر کیا اور اس اعتبارے کے حضرت بال دختی الشہ ترکوحشور ملی الشہطیہ و کم کی خدمت کی سرائد ایک کو نہ مشاہبت حاصل سرفر انزی نعیسب ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی کے ساتھ ایک کو نہ مشاہبت حاصل ہوگئ۔

#### وجرشميه

ادرائی مورہ کا نام مورہ والمیل اس لیے دکھا گیا ہے کہ اختیہ عرب بھی کیل وات کو کتے میں اور اس مورہ میں لوگوں کے اعمال کا شکیا اور بدی میں اختیاف بھان کرنا مقسود ہے اور وات اس اختیاف کے قابل ذکر اوقات میں ہے ہے۔ عابدوں کی وات میں ووں کی 111 arfat.com

تخمیرون برن میں میں اور جدائی میں دروندون کی رات اور احباب کے وصال کی اور کا آپی کی درات اور احباب کے وصال کی اور کا آپی میں کی درات کی برات کی میں اور احباب کے وصال کی درات کا آپی میں کس قدر فرق ہے۔ چنا نجے کہتے ہیں سیا

شبه تؤد کزشت وشبه مود کزشت

اور بردن میں آگر چرائ تم کا اختا ف اور دنگار کی ہے کی چوکدہ قت اسراد کے کھنے
اور واضح ہونے کا ہے سب لوگ بناوٹ اور تکلف کے ساتھ اسٹے آپ کوشنق کرتے ہیں ا چور عابد کے رنگ میں باہر آتا ہے۔ اور فائق اسٹے آپ کو ٹیکوں کے لباس میں طاہر کرتا
ہے۔ نفاا ف رات کے کرتا رکی کے پردے کی وجہ سے دیا کا تجاب آٹھ جاتا ہے اور برخض
این نفس اور ول میں پوشیدہ خواہش کے مطابق ہے تکلف اور ہے تجاب آیک کام میں مشخول ہوجاتا ہے اور حاوثی افغان ذاکر ہوجاتا ہے۔

#### شالز نزول

## حضرت بلال رضى الله مندك فضائل اوران كى تكاليف كابيان

ادراس کے غلاموں میں سے حضرت باقال رضی القدعن بھی تھے ہو کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جیں ادران کی ہزدگی اس مدیک تکی چکی تھی کر حضور سلی الفہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں اسیخ آ مے آ مے ویکھا اور فرمایا کہ جنت بال کی مشاق ہے۔

بن افول معترت بلال ومني القد عنداس سك خلام عظ تغيد طور برمشرف براسلام بو کے ہوتے ہوتے اسے آپ کے سلمان ہونے کا بینہ بٹل گیا۔ پہلے تواس نے آپ کو خدمت سے معزول کرویا فزائے اور بت خانے کی نفاعت کا وم جوآب کے پر رقاعمی دوسرے خلام کو وے دیا۔ چرآ ب کو اسپنے رو برو کا کر ہو چینے وکا ارتو کس کی عبادے کرتے ہے؟ حضرت بنال منى الشدمز في أيا حضرت محرصلى القرطية وسلم مح خدا كار الراهين في كما کرائ دین سے دست بردار ہوجاورت نے مخت ترین مذاب کے ماتھ بالک کردوں گا۔ فر ما یا س اس سے مند چھرنے والا تھی جو جا ہے کر میں تیرا خلام ہوں۔وہ خالم کا فرون کے آ خاز می حضرت بال رضی الله عند کے جسم سے کیڑے آتا دو بٹا اور کیکر سے کاستے آپ کے جمم من بوست كروينا يهال تك كروه كاستظ بدّى تك كافي جات اور جب ون كرم موجاتا تو حفرت بلال رمنی الفرهنرکواین وومرے قلاموں کے میروکرونا کداے مورج کی گرمی عمل بشت برلنا دوراد وجوب على بطي بوست كرم بقراس كرست ساكر باول تك ينن دواوراس کے اروگرو آگ جلا وہ تا کہ اے اپنے کام کی حقیقت معلوم ہو جائے جب وال فتح ا در سودن خروب بوجاتا تر معرت بلال رضي القد مندكو ييزيان اور طوق وال كرتاريك تجرے على بفركر دينا اوراسين فلامول سے كہنا كربادى باري سادى وات اسے كوڑے مادو اور من كلب كوزے كى آ واز بند نه بور حضرت بلال رمنى ابند مند اس زيروست تكليف جى وقت گزارتے اور احداص کتے لین مرا خداایک ہے میرا خداایک ہے۔

ایک ون حضرت ابو بکر صدیق رضی افلہ صند کا رات کے وقت اس کو ہے ہے گز رہوا اس تعین کے گھرے کریے زاری کی آ واز آپ کے کافوں میں پیٹی۔ پوچھا کہ اس کے گھر میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ کو گول نے کہا کہ وہ بلال نامی اسپنے غلام کو عذاب دے رہاہے اور میں کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ کو گول نے کہا کہ وہ بلال نامی اسپنے غلام کو عذاب دے رہاہے اور

# marfat.com

وہ ظام کریے وزادی کرتا ہے۔ مج ہوتے تل حضرت ابو برصد بن رضی الشرعنداس کے کھر کئے
اور اسے هیمت تر بائے گئے کہ خدا سے ڈراوراس خلام کونا حق سزاند دے اور فلم نہ کر۔ کوئکہ
اس نے وجن حق کو قبول کیا ہے اور خدا تھائی کی دوئی حاصل کی ہے۔ جا ہے کہ آو اس خلام کو
نظیمت سمجھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ آفرت بھی تیرے کام آئے اس لھی نے
نے کہا کہ آفرت کہاں ہے اور بید میں کہاں ہے حق میں جمیا اور اگر بالفرض آفرت ہو جی تو
جمعے وہا جس کیا کی ہے کہ آفرت کی بنی بروہم فقتون پر آبائے ہوجاؤں۔ جنت میرے پاک نظر موجود ہے جیسا کہ آپ جائے جس کہ مال کی کوئی شم نیس جو میرے قرانوں اور کا دخانوں میں موجود ٹیس۔

#### حعزت ابوبكرصديق كاحعزت بلال كوخريدنا رضى الذعنهما

معرت الإبكر صديق رضى الله عند في الراس العيمت فرما في السب كما كداكر الله المعرف المرافي الله في الداكر الله فلام سكة بادر على المرافي المرافية ال

وہ بدبخت کافریش رہا تھا اور اپنے ہائی چھنے والوں سے کیدرہا تھا کہ بیٹھش کمائی ڈبائٹ اور مثمل کے ہوئے ہوئے کاردبار پھی کس قدر نقسان بھی دہا۔ اگر کوئی بیٹلام بھے قروضت کرتا تو بھی اسے درہم کے چھنے جھے سے مجافق کھی خافر بیٹا جبکہ اس فنص نے اس marfat.com

طرح کے قابل غلام کے ساتھ جادل کر لیا جو کہ وہ بڑار و بنار کا ادافک ہے۔ معنزت ابو بکر صعر بن رضی انفد عندے یہ بات نین کرفر مایا کہ میری نظر بمی بید غلام اس مرینے کا ہے کہ اگر تو مین کی ساری بادشائی کے موش بین تو بھی فرید لیتا ۔

بعدازاں معترت بال رضی اللہ عند کو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی ہیں کر کے عرض کی کر درت بھی ہیں کر کے عرض کی کر یارمول اللہ السلی اللہ علیہ وسلم بھی نے بہ غلام اس طرح فریدا ہے آ ہے مجاد رہیں کہ بھی سے دین کہ بھی اسے آ زاد کر دیا۔ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسرت کا انتجاز فر مایاس وال سے معترت بلال رضی اللہ عند فارخ البال ہو کر بارجی مسد عالم ملی اللہ علیہ کیا حاضری کی سعادت سے سشرف ہوئے۔

# نضائل حصرت ابويكرمديق عافة اورآب كة زادكرده غايمون كي تنصيل

ادر معرت صدیق البتائی کردری ادر خربت کے دقت اینا مال راو خدا جی حضور علیہ العملان والملام کے افراب سلمانوں کو کفار کے باتھوں چیزانے اور دوسرے ایم حطریقوں پر فرج کر کے آخرت کا ذخیرہ جع فرمانی جیسا کہ حضرت بلال رضی الشہور کے واقعہ جس آب نے جو پھوٹری کیا معلوم ہو چکا اور ای طرح آب نے قریش کے سامت فلاموں اور کنٹروں کو جو کہ دسین اسلام پر معتبوقی ہے گائم نے اور ان کے مالک کفر کے تعصب کی بناء پر انہیں جم قم کے عذاب و سے بینے فرید کر آزاد فرمانی۔

ان عمل سے ایک عامر بن فحیر ہ دخی اللہ عند بیں جو کہ بجرت کے وقت حضور سلی اللہ علیہ دسلم کے امراہ بیتنے آپ نے آئیل ان کے مالکوں سے جو کہ بی جدعان مین آیک رطل خالص سونے کے میش فرید کرآ زادفر بایا۔ بوکرشا بجہان آباد عمل دائے آ وجہ بیر کے قریب سے سعامر بن فہر ہ دخی اللہ عند بیٹر معونہ کے واقعہ عمل شہید ہوئے اور صحابہ کرام رضی الشرعنم عمل سے اکا برادلیاء اللہ عند بیٹر معونہ کے۔

تشير موري \_\_\_\_\_\_ تيموال بان

ہوگئی گیر اپنے مالکوں نے ایک دن عسی و تفقیع کرتے ہوئے کہا کرتو نے لات اور عز ٹی کا کرشہ و یکھا کرکس طرح تیری جھائی سلب کر ڈیا اس نے کہا تم جموعت کہتے ہو لات وعز ٹی میں یہ طاخت تیس کے ابند تھائی کے تھم کے مواکمی کوکوئی تقسیان یا لئے پہنچا کیں۔ ہی اللہ تھائی نے اس کی اس بات برمہرہائی فرمائی اورای وقت اس کی جمائی ورست ہوگئی۔

اور ان جی سے مہدیا وراس کی بٹی ہے دونوں تی عیوالدادگی ایک مورت کی ملک
تھی اور وہ رہ آبیں بخت عذاب و بی تی سے معرت ابو کر صد بی رشی الشرصة اس ماجرا پر مطل
ہوکر اس مورت آبیں بخت عذاب و بی تی سحطرت ابو کر صد بی رشی الشرصة اس ماجرا پر مطل
اور ان کی تیت بھی جو جائے بھو ہے لئے کے اور اس مورت نے بھاری تیت کا مطالبہ کیا۔
آپ نے ای وقت اوا کر دی اور ان وولوں کو جو کہ اس مورت نے بھاری تیت کا مطالبہ کیا۔
قرق خری دی کہ بھی نے حسیس فرید کر آزاد کر ویا ہے۔ اب آخو اور میرے ساتھ آؤان ان
دونوں نے مرض کی کو معرت اس موں معرب کا حق بیہ کہ ہم اس ڈبوئی ہے فارخ
بوکر اے آج بھتھا کر چر سامر بول۔ معرب ابو بر صد ابن وخی اللہ عند نے فرایا شایا شا

ادران میں ہے ایک کنیز ہے جوکہ ہو مول کی ملک تی جوکہ ہو عدی کا ایک کروہ ہے۔ اور معفرے عروضی اللہ عند اس وقت مشرف ہداسلام ٹیس ہوئے تنے۔ آپ اس لوٹ کی کو اسلام کے بارے بھی شدیدایڈ اور سے تھے یہاں تک کرمعزے ابویکروضی اللہ عندے اسے مجی فرید کرآ زاد قربایا علی ہٹرا المتیاس آم عیدہ اور چندادرلوکوں کوملی آزاد فربایا۔

بال سنے نفع و<u>یا</u>۔

حضرت صدیق اکبروضی اللہ عند کے مال اور دیگر خدام کے مال میں فرق

كيوك فابرب كد معرت فدي رضى الشرعنها أور جناب ابوطالب اور معزت مبدالسلاب كامال جوكة منورطيه السلام كي فرق عن آيا مرف فوداك بيشاك ملاجي

مہمان نوازی اور تناجوں کی فیر کیری کے لیے تھا چیکہ یہ بال معلمید اسمام بندھائے کارے إتفون سيدمسلمانول كوجيزاف اور كزورمسلانول كي اعداد كرف كالموجب تعااوران وونول متم محرش علي أسان وزمين كافا صلاب

# باركا وخداوتدي معرت مدين اكبروش الدعن برسلام

اس کے بعد جب صفرت الديكر صديق رضي الله عنه كا مال بالكل ختم بو كها اور آب بر فترنے نئبرکیا ایک دن آب کرتے کی چکدایک کمل ملے عی ڈائے اے ایک کاسے کے ساته بابم جوزے ہوئے معنور ملی الف طید وسلم کی مجلس مبارک عن ماضر تھے کہ جر تمل علیہ السلام تازل بوست اور ليوجها كديادسول الشراصلي الشرطيد وعلم باوجود استخدال واربوست ك ابوكركا يدكيا عال ب كداس تقيرانداباس عن بيني ين حضور عليدانساؤة والسلام في فربالا انہوں نے اینا ساما بال جھ پر اور برق داہ ش ش ج کر کے فتم کر ویا ہے۔ حضرت جرتل مليدانسام نے كبا كد خدا تعالى ئے ابوبكر برسمام فرمایا ہے اور بوجها ہے كو كبواس فقر ك مودت على محد يردائني موياكوني خلش سية حضرت الإيكرمدين وخي الفرعدي يريين ى ايك كيفيت طارى موكى كرارباب وجدكى طررة مست بوكر كدرب تع كر يحداب رودد كارك ساته كيامنش ب؟ اور باريار بلندا وازك ساته يكي نوسرا في قرمار بي في ك انا عن دبی داخل اناعن دبی واخل ش این رب سے رائی ہول ش اسے رب ے رامنی ہوں۔

الشُرْقَتَاتِي السمورة على الندوول معالمات كا ذكر قرما رباب اور ثمام تكيول اور همنا بول کا معالمه راوگول کی بهتول ادران کی کوششول کا اختیا ف جو کرنیکی اور ترانی حاصل كرنے يمن تنقب اور جدا جداواتي موت أنبيل دوٹوں مطالات پر قياس فرما تاہے۔ martat.com

#### يستع الله الرَّحَعَنِ الرَّحِيْجِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَفَعَنَى بِحِيهِ وَات كَلَّمَ بِ جَسَ وَمَت كَرَسُورِجَ كَنُورُكُودَ هَانَ لِيَّى بِهَاور جَهَانَ كُوتَارِكِ كُردِجَ بِ اور بِيمُ فَيْ كَانَمُونَ بِ جَرَكُروهُ اورَهُب كَنُورُكُ الْجَيْتَاءِ كَيْ فَيْسَاتِهِ وَهَا بِلِمَا بِاللَّهِ عِينَا ور بِحِينَا ور بِشِيده بوفَ كَا وَقَتْ بَحَى بِ اورجوا عَالَ كَدَمَرُ اور حَيَا فَيْ مَاتَهِ مِعْلَقَ جَنْ زَيَادُهُ رَائِي وَقَتْ وَاقْعَ بُوسَةَ عِنْ يَسِيدُوازَ فَي بات كَبَرَا مِي كَرْجَ الرَّاعِ فَيْ عِرِي كُرِيَّا بِكَارِي كُرِيَّا عِادَوْنُ اورشِيفًا فِي اقِلْل و

و النظار الذا فرحلی اور بھے ون کی تم ہے جب مورج طلوع ہونے اور بادل اور خبار چھنے کے ساتھ روش ہو جو کہ روح اور تلب کو روش کرتے جی فیک کس کا نمونہ ہے اور جو اعمال تلبود اور ہے تجالی کے ساتھ تعلق رکھتے جی فریادہ تر ای چی واقع ہو تے جی جیسے روزی کی حاش کمائی کے لیے تکوش کا منتشر ہونا آئیک دوسرے کی طاقات اور فائدہ و بنا اور لوڑے

وَمَا شَكَقَ الذَّكَةَ وَالْأَتَّى الراس مَكْمِ الْهِي كَالَمَ بِسَ فَ حِوانات كَى السّام عن اور اده كويده فر اياستاكده وليس اورنسل دووه اور حَى بيدا بور اور زاور ماده كى بير بيدائش الحال بين فيراورش اوركمال اورنشسان كقلوط بوف كالموند ب اور ب شارسًا فَكَ اور شرات بيدا بوف كا سبب ب كراكي في فيراورش كمال اورنشسان كى قوقع ندهى اور جس مضمون بريشن شميس أخمائي في أيرب ك

بین سَفَه کُمُرُ دَفَعَی مُحْتَیْنَ ایمال اور معروفیات جمی تمیاری کوشش بهت مخفف اور رقار کک ہے آیمان اور کُمُرُ ملاح اور نُسَقُ عاورت اور بخیل علی خوالتیاس اور آ وہوں کے اچھے نرے اٹھائی کا اختیاف اس مدتک ہے کہ اسے ضیادتیں کیا جا سکنا کر یہ کہ ان کی خیادی تشمیس تمین اقدام سے باہر نمیں جی ۔ پہلی ہم صرف فیز دومری تئم زا اثراً تیمری تئم جہاں فیراور ثر دونوں آ ہمی میں کلوط جی ۔ چنا تجدان تیوں قسول میں ان تمین اتسام کا اشار وفر بایا کیا ہے۔

تحض فيران ا فال يل ب جن كا ظاهره باطن فيك جوادره وابيا عمل ب جس من تمن

ادكان و ع ما كي أس كي صورت جائز بنو نيت مالص بواور مج مقيد عادر ورست بينين

محض شروه ہے جس میں میول چیزیں تا بید ہول اس کی صورت ناجا کہ است فاسد اور

وہ غلط مقید ہے پریخی ہواور جس میں خبراورشر تکویا ہوں اس کی پیند تشمیں ہیں۔ پہلے تشمیر ہے کدائ کی صورت جائز ہواورنیت قراب جیساریا کاری کی تماز دوسری تم یہ ہے کدائ کی

صورت ناجائزا درنیت مج جیے شہدائے کر بلاکے لیے نوجہ دیاتم ادر ثوتی الی أبھارنے کے

ليے مزامير كاسننا تيسرى قتم يد ب كرمورت اورنيت دونول سحج بول كراعقاد درست ند دو جیسے کفار کی مالی حیادات۔ جو صرف اللہ تعالی کی رض کے لیے ممل میں ادیتے تیں اور ان

اقسام میں سے ہرایک بہت وسعت رکھتی ہاوراس میں ب شارانواع اقسام کی مخوائش

ب جیدا کیفورکرنے والے برمخلی نیس بے لیکن ان آنام انواح دانسام کی جائے بازگشت بی تحن اقسام بین ادر به تیون انسام بزاهمی تغریق کا سبب مونی بین ادر برایک حتم ثواب ادر عذاب كا جدا جدايا أيك دومرت ك ساتحد كلوط موكر فكامتها كرفي بيار جناني مال قرية

كرف ك باد ، بس اس اختلاف كي تغييل كداس مورة بي جرايان كري معمود ، باك کی جاری ہے۔

فَأَهُمَّا حَنَّ أَعْظَى لَوْجِس فَ إِينَا عَلَ ويار وَالْكُلِي أُورِدِيا ووسمعه سير مُمَّامِونِ أور عموا بالمراقرة كرف سي أوهو ل كي مادكرت سيديم كيا اور فرية كرف بود مكي

احمال حلاف اوروش الكفي سے يو بيركيا۔

وَصَدَّقَ بِالْتَحْسُلَى اوراجِي شريت اوراجي برا كا تقديق كي جس كي اے وار آ خرت میں قریع ہے۔ تو اس فخص نے دو عمل کیا جو کہ برطرح سے زی خیر ہے۔ اس کا ظاہری ممل مال دیتا ہے جو کر ساری شریعتوں میں جائز ہے۔ اور اس کا باطنی ممل ریاء وغیرہ ے پھنا ہے جو کرنیت کو مح کرنے اور بال فرج کرنے کے انجام کو ہاتی دیکے میں کانی ہے۔ اور اس کا مقیدہ بھی مجے اور درست ہے کہ اچھی شریعت اور آخرت بی اعمال کی جزا کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی توقع پر مال خرج کرتا ہے۔ یکی وہ اچھی جزا کاستنق ہوگیا۔

تغيرون \_\_\_\_\_ (٢٩١) \_\_\_\_\_ تيمال إلما

چنانچ فر مایا جار با ہے کہ

وَلَقَنَا مَنَ بُوعِلَ وَمُسْتَقَنِي اورجس نے اپنے مال بھی بکل کیا اور اخروی تعنوں سے الا پروائ کی اور اسے الح الا پروائی کاسر الیہ مجما۔

و کنیک بال علی اورا چی شریت اورا چی برد کی کلنریب کی قواس فض نے ایسا علی برد اور کی کلنریب کی قواس فض نے ایسا علی برد اور آخرت کے اس کی جو زائر ہے اس کے کہ کل تمام ویوں بی خصر اور معیوب ہے اور آخرت کے قواب سے لاہروائ کرنے کی دجہ سے انجی نیٹ بالکل دکر کول ہوگی اور شریعت کی کھند ب کی دجہ سے اس کا عقید و تراب ہوگیا۔ لیس زائل کے طاح رف کس جی جو کہ بھی ہے تہ بالک وجہ سے لاہروائ کرنا ہے اور شائل کے احتماد بھی جو کہ شریعت کی بحد سے الی وجہ سے لاہروائ کرنا ہے اور شائل کے احتماد بھی جو کہ شریعت کی بحد ہے۔ کسی دجہ سے انجمائی شدوی ہیں اس کی برا سکو کفش کے کی اور کی اور گ

فَسَنْسَتِهُ وَالْمُسَوَى فِرْ قریب ہے کہ ہم اس کی نظریش دھوادی اورکن کی داو آسان کریں بخ کروہ تلاداہ اور کے سے اعمال بھی تکیفیں آٹھا تا ہے اور درنج برواشت کرتا ہے جیکہ ودرکھت تھا نے بھی سمق کرتا ہے اورکی چا تا ہے جیسا کر وصرے مقام پراس حم کے لوگوں

ترك بران بالسبب تيمول بال

کے بادے ہیں فرمایا کیا ہے کہ إِذَا قَامُوا اِلَّى الصَّلُوةِ قَامُوا کُمَانَى ہُز فرمایا کیا کہ وَدَّتَ آپُتِجُ وَ اَنْہَائَى کُنْ ہے ہیں وَدَنَّهَا اَنْگِیدَ آ اِلْهُ عَلَى الْحَالَةِ عِیْنَ اور جب موت کا دفت آپُٹِجُ وَ اَنْہَائَى کُنْ ہے ہیں جبال سے جائے اور جنم کے کُنْ ہے موال حشر دفتر صاب بیزان اور جنم کے کُنْ تَصُول کے عَلَا اِللّهِ مِی کُنْ مِیْکُون کے لیے قسول کے مذاب بیل کُنْ رکھے اور جس مال کو اس نے اس تم کی تخیروں کے لیے سنبال دکھا تھا اور اسے اس کی قوت کی کہنے کہ وفت کا م آسے اور کُنْ کو اس اس کرے اس سے جدا ہو کر کو وشنے والے ور ڈو کے ہاتھوں میں جا پڑے۔ چنا نے فرمایا جاد ہاہے

وَمَا يَفْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَقَى ادر جبوه بالكر موتواس كا بال اس كاس كام شراً الداليك فن كاموا الحرجي مراه في الماعد

سراے دورہ بیت ان سے موہ بعد بی سراہ نہ سے جائے۔
یہاں جانا چاہیے کہ نئی آ دم کے انوال جیسا کرتم عی اس کا اشار، گزرا ہے تی تم
کے جی اور جزائے بیان عمل مرف ووجم کے انوال کی جزائے کو کر پر اکتفاوفر مایا کیا جو کہ
خبر محن اور شرکھن جیں اور اس ممل کی جزا کوجس جی فیر اور شرکھوط ہول اور میان جی تیس الما کیا۔ اس کی وجہ ہے ہے کہ مثل مند تھوزی می قرجہ ہے اس کے تم کو ان دوقسوں کے تم ہے
معلوم کر سکتا ہے اس لیے کہ جہاں فیراور شرح ہوتے جی الدید جدہ تعبیم الاحدی الاو ذل
معلوم کر سکتا ہے اس لیے کہ جہاں فیراور شرح ہوتے جی اللہ میں الدید فیل

### مسئله شرعى

چنا نچیشر بعث میں بہ بات سفیشدہ ہے کہ جوجوان طال اور حزام جالورے پیدا ہوا ہو حرام ہے جیسے تجراور جس بال بھی طال اور حزام کلوط ہو کر ایک جان ہو جا کیں جیسے اپنا دورہ چینے ہوئے دورہ یا اپنا دورہ چینے ہوئے پاٹی کے ساتھ مل کر شربت ہو کہا ہو حرام ہے تو ای تیاس پر جب کی عمل جی فیراور شرجع ہوجا کی و اعمل شرقر ار پائے کا اور اس کا خرہونا سفارے ہو جائے کا روانشہ الم

# للكوره تين قسمول كي تخصيص مين مكته

ا ، بعض مغر بن نے ان تین قسوں کوخیومیت سے ساتھ چان کرنے سے تھے کے سے marfat.com

معملق بیل ذکر قرائی ہے کہ فی قرم کے انتہال کا اختیاف بیان کرنامتعموہ ہے۔ پہلے دات اور دان کی تم ادئی گئی جو کرا جال کے اختیاف کا ذائد ہے چودوں کی دات اور عابدوں کی دات میں اور یدکا دوں کی دات اور عابدوں کی دات اور بہیز کا دول کی دات میں جو قرق ہے بالکل خاہر ہاں طرح دن میں بھی اس کے بعد بی آ دم ہے اس الاصول جو کے فراور باوہ جی میں بھی احمال افعال ہو ہو اور ان کی ہمتیں بلند بجبر حودوں کے اعمال اور جی اور ان کی ہمتیں بلند بجبر حودوں کے اعمال اور جی اور ان کی ہمتیں بلند بجبر حودوں کی رضت نام اور مرجبہ حاصل بجبر عمر دول کے اعمال اور آ دائش میں محدود ہے ۔ پس ان دونوں اصول کی جم بھی یاد فرمائی کئی تاکہ بنی آ دم کے اعمال کے مختف ہوئے ہمتیں اور مونوں میں اور اور ان ہمتیں اور مونوں کی دونوں اصول کی جم بھی یاد فرمائی کئی تاکہ بنی آ دم کے اعمال کے مختف ہوئے ہمتیں اور مونوں میں اور اور ہمتیں اور مونوں کی دونوں اصول کی جم بھی یاد فرمائی کئی تاکہ بنی آ دم کے اعمال کے مختف ہوئے ہمتیں اور اور ان ہمتیں اور اور ہمتیں اور اور ہمتیں اور اور ہمتیں ہوئے ہوئے کی دلیل ہو کہ ام اور اور ہمتیں دوالا ہو کہ امال کے محتف ہوئے کہ اگیا ہے کہ اگا ہوں اور اور ہمتیں اور اور ہمتیں اور اور ہمتیں اور اور ہوئی ہوئا ہوئے کی اور ہوئے کی دلیل ہو کہ ام اور اور ہوئے کی اور اور ہوئے کا دلیل ہو کہ اور اور ہوئے کی اور اور ہوئے کی دلیل ہو کہ اور ہوئے کی اور اور اور ہوئے کی دلیل ہوئے ہوئے کا دلیل ہو کہ اور اور اور کی درائے کو کا دلیل ہوئے ہوئے کی اور اور اور کی درائے کی تا ہوئے کو کھوئے کی دلیل ہوئے ہوئے کی دولوں کی دور کی اور کی دولوں کی دور کی دولوں کی دولوں کی دور کی دولوں کی دولوں

در جوانمردی و مردی بر که کارے قبل برد ناجوانمردی کیو گر برزبال آردگن

یعنی مردی عی جس نے کوئی کام کیا اگر زبان پر اس کے متعلق کوئی بات لاے تو جوانمردی ٹیمیں موکی۔

> آ نگ او کرد و گفت اورا فیمر مرد تمام وانگ او کرد دیگفت او زن بود بے 👺 بخن

جس نے کام کیا اور زبان ہے اس کی بات نیس کی اسے چرامر دمجھو اور جس نے کام کیا ادراس کے حصلتی بات کی و ویا شیھورت ہے۔

> آ نکہ ناکرد ونگفت آ ترا عال بیزیم مرد وآ تک ناکرد ونگلت ادرالخال بیزیم زل

اور جس نے کام کیا نہ بات کی اسے صرف آ وھا مرد مجھوا ور جس نے کام ندکیا اور بات کی اسے آ دگی تور سے کچور

اور زیان کاتھم مجی زیادہ ترز زیاف دالوں پر جاری ہوتا ہے جیسا کہ مغزت امیر الموشق marfat.com Marfat.com يَّى كُمُ اللهُ وَجِدِسَةِ فَرَمَاعِ سِهِ كَهُ النَّاسِ بِوْ مَا نَهِدِ الشَّبِهِ حَنْهِدِ بِالْجَانِهِ وَكُوا اسِينَا كَابَاةً اجداد کی نبت اسے زمانے کے مشابد زیادہ ہوئے ہیں اور صدیث شریف علی معترت امیر الوشین مل کرم القدا جدے وارد ہے کہ ہم حضور ملی الشه طید دملم کے ہمرا والیک محص کے جنازے میں نکے اور آپ قبر کی تیاری کے انظار میں تشریف فرما ہوئے ہم آپ کے اور گرو بیند سے ۔حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم عمل سے ہر مخص کی جگہ جنت یا دوز نے علم الی یں مقدر ہے اور لوپ محفوظ شرائکھی ہوئی ہے جس بیں تغیر وتبدل کی کوئی راہ ٹیلیں۔ہم نے وُض کی یارسول الله اصلی الله علیه دسلم اگر معاملہ بوں ہے تو ہم اسے متعلق لو ہم محفوظ کی تحریر یر اعماد کیول شکریں اور قبل کیول ترک نے کریں کہ ہے فائدہ تکلیف کیوں پرواشت کی جائے جوہونا ہے اور کے رہے گا؟ آپ نے فریزیا کیٹل کرتے جاؤں اس لیے کہ ہر کسی کوائ عمل کی و فیل ری جاتی ہے جس سے کے اسے پیدا کیا گیا ہے اگر اسے نیک بخت پیدا کیا گیا ب قواس سے نیک بخول کے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اگر اسے بدیخت پیزا کیا گیا ہے تو اس سے پرپخوں کے اعمال صاورہوئے میں تو جمی طرح کہ برکمی کا مکان جنے یا جنم مترد ہے ای طرح التحے فرے الحال بھی برکمی کے لیے مقرد بیں چر آپ نے یہ آ ب الله شافر ما لَيْ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْتَلَى ٱخْرَاكِ عَلاوت فرمالُ.

## مسئدتفذري أيك نفيس تؤجيه

اور ببار به و عد تاوت فرمان سائي اور عن مجد شرا تاب محق تمهاد ا ملم اللي عن مختف اور رقارتك جي كمي كونيك اوركمي كوفاس تكما كم اليدونيا عن اي ے مطابق اس سے اقتصادر فرے اٹھال صادر ہوتے جیں۔ کس آغطی وَالنَّلَي وَصَدَّقَ بالمعشني سعمواديد بي كفلم الحياجي بي بداهال الرسيد مقدر بين اور فستنتيزوة المنسوي ے مرادید ہے کردہ و نیاش ان کاموں کی تو یک یاتا ہے۔

حاصل کام یہ ہے کہ اعمال کوجس مرتبے میں دیمویں ایک تیجہ دیکتے ہیں۔علم الی یس کرا چھے نُرے اٹھالی مقدر میں۔ اس کا پھل دنیا یس توشق اور دسود کی کا حاصل ہوتا ہے اس کے کرونیا عالم تقترم کا سامیہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی نبست ایسے ہے جیسے منافی مگی

## marfat.com

چزی نسبت اس سے ساتے سے ساتھ ہوتی ہے کہ بس سے کم ویش فیس موسکتی اور اگر انسان ہے میادر ہونے کے بعدان اٹھال کودیکھیں تو اس کا مجل اُٹروی جزاہے کہ آخرے اس کیجی

کے کانے کاوقت ہے شے دنیا عمر کا شٹ کر مکے ایل۔

بیت از مکافات عمل ماقل مشو گندم از گندم بروید جو زجو ای چنین مخته است می معنوی کائے براور برجہ کاری جروی

مین عمل کی جزا ہے مائل زہو کندم ہے گفتم اور جو سے جو آگتے ہیں۔ بیر معنوی نے اوں فر الما ہے کرائے جمالی توجو بوئے گا وی کا نے گا۔

ادر چک بہاں اِک ہے کا گمان ہے کہ اگر نیک ادر بدی کی قبیش در بادائی سے ہے ق پھرسب لوگوں کو تنگی کی قوشش کیوں ٹیس دی جاتی اور ترائی کی راہ سے بجور کر کے کول نیس رد کا جاتا ہ کرسب کرآ سانی کی راہ بھسرآ سے اور کوئی فلس تنی کا چرو ندد کیمے اس سے جواب یں دومقدے ارشاد فرمائے جارہ ہیں۔

بہلامتدریدے کران عَلَيْنا للهائ تعَمَّى مَكُل اور بدى ك كني ك مائے ك رہنمائی اور والائت کرنا جارے اے سے۔اور یم بے برکی سکے کرتے ہیں۔ پہلے ہ بم نے برکسی کوقوت عقلیہ سمیت خاہری مواس خسداور بالمنی مواس خسد مطافر مائے جو کرفیر اور شری تمیز کرتے ہیں۔اس کے بعد ہم نے انبیار بلیم السلام کی بعث کتابوں کے فرول شرائع ادر دحکام کے بیان جنت کی فعقول اور چنم کی فقیول کا ذکر صاحب ارشاد لوگول اور واحقوں کے تقرر اور تھی۔ اور عبرت کے اسباب کو بدا کرنے کے ساتھ سیدی داہ کو ٹیڑھی را د ے جدا اور مماز کر کے سب کو بین و بے دیا۔ اور مجبور کر سے اچھی راہ بر بھانا اور ترکی واہ سے و ور مکنا جاری در داری تیل ب بکد دوراستول می سے ایک بر بطنے کو اختیار کرنا ہم نے بندے کے ارادے اور خواہش کے ساتھ وابت کر چھوڑا ہے۔ ور شامخان اور اختیار کا بت نہ

تبرین و اطاعت گزار نافر مان سے ممثانی تب کو کلد جب تو داو داست پر چلنے کے لیے سب مجبول پارہ مجبول اور داست پر چلنے کے لیے سب مجبول ہوا ہوا ہے اور کم اور کا جارت پائے اور کم اور کم اور کا مجبول ہوا سنے اور کم اور کا میں معان ستاروں جواسٹی پائی اور آگ کی طرح چارو کرنے کی صورت بی زبانی اور آدی آسمان ستاروں جواسٹی پائی اور آگ کی طرح چارو جاتا ہے۔ اور المانیان جیز اور اطاعت میں ہوتا اور المانی تحقیق کی خصوصتیں جو کہ ان چیز وں سے پورا امتیاز جاتا ہے۔

دوسرامقد مدید که وَانَ ثَنَا فَلَا خِرَةَ وَالْأَوْلَى اور تَحَقِّلَ عالَم آخرت اور عالم و نیالیے
اور ہمارے لیے اور ہمارے می تصرف میں ہے۔ قرجو ہم ہے آخرت طلب کرے اسے ہم
آخرت و بیتے جیں۔ اور جو و نیاطلب کرے اسے دنیا تک پہنچاتے جیں اور جو ووٹول چاہتے قر
ووٹول سے ٹواز تے جیں اور اگر ہم سب کو مجبور کر کے آخرت کی راہ پر چاہتے قر جہان دنیا
خراب اور بے وقعت ہو کر رہ جاتا۔ اور و نیوی آ رائیش اور تکلفات عدم کے پروے جی
حجمی وہ جاتی ۔ اور انہیں حاصل کرنے جی کوئی رخبت نہ کرتا ہی ووٹوں جہائول کی تغییر
کے لیے لوگوں کی بمتوں کو ہم نے مختلف کر دیا اور جرکن کے ول جی اس کی کام کی خواہش ڈیال
اور جو کہ ان دوٹوں جہائوں جی سے ایک کی تغییر کے لیے مطلوب ہے اور کیا جی خوب کہا گیا

#### ہر کے رہبر کارے ماہتھ میل آل ما ور دِش اندامتھ

ادرجس دفت فَسَنْسِیْرَهُ لِلَفْسُولِي كَلَقَاشِ العَالَى طور براس فَق كا وَكُر فرانا مِي يَهُ كَدِيدُ كُلُ وُودِ فِينَ ہے اب اس فَقَى كَى اقدام عِن سے جوسب سے زیادہ شدید اور فیج ہے۔ اس كا ذكر فرما يا اور اس سے فردا يا جا د با ہے۔

فَانْشُرْنْتُو فَرُدُا مُنْفَعِي فِي عِن جَسِينِ اسَ أَكِ سے دُرار با بول جو كر شطے بارتی ہے اور اس كا شعنہ اس قدر بلند ہوت ہے كہ كافر كو دوموسال كی راوست ابق طرف تعینج لبنا ہے۔ اور دوكافرول كے ميے مخصوص آگ ہے۔ چنانچ فر بالا چار ہاہے

لاَيْصَلَهُا إِلَّا الْأَغْضَى اللَّهَ كُ يَمِلَ ثَمَّام بِدِيحُوَّل حِنْدِاد وبدِ بِحُف اِللَّ واللّ

ککارہے۔ بدہختی کیانشام

70,00

یبان جانتا جا ہے کہ پریختی کی چند تشمیس ہیں کی کو دیا تھی بریخت کیا جاتا ہے کہ اس کا جسم کسی زحمت بھی جاتا ہوتا ہے اور ہر حمائی میں مالی ماصل کرنے سے محروم رہتا ہے جن کر کوگوں کے فز دیک خوار ڈیک اور ہے جیں ۔ بعض کو صغیرہ گزناہوں پر صد کرنے اور بدیخت کیا جاتا ہے اور اس کے بھی گئی در ہے جیں ۔ بعض کو صغیرہ گزناہوں پر صد کرنے اور تیکیوں بھی کوتائی کرنے بھی جناکہ تے ہیں اور کسی کو کیر و گزناہوں کے ارتکاب اور تو ہا ک تو گئی ہے محروی بھی گرفتار دیکھتے جیں۔ اور کسی کو بدیختی سے سب سے اور نیچ مرہبے شرک و

تو جب وغوی امور فائی اور ذاک ہونے والے جین الن امور بھی بریختی کا اتا وزن میں ہے۔ اور الن امور بھی بریخت ہے۔ اور الن میر ہے۔ اور الن امور بھی بریخت ہے۔ اور الن امور میں ہے جی ہوئی الن امور بھی بریخت ہے۔ اور الن امور میں ہے جی بین میں خریج ہیں کہ برزخ میں خینے اور کی حم کا مذاب چکھتے اور خرا اس می منظم اس می میں کہ اور میزان میں درخ اور مشقت اُتھانے اور انبیا وہمیرا الله المام اور اولیا واللہ کی شفاعت کی اداو کی وجہ ہے تم ہو جا کمی سے جی میٹر اور کیرا کن اور الله الله اور کیرا کن اور الله کی میں کرفار موال اور کیرا کن اور الله کی اور اور کیرا کن اور الله کی اور جو دوسری حم میں کرفار ہوا انتی میں آئے کی تو جو تھی میں کرفار ہوا انتی میں اس کے قداد کر جم میں کرفار ہوا انتی میں اس کے قداد کر جو دوسری حم میں کرفار ہوا انتی میں اس کے قداد کر دور دور کی میں کرفار ہوا انتی میں ہوئی اور اور دور دور کی حم میں کرفار ہوا انتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

الگیفی کیڈٹ وکوکٹی لیمنی پر بختوں جس سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس نے دین کی تکفریب کی اور تکم خداد عملی سے دوگردانی کی۔ادر میتغییر سوائے کافر کے کسی پر پورٹی ٹیس اُر آئی کیونکہ سوکن اگر چہ کمنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کی دیکی تعمد اپنی بس رخشائیں پر تا اور دومکم خداد عمل کو تھے لیکر نے سے مجمل دوگروائی نیس کرتا۔

#### ايك سوال اور اس كاجواب

يهان ايك موال باقى ما كوان و المعالم المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا مناس الميك موال باقع المواقع ا

ائں کا جواب ہیں ہے کہ پہلے اشارہ ہو چکاہے کہ شینطے مارنے والی آئے۔ سے مراد ایک آگ ہے جو کہ کفاد کے ساتھ تخصوص ہے۔ گھٹاہ گار موئن کوگر چدآ گ جی واقل ہوتا ہوگا لیکن دوسری آگ جی جن نے کرائی آگ جی برتو حصود دست ہے۔

اور بعض مغمرین نے ہیاں فرمایا ہے کہ ممناہ کارسوک کا دوز نے بیس واقل ہونا چوتک محدوث اورادب سکھانے سکے انداز میں ہے۔ کویا وافلہ ہے تئ نیمی ایسا وافلہ جس کے بعد نگفنا جاہت تل نہ ہوا کا فر کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اس حم کا حصر سراو ہے نہ کہ مطابق وافلہ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ جنگ نیمیں کی محرز یونے نشیست فیمی پائی محرحرونے نے بینی زیاوہ جنگ نیمی کی محرز یونے اور ہے شاہ مال فیست ہاتھ ندا یا محرحروکے۔

چونگرافی آیت علی و سینجنگها آلاتکنی کے الفاظ دارد بین از ف حصر خاکورتیں ہیں وہاں بیشر بالکی بی داردئین موتار اور دوج کہتے ہیں کر آگر نارائٹلی سے سراد کھار کے ساتھ مشعوص آگر ہے آواس سے دور رہنے میں تمام ایمان دالے شریک ہیں تو آئی کی تعریف کیا بورگی ایم کہتے ہیں کہ اس آگ سے دور رہنا میمی بوی دسعت رکھا ہے اس سے انتہائی دوری آنگفی کے لیے ہے جبکہ دوسرے ایمان دالوں کے لیے اس قدر دوری تیمیل ہے۔ نیز احتمال ہے کہ دَشَائِسَتُنَا کی شمیر مطلق آگر کی طرفت لوگی ہوجیسا کہ خاکارہ آگ کا مقید بودا دالوں کرتا ہے ادراس صورت میں مغید درج ہو۔

تقى ادراتق كى تعريف

وَسَيْجَنَبُهُمُ الْأَتَفَى اورقریب ہے کہ اس آگ ہے اے وور رکھا جائے جو کہ بہت تقویٰ والا ہے اور المی شرع کی اصطلاح میں تقی وہ ہے جو کہ تفز کم باز اور صفائر ہے پر پیز کرے ۔ اور اگر بھی کوئی کناو صادر ہو جائے تو تو باستغفار اور بمامت کے ساتھو اس کا جلد تقرار کید کرے تا کہ اس کناو کا افرول میں جگہانہ کارے اور بافت ندیو جائے۔ اور اقتی کا مرتبہ اس صدے زیاد واد نما ہے اور وہ ہے کہ آجائے شرعیت والم یقت مجبوز نے علی تھی احتیاط اس صدے زیاد واد نما ہے اور وہ ہے کہ آجائے 10 میں احتیاط

اور پر بیز کرے اور گناہ کے وسوسول اور بُرگی نیتول ہے بھی بیچے اور ظاہر و باطن کو بکسال رکھے اور بیستنی بیت ناوراور نا باب ہے۔

اور بہاں مغر بن کے اجرائ کے مطابق آئی سے مراد معزت او کرصد ہی رضی اللہ عنہ بیں کریہ مورۃ آپ کی شان میں نازل ہوئی جیسا کہ آئی سے مراد اُمیہ بن طقب ہے جس نے شفاوت کفر کوئل نافر مانیوں معزب بلائی رضی اللہ عنہ کوشنائے اور اسلام کی عداوت کے ساتھ جمع کر کے آئی کا درجہ مامسل کیا تھا۔

## أفضل البشر يعدالانميا عليم السلام معنرت صديق بمبروض الشرعنديين

اورا الی سنت و جماعت نے ای افغا کے ساتھ انبیا دیلیم السلام کے بعد جو کہ خارج از جمعے ہیں معترت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عند کے ساری اُست سے افغال ہونے کی ولیل کیڑی ہے اور دلیل اس طرح کیڑی ہے کہ معترت ابو بکر صدیق رضی انشد عند کو اللہ تعالیٰ نے مہاں آتی قرطانی جبکہ دوسری آ بت میں قرطانی ہوا کہ معترت ابو بکر صدیقی رضی انفذ عند اللہ تقالیٰ تو دونوں آ بات کے جموی تھا تنے کے مطابق کابت ہوا کہ معترت ابو بکر صدیقی رضی انفذ عند اللہ تعالیٰ

### انغلیت کے خلاف تغفیلہ کی دلیل اور اس کا جواب

ادر فرقۃ تعقیلہ والے کہتے ہیں کراس آیت عی آئی ہے مراد تی ہے نہ بدک آپ کا تقوّیٰ برکی ہے بڑھا ہوا ہواس لیے کر حضرت ابو کر صدر تی رشی اللہ عزیقتو کی بھی جناب رسول کر کم طیر الصلوٰ آ والسلام ہے کتر ہیں۔ بھی اس معنی جی آئی کا اطلاق ان پر درست نہیں بیٹھنا بلکہ یہ انتظامنور ملی اللہ علیہ وکم کے ساتھ تخصوص ہو کیا اور جب آئی بھن تی بوق آپ کی انتظامت بردادات تھی ہوئی۔

المی سنت اس کا جواب یہ دیے ہیں کر آئی کوئٹی کے معنوں میں لینا انہ ہو ہید کے طاق سے اللہ اللہ ہو ہید کے طلاف ہے قو کام اوراس آئی ہر خلاف ہے قو کلام الحی کو جوکر آن اس کی ہے ہیں پر جمول کرے درست نہ ہوگا۔ اوراس آئی ہر محمول کرنے کی جوشرورت بیان کی گئی ہے وہ ایس ورموجاتی ہے کہ گام ہو ہے ہے کہ مارے لوگوں کے بارے عمل ہے کہ ا

تیبرورین \_\_\_\_\_\_ تیبرال باره انڈرتونائی سے صفور عزت اور مرتبے جیں انبیا علیم انسلام ممتاز جیں آئیس سارے توگوں پر اور سارے توگون کو ان پر قبال نمیس کیا جا سکنگ (معلوم ہوا کر صفور علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیم السلام کو اپنے اور قباس کرنا عام انسانی کمزور میں اور ضابطوں پر قباس کر سے ان جی عام توگوں کی جی صفات کا عقید و رکھنا مشارتر آن مجید سے محلی بیناوت سے عارف روی رویہ

> کار پاکال را قیاس از خودشکیر زاکنه باشد در توشتن شیر و شیر

التعطيرين كباخوب فرمانا

( فرمختوی الحل تغزل )

ادرا الم سنت کے بعض بزرگوں سے سنا کیا ہے کرفر ما دہے تھے کہ بہاں اتنی اپنے
معنوں شر ہے لینی او جوابے تمام ماسواسے تقوی شی بڑا ہوخواہ وخیر ہو خواہ اُ مت لیکن
ان لوگوں کے ساتھ کھنوں ہے جو کہ حیات طاہری شی ہوں۔ ہی معنوت عدیق اگر رضی
اللہ عندا آئی عرکے آخری ہے جی جو کہ حید عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی رصلت کے بعد آپ کی
طافت کا زمانہ تعالی کے کا صداتی ہو تک جی اور چرکہ معنوے مینی کی بہتا وطیہ السلام
والسلام آسان عمی اُفعات کے جی اور دواس ہے مشتی جی اور آئی کے لیے لازم نہیں ہے
کہ بروات اور زعدوں اور دھلت کرنے والوں عمل سے برخی کی تبعث سے تقویل عمل بود علی بوجا
عرور نہ کی کواتی کہنا دوست نہ ہو کہ کہ کھنے کے زمانے عمل تھے کہا تھور نہیں ہے اور شری

# marfat.com

ولایت اور نبوت اس لیے ان لوگول کو ہو کدیم کے آخری چھے ٹیں ائن درجات سے مشرف ہوئے میں ان درجات کے الغاظ کے ساتھ یاد کرتے میں اگر چداؤاکل ٹیں اٹیمل بے درجات حاصل نہ بھے تو آگئی وہ ہے جو کہ ہم کے آخری جھے ٹیں جو کدا ٹھال کے اضبار کا وقت ہے' دوسرے موجود لوگول سے تقویٰ ٹیں ہوجا ہوا ہوا درائی کے ساتھ کی تکلف ادر تاویل کے بغیر مدفی ٹابت ہوجاتا ہے۔

اور چونکسا آگ ہے وُور کینے کے سلسلے علی آفی کا ذکر فریایا گیا اس لیے اس کے چکھ اجھے اوصاف کا بھی ذکر فریایا جا رہا ہے جو کہ اس سور قاسکے نزول کے وقت بارگا و فعاوندی علی تحول ہوئے تھے ۔

یَعَوَّ خی دواہیے آپ کو پاک کرتا ہے اور آم بیام اللب وے کرتر تی کر دہا ہے اور اس کا کمال اس یا کیڑہ بودے کی طرح ہے جے آپ و موام بیا ہے اور دو دن بدن تشویقما یا دہا ہے اس لیے کرز کو تا کے دوستی بین یا کیزگی اور نشودتما۔اے دولول سنی حاصل ہیں۔

دُهَا لِاَحْدِ عِنْدَهُ مِنْ يَغْبُهُ ثُبُوزَى ادراس رِكَى كاكولُ انعام ادرا حمان ثَيْس ہے كرنال دے كراس جار چكایاجائے كونكرا حمان كے بدلے بھى بال ديا بھى تائل قريف ہے كئن چكرنام ادرمر جُركا خدركا اسے اس ليے افلام كے كمال كے مرجے ہے ہے دہ جاتا ہے۔

فضائل ابو يمرصد يق بريان رسائت على صاحبها العسلوات والتسليمات ادرمديث مح من دارد ب كرمنور ملي الذياب على في فريا جس كامنوم بدب كد الرمديث مح من دارد ب كرمنور ملي الذياب على فريا جس كامنوم بدب كد

جس کی نے بھی میری خدمت کی ہے تھی نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے مواتے ام بکر صدیق کے انہوں نے میری وہ خدمت کی ہے کہ بھی نے اس کا بدلے تیس چکایا آیا مت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی جزا کی خود کفالت فر مائے گا۔ میس سے حضرت ابر بکر صدیق رضی اللہ من سے قواب کا اندازہ لگالینا جا ہے۔

نیز مدیث میج عمل وارد ہے کہ حضور ملی اللہ طبیو ملم نے حیات ظاہری کے آخری ایام عمل و صال مبارک ہے چندووز پہلے خطیدار شاو فربایا اور اس خطیر عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حذکے مناقب اور فضاکل ارشاد فربائے۔ ان عل ہے ہے کہ جمد پک کواس قدر مائی جدتی اور جاتی حق خدمت تابت نیس جس قدر کہ ابو بکر کو ہے اس نے اپنی صاحب زادی میرے نکاح عمل دی اور جمد ہے حق حجر نہ کیا۔ بلال کو اینچ خالص بال ہے فرید کر آزاد کیا مجمد اسباب سفر زاوراد اور سواری سمیت وار المجر ہے ہی جدید عالیہ آخل کر لایا اس کی جان اور اسپنے خال کے ساتھ ہر وقت میری فم خوادی کی۔ اب ابو بکر کے ورواز سے کے سوا اس سمجد

اور حضرت الایکرصدیق رضی الله مند کے مرتبے کا کمال ہے کہ جی تعالی ان کے ول ضلوص کی گوائی خودارشا وقر مار ہاہے اور فرما تاہے کہ وہ برسب کام تیں کرتا۔

إلّا البَعْفَاءُ وَجُدِهِ كَبِهِ الْاَعَلَى حَمَّراتِ بِي رودگار كَ رضا جَابِ كَ لِي بِلِي بلنده بالا ب ادرات ال بال كرفري كرنے عمى كس طرح ب نفسانيت وَقُ نظر فيس عَلَر قواب كي في اورعذاب كورفع كرنا جي انتسود يُس و جنا في مدرث في على ہ كر جب معرت البحكر صديق نے سلمان خلاصوں اور لوغ بوں كو جنادى بال كرم في في وَيد كرة زاو فر بايا تو آپ كے باب البوقاف نے طاحت كى كراكر هميس غلام آزاد كرنا منظور فيا تو جاہے تھا كر كاراً حفاصوں كو جو كرفاق كرتے اور تهارى احداد كرنے به قادر ہوسے فر يو كرآ زاد كرتا رہ كردر غلام اور لوغ يال جو كمى كام كے نيس بين اور آزاد كى كے بعد بھى ان كى خوداك اور

حفرت الایم معدیق دخی الله مندنے اپنے باپ کے جاب میں بھی کہا کہ اس مزکرت martat.com

ے برا مقعد ال تعالی کی فوشنودی ہے اور پکونیں -

آور جامع مبدالرزاق بی محت کے طریقے سے مروی ہے کہ حضور سکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں بھی سے کمی کا مال میرے فق بھی حضرت معد بی انجبر کے مال سے زیادہ ناخ نے موار دادی فرماتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ابو کر صد بی رضی اللہ مند کے مال بھی باد ججک اس طرح تشرف فرماتے جیسا کہ اسپنے مال بھی۔ آپ اسپنے مال بھی اور ابو بکر صدیق دشی اللہ عند کے مال بھی کوئی فرق ادرا قبار فرق کی فرق ا

اورسنی این بابری خرد ہے کہ ایک دن حضور سلی الشرطیہ وسلم نے قرمایا کر چھے کی کے بال نے اتنا نفخ ندویا جننا کہ ایو کر کے بال نے گئے ویا اس وقت معنوت ایو یکر صدی تی وہاں موجود تنے ان پردفت طاری ہوگئی اور چھم پُرٹم مرض کی کہ یارمول اللہ ایمس اور برا بال سب آ ہے کی ملک ہے اور اس واقد کو انام احمد نے محمی معاصد فرمایا ہے۔

یر معرب مدیق اکروش افت مرسی کا کال ہے کری تعالی نے اسپندرسول علی ہے کہ اسپندرسول علی ہے اسپندرسول علیہ اللہ ال علیہ السلام کی ول جو کی جور حاطر وائری کے مقام علی جس جزیا مورہ والتی عمل وعدہ قریا ہے ہے اس مدینی وضی اللہ عو کہ وکٹیٹوٹ کے کیے وہ ما فریلا ہے کہ وکٹیٹوٹ کو فرینی اور چنیٹا الای کر ضا ہے رائنی موگا فاضا اللہ عور کے لیے وہ ما فریل ہے کہ وکٹیٹوٹ کو فریل اللہ الای مورک اللہ میں کہ معرف الای کو فریل طرف لوگی اللہ دورا مورک اللہ میں مدین حاصل ہے اور کیا خوب کیا عور میں مدین حاصل ہے اور کیا خوب کیا عمر ہے۔

> بخت اگر جو کتہ واعثی آورم بک گر بکتم زے طرب وریکاند زے ثرف

لیتی اگر بیر ابخت باددی کرسے فریش ان کا دائن مکا لوں اگر یس محکی اول او مطیم خرشی کی بات ہے ادراگر و محینی لیس فر تھیم عزت ہے۔

حترت جاری عبدالله رش الله مندے مدایت ہے آپ نے فر ایا کہ ایک دان ہم مہاج میں اور انصار کی آیک ہے: من کے ساتھ حضور میلی اللہ علید اسلم کے درواز کا پاک پر ماخر martat.com

ہے اور آئیں بھی محاب کرام کے نعائل اور بزر کیوں کا ذکر کر رہے تھے ای اٹناہ جس کی آ دائریں جو بلند ہو کی حضور ملی الشرعلیہ وسلم والت قائدے یا برتشر بغید لائے اور فر بالا کیا کر دہے ہوج ہم نے عرض کی کرمحابہ کرام کے تعنائل کا ذکر ہور یا ہے۔ آ ب نے ادشاوفر بایا کداگر بیاکام کر رہے ہوتو خیروارا کمی کو ابو بھر مرفضیلت نہ دینا اس لیے کہ وہتم ہے و نیا و آخرت میں افعنل ہے۔

اور معترت ابودروا ورشی الله عندے دارتھی میں سندھج کے ساتھ روارت ہے کہ آپ نے قرمایا کہ ایک ون میں واست میں معترت ابو بکر رضی اللہ عند کے آ کے آ کے جا رہا تھا! اپانگ حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات ہوگئے۔ آپ نے فرمایا کیا تو ایسے فیص کے آ مے آ کے چلا ہے جو دینا و آ خرت میں تھے ہے بہتر ہے۔ اللہ تعالی کی تم انبیاء و مرسلین علیم السلام کے بعد کی ایسے محتمی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب جوابو بکرے بہتر ہو۔

این اسماک کتاب الموافقہ علی معرت امام جعفر صادق رضی الله عز سے سومی کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام تھر باقر انہوں نے اپنے والد کرائی حضرت امام زین العابدین آنہوں نے جناب سید الشید ام خاتم آل عباسیا مرسول التعلین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنبم اور انہوں نے حضور ملی اللہ علیہ وسلمی کرم اللہ وجہ سے روایت قرائی ہے کہ آپ فرماتے ہے کہ عمل نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہیا و وسرسین عیبم انسام کے بعد عمی ایسے پر سوری علوم اوا شفروب جوک الویم سے بہتر

اور ما فقا خطیب بغدادی معترت جارد شی الشده ترب دوایت کرتے ہیں کہ ایک روز سی حضور علیہ السلوقا والسلام کی خدمت و عالیہ میں ماضر تھا آ آپ نے ارشاد قر مایا کہ انجی وو مختص آ رہاہ کہ کر صرب بعدالشہ تعالی نے اس سے بہتر کی کو پیدائیں فر مایا ہے اور قیاست سکون اس کی شفاعت انبیاء علیم السلام کی شفاعت کی طرح ہوگی۔ جارفر ماتے ہیں کہ تھوڑا ساوفت گزرے نہ پایا کہ معترت ابو کر تشریف نے آئے۔ ہی حضور ملیہ السلام آنھے اور آپ نے ان کی بیشانی پر بوسر دیا اور ایک ساحیت آئیں بغل جی و باکر آئس ماسل کیا۔ ایس نے ان کی بیشانی پر بوسر دیا اور ایک ساحیت آئیں بغل جی و باکر آئس ماسل کیا۔

يحيري \_\_\_\_\_\_ (۵۹) \_\_\_\_\_\_ تيميل پد

یہاں سے معلیم ہوا کہ جب طرح معنوت دمول کریم حلی الفرہ ایو کم کی دخیا آمست کی ہفاصت بھی تحصر ہے اسی طرح معنوت صدیق آکیودشی الفرعزی دخیا ہی آمست کی شفاعت بھی ہے اس لیے کردخیاہے ابویکردشی الفرعز دخلاے معنفی حلی الفرطید وکم جس فائی تھی۔

(اقول وبانشائونی معلیم ہوا کہ حضرت الم حبین دشی الشدہ کوسید المشہد او کہنامنسر المام کے فزویک درست ہے ان لوگوں کے لیے کی تکریہ جواس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تیز منٹر شامت برتی ہے۔ مشور شنج المذمین منی الشعلیہ وسلم کے فدام بھی شفا عت کریں کے ۔ فیز معلم ہوا کہ قیام تعظیمی جائز ہے جیسا کہ مرکاد طیہ واکسلام نے معفرت عدد تی اکبر وضی ہفتہ مذکے لیے فرمایا ہے محقوظ التی فیفراد)

### سورة والضمئ

سورہ والکٹی کی ہے اس کی گیارہ (۱۱) آیات چالیس (۴۰) کلمات اور ایک مویا تو ہے (۱۹۳) حروف ہیں۔

وجدتميه

\_\_\_\_(<1). =تيهوال إلما واقعدادر همجنت روح - كفار كمه حضور صلى الشاطية وكلم ك ياس أسقة اوران تمن جيزول ك متعلق سوال کیا۔ آب نے فرانیا کہ می جہیں ان چنز دل کے متعلق کل فبر دول کا اور آب ک زبان مبادك پراس وقت انشاه الله كاكليه ندآيا چند روز وي منقطع ري يسمن بريم مطابق دس روز بعض کے مطابق پیروہ روز اور بعض نے اس سے بھی زیادہ کہا ہے اور بیدوت بیالیس ون تل بر سائل ہے۔ حضور سلی الله عليه وسلم كواس وجدے انتہائي هم لاحق بوااور كفار نے اس يرخوش ہوتے ہوئے طعن وتشنيع شروع كردى تئ كرايولہب جرمجلس ش كہنا ان صعيدا ودعه ربه و قلاه یمی محرکواس کے پروردگار نے جموز دیا اوراس سے ناراش ہو کیا اور ابولہب کی مورت نے اخبال بے حیال طعن اور پھیٹر جماز کے طریعے سے جو کہ موروں کی جبلت سے حضور سلی الشاعلیہ وسلم کے باس آ کرکہا ما اوی شیعانات الاقلام کا کیے ہ مجعے اول گان موتا ہے کہ جو تیرے یاس آتا قا سنتے چھوڑ گیا ہے۔ ان وحشت انگیز باتوی ے سرکار علیہ السلام کو انتہا فی بریانی مولی۔ اور آپ نے اس بلطے می معترت مدیدرش الندعنها سے بات کی۔ ای اٹنا شمیا برسورۃ نازل ہوگی اور اس کے آغاز شی ون رات کی جبان عی آندورفت اورلور اور تاریکی کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا ذکر قربایا کیا تا کہ اشارہ ہو کہ دنیا کا کام ایک علی و گر برخیس ہے بھی روش دن سادے جہان کوئے الوار کرویتا ہے اور مجى الدهرى دات تاركى كالبر بيلاوقى بادرجس طرح لود بيشريس ربها الركى مجی دائی میں باور تار کی کے بعد لور اور لور کے بعد تاریکی آئی ہوائی طرح وال کے لزول اوراس كمنقطع بون كوجمنا فيأسيه اوراكريد چندروزيه ملسله منقطع جوجائ لو پریشان انیس مونا جا ہے کراس انعطاع میں بھی مستسیل میں جس طرح کروات کی آ مدعی

> يستيع الله الوقعين الرّبين. - 20 مريد مريد

و المستعلى مجھ ماشت كونت كى حم ہے۔ جوكدا قاب كاونجا مون اوراس كاسفنت ك فابر وسل كا وقت ہے۔ اس ليے كر يورے دك وات عى آ قاب وور كتيں كرتا ہے۔ يكل حركت صاحر و يعن اور آنے كى حركت جوكد كوشت آ وكى وات سے شروع

#### نماذ طاشت كابيان

اس کی کم ہے کم جار رکھت ہیں اور ذیادہ ہے تریادہ بارہ رکعت اور اس نماذ کے بہت ہے فیڈائل ہیں جو کے مدید شریف شی وارد ہوئے اور تجربہ کا دلوگ جن کہ گئے ہیں کہ جو غربت ہے ڈرئے چاہے کے نماز چاشت ادا کرے اور جو قبرے اور ہے کہ دات کی نماز اوا کرے اور مشارکنے کے اور او ہی مقرر ہے کہ وہ نماز چاشت کی چاد رکھت میں بدچار مود تھی ج سے تھے والشیسی و واللیل کی والصفی اور اللہ فضوح

وَ الدَّيْلِ بِقَا سَبَنِي اور قِصَرات كَلَّم ہے جس وقت كردد الى تاركى كى وہد سے كلوں كى تقريب الدين الذين الذين الدين الدين

### marfat.com

عیران و برائی میک جہان کوروش کرنے کے لیے موجود رہتا ہے ای طرح طفائے راشد بن دخی اللہ اللہ کی جگہ جہان کوروش کرنے کے لیے موجود رہتا ہے ای طرح طفائے راشد بن دخی اللہ تعالیٰ منہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بینز مهادک کی روشن کوائے تا اور میں اللہ اللہ اللہ کا زمانہ منتقل ہوئے کے بعد داست کی تارکی اللہ کا زمانہ منتقل ہوئے کے بعد داست کی تارکی سے جرگروہ والے آئی مت کے مطابق جراغ من موروشن سے مرگروہ والے آئی مت کے مطابق جراغ من موروشن

روسورة ول کے واللیل اور واللی ہے آ عاز کی تھکت مرحمہ میں میں

اور بہال ایک بحث ہے اور وہ یہ ہے کروالیش کی مورہ یس پہلے دارے کی هم آغانی گئ ہے اس کے بعدون کی جیکہ بہال اس قرتیب کے برکش ہے اس کا میب کیا ہوگا۔

مشری نے ہیں ذکر فرایا ہے کہ انڈ تھائی نے دات کو بھی ہزرگ کی ایک ہم کے ساتھ تھائی ہے دات کو بھی ہزرگ کی ایک ہم ک ساتھ تضموص فر ایا ہے کہ وہ داست سکون آ رام خواب اور یہ وہ ہی کا موجب ہے اور دان کو بھی ایک ہم کی ہزرگ سے تضموص فر ایا ہے کہ وہ دوزی کے انتظام ایک دومرے کی طاقات اور آ مدودات کی مجالت وغیرہ کا یاصف ہے۔ ایک ہم آ فوائے میں کمجی رفت کو دون یہ مقدم کر دیا مجا اور بھی دان کو دات برنا کہ بھیلے ذکر کرنے کی افزات ہے دونوں کو صد لے۔

اور بہال سے یہ چا کہ وہ جو اسد طوی نے ون دور دات کے مناظرے علی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی نے حم اُ فعالے علی ون کو رات سے پہلے باو فر مایا ہے۔ سور و والیل سے منظمت این کی ہے اس کے تمام ابیات کا ترجمہ ہے۔

دات اورون کی بحث کا ایک واقدشن سے کرول سے فم کی شوت کوؤور کرتا ہے دولوں سے درمیان فعیلت بائے جانے جانے کے امتیاد سے تعریف اور خرمت میں کافی طویل محتکم ہوئی۔ دات سے کہا کرون سے میری فعیلت زیادہ ہے کہ خوا توالی کے دریاد میں وان میں

تغیرون وی

عبادت کرنے والے ہے وات کے وقت مجدہ و حمادت کرنے والے کا مقام زیادہ ہے۔
حضرت موئی علیہ السلام قوم کو مناجات کے لیے دات کے وقت لے محتے اور حضرت اوط علیہ
دالسلام مجی رات کے وقت آوم کے ظلم وحتم سے جدا ہوئے۔ حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ
وسلم نے رات کے وقت آسان کا جائد وہ گلزے فر بایا۔ اور معجد حزام سے معران کے لیے
رات کے وقت می تشریف لے مسمح ۔ دن عیس تحین اوقات ایسے جیس جن عیس من ارتباع ہے
جکہ سادی رات کی فماز نمی علیہ العملاق والله اور آمت کے لیے فخر ہے تھری اوب سے
آسان ایک نیٹکول فرش کی طرح ہے اور میری وجہ سے بائے اوم کی طرح سجا ہوا ہے عرب
کے ماہ و سال کی گئی میرے جاند ہے ہے۔ نیز میرے جائے رچر تکل علیہ السلام کے پرکی

دن ہر بات کن کر پریٹان موالور کہنے لگا کہ فاموٹی ہو جاتو جھے نے داوہ پختہ بات

کیا کر کئی ہے۔ تو دن جی عیب کا طعنہ کیے کرتی ہے کہ کرش کے رہ بات حمل فرمانے جمل

دن کی تعریف تھے سے پہلے کی ہے جو دو تو مساری حکوق و کھی ہے سب وان بھی ہیں۔ نج کا

افزام ہیت الحوام ہے دن کے وقت ہے حشر کے لیے حکوق دان کے وقت اُلے گی جس

وقت سب لوگ عدم ہے وجود عی آئے اُن تھا ہری دید ہے آفاق کا چرہ اچھا معلم ہوتا

ہے جبکہ تیری دید ہے کہ الگا ہے۔ میری دور ہے حکافی کی آگھوں کا لور برد حتا ہے اور تھے ۔

مر سے جبکہ تیری وجہ ہے کہ الگا ہے میری کو کر ایم الیاس خوق کا اور تیرا لباس فم کا۔ جب ہیرا

مرب کے ماہ وسال کا پد چال ہے تو میرے آفاق ہے کھیوں کے ماہ اور سال وابت

عرب کے ماہ وسال کا پد چال ہے تو میرے آفاق ہے مورج کے حضور اپنی پشت خش کن ہیں۔ تیما چا تی میرے مورج کی دورج کے دار ایم کی دورج کے دورا کی دار اس کے اور بیا ہے مورج کے دورا کی دار اس کے کہا ہے کہا ہے۔

سور و والليل ميں رات كي تتم يملے لانے كي عكمت

اب بم يهاں پینج کرس پہ الکٹل عمل ماحدی حم کو پہلے لانے کے مائھ تحسوص فریا marfat.com Marfat.com تربون کی مسید تا این مورد کو اس ایراز کے ساتھ کیول مخصوص کیا گیا۔ اس شرا مکنز یہ ہے کہ سورہ کیا اور اس سورہ کو اس ایراز کے ساتھ کیول مخصوص کیا گیا۔ اس شرا مکنز یہ ہے کہ سورہ والسل معنزت ایو کیرمد میں رشن انشد حذرک سورہ ہے اور اور اسلام کی سورہ ہے آ ہے کو ابتدا شرک سے زائعہ میں مقار کیک اور ایران کے سے نوز عصرت حاصل تھا۔ کیل اس سورہ کی ابتدا میں دن کا ذکر کیا گیا جو کہ نورای ان کے مشاہد ہے۔

ادر بہال آیک اور لیف ہے کہ آگر پہلے دات کا ذکر کر ہے جو کہ حضرت الویکر دہنی انڈ
عند کے منا سب ہے اور پھر وہال ہے اور چلیں اور حضرت تھے ملی انشاطیہ و ملم کو یا لیس جو کہ
دن کے مشابہہ جیں چنا نچہ دات کے بعد دن آتا ہے اور آگر دن کا ذکر پہلے کریں جو کہ
حضرت مید عالم ملی انشاطیہ و ملم کے مشابہہ ہے اس کے جد نزول کریں بافضل حضرت
ابر بکر صد ہی رضی انشاطیہ و کم کہ دات کے مشابہہ جیں کیونک دن کے بعد بینی قاصل
ابر بکر صد ہی رضی انشاطیہ کو پالیس جو کہ دات کے مشابہہ جیں کیونک دن کے بعد بینی قاصل
کے دات آتی ہے اور اس لیلینے سے ان دونوں بن رکوں کی یا جی رفافت باحسن وجوہ جلوہ کر
اور آتی ہے اور اس لیلینے سے ان دونوں بن رکوں کی یا جی رفافت باحسن وجوہ جلوہ کر
اور تا ہے جہ نچہ غار کے داقد اور حرادات کے انسان اور دومری سمیتوں جی اس رفافت کا

خلاصہ کلام ہیکہ اس مورہ کے آخازش ون اور دانے کی تم داقع ہے۔ کو یا اشارہ قربایا جا رہا ہے کہ بھی ہم دن کی سامتوں کو کم کرتے ہیں اور دان کی سامتوں کو بوجاتے ہیں اور بھی اس کے برنکس امر ریے کی بیشی حمیت و عدادت کی بناو پرٹیس بلکہ بھست کی رہایت کی بناو پر ہے ای خرج رسالت اور فرول وقی کے پروگرام کو بھستا جا ہے کہ بھی بوں ہے اور بھی ہیں۔ در ر

تطيفه

اور اس مقدم کے فغا تف یس ہے ہے ہے کہ جب کفار نے صفور صلی الشرطیہ وسلم پر دولان کیا گئا ہے۔ معمور صلی الشرطیہ وسلم پر دولان کیا کہ کہ اور دولان کے بروردگار من سے اور دیل برت کے اور دیل برت کے اور دیل کا دولان کے جب وہ اور دیل برت کے اور دیل کا دیل کر ہے ہوئے اور دیل کے اور انگار کرنے وہ لے برت کی دول اور دولت کی حم فر ما کر ال کے ماج آئا کہ ان دکیا کہ ان در کیا میا اور اس کم میں وشارہ ہے کہ دول دولت بھی کی بیشی ہے محفوظ نہیں ہوئے۔ مدل کا انکا دکیا کہ اور اس کا دولان ہے کہ دولان دولت بھی کی بیشی ہے محفوظ نہیں ہوئے۔ مدل کا دیا دولان کا دیا دولان ہوئے۔ مدل کا دیا دولان کا دیا دولان کیا کہ ان اور اس میں اور دولان دولان دولت بھی کی بیشی ہے محفوظ نہیں ہوئے۔ مدل کا دیا دولان کیا کہ دیا دولان کیا کہ دولان دولان کیا کہ دیا دولان کیا کہ دیا دولان کیا کہ دیا دولان کا دیا کہ دولان کیا کہ دولان کیا کہ دولان کیا کہ دولان کیا کہ دیا دولان کیا کہ دولان کیا کہ دولان کیا کہ دیا کہ دولان کیا کہ دولان کیا کہ دیا کہ دولان کیا کہ دولان

# marfat.com

آپ بھی تو تع در میس کر تھوں کی زبان سے محفوظ رہیں گے۔ نیز دات تھا کی اور دھشت کا ۔ وقت ہے۔ نیز دات تھا کی اور دھشت کا ۔ وقت ہے۔ جبکہ دان اجھ کی اور دوزی کا تو کو یا ہی فربایا کیا کہ آپ خوش دھیں اس لیے کہ احت ماصل ہوگا۔ نیز دان سروراور اجھ کی کا دفت ماصل ہوگا۔ نیز دان سروراور اجھ کی کا دفت میں سے جاشت کا احت خراکر اس کی تھے یا دفت میں سے جاشت کا احت خراکر اس کی تھے یا دفر ماکن کی اور دارات کی تھے ساری دانت و کرکر دی ہا ہی بات کا

اشارہ ہوگا کردنیائے ٹم سرے ادر خوشی سے زیادہ ہیں۔ منبحی آوز کیل سے متعلق ہقوال

جعش مغمرین نے بول فر بایا ہے کہ بھی سے مراد حضور ملی اللہ علیہ دستم ہے میلا و پاک کا ون سے جبکہ کیل سے مراد ہے۔ معران ہے۔

ادر بعض فرماتے ہیں کمنی سے مواد سید طالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرخ الور ہے ادر کیل سے مواد آپ کے بال مبادک جو کر سیائل بھی دات کی طرح ہیں۔ بیش کے فز دیک دن سے مواد آپ کا ہم م وصال ہے جبکہ درات سے مواد وضور صلی اللہ طلبہ دسلم کی مماوت خداوندی بھی مشنولی کی دات ہے۔ بیش کہتے ہیں کرشی سے مواد وہ تو یقی ہے جو کہ وضور علیہ المصالی آ وائسلام کو مطافر مایا حمیا اور اس کی دور سے قیب کی ونیا کے بردہ تھیں جلوہ کراور خاہر ہو سے جبکہ درات سے مراد آپ کا معاف کرنے کا علق ہے جس کے آمت کے جب چھیا لیے۔

بیعش نے قربالا کردن سے مراد تعنیوسٹی افٹہ طیہ وسلم سے کا ہری احوال ہیں اس ب حق مطل ہوئی جکہ دات سے مراد آپ کے بالتی حالات ہیں جن برعلام النیوب کے سا کوئی بھی آ گاہ تیں۔ بعض کیتے ہیں کردن سے مراد اسان کی سریاندی کا وقت ہے جبکہ دات اسلام کی فربت کا زمانہ ہے جیسا کہ مدعث شریف عمی وارد ہے کہ ان الاسلام سیعود غوریا اور بعض کیتے ہیں کرخی نے سراد زیم کی کا زمانہ ہے جبکہ دات قبر عمی سکونت اختیار کرنے کا وقت ہے اور برایک کے احمال کی محبائش ہے۔ (اقول و باللہ الو نیش آپ کے فر خابری کمال ہے بہمی کما حق ماسوائے ذات کے کی دردگار نے آپ کو جدائیس فرمایا ہے اور زری

\_\_\_\_\_ (mr) \_\_\_\_\_\_ (mr) وتيسوال بإر آب سے باراض ہے لینی وقی کے ماکب رہے کا وقت جو دراز وو کیا اس وجہ سے نیم اکران نعالی کی تربیت بین کوئی کونای ہے یا آپ کی صفات کمال میں کوئی تنفس واقع ہو کیا بلکہ ایک

تعمت کی بنام پر ہے اور مقریب دی دوبارہ شرو**ت دو جائے کی می**سا کدون کے بعد جلدی رات لوت آتی ہے اور اگر بعض محارض کی دیدے وق کا انتظام واقع موتو تکرید کریں کر آخ

غورتن غالب آئے گا اور سب عوارض فتم ہو جا کیں سے اور جدائی کے اغیر وصال نصیب ہوگا۔ چنانچیفر مایا جار ہاہے۔

وَلَقُلْ لِهُمَا أَهُ خَيْدٌ لَكَ عِنَ الْأُولَى البترير بعدوافي عالت آب كي لي بهل معالم

ے بہتر ہوگی کی کرآپ کی بشریت کا وجود بالکل شارے اور آپ پر بھیشہ کے لیے ورش کا

غلبرها ممل ہو۔ اور اگر آخرت کو ماجند الموت برخول کریں ق یمی تحوائش ہے اس لیے کہ اس ولناحضود صلى القدعليدوسلم كى سياوت كالغيور آب كى مركزيت اورآب كى وات والاصفات

ے مرچشمہ سے الله تعالی كافيفان اور جودوكرم بورى قوت اور بلندى بر موكار يهاں تك كر

تیا مت کے وان سب اولین و آخرین آب کی شفاعت کے ممان موں کے اور آب کے

جندے کے بیچ ساب یا کی مے اور آپ سے وض کے بانی سے سراب ہوں مے اور جنت کے درجات اور مکانات کی تعلیم آپ کے وست کرم سے ای ہوگی۔ (اوّل وبات

التوثق المام السيد طملاوى رحمة الشاطية عنى عراقى الغلاح في معتور صلى الشعليد وسلم كى كتيت الإالقاسم كي أيك قريبهريم كي بيال فرائي بإلانه يقسد المجدة بين اهلها يحني آب كو

ابرالقائم ال لئے کہا گیا ہے کہ آپ جنتیوں میں جنب محتیم فرمائیں ہے۔ بلک مرکار علیہ السلوة والسلام كاارشاد منقول ب انها إنا قاسم والله يسطى على وتتعيم كرتا اوراط تعالى عطا قرا۲ ہے چونک دب العزمت کی حطاعام ہے یہ جا کرحفود علیہ السلام کی تعتیم بھی عام

ب لين رب العزت كى برعطاك تاسم صور عليه العلوة والسلام بين اى لي الل معرت الشاه احدرضة خال فاحل بريلوي دحمة الشعليد فرمايا:

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان ہے ملا

ا مُکّل ہے کوئین عمل افعت رسول اللہ کی ۔ (اومحتوط الحق المؤل)

الا برمرزی برائی برائی

ار اس ما الله من اب وال المرار عن بالا الودار اب من من ابن المسلم من ربيت معمد من ربيت معمد من ربيت معمود في المراق بيرات في روح براين أور من من المراق الم

نہ جائے۔ یہ جائیکہ مالک مقبق جوکہ ہر چیز کے دجود سے پہلے اس کی استعداد اور کردار کو جائے ہوئے ہراکیک کوکسی مقام اور مرینے کے ساتھ مخصوص فرمانا ہے اور کیا خوب کہا گھیا

جائے ہو۔ ہےکہ س

چوں بیٹم ازل مرا دیئ دبین آنکہ ہیب بگوییں من جیب آل تو بیٹم اال درکمن آنچے خودپیندیدی

ينى جىد قوادل سەخامىرسەجىد جادئائىغ عى دى بول يى دورد در فرا-

یہاں جاتا ہاہے کہ جب میر بان اور قدر دان یا لگ اپ توکروں شی ہے کی توکر کو کی خوکر کو کہ اور وہ توکر کو کی خوکر کا خود اس کام شرکت کو در ہے ہوجا کی اور اس کے متعلق ہے اصل افواہ آزا وی کہ کا اور اس کے متعلق ہے اصل افواہ آزا وی کہ کار کا اور اس کے متعلق ہے ایک کی نظر سے کر کم یا اور جس خود مت پر مامور تھا ایس سے معود ل ہو کی اور اس وقت اس مالک کو جا ہے کہ کمال لف وشخفت کے طور یراس قوکر کی دل جونی کرے اور

اے تملی دے ادراس غمار کوؤدر کرنے کے لیے جو کراس افواد کے سننے ہے اس او کرکے دل عمل جنڈ کیا اے کمی افعام خلعت ادراس کے مرجے کی ترق کے وعدے سے مخصوص کرے ای قسم کا سکام ہے۔

تغیران کا سیست (۱۳۳۳) سیست تیمول پاره

کوئی طلب اور بیاس باتی شدرہ اور اس وعدے جس کمال وسعت ہے تصورہ کا طب ک استعداد کے جیش نظر جو کدانیا عالی مرتبت رسول علیدالسلام ہوڑ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اسے

مطاع الحي من تدردي جائے كي تاكر ومير جوجائے۔

اور مد بدد مريف يل ب كرجب يدا بد نازل دوقى أو معنورسلى الله عليه والم ي

ا بين محاب كرام رضوال الشعليم الجعين سے فر مايا كدش بركز دينى تيم بول كا جب كب ك

ا ہی اُست بھی سے ہرایک کو جنس میں واقعل نہ کرلوں اور حضورعایہ انساؤ کا والسلام کی روح انور کی پیدائش کی ابتداسے سے کر جنب میں واقعل ہونے تک آ ہے سے بخی جی انقراقیاتی ک

، ورس چیوہ س میں بھوسے میں ہو ہوئی ہیں اور دول کی تیاس کی گرفت اور میان کی مدے ہاہر جونو از شات واقع ہو کیں مور دی ہیں اور دول کی تیاس کی گرفت اور میان کی مدے ہاہر میں۔ان میں سے اجمالی طور پر پرکھ میان کی جاتی ہیں۔

یں ۔ اس سے اسان ہور پر کو اندیان ہوں ایل۔ جاننا جا ہے کہ جب کوئی فض اپنے مؤسلین عمل سے کمی کو اپنا محبوب مالے تو اسے بہت ی چیز دل کہائی مواری چیننے کی جگداور دوہرے حالات عمل مثناؤ کر دینا ہے تا کہ اس

ک محویت بر مامی د عام کی نظر علی جلوه کر بو جائے۔

حضور عليدائصلوة والسلام كي خصوصيات كي دومتميس بين

اور ہا مگاہ خداد عری ہی ہے صنور ملی الشاطیہ و کم کو جو ضرمیات حاصل ہو کی دوقع ک بیں انسکا و و خصوصیات جن میں دوسرے انبیار ملیم السلام بھی شریک بیں لیکن آپ کووہ

ن جن جنا و مصومیات من علی دوسرے اجہام ہم اسلام می سرید جن میں اس عن اب اداد انست سب سے پہلے اور سب نے زیاد و نسیب ہوئی اور اس کی جدے آ ہے کا متاز کہا گیا۔ اور ایک تم دو ہے جو مرف آ ہے کے ساتھ تخصوص ہے اور کمی کو اس علی سے حصر قیل

روی اور میں اور میں اور میں ہے جندا کی یائم طاکر مان کرتے ہیں تاکدائی آ ہے۔ کا اسکا عند کا اس آ ہے۔ کا اسکا ہے۔ ک

حضور عليه الصلوة والسلام يجسماني فصوصيات

آ پ سےجم مبادک ہیں ہوضومیات دکی کی تھی آپ ہیں کہ صنور ملی الشہ طیہ وکٹم اپٹی ہشت مبادک کی طرف سے ای طرق و کھتے ہے جس طرح کے مباسنے سے و کچھتے ہے: رات اور ای جہ (4 ہم 14 ہم میں طرح) ایک کھٹے ایک ہالا کی روشی ہی و کچھتے۔ آ پ کا اصاب

وبن شریف کروے یائی کو مشعا کر دیتا تھا۔ آپ شیرخوار بھی کو لھاب وہمن کا قطرہ عطا فریائے اور وہ منبج سارا وان میر دریچے اور دوو<mark>د گ</mark>ئیں یا تیجنے تنظر جیسا کہ عاشورا کے وان الل ۔ بیت سے بچوں سے متعلق تج بہ جوا اور حضور صلی القد علیہ وسلم کی بغل شریف کا رنگ سفید برات تا۔ بال بالكن ين عدادر آب كي آواز وإن كك يَتَوْق في كرومرون كي آواز اس ك مویں <u>ھے تک ہی ٹیں جاتی تھی</u>۔ اور آ پ اسطے ڈور کے فاصلے سے مُن کینے ہے جہاں ے دوسرے تبین من عجے تھے۔ آپ آ مام فرماتے مگر ول خبروار رہنا ساری زندگی سرکار عليد السلام كو جماي تيس آئى اور آب كوخواب بيس يمحى مسل كى حالت لاين تيس جو كى تحى -آپ کے بیسے میادک چی کنٹوری کے بھی زیادہ میک تھی پہال بھٹ کداگرآ ب کی چی سے مرز تو ہوا میں ور تک آپ کے بینے کی فوشیور پی رسٹ کی وجہ سے لوگ مراث لگا لینے حے کے جنور ملی الشرطیہ وسلم اس کوسے سے گز دے ہیں کے گفتس نے آپ سے فضلہ مبادک کا اثر زیمن برتیس و یکها زیمن مثل بوکراسے استے اندر سلے لیکی تھی۔ ولاوت کے وقت آب فلا شودً ناف بريره ادر ياك صاف تخريف لاسة – آب سيكهم مبارك بركوني م المش يقي زعى يرميد كي مورت جي الي الحشت مبادك آسان كي طرف أخارج ہوتے جلوم کر ہوئے۔ اور آپ کی ولادت کے اقت اور کی الکی شعاص لگٹی جن کی اجدے آپ کی والد امحررے شام کے شورال کو دیکھا۔ آپ کا ایکھوڑ افر شنے بلاتے تھے۔ بینے یں جب آپ کھارے ٹی ہو ہے تو جا تھا آپ سے ہم کلم موتا۔ آپ جب اس کی طرف اشار فریائے قرآب کی طرف جنگ جاتا آپ نے چھے وزے بھی یار ہا کھنگونر الگ۔

مؤم کریا کی دور میں بادل ہیں آپ کے مرافور پر ماریک تاکر آپ کی درخت

کے بچے فتر بنی فری ہے قو درخت کا سایہ آپ کی طرف حقید ہوجاتا۔ آپ کا سایہ ذمین پر
فیل پڑتا تھا آپ کے جوائی مقدل پر کھی ٹیس پیٹھی تھی۔ جول آپ کو تکلیف ٹیس و بی ا مقی راکر آپ کی جالور پر سوار ہوئے قو جب تک آپ موادر ہے۔ چیٹاب و فیرو کی کرتا تفار عالم ادواج میں سب سے پہلے آپ کا فور تھیور ہوا جس نے سب سے پہلے السنگ بو تیکھ نے جواب میں لی کہا دو آپ جیں۔ بیرمعران آپ کے لیے تصوص ہے۔ برات عدا ما ما معارف کے ایک کا دو آپ جیں۔ بیرمعران آپ کے لیے تصوص ہے۔ برات

وفریب بخزات بھی آپ کے ساتھ کانسوس ہیں۔

اور آیا ست کے دن جو پھر آپ کو مطا ہوگا کی کوئیں دین جائے گا۔ سب سے پہلے

مزار کہ افوار سے آپ باہر آفریف لانے کے۔ سب سے پہلے آپ کو افاقہ ہوگا۔ آپ کو

ہر ال پر مواد کر کے میدان حشر شی لایا جائے گا آپ سر (۵۰) ہزار طائکہ کے جلوی کے

مزاقہ شریف لائیں گے۔ عرش کی وائیں طرف آپ کوکری پر دوئی افروز کیا جائے گا مقام

محود کا شرف آپ بن کو حاصل ہوگا آپ کے ہاتھوں شی لوا واقحہ ہوگا کے حضر سے آموں

ملام اور آپ کی تمام اولا واس جنڈ سے کے بتیج ہوگا تمام انبیا و بلیم السلام و بنی آسوں

کے امراد آپ کے جیج چلیں کے اور دیدار خواوندی سب سے پہلے آپ سے شروع ہوگا اور

آپ کو شفاعت علی اسلام اور آپ کے بیا جائے گا۔ (اقول و باللہ الوثیق بنی شفاعت علی کا مملی

اظہار اس وقت ہوگا ور شدید منصب تو آپ کو پہلے تی سے مطافر ایا جاچا ہے۔ می مختوع الحق فقولہ کا ور شدید منصب تو آپ کو پہلے تی سے مطافر ایا جاچا ہے۔ می مختوع الحق فقولہ کا در سب سے پہلے کی معراط ہے آپ کا گزر ہوگا۔

# حفرت سيده خانون جنت رمنی الله عنها كا اعزاز

ادر تمام کلوق کوتلم بوگا کہ اپنی نگا ہیں جما اوتا کہ تعنورسید عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی ادر تمام کلوتا کہ تعنورسید عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطرہ الر برارشی اللہ عنها بل مراط سے گزر جا کی سب سے پہلے بنت کا درداز را آ ہے کھولیں ہے۔ اور تیا سب کے دن آ پ کو دسیار کا سرجہ عظافر مایا جائے گا اور وہ ایک ایس مرجہ ہوا اور اور ایک ایس مرجہ ہوا اور حقیقت ہیں ہے کی کو تعییب نمیں ہوا اور حقیقت ہیں ہے کہ اس دن در بار خداوندی ہے آ پ کوسلامی البیدی وزارت کا مقام حاصل ہوگا۔

### <u>آپ کی شرکی خصوصیات</u>

الأساب وكران المنظم الم

یا صف ہوگا۔ کافروں کی پیموں کا طلال ہونا۔ آپ کی آمت کے لیے مارے دوئے ذین کو مجر کا تھ ویا گیا ہے اور زیمن کی خاک کو آپ کی خاطر پاک اور پاک کرنے والی بنا ویا گیا۔ نماز بچ گانہ اس طریقے کے مطابق وضوا والن اقامت مود کا تاتی آرین روز جسا عمد: المبارک کے دن جمی تیونیت کی سماحت کا ورمضائن المبارک کی برکات اور لیات القدرسب آپ کے ساتھ تخصوص جس سے جیں واقعی میات جن تک کھا جرک نظر کینتی ہے۔

### آ پ کے باطنی کمالا<u>ت</u>

کین آپ کی دہ تصومیات جو کہ مراتب یا طنی کے انتہارے تھی او انوار و قبلیات جو
کہ روز پر دز ترتی اور اضائے بیس ہیں۔ وہ درجات جو آپ کی جی دی کے طفیل آپ کے
انتج س کو قیامت تک ماصل ہوئے اور ہورہ ہیں۔ ادروہ طوم و معارف جن کا فیضان
آپ کو بھی رہا ہے۔ لیس بیدائشنا ہی سلسلہ ہے اور اس آیت بھی الن تمام جی واس کا اشارہ ہے
اس لیے مطاکو خاص تیمی فر بایا کمیا کی دیں گے۔

اور جب کمی آ دی کوستنگل علی کمی افت کا دعد دیا جاتا ہے آو اس دعدے کو اس افت کے شواجد اور والگ کے ساتھ ہو کر زبات باشی عمی صادر ہوئے گیا کیا جاتا ہے تا کہ دو انتہا کر ایتدام قیاس کرے۔ اور اس کی آمید آقی کی ہو جائے۔ محکا دجہ ہے کہ اس دعدے کے بعد دہ محر شیر تعتبی جو کہ کمی ساجہ فدمت اور کمی سوائل کی مطاحیت کے افتر تعنی آیک ابتدا تھی اور محمی فض کے دل علی گمان ہمی تیس ہوسکتا کہ وہ تعنین آیک جزائے طور یہ ہوں حضور ملی افتہ علیہ دسکم کو یاد کرائی جاری جی اور ان مفتور کیا گھڑ طائب کیا جادیا ہے۔

آلکہ یکیجیڈن یکنیکا قادی کیا آپ کویٹی نہ یانا ہی آپ کویٹر صفا فرمانی۔ اور اس خوت کا بیان یہ ہے کہ جب جنور صلی الشد طیہ وسلم اپنی والدہ محتر سر کے پاس بعلورا مانت بیاری خوا آپ کے والدین رکوار حضرت میمانشدہ قات یا محصہ اور جنب آپ بیدا ہو سے تقریباً ج سال کے بیچے کرآپ کی والد ومحتر مرکا انتخال جو مجارا در آپ کی والدہ کی وقات کے دوسائل بعد آپ کے داداین رکوار حضرت میر المطلب میں وقات یا محصہ بیس آپ کو تیون کسمول کی تیمی جوکہ والدین اور دادا کا دیال نے سامل ہوگئی۔ اور اس حالت جس اس بات کا کمال

### martat.com

وَوَجَدَتُكَ شَالُاكُهُدَى اورا بركوضال إلا إلى بوايت قرال

طریعے سے مقرر فریایا اس وقت وہ بیاس اور بے چینی زائل ہوگی۔ کویا اٹی کم شدہ جیزال محق آپ چاہیے خفرک ایک داہ پر چلیں اور اس کا پینے تیس چین تھا اس داہ کو آپ کی نظر تھ مکا ہر کر دیا حمیار کیں اس بیاس ہے چینی اور اس داہ کے متعین نہ ہونے کے ڈکھ کو داست کم کرنے نے تعییر فریانے کیا اور ادباب تغییر اس مثلال کی تغییر تھی ڈورڈود تک سکتے ہیں۔

# حضور عليه السلام كے بجيني جمل ايوجهل كامتحزه و كيك

بعن کہتے ہیں کہ ضال ہے مراد کا ہری راستہ کم کرنا ہے کہ بچینے کے وقت آپ کم شریف کے پہانے کے بیائی دروں عمی کھر کا راستہ کم کرنا ہے کہ ایس ہے اپنا تک دروں عمی کھر کا راستہ کم کرے حمران چر رہے تھے اچا تک وہاں ہے اپنا کھٹی پر سوار گزرا اور آپ کو اُٹھا کر حضرت عمدالسلاب کے پاس لے آیا۔ اور حمرالسلاب کے پاس لے آیا۔ اور حمر السلاب ہے کہنے لگا کہ میں پیڈنیمی کر تیرے اس بینچ کے باتھوں جمارا کیا حشر ہوگا۔ حمرے میدالسلاب نے فرمایا کیا بات ہے آ ابوجہل کھٹے لگا کہ میں نے اس بینچ کو فلال پہاڑ میں جمران ور راستہ کم کیا ہو آئے گیا اور اس لیے آئی کہ بہائی تھی۔ بہائی تک کہ میں نے اس اپنے آئی ہو اس بینچ کو فلال پہاڑ آئی ہو رہنے گئی اور اس واقعہ عمی محضرت موئی علیہ السام سے واقعہ کے ساتھ سے اس کے واقعہ کے ساتھ سے السام سے واقعہ کے ساتھ سے اس کے داقعہ طرح حضور ملی افد علیہ مسلم کو آپ کے بورش آپ کے باتھوں آپ کے جدا ہے تک مہا ہے۔ کہنا اس میں میں ابر جہل کے باتھوں آپ کے جدا ہے تک مہا ہے۔ کہنا اس میں میں ابر جہل کے باتھوں آپ کے جدا ہے تک مہا ہے۔ کہنا ہو تک میں ابر جہل کے باتھوں آپ کے جدا ہے تک مہا ہے۔

# حلير معديدت صغورعليه السلام كالم بوا

اور بعض سميت ميں كر جب آپ كى دائى حليد آپ كو صفرت عبدالعلب كے پال اللہ اللہ اللہ اللہ ميں آپ كر معظم كے دردازے پر الن سے كم او محظ دہ ہے جمن اور كر آيك الا سے بت جمل كے پيش كئيں اور بلند آ داز كے ساتھ شكائے شروع كر دى۔ بيسے عل ال نے معنوصلی اللہ علیہ جمل كا نام لیا ہے بت سركوں اور كركر پڑے ۔ اور بتوں كے اندر ہے ايك آ داز بيدا بوكى كرفيردار الوكونام لے دى ہے جارى بربادى الى اللہ كے باتحوں ہے۔ اى الثار ميں جرئيل النين علم اللہ نے حضوں اللہ اللہ علم كا باتھ بكركر الميس آپ

کے جدا مجد محترت میدالمطلب تک پہنچا دیا تھا۔ وائی طبیر نے بت خانے سے ماہی ہوکر ارادہ کیا کر حضرت میدالمطلب کو آپ کی تم شدگی کی اطلاع دے تا کہ کس تاقاتی کریں بھال ۔ ''پیچی ہے تو حضرت کو جناب عبدالمطلب کے پاس دیمنی ہے اور میجب وہ جاتی ہے۔ پاس اس آ بت جس اس دافعہ کی طرف اٹارہ ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ مثلال سے مراو بھرت کیا ست کو گم کرنا ہے کہ کو مرجانا جا ہے یا قبلہ گم کرنا یا چکی بار جرنکل علیہ السلام کونہ پہچانتا یا اسور دنیا کیا راہ گم کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمادت خداد ندی عمل مشخولیت کی نریاد تی کی دجہ سے اسور دنیا کیا راہ ورسم کی ظرف مشور نہیں جھے یا آسانی را ہوں کو گم کرنا ہے جن کے متعلق شب معراج جس جانے واقع سا۔

اور بعض سجے ہیں کہ پہال مثال اختاہ کا سے معنوں میں ہے۔ حرب سہتے ہیں کہ شل الماء فی البن یعنی پائی دورہ میں اس طرح ل حمیا کہ تیز نہیں کی جاسکتی اور بعث سے پہلے حضور علیہ انساز ہ والسال میں معاشرہ میں کمی اخباذ کے بغیر هم بسر فرمائے رہے (اقول باللہ التو نین ایسنے محمد کر رہے معاشرے میں حضور ملی اخباطہ علیہ وسلم ابتدائی جا لیس (۱۹۹ ) سال جلوہ کر دہے محرا ہدے اس معاشرے کا اثر قبول تھی کیا بلکہ معاشرے کو متاثر فر مایا جی کہ وہ لوگ آ ہے کو صادق اور اعن کے القابات سے یاد کرتے تھے اور خود اوجہل نے تسلیم کیا کہ محر (صلی الشرعایہ وسلم) نے کہمی جموعت نہیں جوالا۔ محرکتون الحق فتول)

اوربعض کہتے ہیں کہ مثلال سے مراوعیت اور مرجہ معنق ہے جیدا کر حضرت یعنوب علیہ السلام کے بیٹول نے حضرت میسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے والہانہ معنق کی الن الفقول کے ساتھ توہیر کی ہے کہ واقعات فاقعی خاکولات الفکان پندادہ جا ہے۔ سے مراویہ ہے کہ ہم نے مجوب حقیق تک توثیج کا آپ کو ہے ویا۔ خلاصة العکام یہ ہے کہ الی تغییر کے ای حم کے اقوال ہیں۔

# عصست انبياء ليبم السلام كامسئله

یاں آئی بات بیتن کے ماتھ وانا جاہے کر انداء علیم المام بعث سے پہلے بھی martat.com

اس کے بعد جب میں بیدار ہوائو محفل برخاست ہو پکی تھی آئی طرن ہاروگر میں نے ارادہ کیا اور خین بنے ارادہ کیا اور خین اللہ تعالیٰ کا اور خین اللہ تعالیٰ کا حفاظت کی جب سے محفوظ رہا اور اس کے بعد میرے ول عمل بھی بھی خیال تک شرکز را بہال تک کر اللہ تعالیٰ کا کر اللہ تعالیٰ کے رائٹ تعالیٰ کے رائٹ تعالیٰ کے رائٹ کو دوبالا کر دیا لیکن شرائع کو جانے اور آئیس دریافت کرنے کی بیاس اخیار طبع مراسلام کو بعثت سے جبلے ہمی موق ہے جب رائی کی عالی ہے جب اک رائٹ کی عالی کے سیمیا کی ساتھال کے سلیم ای قد رکائی ہے جب اک رائٹ کی سے ایک قد رکائی ہے جب اک کر دیا ہے۔

ووجَمَدُكَ عَالِلًا فَأَصَلَ اوراً بِومِ إلى دار بالا لهم عُن كرويا-

### حضورهليه السلام كوفى كرف كابيان

اور اس تعت کا بیان ہیہ ہے کہ پہلے تو حضوصلی اللہ عنیہ وآل وسلم کو آپ کے دادا عبدالسلاب کے بال کے ساتھ فنی کر دیا کہ وہ آپ کوائے تمام بیٹوں سے ذیادہ عزیز بھی کر پردرش کرتے تھے اس کے بعد ابوطالب کے بال کے ساتھ فنی فرمایا جو کہ اسپنے دالد بزرگوار 111 0 0 11

کی وصیت کے مطابق آپ کو اپنی اوالا سے مقدم رکتے تھے۔ بعدازاں جب آپ پھیں۔
(۴۵) سال کے ہو مجھے تو معفرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ انتہائی مال وارتھیں احتواطیہ
العلوٰۃ والسلام کے نکاح میں آ میں۔ وہ آپ کی تعبت اور خدمت میں اس قدر معروف
ہو کی کہ اپنا سادا مال موا، نقذی اور جنس آپ کی خدمت میں چی کر دیا۔ اور قرکش
مروادوں کو کما کر کواہ بتایا کہ بیساوا مال حضور کا ہے آگر آپ جا جی ق انجی نے تعتیم کر دیں۔
اور آگر جا چی سنجال رکھیں۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گزر کشی تو آپ کو حضرت
اور آگر جا چی سنجال رکھی ۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گزر کشی تو آپ کو حضرت
اور کرمد بی رضی اللہ عنہ کے مال کے ساتھ فن کر دیا۔ اور حضرت اس قدر آخر چی تئی کی
کے ول میں حضور ملی اللہ عاب و آل و ملم کی خوشنو دی میں فنا اور بحبت اس قدر آخر چی تئی کہ
آپ نے اپنا جا نیس بڑار درائم کا رائی المال حضور صلی اللہ علیہ والہ و ملم کی ضرور بات میں
خرینا کر دیا اور جرت کے بعد افسار کے مال کے ساتھ کیال استخار مامش ہوئی۔
اور ان جربخوں کے مالی خیست کے مال کے ساتھ کیال استخار مامش ہوئی۔

اور اگر چہان جس ہے بعض واقعات اس مورۃ کے نازل ہونے کے بعد واقع ہوئے لیکن جو بچر علم الی جس ہے واقع جیسا ہی ہے۔ لیندا احسان جنگائے کے مقام جس آئیں بھی بیان فر مایا گیا ہے۔ اور اس طاہری خزاہ کے باوجود باطنی فزاجے قاصت کہتے ہیں حضور ملیہ المسلام کو اس قدر عطافر مائی گی کہ میرت نگاروں کی ڈبائن پر بدالفاظ جاری اور کروش کرد ہے۔ جس کہ آ ہے کے نزد بک پھر اور مونا برایر بتھے۔

# حفورعلية سلام كييتم تشريف لان كي محكت

محققین نے تکھا ہے کے حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹیم اس لیے فرمایا کیا تا کہ لوگ تیسول کو تفادت کی نظرے نہ ویکھیں۔ اور جہاں بھی تھی کو پیکھیں قرآئیں یادآ جائے کہ جارے آتا دہو کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک وقت میں پیٹیم جنے قواس کے ساتھ واکرام اور تنظیم کے ساتھ ویش آئیس اور کم از کم جال گوگ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقویر مبادک دیکھ کر جو تنظیم بجالا ہے ہیں وہ بجالا کیں۔ نیز تا کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسوں کی فقد ر شنای اور ان پر مہمانی فرمائیں اور یاوفر اکس کہ تیسی کا دور کمی فقد ر بھاری ہے۔ تیز

### marfat.com

تغيير وريزي \_\_\_\_\_\_\_تيسوال پاره

حضور علیہ السلام کے حق میں منظور یہ تھا کہ آپ عمر شریف کی ایتدا دیسے انتہا میک انٹہ تھائی کے سوائمیں پر اعتباد نہ فر مائمیں اور آپ کو اکلی تو کل کا مرتبہ لعیب جواور میں مقصد بیٹسی سکے بغیر بورانبیس موتا۔

نیزیتیم ہونا عام عادت سے مطابق بچوں کی زندگی شائع آدران سے غیر میذب انداز بھی بالغ ہونے کا موجب ہے۔ اور جب کوئی فخصیت دس حالت جی کمال حسن اخلاق اور تہذیب سے موصوف پیدا ہوتو بلاشہا سے ایک ججز و نثاد کریں اور اسے نبوت کی وکیل قرام ۔

### آپ کے فقر کا راز

اورحضورملی الله علیه وآله وسلم کے فقر اور آپ کو دادام بھیاء ابلید، بار خار اور جالت اللہ انسارے مال کے ساتھ فی کرنے جی واز نے ہے کہ اگر شروع سے بی آب کو دولت مند کرویا جاتا تو عادت الى ك مطابق دولت مندول كى عادتكى جوك برترك ادر براك جاتق إير أثر سحر جاتي اورنشست وبرخاست وولت مندول كي ساته بوتي اورنواضع ،كسرنفسي وسيدم الند تعالی کے حضور زاری اور ہے یا مجی کی لذت کا احماس نہ ہوتا ۔ نیز جس صورت بھی کہ آ پ کو خود المبينة بال كے ساتھ دولت مند اور في كيا جاتا أنب كے ويرو كاروں كے فن عمل بركماني ہوتی کروہ اس مرتبے دائے انسان کے مال اور روا داری کی من اور لا کی کے لیے اس کے بيروكار موت بيں اور براوخلاس والاان اور تن كى رعابت كا يعد نه چائك (اقول ويالله الوفق برسب مغرو ہے عل كانتبار سے بين كه طائق بشرى كى ديست اكثر اكاتم ك اٹر ات مرتب ہوتے ہیں لیکن حضور سند عالم ملی الفہ طبیرہ آلدوملم الن سب سے قطعاً مبرا جیرا جیا کہ شمرعام قدم مرہ نے آپ سے جسمانی خصائص کیان کر سے خود اعتراف فرمایا ہے)۔ جول معرت مولانا حس رضا بر لیوی ... مرے یا تک برادا ہے لاجواب خويرووكل يحي كيك الن كالجواب - بموجب اللَّه اعلى عيدة اجعل رسالته القريمات وتعالی کا حایت و عناید شروع سے ان کی تھمبانی کرتی ہے۔ محمد مفوظ الحق عفراند ولوائدر)

تنبرمزيزي ــــــ تبدول پاره

عایری آپ کی ولادت نقر کی حالت علی ہوئی اور او کوں کوآپ کی بحیت کی کشش ہیں۔ معظر فریاد یا حمیا تا کہ دو فود بخو وان ایا اور جال آپ پر شار کریں اور بیدبات آپ کے کمال پر بہت بنزی ولیل ہے کہ کسی ظاہری سب کے بغیر لوگ آپ کے اس قدر حمرہ بدہ ہور ہے۔ ہیں ۔۔

#### الكائلة

اور چونکہ حضور ملی الفد علیہ وآلہ وسلم کو دومروں کے اموال کے ساتھ عززت، قلیہ اور شوکت کے طریقے سے فتا حاصل ہوئی آپ کے مرینے کی بلندی کا باعث ہوئی اور کمی حم کی عار لافن اور نے کا سبب بالکل نہ ہوئی اور جب ان تین تفتوں کے بیان سے قرافت ہوئی تو ال کا شکر طلب کرتے ہوئے ارشاد قربایا جارہا ہے کہ

فَاشَّا الْعَيْمَةُ فَلَا تَعْهَدُ بَى شِيْمِ بِإِلَّالَ قَرِيْرَ بِي لِينَ الْ كَالِ اور حَى آلف ذِي جائے اور مُحَتَّو عَل الل كِساتِوكَنَّ مَن جائے الله لِي كما آپ فور يتم رہے ہيں اور يتم كى به مُرُور كا كا آپ كوئل النظمٰ كے ساتو ملم ہے كو معودى سب سے اس كى ول فتني موجا تى ہے۔ به مُرُور كا كا آپ كوئل النظمٰ كے ساتو ملم ہے كو معودى سب سے اس كى ول فتني موجا تى ہے۔

تنبيرورين \_\_\_\_\_\_ تيمول باره

اورياتة يتحفك يتبئنا فاوى كانست كاشكرياب

وَاَهَا النَّائِيْلُ فَلَا تَنْهَوُ اور سائل كوخت آواز كيساته دوندكري الى ليه كرا ب عيال دار اور اسباب ظاهرى متصفارخ رب بي اورة ب شرورت كا ذكه جائع بي اورب شكر وَوْجَوْكَ عَائِلًا فَاعْنَى كُوْمَت كم مقالب ش ب-

وَاَهَا بِينَعَيْدِهِ رَبِّنَهُ فَعَيْدَىٰ اور اپنے پروردگار کی تعتول کی بات کریں اور ہوں قربا کی اس کیے کہ اس نے آب کو بے شارتعتیں مطافر مائی ہیں اور آپ کے قلب مقدس پر بے حد وصاب علوم وسعارف نازل قربائے ہیں اس لمست کا شکر یہ ہے کہ آپ دومرل کو بھی ان تعتول کی دلالت قربا کی اوران ہیں ہے معدع عافر اکمی ۔

#### أيك لطيفه

بہاں ایک اطیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جارت کو جو کر وہ بی اصبان اور نمست ہے تنی کرنے پر جو کہ و بنوی نمست ہے مقدم قربا یا گیا ہے جبکہ شکر طلب کرنے کے مقام میں جو دی توجہ کے مقابل تھا بعد میں اور بود و بنی تحت کے مقابل تھا بعد میں اوا یا کی ہے اس لیے کر نوت و ندی کے مقابل تھا بعد میں اوا یا کی جائے ہی کر نوت و ندی کے مقابل فربائی دہنے اور وہ بنی تھوق پر شفقت طلب فربائی گئی ہے اور وہ بنی تھوت کے مقابل فربائی گئی ہے اور وہ بنی تھوت کے مقابل فربائی گئی ہے اور الله تقابل کی تھوت کے مقابل فربائی گئی ہے اور الله تعالی کی تھوت کے مقابل فربائی گئی ہے معاش کا اور الله تعالی کی تھوت کی جب تک معاش کا معاملہ منظم نہ ہو ۔ ول کو فرب وار ایا گئی تو کہ مائی کو خرب کی معاش کا معاملہ منظم نہ ہو ۔ ول کو فرب وار ایا گئی کو خرب کی معاش کی تعاش کرنے کی قرمت میں گئی ۔ تیز کہ نباسکا ہے کہ سائل کو چیم کے ساتھ بوری معاسبت ہے اس لیے جو شر سائل کو ختا کی افرت ہے ہیا ہو ایا میں وقت فوت ہے جب اسوال جی کو ختا کی افرت ہے ہیلے لایا عمی اس لیے کرفنی ہونا اس وقت فوت ہے جب اسوال جی تعرف کرنے کا طریقہ معلق ہو اور اس کا جارے ہے کے بغیر تصور می تیک اور تی کی طریقہ معلق ہو اور اس کا جارے ہے کہ بغیر تصور میں تیک ساتھ منا ہو اور اس کا جارے ہے کہ بغیر تصور میں تیک اور تیک میں شعر ول کی گئی۔
تیم لائم کو کئی ہے۔

غاكوره بغتول كرساته غاكوره شكرول كى بالمنى مناسبت اورمسكه شفاعت

اورایک اور پوشیدہ مناسب ہے کہ بیتیاں شکرتیا ہے کے وان حضور منلی اللہ علیہ وآلہ السائل اللہ علیہ وآلہ السائل ال

وسلم کی اُمت کی شفاحت پر دلیل ہو محقے ہیں اس لیے کریتم سب سے زیادہ کرور ہے اور
اسے قوت دیسے کی کوشش کرنا کمال لفف اور دح کرنا ہے۔ اور سائل اکثر اوقات بہدوقع
ادر بے دات سوال چنگڑے اور زاری کے ساتھ سناتا ہے تو اس کی اینے اور سائی پر مبر کرنا اور
اس کے اس سنانے کے بجائے احسان کرنا کتا و کوسواف کرتے کی دلیل ہے۔ اور اس مشہدہ کو
سمحمنا ہے۔ اور اللہ تعالی کی تعتول کو بیان کرنا ایک وروسر جاہتا ہے اور اس مشہدہ کو
پرداشت کرنا جو کہ لغے وہنے کے لیے ہے بارگاہ خداوی می لوگوں کو اس کے عذاب ہے
پرداشت کرنا جو کہ گئے وہنے کے لیے ہے بارگاہ خداوی می لوگوں کو اس کے عذاب ہے
چیزائے کے لیے عرض و دیا تو است ویش کرنے کی اٹھا لیف مرداشت کرنے کی دلیل ہے۔
ایس میں میں دیا ہے۔ اس میں میں دیا ہے۔

اور وَآمَّنَا بِنِعْمَةِ وَبِّكَ فَحَمَّهَ فَ كَالفَاظ شِ الى بات كى دلى ہے كرا ہے اور اسے اس وقت ہے جبكر استعماد محتمل اور میں استعماد محتمل اور اسے اور اس كے استقماد محتمل اور اس كے بارے مامل كرنا۔ اور اكر كمى فنص كوفست بيان كرنے ہے تود بني اور كيركا ؤربوتو اس كے بارے مى جبانا اور بوشرو اس كے بارے مى جبانا اور بوشرو كان نے دہ بہتر ہے۔

حفرت عبداللہ بن عروض اللہ مجہا سے معنول ہے کہ آب اپنی شب بیداری کے مالات کئے گئے ہے۔ اپنی شب بیداری کے حالات کئے کہ وقت او کوں کے مناسخ بیان کرتے کہ آج دات بیل نے اسے نوافل اوا کے اور آئی عادت کی بیشن نادانوں نے امراش کیا کہ بیا المهادریاء کے قبیلے سے ہے۔ آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ وَاَمَنَا بِنِعْمَةِ وَبِلَكَ فَتَعَوِّمَنَا اور میرے وَو یک اس کے برابرادد کو کی تھے تھی کی کہ آئی مطافر مائی گئی ہے۔ او جمل بیافت کیوں میان زکروں اور اس کے محروم دوں؟

حل يتيم ، حق ساك ادر تحديث نعت كم تعلق حضور عليه السلام كم عمولات

تغير مريزي \_\_\_\_\_\_\_ تيسمال يده

طبیه کی آگائی رکھے والوں پر بالکل ظاہر ہے۔ معمد

مدین مج جس دارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ بیٹم کو پالٹے والافواہ وہ بیٹم اس کا رہنے وار ہو یا ایٹنی قیامت کے دن میرے اس طرح قریب ہو مج جیسا کہ ہاتھ کی ووالگایاں جو ہاہم متعمل جیں اور آپ نے اپنی دوالگیوں کے ساتھ اشارہ فر مال

نیز مدیث شریف بھی ہے کہ ایک فض حضوصلی انٹیز طید وآلد دسلم کی خدست بھی ساخر ہوا اور موض کی کہ یارسول انشہ! (مسلی انٹیز طیر وسلم) میرا ول بھونے بخت ہے اس کا علاج فرہا تھی۔ آپ نے ارشاد فربایا کہ جیمول پر میریائی کرد اور ان سے سرول پر ہاتھ دکھؤ تمہارے دل کی تی ڈور ہوجائے گی۔

نیز دارد ہے کہ جو مخص شفقت کے ساتھ بیٹم کے مربر باتھ بھیرے اس کے لیے ہر بال کے یہ لے ایک نیک تھی جاتی ہے۔ اور بزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ بنب بیٹم روتا ہے عرش بلتے گانا ہے قوجس نے دل جو تی کرے بیٹم کورونے سے جب کرایا کو یا اس نے عرش کو بلنے ہے ساکن کردیا۔

# حن سائل مے متعلق تعش سرب طبیبہ

اور ماکن کے بارے بی حضور ملی اللہ طیدوآ کہ وسلم کی پھٹش اس قدر تھی کہ آپ کی ا زیان میارک پر بھی لاکا فیڈ چاری تھی ہوتا تھا۔ چٹا تی بھاری بھی معفوت جا بر ہن حبداللہ رضی اللہ جہا کی روایت کے مما تعدم دی ہے کہ کسی کے بھی بھی حضور علی اللہ علیدوآ کہ وسلم ہے ، کسی چیز کا سوال ندکیا جس کے جواب بھی آپ نے لاقر جایا ہو۔ چٹا تی فرز دوق شاعر اس منہوم کومبالنہ کے طریعے ہے اس عمر بھی تھی کر کے کہتا ہے۔

ماقال لائط الاني تشهيده لولا التشهيد كأنت لاء و نعم

بعن آب في تشيد كرواممي لا زفر مايا مرتشد نديوتا قرآب كالاهم موتار

اور ترخری عمل دوایت کی گن که آیک و فعد معنور سلی الشاطیه وآله و کلم کی فعدست ش بخرین کی طرف سے نوے (۹۰) جزار درہم لائے میکے بنتے آپ انہیں سمچہ شریف ک marfat.com

ریں اور ان تعلم احباب اور محاب کرام ہے لی بیشتا بھی نہ ہو سکے جو کرفین حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

ادر بفاری علی وارد ہے کہ ایک مرتبر ایک طاقون نے اپنے ہاتھ سے ایک بھا دری کر حضور علیہ انسلزۃ دالسلام کی خدمت علی چیش کی ادر عرض کی کہ میری ہزو ہے ہے کہ آپ اے بنظی نئیس ذیب تن فرما کی کہ بھی ہے اور پُر تکلف ماشیہ نئیس ذیب تن فرما کی کہ بھی ہے اور کی خرورت تنی آپ نے لے کر بہی ٹی ای ای مودرت تنی آپ نے لے کر بہی ٹی ای ای ای دوران ایک فنیس آپ میاس نے عرض کی کہ بیچاد دکتی خوبصورت ہے اور ای کا حاشیہ کس تدر فردان ایک فنیس آپ میاس نے عرض کی کہ بیچاد دکتی خوبصورت ہے حزایت فرما کی ۔ حضور علیہ فردان ہے سے بارسول الشا ( دسلی الشرعلیہ و کم می کہ بیچاد دیجے حزایت فرما کی ۔ حضور علیہ السلام نے فرما کی جب حضور ملی الشرعلیہ و آل و اسلی کی جب حضور ملی الشرعلیہ و آل و اسلی کی دوسری کی مارس کے کر حضور ملی الشرعلیہ و آل و اسلی نے بیچا در بردی دخیت اور خرودت کے ساتھ فیص کی کا است کی اور کہا کہ تو نے موال کی فریس تا گی ہے کہ کہ حضور ملی الشرعلیہ و آل و اسلی کے دو تیس فرمائے تو نے موال کی کو کر بہت اور خرودت کے ماتھ کیا؟ اس نے کہا کہ جس نے بیچا دور میلی مینے سے نے جی میں ماگی ہے بال مقبول اور آپ کے گئی کر گئی ہے کہ تک بیپ و در حضور ملی الشرطیہ و آل و ملم کے بال مقبول اور آپ کے گئی کر گئی ہے در حضور ملی الشرطیہ و آل و ملم کے بال مقبول اور آپ کے گئی کر گئی ہے کہ تک بیپ و در حضور ملی الشرطیہ و آل و ملم کے بال مقبول اور آپ کے گئی کر گئی۔

ادراللہ خانی کی نعتوں کا بیان جو کہ آپ کے بارے بھی دربار خدادندی ہے دنیا وآخرت بھی بادش کی طرح بری تھی ہم کا وشام صنورسلی اللہ طیروآ لہ دکتم ہے وقوع پذر ہوتا تھا ادران کے بیان کے شکر کے مشام بھی آپ نے دفتروں کے دفتر ارشاد فریائے ہیں جیسا کہ معدیث شریف کی کنابوں سے وافقہ صفرات سے ہیشدہ تھی ہے۔

# ممشده كي اليمورة واللحلي كاخصوميت

اور ال مورہ کے جمرب تواکل ٹیل سے یہ ہے کہ کمٹندہ کے بلیے اس مورہ کو سالت (ع) بار چرے کراپنے سر کے اردگر دشیادت کی دکل تھما کی ادر سالت مرجہ ہورا کرنے کے بعد اصبیعت فی انعان اللّٰہ واجسیت بلی جو از کا اللّٰہ واجسیت نی امان اللّٰہ

واصبحت في بعو اوالله يُزُحرُونك ويراً ويمُ تُدوّل جائيًا " والمُدائل

## سورة الم نشرح

کی ہے، اس کی آٹھ (۸) آیات، اٹھاکس (۲۸) گلمات اور ایک ہوتھی (۱۳۰) حرف بریاب

#### وجدرنيا

ر ہا معنو کی احتبار سے قواس بنا مریر کر حضور سلی الشرطید وآل وسلم پر الشرفعالی کی تعقیق وو متم کی جیں: آیک حتم وہ ہے جس کا لوگ حس سے ساتھ مشاہد و کرتے تھے اور وہ تعقیق آپ جس ہر عام و خاص کونکر آئی تھیں۔ اور دوسری حتم وہ ہے جو عام تو کیا خاص کو بھی نظرتوں آئی تھیں۔ اور وہ ایک تنی اور پیشیدہ اسر ہے تو دونوں قسموں کو جدا جدا بیان کرنا ضروری ہے۔

#### marfat.com

تغميرون ک \_\_\_\_\_\_ (٢٦٦) \_\_\_\_\_\_ تيمال يا

میلی حتم کوسور ق وافعنی بیس تفصیل سے ساتھ میان فر بایا ہے جبکہ دوسری متم کواس سور ق میں تاکہ کوئی شیہ ندر ہے۔

نیز جن نفتوی کے ساتھ صفور منی الله علید وآلد دسلم کو تضوی فرمایا کمیا ان کی دوشسیس میں: پہلی دو جو آپ کے ظاہر کے ساتھ تعلق دکھتی ہے اور دوسری دہ جن کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے۔ ہی سورة واضی جی پہلی تھی کہ بیان کرنا مقصود ہوا جبکہ یہاں دوسری حم کو بیان فر بایا کمیا۔ قرامی یا ایک سورة حضور ملیدالسلام کی ان خصوصیات کو شار کرنے کے لیے ہے جو ظاہر جی جی اور دوسری سورة آپ کی ان خصوص کے شار کے ملے جو باطن جی بیں اور ظاہر ویاطن جی جو فرق ہے بالکل ظاہر ہے۔

#### سيبنزول

اور بعض مغرین نے اس مورہ کے فزول کا سبب بول بیان کیا ہے کہ ایک دن معنور ملی الله علیہ والد و مارہ کے در یا و خداد تدی میں عرض کی کہ اے مرے پرورد گارا تو نے صفرت ابرا ہم کے خال موٹرت ابرا ہم کے خال موٹرت ابرا ہم علیہ السلام کو خالت کا مرتبہ بخشا۔ معنوت موٹی علیہ السلام کو بھی السلام کو بہاز اور لو ہے کی تسخیر کے ساتھ مشاز قربایا اور معنوت طبیان علیہ السلام کو جنوں اور انسانوں کی باوشاہت اور آممی کی تسخیر کے ساتھ انفراد ب بیسورہ بازل میں میں موٹری کے ماتھ و تا تو بازل موٹری ہوئی اور خال میں میں میں میں میں موٹری کو باور انسانوں کے بادر اس میں اللہ کو اس میں میں موٹری بعد جو بعد جو شعوصیات آب کو حاصل ہو کی گاڑھ تا انہا میں جانسان میں سے کی کو بھی اس کا سوداں میں میں میں کا موداں (۱۰۰ داداں) حمد حاصل نہ تا ہا۔

#### فتكته

اور مودة الم نشرح ك تكات على سے ايك تخت به ب كدافتہ تعالى ف حضور سلى القد طيد وآل وسلم كو آب كى طلب كے بغير اس قدر شرح صدر فر الى كر حضرت موى على مينة وعليہ السلة قا والسلام في دربار خداو تدكى ہے اس كى طلب كى كر دب الشوح لى صدرى جربحى النس اس مرتبح كما شرح صدر ميسر نہ وركى جديا كه اس واقعہ ب فاہر ہوا جوائيس النے بعالى آئيس اس مرتبح كما شرح صدر ميسر نہ وركى جديا كه اس واقعہ ب فاہر ہوا جوائيس النے بعالى

قبرولای \_\_\_\_\_قبول ۱۸

حضرت بادون طیدالسلام کے ساتھ پیش آیا اوراپ مقام پرآئے گا تاکہ اس امر کا شارہ ہو

کہ جوکام اشد تعالی کی عنایت اورآ وی کی طلب کے بغیر سرانجام یائے اس کا مقام اونچا برتا

ہر افول وبالقد انو تی ۔ یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالی ایپ رسل جلیم اصفوٰ ہو والعسلیمات کو جونعیش ان کے مانظنے ہو ویتا ہے اپنے محبوب منی انشہ علیہ وآلہ وہم کو ان کی طلب کا حوالد دیے بغیر عطافر ماتا ہے بھے شرح صدر کے علاوہ وقعت ذکر کہ معترت ابرائیم طلب کا حوالد دیے بغیر عطافر ماتا ہے بھے شرح صدر کے علاوہ وقعت ذکر کہ معترت ابرائیم علی السلاق والد میں میں میں میں ایک معترف کی البراہ میں ۔ اور اس کی تبدیل تبدیل البراہ میں میں کرتے جی وجعل کی البراہ میں البراہ علی البراہ جبراہ نے حبیب تبدیل الله علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا: وصلمو اسلمانیا خیز فرمایا: ودفعنا لك لیب میں اللہ علیہ وآلہ والدیں)

#### وجرتنميه

ادراست سودۃ الم نشرح الل لیے بھتے ہیں کہ بیسورۃ کمال محری علی صانبہ العسلوۃ و السلام کے بیدا ہوئے کی جگہ پرائتہائی جا کیدی انداز میں وقالت کرتی ہے۔ اس لیے کماس کی حقیقت حضور صلی الفدعلیہ وآلہ وسلم کے معنو کی میٹے کا مجلیات والبید کے افواد کے ساتھ کمال وسیح ہوتا ہے۔

#### خاميت

اورائی سورۃ کے خواص عمل سے بیرے کر پڑھنی اس سورۃ کوسو کے وقت ستر ہ ( 12) بار پڑھ کر اپنے سینے پر ڈم کرے اسے وسوسے اور کرے خیالات پر بیٹان ٹیک کرتے اور وہ تم بیرون میں غلطی نہیں کرتا۔

### يستيج الملو الرحنعي الوجيج

اَلْدُ مُفَوَّ حَ كِيابِهِم مِنْ كَشَاد وَتَهِي قَرِيالِهِ لَكَ مَسْفَرَكَ آپ كے ليے آپ كا سِند تاكدوئى كابو جو برداشت كرے اورائ سِنة پاك على اسرارالبيرمائيں ، اوروثوت وقطح كا عَمَ اُمت اورون كاغم ، ونيا اورآ خرت كاغم مس وجي قرار كيزي اوركية وكون، ابغض،

عمرون سندسد (۱۳۲۳) سد تيموس يارو

حدادر نرے اخلاق قریب نہینگیں اور علم، ایمان اور مکست کا نور میدا ہوا در لک کا انتقاس کے لایا عمیا ہے کہ آپ کے سینے کوفراخ کرنا صرف آپ کوفع کے لیے ہے تا کرآپ انتہا کی کمال حاصل کریں اگر ذک کا انتقار ہوتا تو یہ من بھے جس شآئ

#### اصطلاح طريقت بمن صدركامغهوم

اوراندې عرب عن صدر بينے کو کتے چي اوراالي طريقت کی اسطلاح عن اس کا معنی به به که قلب کے دو درواز د چي ایک درواز و چو که قس کی طرف ہے اس کا نام صدر ہے لاورائی کا ایک درواز و چو که قس کی طرف ہے اس کا نام صدر ہے لاورائی کا ایک درواز و چو کرروح کی طرف ہے بہت کشادہ اور واقع ہوائے قب صدر کو کشادہ کر دیں اور صدر اس درواز و اور کشادہ ہوگا ای لیے بیال لفظ صدر لایا کمیا ہے نہ کہ لفظ قلب اس لفظ صدر کو قلب ہے نہ کہ لفظ قلب اس لفظ صدر کو قلب کی اور قلب کہ اس کی حرص کی وجہ سے شور گل کا ایک باز کہ قلب کی حرص کی وجہ سے شور گل کرتا ہے اور دیلی کرتا ہے اور ایک کرتا ہے اور ایک کرتا ہے اور ایک کرتا ہے اور ایک کرتا ہے اور والی کی تکی کہ جہ ہے قبل کی لذت اور ایمان کی طاوت کی ہو جاتی ہے اور جب اس مست ول کو کشادگی ٹی کہ جد ہے تکی کی لذت اور ایمان کی طاوت کی ہو جاتی ہے اور جب اس مست ول کو کشادگی ٹی گئی تو بندگی کی اوا کمی پورے طاوت کی ہو جاتی ہے اور جب اس مست ول کو کشادگی ٹی گئی تو بندگی کی اوا کمی تو بندگی کی اوا کمی پورے والے کے ساتھ بیسرائی اور مشعمہ معاصل ہوگیا۔

عیال جاتا جاہیے کر فرح صدر کامنی حصلے کی فرانی ہے۔ اور برفض کے حصلے کی فرانی ہے۔ اور برفض کے حصلے کی فرانی ہے۔ اور برفض کے حصلے کی آئی اس کی استعداد کے مطابق اوراس کے کمال اور مرجے کی وسست کے اندازے پر ہوئی ہے۔ اور ہر ہے اوراس کمال کوئے پینچ دریافت بھر اس کی جائی ہے۔ اس کے اکثر حوام الناس جا ہیں کہ بادشاہوں کے حوصلہ کی فرانی وریافت کر لیس اور مسلوم کر لیس قومحنگو کے ساتھ برگز نیس مجھ سکتے ۔ اور اس قول کے مطابق کرونی مدان ہوئی والی کے مطابق مرکز نیس مجھ سکتے ۔ اور اس قول کے مطابق کرونی مدان میں اند علیہ واکہ ویکم کی مشارح مدان کا حق تصور کر سکتے اس لیے کرانے ہے کہ مرہے کا کمال جو کہ خاتم ہے۔ کے مرہے کا کمال جو کہ خاتم ہے۔

يناصباحب الجمال، با ب. البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر Marrat.com

تغيير فرادي \_\_\_\_\_\_\_ تيموال باده

لا بسسست من الشينساء كسيساكسان حقسه ، بعداد خدا بزرگ تولي تعد بختر حضود رحمت عالم صلى الله عليه وآلد وسلم كي شرح صدر كابيان

کیکن حضور علیہ انصلوٰۃ السلام کو جوشی اور معنوی شرح مسدر عاصل ہوئی یہاں اس کے متعنق مثال اور اجمال کے ساتھ نشائن وینا ضروری ہے۔

#### معنوی شرح صدر

آب حضور ملی الشعلیہ وآلہ و کلم کے معنوی شرح مدد کا اگر تصور کریں تو ہوں ہجستا
جاہے کہ آپ کے مین پاک جی ایک ہے ایک فضاواتی ہے جس جی انتہائی وسیج ایک مقلیم
قارت کی بنیادر کی گئی ہے اور وہ قارت بارہ (۱۲) فشست گا دول پر مشتل ہے۔ ان جس
سے جعنی کا تعلق و نیا اور جعنی کا دین کے ساتھ ہے۔ جبکہ جعنی دین وہ نیا ہے بالاتر ہیں۔
ایک فشست گا ہ جس تصور کرنا چاہے کہ اس جی ایک عظیم الشان بادشاہ جلوہ گر ہے۔ اور
د کے زیمن کے سب بادشاہ اس کے دربار جس حاضر ہو کر اس سے مملکت کے ضابط اور
ت میں بی چینے ہیں اور فرایشن کرنی ، توزک تیموری ، قلبات عالکیری، واقعات بابری اور
آئین آکیری اور میں اور فرایشن کے معیاد پر ویش کیے جاتے ہیں۔ اور بما لک کی
قربال روائی اور محلف ریاستوں اور فرو دوراز شہوں کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
فربال روائی اور محلف ریاستوں اور فرو دوراز شہوں کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
نیاس دوائی اور محلف ریاستوں اور فرو دوراز شہوں کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
نیاس دوائی اور محلف ریاستوں اور فرو دوراز شہوں کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
نیاس دوائی اور محلف ریاستان کے معیاد کیاستان کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
نیاس دوائی اور محلف ریاستان کے دوراز شہوں کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
نیاس دوائی اور محلف ریاستان میں اور فرو دوراز شہوں کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
نیاس دوائی اور محلف ریاستان اور دوران شہور کی کے ساتھ سلے و جنگ کے آ واب اس سے
نیاستان کی سے

ادر دوسری تشست گاہ بھی ایک تھیم جلوہ کر ہے جو کہ سیاست مزل ، جھ نے ہے اطلاق اور آ داب کی آ رائش کو کما حقہ میان فرما تا ہے۔ اور زمانے کے حکماء اور جہان کے قلس ای سے قرائین کا سبق لیتے ہیں۔ اور اس کے ہر قانون سے جو وہ میان فرما تا ہے ارسلوء تعمیر طوی دائن مسکوریا اور این بینا وغیرہ ہے شار طوم نکالتے ہیں اور اسے فون میں استعمال کرتے ہیں۔

اور ٹیمری نشست گاہ عمل ایک قامتی صند عدالت پر روائق افروڈ ہے۔ اور مقد مات کے نیسلے کرنے ، چھڑے نشائے اور فریقین کو دائش کرنے عمل دنگار تک نیسلے کر رہا ہے اور زمانے کے بچ حفزات اس کے اوٹرا دائٹ کو اینا ستورالحمل سمجھے ہوئے سند کے طور پر لے TIN ATTAL. COIN

جارے ہیں

اور چڑتی نشست گاہ میں ایک تجرمنتی مسندافقاء پر براجان ہے۔ اور فقوات کا سمندر اس کی زبان سے جوش مارر ہا ہے۔ اور سے رونیا ہونے داسلے واقعات میں سے ہرواقعہ میں اصول کے مطابق کتاب و سنت سے مکم الی واضح فرما رہا ہے۔ اور جہان کے دادی اور زبانے کے فرائش نولس سب اس کے اووگرہ بیٹے اس کے برلنظ کوفق کر دہے جی اور اپنی ضرور توں جس کام میں لاتے ہیں۔

اور پانچ پی نشست گاہ میں آیک محاسر کرنے والا محومت کے تحق پر فائز ہے جا وال کے ساستے کھڑے جیں اور بحرموں کو اس کے حضور چیش کر کے جرکسی کو حد ہ تقویر ، قید اور سزا وے رہے جیں۔ اور محاسرہ حدود اور تقویریں قائم کرنے اور اللی بدھنٹ کو سزا و سینے کے منا بیٹے اس امر سے وابستہ الل کا راس سے یاد کر دہے جیں اور وہ نم انتوں کے اسباب کو روکتے اور شہوات ، غضب اور قلم کے واضلے کی راہوں کی چیشہ بندی جی موشکا فیاں کر دیا

اور چھٹی نشست گاہ بھی سات قرائق کا ایک بھتر کیں اور خوش الحان قاری دوایات کو اذہر کیے ہوئے لوگوں کے سامنے تلادت فرما رہا ہے اور دنیائے جہاں کے قاری حضرات اس سے ہر دوایت کی دید کی تحقیق کر دہے ہیں ۔ کمی کو ادغام کا قاعدہ سکھا رہا ہے دوسرے کے سامنے ہمز وکی تحقیف کی بحث کر رہائے تیسرے کو برطون ، اظھار اور افتحاء کے قانون کی دلالت کر دہاہے ۔ کئی خوالفیاس

فراموش کیے ہوئے ہے۔ اور جن اوگول کو اس کام کا شوق ہے اس سے اس بحث کی تغییش کر مہے چین کمی کو دن رامت کے نوافل ادا کرنے کا طریقہ بیان فرمارہا ہے دوسرے کو لباس مہنتے ، پیٹی چینے ، کھانا کھانے ، میاندو بھنے اور دوسرے کامول کی وعاکمی بتارہا ہے اور اسپنے اوقات کوڈکر دورود کی جارہ سے ساتھ معور کے ہوئے ہے۔

اور آخو ہی نشست گاہ بھی ایک عارف کائی اللہ تعالیٰ کی ذات ، مفات اور افعال کے امرار چوکہ کا نکات بھی منتشر اور بھرے ہوئے میں۔اورعلوم لاشتا جی کوا بی کو ہرافتان زوئن سے دخنا حت فرمار ہاہے۔اورائی امرسے وابستہ لوگ فوجا سے بکیا ورفعومی الحکم اس کی زبان سے شن کرکھورے ہیں اور ججیب روحائی لذتی صامل کررہے ہیں۔

اور نویں نشست گاہ میں ایک واعظا تہر پر تشریف فر ما ہو کر عام تئی ہو کی محفل میں ولوں
کوجنش اور ارواح کو ترکت میں لاکر کئی کونظیم تو اب کی ترغیب کے ساتھ والوراست پر لار با
ہے۔ اور کئی کو درونا کہ عذاب سے ڈرا کر قوبہ کرا رہا ہے۔ اور لوگوں کو قبر، حشر، نشر،
حساب، میزان اور بلی اصراط سے گذرے کے واقعات، دونرخ کی سراؤں، جنت کے بلند
درجات اور ان اعمال کا جو کر ان مقابات میں تلج بخش ہوتے یا تقسان دیے ہیں واضح بیان
کے ساتھ بہن و سے دیا ہے اس کی جلس میں کافر زنار قو ٹر رہے ہیں اگر ان کا میں کور ہر کر رہے ہیں اور حقوق تد بہتا ہے والے دفتو ق کی بچان دے ہیں۔
سخت ولوں والے فرم ول ہورہے ہیں اور حقوق تد بہتا ہے والے دفتو ق کیچان دیے ہیں۔

اور وسوی نشست گاہ ش ایک صاحب عن مرسول ہے جو کہ داؤں کوئم کرتے اور انہیں راہ داست پر لانے بی حم تم کمی قدیم ہی اور جلے بردے کارلام ہا ہے ۔ اوراس کام کے لیے لوگوں کے ایک گردہ کو اپنے ساتھ طاکر برکمی کی استعماد کے مطابق اسے تیلئے اور دگوت کے لئے برطرف بھی رہا ہے ۔ اور برقوم کے اپنے رسول کے ساتھ معالمے کوئن رہا ہے اوراس معالمہ کے قدارک بھی اپنی درست موج کے ساتھ کارة مداور مؤثر تذریح ہی سکھا مہاہے۔

اور کیار ہوئی گئست کاہ بن ایک صاحب طریقت مرشد کا لی رونی افروز ہے جس سے بڑارول طالبان فدا انجم کیے ہوئے این مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں۔ اور وہ ہر کسی ۱۱۱ arfat.com

کی استعداد کے مطابق ناشتا می کے پروپ کوؤود کرنے بھی کوشش کردیا ہے اور انہیں منزل کک چکچانے کے طریقے کی نشائد می فرما رہا ہے۔اور انہیں احوالی، مقامات، مراجب اور مناصب کی راہ دکھا رہا ہے۔ اور فیش کینے والوں کی بواطن جی شم قئم کی توجیعیات اور تا ٹیجات فرمار ہاہے اور ارشاد و تڑکیہ کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔

اور بارہوی نشست گاہ ش ایک نازک، ماہ جین بلکہ کھیے صورت مجبوب جلوہ فریا ہے جس سے جسم مقدس کو جمال الی کی جمل ایٹا آشیانہ بنائے ہوئے ہے۔ اور طور پکر مطلوب جس برصن از لی سے انوار چک رہے ہیں۔ اور اس بی مجوبید الی کی شان جنو اگر ہے اور وہ مجبت کی تحشش کے ساتھ ولوں کا شکار کر رہا ہے۔ اور مسن از لیا کے لاکھوں عاشق و ہوانہ والممح) تقع اور کمال مامل کرئے کی تو تع کے بغیر دُور و رہے اس کی کشش کے کمند جس باتحد ڈالے **بھائے آ** دہے ہیں اور اس کے آسٹانے پر مجدے کردے ہیں اور اس کے جمال کی ا کیک جملک کے مشاق جس اور برمرتبدان مراتب ش سے ہے جو کہ افسان کواس بارگاہ محریت کے مقبول محبوب کے دسیلہ جلیلہ کے بغیرتیں الما۔ادلیائے اللہ میں سے بعض ایسے میں جنہیں اس کی مجو بیت ہے تموڑی میں میک نعیب ہوئی اور و اکلوق کے مجود اور داول کے مجبب ہوے بیں جیر حضرت فوٹ الاعظم اور سلطان المشار کے فقام الدین اولیا وقدس اللہ نعال سر بہلا اقول و با ندالتو فیل معرب منسر ملام قدس سره کی متدرجہ بالا وضاحت سے بند جلا کرسادی کا نتاشت کا کا بری ادر یالمنی نظام سیدالکوشین صبیب رب العالیمن صلی انترعلید داک وسلم کے اشاروں پر میل و با ہے ۔ ساری کا تبات کی مشکلات میلی ہے مل ہوتی ہیں۔ امام احددشام لج ی درست فرمادے ہیں ۔

وہ جو شد تھے تو بکھ شد ہو جان جی وہ جہان کی جہان کی سان جی وہ جہان کی جہان کی

نیز کعیر صورت مجرب، افرار حسن ازل کا ان کے جسم مقدس پر چکنا حسن ازلی کے مطابق کا آپ کا اندی کے آسان ہوا اور کی ایک کا آپ کا آپ کے وسیل مان کی جس کا آپ کے وسیلہ کا آپ کے وسیلہ کا آپ کے وسیلہ کا آپ ک

ر المرازي \_\_\_\_\_\_\_ (eth)\_\_\_\_\_\_\_

عام انسانوں چیسے ہیں تو معزرت مغسرعلام کی الن تقریمات سے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا اور ہم بہ بھی ہند چلا کہ معزمت مغسرقدس مرہ معنود سید شہنٹا وبغداد دمنی اللہ مذکوفوٹ الامظم میمی سب سے ہزا فریاد دمی باسنے ہیں۔ مجملوط الحق غفرلہ ولوالدہے

ادر کی کے دل جی ان بارہ ( ۱۳) حلوت گا ہوں کے بارے جی کوئی شک اور شربہ کر درے تو ہا ہوں کی شک اور شربہ کر درے تو چا ہے کہ ان معاطات جی جو کہ ذکر کیے سے جی خور کرے کہ ان تمام کا موں کی جنوا کہ بال سے بال معلی بال معلی است ہوا کہ جات ہے گا کہ بر سب بھی کال محری علی صلب العملوات والتسلیمات کے افواد کا برقر ہے جو کہ شاخ ور شان اور شعبہ ور شعبہ نیروں کی طرح وریا ہے جدا ہوئے اور اس محرول ہے محرول ہے جماز کر ویا اور حضور سیر نمالم سطی اللہ علیہ والد محمد اللہ محمد اللہ محمد نمالم سے محمد الدو ملم کا سینہ یا کی فی افتیقت جموق طور پر ان کمالات کا تخون تھا اور ہے تمام کا مدار شعال دن دارت ای وریارے فوادے کی طرح آلے تھا جیسا کہ اہل سے بر جو کہ حضور معلی انتراضیا و انتہا کہ اللہ سے بر جو کہ حضور معلی انتراضیات کہ اور اس کمالات کی طرح آلے تھا جیسا کہ اہل سے بر جو کہ حضور معلی انتراضیات کہ اور استحال کہ دائے تھا جیسا کہ اہل ہے ۔

ادر محلت کا قانون ہے کہ داگی افعال کا ایک نیج پر صادر ہوتا ان افعال کی استعداد حاصل ہوئے بغیرمحال ہے اور افعال جس قدر کمال انتظام کے مرہبے پر ہوں استعداد کے کمال پر دالات کرتے ہیں۔

## حى شرح مدر كے متعلق مقدمہ

اور حضور ملی الله علیه وآل و کلم سے حمی شرح صدر کو ایک مقدمہ کی تم پیرے بغیر سمجھانا بہت مشکل ہے اور وہ مقدمہ بیہ ہے کہ عالم غیب کی عالم شہادت سے ماتھ نبست وقل ہے جو اصل کی فرم کے ساتھ ۔ اور آدگا کی ساتھ کے ساتھ نبست ہے۔ بھی عالم شہادت جی جو چن ہے آر عالم غیب جی اس کی کوئی اصل ہے تو ورست ورزع تم ہونے والے سراب اور جو سے خیال کی طرح ہوگی۔ اور ہوئین چزکی اگر عالم شہادت بھی کوئی مثال یا صورت نہ ہوتہ بھل کے بغیر درخت اور ولیل کے بغیر مدلول کی طرح روجائے گی ای لیے کہا تم ہے کہ جو چیز عالم اور اح بھی ہے صدر ہے اور جرعالم اجراح میں ہے مقبر ہے۔

توجب اس مقد ے كوسفوركرا، تو جائنا جائے كرجس وقت مقور ملى الشطيروال وسلم

## marfat.com

کی معنوی شرح صدر عالم غیب جی قرار پائی حمی و تیاشی اس کی جار مرتب صورت نگ - دیگی یہ رحضور سلی انڈ علیہ وآل رسلم ابھی بطن ماور جی رونق افروز تھے کہ آپ کے والدین رکوار واصل بھی ہو مجے ۔ آپ کی والادت باسعادت کے بعد آپ کی والعدہ محرّصہ نے چا ایک آپ کوے ورش کے لیے دارے میروکر ویا جائے۔

## حفرت حليد سعد بدرضي الشعنيا كم تحر شرح صدر كاذكر

اور عربوں کی عادب تھی کہ بھن کو پرورش کے لیے وائیس کے میرو کر دیے تاکمہ انہیں اے کمر لے باکس الفاقان ولوں تن سعد کے تھیلے کی چند دورہ بلانے والی خواجمن جوكرشيرطاكف كي كردونواح شي سكونت يذر تحيي بجول كي طلب بين مكر منظمه بين وارد ہوکس۔ چونک حضور معلی انفد علیہ دآل وسلم کے والد برز رکوار واصل بحق ہو بچے ہتے اس لے کمی دار کوہمی آپ کو لینے کی قرینی نعیب نہوئی۔اور طیسیای آیک خاتون کو جوکران خوا ٹین عمل سے تھی کم کسی نے مجی پرورش کے لیے اینا بچہ ندد یا کیونک بہت فریب اور مغلوک ا کھال خاتون تھی۔ وہ بہت جران ہوئی کہ پس پرودش سے لیے بچہ لینے سے لیے آگی تھی آگر خالی اتحدولمن جاؤں تو مجعے بہت فنت اور عداست موتی ہے۔ تا جار اس يتيم كو ال اعتبار كرلول يحربياس كى يرورش عمداتن وغدى منفعت كى توقع نيين حضور سلى الشرعليدة ألدوهم کو لے کر روان ہوگئی۔ مواری کے لیے ایک لافر جانور کھتی تھی جو کہ بالکل بٹل میں سکتا تھا جيدي حضورهملي الشعلية وآلدومكم كوكوديس فيكراس يرسوار موليا وواتنا طالت وراور تيز رفآر ہوگیا کہ تمام مواریوں ے آ کے آ مے جارم تھا۔ تا تلے والے اس تعجب كرر ب تے۔ علیہ جب کر بیٹی اپنی زیادہ تر بھریاں کو لا**خر چوڈ گئے ت**ی ویکھا کہ اس کی تمام بھریاں دودے والی اور فریہ ہو محکیں۔ اے بیٹین کے ساتھ معلوم ہو محیا کر بیسب ای بنجے کی برکت

ہے۔ وہ بڑی شفقت اور اوب کے ساتھ پر درٹی کرتی تھی۔ یہاں بھک کر صنور ملی اللہ علیہ وآل وسلم اس کے کمر عمل جار سال کے ہو گئے ۔ ایک وان آئی وار کے بچوں کے ہمراہ بکریاں چرانے عمل معروف تھے دارے کال کے کھانا کیتے کے لیے اٹنی والدہ کے پاس جلے گئے اور martat.com

متيروري ------ تيمول است

سرکار علیہ السائام بحراج ل کے پاس اسمیلے اس جنگل عمد موجود سے کرامیا تک کدی عل کے وو بزے رہ نے ہے نمودار ہوئے۔ ایک نے دومرے سے موجھا کد کیا یہ وی مخصیت ہے؟ اس دوسرے نے کہا بان اتو دونوں صنور طیہ السلام کی طرف متوبہ ہوئے۔ آب ان پرتدوں کے خوف سے دوٹرنے کھے بہاں تک کردونوں پرعموں نے آپ کے باز ویکا کر آپ کوزین پر لناديا اورا بي جو نجول ہے سركار عليه العلاة السلام محتم مبارك كوجاك كرديا اور سين ياك ے ول مبادک؟ کو کی باہر نکال کر بیاک کیا اور اس سے جما ہوا سیاہ خون باہر نکال کر پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جماہوا خون برفض کے دل عی شیفان کا حد ہے۔ ہم نے اے آب کے ول سے باہر تکال لیا ہے اور اب برشیطان کا وحوسہ بالکل قبل میں كريه كا - ( اقول و يالله التو يقل - اور يول بحي موسكة تعاكد بينجد خوان آب ير تقب مقدس عمل بالكل بيواى ندكياجا تاحم اليائيل ركية كمياس كابيدا كرنا يحيل مكرت أودهك سيحصن تخلیل کے لیے شروری ہے اور پھراہے تکال باہر کرنا کال بوت کی دکیل ہے جس طرح بتناضائ صدائماني معنورعلية السلام كع جدد المبرسة فتشالت فابرة بوع كركا تكات ے مختف بد بون تجاست بلکر هيب وطابراگر بول ندبوتا تو اظهار منظمت زيبوتار ورمخوع الحق غغرلد)

ال کے بعد ایک فض نے دوسرے سے کہا کہ برف کا پائی لاؤ اس کے ساتھ آپ

میش پاک کو دھویا گیا۔ بعداز ال اولوں کا پائی طلب کیا گیا اور اس کے ساتھ ول مبارک کو
دھویا گیا۔ از ال بعدائی نے کہا کہ میکنہ لاؤا وہ ایک چیز تھی بنے میرے ول بھی ڈالٹا گیا۔ اس
کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ میکنہ لاؤا وہ ایک چیز تھی بنے میرے ول بھی ڈالٹا گیا۔ اس
کی اور حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو کیا کر برابر کر دیا گیا۔ چیا تی حضور علیہ السلاق اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو کیا کر برابر کر دیا گیا۔ چیا تھے کہ می نے
السلام کے حاضر باش خادم حضرت انس بن ما لک رشی اللہ حذر فرمائے ہے کہ می نے
حضور سکی اللہ عید وآلہ وسلم کے بیٹے مبارک بھی سوئی کا اثر دیکھا قبار اور اس انتاہ میں دایہ
طیسہ کے بیٹے کو اندہ کے بوت آگے اور یہ حالت دیکھ میں بھی جاتی والدہ کے پاس
طیسہ کے بیٹے کا در دیکھی ہو بھی اور حضور طیہ
جینے اور دہ بھی ہے جین اوکرا ہے شوہر کے ہمراہ دہاں جنگل میں بھی جاتی جاتی اور دوسور طیہ

السلام كوديمتى بين كر خيران كور يهي اورد كل مبادك برز ب وايد ترآب كو كود من اليا اورول جوئى كى اور ما جرام جهاراً ب ن في جو كود يكما تما تما بيان فرما ويا اس ك بعد دايداً ب كو بدى احتياط كرما تو كورش مختوظ دكتى اوراً ب كو با برئيس آن و يقي مى بهال تك كر اس كر شو برن كها كريد بي جيب علوق ب اس يراي حالات كروت بين بننيس وريافت كرنے سه امارى عقل عاجز ب كيس ايسا ته بوكرات امارے باس كوئى كر ند بيني بهتر بيك ب كر ايم اس اس كروادا حيد المطلب كرياس بينجا وي - جنا تي اى عمر بيني بهتر بيك ب كرام اس اس كروادا حيد المطلب كياس بينجا وي - جنا تي اس عمر

دوراس دفعہ جوشرے صدر کا دافقہ پیش آیا اس کا مقصد بیضا کہ دوسرے بچوں سے ولول عمل جو تعمیل کود ، نشولیات اور دوسری غیرشا کنند ترکات کی عبت ہوتی ہے آپ کے دل کواس سے پاک رکھا جائے۔ چنانچہ اس طرح ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچینے اور طفلی کے وقت تعمیل کوداور نشول کا سول کی طرف بالکل توجینیس فریاتے تھے اور پورے وقار کے ساتھ آشھے جیستے تھے۔

#### شرح صدر کا دوسرا واقعہ

تميران ك \_\_\_\_\_\_ تيمول ١٨٠

جبکہ دوہ مرا میرے سازے اندو دنی جصے کو دھ رہاتھ میرایک نے دومرے ہے کہا کہ ان کا دل
چاک کرو اور کینے اور صد کے مکن اثر ات کو دُور کر دو۔ جما ہونا خون یا ہر نکالا کمیا گیراس نے
کہا کہ ان کے دل میں میریائی اور شغت ڈال دو۔ چاندی کے تو دے کی طرح کی ایک پیز
الکر میرے دل میں ڈال دک کی اور ایک خٹک دوائی اس کے اور چیزک دی گئی ہم حضور سیا
العسن ڈوالسلام کی انگل کی کر کر انہوں نے کہا کہ جا کی اور سلامت رہیں ۔ آپ فریائے ہیں
العسن ڈوالسلام کی انگل کی کر کر انہوں نے کہا کہ جا کی اور سلامت رہیں ۔ آپ فریائے ہیں
کر میں اس دفت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے اور ہزنے کے لیے شغنت اور رہت پائ
ہوں اور اس دفعہ چونگہ حضور ملی اللہ علیہ وآل وسلم میں بنورغ کے قریب بھی تھے۔ خواہش
موں اور اس دفعہ چونگہ حضور ملی اللہ علیہ وآل وسلم میں بنورغ کے قریب بھی تھے۔ خواہش
کی طرف جمکا ڈا در فضب کی تیزی جوائی کے لواز مات میں سے ہاں ووٹوں صفات کے
ساتھ متعلق کتا ہوں سے جوکہ ذیا دوبارہ چیش آیا۔

#### متق صدر كالتيسرا واقعه

خيروزی ـــــــــتهوال ياره

اکی دفد می جر باہر آیا عی نے ویکھا کہ جرنگ اعن علیدالسلام سورج کے تخت پر بیٹے ہیں ایک دفد میں جر باہر آیا عی نے ویکھا کہ جرنگ اعن علیدالسلام سورج کے تخت پر بیٹے ہیں ایک پر شوات و کی کر جر بنار کی طرف سخوبہ ہوا۔ جس بیہ حالت و کی کر جر بنار کی دو واز سے جے دومیان حاکل ہو مینے تی کہ انہیں ویکھنے اور سننے ہے بلس حاصل ہوا۔ اس وقت جرنی طید السلام نے بحد سے وعدہ کیا کہ قلال وقت آپ اسکینے آئیں۔ جس اس وقت جرنی طید السلام نے بحد سے وعدہ کیا کہ قلال وقت آپ اسکینے آئیں۔ جس اس وقت آپ اسکینے کے دومیان پوری عظرے و کیکنا ہول کہ جرنی اور بھی دونوں نے زشن پر لٹا لیا اور پھر جرا سید چاک کر کے اور سے ساتھ آرہ جس اور بھی دونوں نے زشن پر لٹا لیا اور پھر جرا سید چاک کر کے اور سے دائیں۔ حسل کے دائیں کے دونوں کے پانی کے ساتھ دھوکر اس کے کوئی جز نکائی جس کا یہ

نہ چاہ پھرول کو اس کی جگہ دکھ کر سینے کو درست کرویا پھر دونوں فرشتوں نے میرے ہاتھ اور پاؤس پھڑ کر لوٹ ویا جس طرح کہ برٹن جس سے کی چیڑ کہ ہا ہر ڈالنے کے لیے آل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میری بیٹٹ پر مہر لگا کی حتی کہ جس نے مہر لگانے کا امر اسینے ول جس

محسوں کیا۔ شن صدر کا جو تھا واقعہ

یں اشارہ کر دیا محیا جیسا کہ ہوشیدہ نیمیں رہے گا۔ اور چینکہ حضور مللی الله علیہ وآلے والم پر پہلی نعت سیکی تھی کہ ان کی استعداد کے بینے کو اس لڈ رفرا فی بخش کئی کہ اس بھی ان کمالات کی تھنجائش ہوئے تھی اس سورۃ کے آغاز جی اس martat.com

مربوں خوت کا استفہام انکاری کے طریقے ہے جو کرنٹی کی آئی اثبات ہے کہ قانون کے مطابق اثبات کا تاکید کے ساتھ فائد و بتا ہے ذکر کیا گیا اس کے بعد دواور تعییں بھی شمیہ کے طور برلائی کئیں جو کراس نوٹ کے آثار میں ہے ہیں۔ان میں سے ایکے نوٹ یہے کہ

وَوَضَعَنَا اورہم نے حوصل کی بیدہ سعت دے کر دُور چینک دیا۔ عَنْدُنَا وِلْوَكَ آپ کا برجہ کی کی استعراد میں جو کھے ہوتا ہے جبلی طور پراسے ماصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب تو تی اورا معنا مائی جز کو برداشت مذکر کیس تو وہ چیز باد گرال معلام ہوتی ہے۔ مثلاً آیک صاحب جز م جو کہ طبی طور پرمرداری اور بادشائی ماصل کرنے کی معلام ہوتی ہے۔ مثلاً آیک صاحب جز م جو کہ طبی طور پرمرداری اور بادشائی ماصل کرنے کی طرف جھکا دُر کھتا ہے اور اسے مائل کیٹر جن کرنے ، زبردست قرح جمع کر سامل نیس ہوتا۔ باجارائی از بیش اور دومائی تکلیفیں پرداشت کرنے کے بغیر بید متعمد ہرگز ماصل نیس ہوتا۔ باجارائی از بیش اور کا در بیش برگز مائل کے مختف اسباب کی مراف جو او پر کھال کے مختف اسباب کی مرافقی اور کا در ہوتا کے دور ہوتا ہے در ہوتا ہے اور جس موصلہ بھی فراخ ہوتو پر کھال کے مختف اسباب کی مرافقی اور کا در ہوتا ہوتو پر کھال کے موقف اسباب کی ساتھ اور بیری کرتی اس کا اثر بھی دور ہوتا ہے اور بیری کور موتا ہوتی ہوتو پر کھال کے موقف اسباب کی ساتھ اور بیری کرون مولات ماصل ہوتی ہے۔

الَّذِينُ الْفَصْ طَهُوكَ جَمْ نِهِ آپِ كَي بِشْتَ كُوجِهَا وإِنَّهَ اور انتِهَا كَمَ مُرَّرُ كَرُوكُما القال ليے كرا آپ كى اصت كا نقاضا تھا كران تمام كمالات كوئن كرنے راورتنو ينوں كى وجہ سے آپ كے دل كوڭگى قسوس ہو تى تھى۔ جب ہم نے آپ كوزان خوصلا بخشا تۇ بيسپ كچھ آپ را مان ہوگيار

## <u>دزد کی تنبیر پی مختلف اقوال</u>

اور مفسرین اس ہوج کے بیان میں وائیں بائیں گئے ہیں۔ اور انہوں نے حقیقت کا سرائٹ ٹیکن لگایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مکرشریف سے باہراً نے کا تم تھا اور اس کا از الہ عمد بینہ عالیہ پہنچائے سے تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کفار سے قلم وسم کا تم تھا اور شرائع نہ پانے کا تعالیٰ کی تائید اور امداد سے ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ملب حق کے احکام اور شرائع نہ پانے کا شم تھا اور اس کا از الدقر آن باک کی وٹی اور شرائع کے بیان کے ساتھ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ وہ آمت کا ٹم تھا اور اس کا از ار بیام شفاعت عطا فرمانے سے ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ

رسالت کی ذہر دار بیل کا ہوجہ تھا اور اس کا از الد حضرت صدیق اکبر، ذروق بعظم، ذوالنورین اور تل مرتبئی رضی الشعنم بیسے تلعق جان فارسائٹی مبیا کرنے کے ساتھ ہوا۔

میرهال ان بزرگواروں نے جو بھوڈ کر کیا ہے ای سندر کا ایک قطرہ ہے اور ای چوگز سے ایک محزا ہے ۔ معنوصلی الفہ علیہ وآلہ وسنم کی شرح صدر کا دوسرا اثر ہے ہے کہ

وَدَفَعَنَالَكَ وَكُوكَ اور بم فَ آپ كے ليے آپ كا ذكرا و نها كيا آپ كوجاميت كالات اس قدر سر آ ل كر آپ مرتبدالوجيت كاظل ہو كے اور آپ اس جامعيت ميں مغرد اور يكنا ميں اب آپ كوخدا تعالى كے ساتھ ياد كيا جاتا ہے۔ شاكل يركبا جاتا ہے أللهُ وَدُسُولُهُ الْعَلَمُ اللهُ ورسول في يول فر مايا ہے۔ آپ واجب الاطاعت جي الله خدالقباس۔

( کی فربایا ایم الی سنت املی معتریت بریلی کا دعندانشده لیدر نے

ممکن عمل یہ قدرت کہاں واجب عمل عبدیت کہاں حمرال ہو یہ بھی ہے خلا یہ بھی تیں وہ بھی تیں حق یہ کہ جیں عبد اللہ اور عالم امکال کے شاہ برزش جیں وہ سر خدا یہ بھی تیں وہ بھی تیں

رنعت ذکر کی کیفیت اور ٹین مقامات کا ذکر جہاں حضور علیہ السلام کا نام خدا کے نام .

ے ساتھ نیس۔ کے ساتھ نیس۔

تغیر مرزی \_\_\_\_\_\_\_ بھی تھے۔ \_\_\_ (۱۳۳۹) \_\_\_\_\_\_ بھی اور تھیں استام ذرج کے وقت مرف الحمد اللہ کہا جاتا ہے اور تھیں استام ذرج کے وقت کے مرف میں موقد کہا جاتا ہے اور الن تیوں مقامات کے مشتق ہونے کی آیک ہوہ ہے جو کہ ایسے مقام میر ذرکورہے۔

اور جب تیوں اصلی دور فرق نعتوں کو بیان فرمایا جاچکا انبیا میم السلام کے درمیان حضور سلی الله علیه وآلہ وسلم کی خصوصیت آپ جس موجود کمال کے ساتھ تابت ہوگئی۔ اب فرمایا جارہا ہے کہ بیرسب اس مبرکی برکت ہے جو آپ نے تختیوں پر کمیا اور دماری داہ جس تکلیفیں برداشت کیس ۔

فان مَعَ العَسْرِ بِسُوا الْمِی فَعَیْق ہِرُکُن کے ساتھ آسانی ہے جو کہ اس کی کے دوران دربار خداد ندی سے عطا کی جاتی ہے اور وہ آسانی اس کن کو برداشت کرنے کی طاقت و بتا ہے جسکی ہوج سے وہ گئی آسان ہو جاتی ہے اور اگر معیمیت کے وقت کے بعد یا اس کن ہے پہلے اسے یاد کر بی قواسیخ اندراس کن کو برداشت کرنے کی طاقت ہرگزنہ یا تیں اور اس تم کی آسانی حضور معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا لات عامل کرنے کی گئی ہیں سینے کی وسعت اور حوصلے کی فرانی دے کر عطافر دائی گئے۔ تا کہ آپ دل تک اور طول نہ ہوں اور دکاوشی تھا ہر ہونے اور تم انس کی مزاحمتیں بیش آنے کے باوج واس کی انتہار تک پہنچا تیں۔

ہونے اور تم تم کی مزاحتیں بیٹی آنے کے باوجوداس کی انتہارتک بیٹھا کیں۔
بات مقد النفسوریسر استحقی ای تی سے ہمراہ ایک اور آسانی محل ہے اور یہ آسانی

مرہ کی بندگا کی آسانی ہے اس لیے کہ برگئی جم مرا کر انفاقعاتی کے لیے ہے تواس کے

درباری مرہ بے اور دو ہے کی بلندی کا موجب ہوتا ہے۔ اور مرہ بے اور مقام کی بلندی کی

پر خدمت اور مشقت کا حق فابت کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اور مرہ بے اور مقام کی بلندی کی

لذت سے دہ حقی ہورے طور پر اس اور آسان ہو جاتی ہے۔ جیہا کہ ونیا والوں جس اس کی

آزم کی اور تج ہو چکا ہے اور اس تقریر پروہ سوال وارو نیس ہوتا ہو کہ اس مقام پر مشہور ہے

اور دہ ہے ہے کر تفاید عرب جس من کا افظ لمانے اور ساتھ کرنے کے لیے ہوتا دیا ہے۔ ور باتی کہ دوخید میں جمع اور دو ہے کہ نقاضا ہوگا جیکر گئی اور آسانی کے ذمانے کا ایک ہونا محکن نیس کہ دوخید میں جمع خیس ہوتی۔

شيرمرين \_\_\_\_\_ تيموال ياره

اور وائش مندی کے قانون کے مطابق جواب کی دخیا منت ہے ہے کہ ووضعوں کا ابتخار کے دوختوں کا ابتخار کے دوختوں کا ابتخار کے دوختوں ہے کہ ووختوں کا ابتخار کا دوختے جہ بہتوں ہے تکن ہے۔ چہا نجے کہتے ہیں کہ مسافر کو دوزہ اسکتے ہیں اگر چہ روزے کہ سٹان ہو جا تا ہے اور معیوست زوہ کے لیے اگر چہ معیوست شقت ہے لیکن رضائے اللی تک پنچنا اور بڑا بان سجوات ہے اور اگر کئے لیے اگر چہ محق وی اور تھر دختا کا موجب ہے لیکن آخرت میں مال ہے جمع و ترقی کا موجب ہے لیکن آخرت میں مال ہے جمع و ترقی کا مساب و بینے ہے خلامی ۔ چودوں ، ڈاکوئن ہے اور خلالوں کے تا دائن و بینے سے شخوع ر بنا بہت بوئی میولت ہے۔ ایس ہو سکا ہے کہ ایک چیز آئیک ذیائے میں ایک جہت سے آسائی۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اگر چہ اصل انت بھی سے کا لفظ طانے کے لیے ہے اسکی جب ایک چپر دوسری چیز کے لیے ہے اسکی جب ایک چپ ایک جب ایک چپر دوسری چیز کے بیچھے قریبی زبانے بھی حاصل ہوا وراس انتسال قریب کو لما نے کی طرح احتیار کر کے اس لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں اور بیستمام بھی اس کا طرح کا ہے کہ ونیا کے ساتھ ہو سے کہ ونیا کے ساتھ ہو سے کہ ونیا کے ساتھ ہو سے کہ ونیا کے ساتھ ہو ہے۔

#### آیت کے تکرار کی وجہ

اس آ ہے۔ کے گرار کی دو جوہ ہیں: کہا ہو ہے ہے کہ صدیث شریف ہیں وارد ہے کہ۔
اس آ ہے۔ کے نزول کے بعد صفور ملی اللہ طیروآ کہ و کم فوش و فرم یا برتشریف لاے ادر سخابہ
کرام رضی اللہ صنیم سے فر ایا کہ فوش ہوجا کا اللہ تھائی نے دنیا کی تخی پر وہ آ ساغول کا وعدہ
فرایا ہے آبک و نیا ہیں اور دوسری آ خرت ہیں جیسا کہ بعض الحق مکست سنے اس حقیقت کیا
طرف اشارہ فر ایا ہے۔ اوا اللہ معند بلی البلوی تفکی کی اللہ منصر مو فصور بین
ارا فکر تعد فافوح جب تھے پر کوئی تخت آ زیائش ہوتو الم تشرح شن فور کر اس لے کرایک بھی دوآ سانوں کے درمیان واقع ہے جب تو اس پر فور کر سے تو خوش و فرم ہوجا
اور سے مدیدت یاک میں واقع ہے کہ لین بعلیہ عسر بیسرین بعدی ایک تی دوآ سانوں بر کمی ظریش کرے گی۔

\_\_\_\_\_(MA)\_\_\_\_\_\_

اور آگر بہاں کمی کوخیال گزرے کے جس طرح پسر کا ذکر دوجگہ ہر ہے عمر بھی روجگہ

خد کور ہے۔ پس محسر کا ایک ہوتا اور یسر کا دو ہونا کہاں معلوم ہوتا ہے۔

اس كا جواب يدب كمر في وان كيت جي كديكم وكوكم ويا معرف كر بعد لا كي قر يبلها

فیر ہونے کا نقاضا کرٹ ہے اور آگر معرفہ کوئگرہ یا معرف کے بعد لا کی تو اس ہے ایک ہونا سمجما

عا تا ب جيما كما أيت على بحكم الرسنانيا إلى فيرَعْوَنُ رَسُولًا فَعَطَى لِمُرْعُونُ الرَّسُولَ

وانتح ہے اور جاء نبی رجل فقالی رجل شمامکی قاہر ہے۔ ٹی عمرکو ووبار وازا کیا دونول ایک عن تیں اور میرکودولوں جگر گرولایا گیا تو دوآ سانیاں معلوم ہو تیں۔

واسرى وجديد ہے كد محراد تاكيد كے ليے ہاس كے كر فق كے وقت آساني كى وقع نیس ہوتی۔ پس بیدہ قام ایسا ہے کہ اس کن کے گرزار اس کنی کے بعد ہوا مانی عاصل ہونے کا

یفین ندکریں ای لیے اس منمون کی تاکید اور پھٹی کی شرورت ویش آئی۔ ادر جب حضورهملی الله عليه وآله وسلم براتي نستول کے شار کی فراقت ہو ل آپ ہے

اس نحبت کاشکررطلب فریایا ممیاک

فَؤَذَا فَرَغْتَ فَانْعَبْ لَوْجِبِ آب يراس مرتبادر منعب جوكر بم في آب كومطا فرايا ب جي نبرت و رمالت و ارثاره معرفت و خلاف كبركا ، قضاء الآور محاس، هاوت سر ارى والايت وفيره ك حقوق كى ادالكل سد فارخ بول والشاقعالى كى ياد عن تكليف

أغلائمل اورمحنت كرس وَيْنِي وَبُكَ فَادْغَبَ اورائي يرور كاري المرف جس نيآب كواس المرح يروش كر

ك ال كال كك كاليا جوك كاكات بشريت كم كالات س بالازب وفيت كري ادر التنكي فيركونظر يمي ندلا كمن بـ

ادر بعض مفر کے سنے ہول فرمایا ہے کہ موادیہ ہے کہ جب آپ قرض فمازے فارخ مول تو دعائے لیے باتھ آخا کی ۔ (اقول وہاندالو فیل۔معلوم مواکر نماز فرش سے بعد باتھ أنفاكروعا بالكناحكم غداوتدى ب بكرحفرت مغرطام تدى مره فرزيا بت وكف يكتلوه بدأ فَنْعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْدٌ بَالطَّالِينِينَ بِالسِّائِنِ فَرِيلِ أَلَّى لِهِ كُرْصَرْتُ marfat.com

ایر الموشق عمر بن الخطاب دمنی الله عند سے مروی ہے کہ آپ برنماذ کے بعد بید عاکرتے ہے۔
اللهد اوذ فنی شہادہ فی سیدلك ووفاۃ بعد موسوطك ؟ الل سے پیتہ چلا كرفرائض نہيں بلکہ برنماز کے بعد دعا ما نگزامحار کرام دخوان الله علیم الجعین كامعول تھا۔ پیز ذرکور تغییری فوجید سے بیسی معلوم ہوا كرفراز جناز دسے فارخ ہوتے تق ہاتھ آ نھا کروعا ما تكنا قرآن پاک كی ایس آ بیت سے ستھا دے۔ کونکہ نماز فرض میں ہو یا فرض کھا یہ بیرحال نماز ہے۔ ورباد خداوندی میں دعا ما تکنے سے دو کے دالے توجید کی ایسی تعقیم مسرین نے خداوندی میں دعا ما تکنے سے دو کے دالے توجید کریں۔ چرکھوٹ اگنی تعقول ) بعض شعرین نے یوں فرمایا ہے کہ کے دیا کریں۔

#### <u>ا یک سوال اوراس کا جواب</u>

یہاں ایک سوال باقی رو گیا جوکرا فل عربیت ذکر کرتے ہیں اوروہ سے کہ الم نظرے کو حیث مضاور م کے ساتھ لایا کیا جبکہ دوسرے معلوفات وَوَضَعَلَا وَوَقَفَقَا کومیٹ امنی کے ساتھ لاما کما ایسا کیوں ہے؟

اس کا جواب دوران تغییر اشار ڈیان ہو چکا کہ شرح صدر پہلی تعت ہے اس کی تنی ہر استفہام انکاری لایا گیا اور مینند مغدار کا سے ساتھ ذکر کیا گیا تا کہ شرح صدر کی تجہ ید پر ولالت ہو جکہ وشع اور دفع ایک فرق فوت ہے جو کہ شرح صدر کی وجہ سے حاصل ہو کی اسے ایسے میننے کے ساتھ میان فرایا گیا جو کہ استمرار پر دلالت شکرے اور اس بات کا اشارہ ہو کہ ہم اس شرح کی وجہ سے وشع اور دفع سے قارغ ہو مجھے کے یا بوشرح صدر کی گئی ہے اس ش وشع اور دفع دونوں آ مجھے کیونکہ یہ وضع اور دفع اس شرح کا متجہ ہے ۔ والشاطع ۔

#### سورة التين

بیسورہ کی ہے اس کی آغہ (۸) آیات، چنتیس (۳۴) کلمات اور پیاس (۵۰) حروف ایس۔

#### وجاتميه

اے مورہ آئیں ان لِی کئے ہیں کہ نعبہ عرب علی تمیزا انگیر کے ہمل کو کئے ہیں اور marfat.com Marfat.com سیران کی سے جیس پارہ اللہ ہے ہے۔ اور ای جامعیت کی دیا ہے۔ اور ای جامعیت کی دیا ہے۔ اور ای جامعیت کی دیا ہے۔ اس دور کے فیض کا آئی آر اور پایا جو کہ کمالات کی جامع ہے۔ اس قرآن کریم کے القاط کے اس دور کے کے مقابہ ہے جو جامع امراز کوهمن میں لیے ہوئے ہیں اور اس مورة عین شرع اور آخر شد کو پورک تاکید کے ساتھ وارت کرنا مقصود ہے ای لیے اس کے آغاز میں چارتشیس ذکر فرمائی

يسشيع الله الرائحين الزييني

و القین بھے انچری حم ہے۔ اور میوول کے درمیان انچرکو، یک ظاہری خصوصیت ہے۔ اور ایک دختی

## الجيركي فلأهرى خصوميت اورقواكد

اس کی ظاہری قسومیت ہیں کے نظرا بھی ہے۔ دوا بھی ہے۔ اور بیوہ بھی ہے۔ اس کے کہ دو ایسا کھانا ہے کہ لطیف جلد ہفتم ہونے والا طبیعت کوزم کرنے والا اور بدن کے اندر سے بد بوداد مادے بینے کے داستے باہر تکافل ہے۔ اس لیے حوادت کے باوجود بخار کو فائدہ ویتا ہے۔ بلغ کی تخلیل کرتا ہے محمروے اور مثانے کی ٹیل کچیل ڈورکرتا ہے جم کوموٹا کرتا ہے مسام کھول ہے اور میگر اور کی کے قلیقا مواد کوڈوورکرنے بھی ہے مثال ہے۔

ادراک میدا کے گائب ٹل سے یہ ہے کہ یہ سب کا سب کیا باجاتا ہے مختلی فیمل رکھنا شعبہ چینک وی ۔ قرآن پاک کی طرح سے سب کا سب مخرہے اس بی دور کرنے کا چھانا، ہے نہ مینکے کی تمنیل ۔

مدیث شریف علی دارد ہے کہ ایک فیل نے حضور ملی القد علیہ وآلہ وسلم کے لیے انجر سے جرا ہوا خوانچ بعلور ہو یہ بیٹ کیا۔ سرکار علیہ السلام نے اس سے تناول فرما یا اور محابہ کرام رضوان القد عیم اجمعین کو بھی تھم دیا کہ یہ می و کھاؤ۔ اور فرمایا کہ اگر جی کجوں کو ایک میں و جنت سے آٹر اسپ تو اس میوے کے بارے عمرہ کہ ملکا ہوں۔ اس لیے کہ اس میوے جی حضل نیم ہے اور جنتی میوے اسی طرح جیں۔ اس اسے کھاؤ کہ بوامیر کے مواد کو کا فائے ہے اور (یاڈن کی افکل عمی آشمے دالے ایک شدید وروی کو سے فائد و دیتا ہے۔

marfat.com

تغییروم ی بست آتیسوم یا پاره

حفزت امام کی بن موی دخی الشاخیما ہے منٹول ہے کہ انجیر بھیشہ کھانا منہ کی بد ہوگافتم کرتا ہے۔ سرکے بالوں کوکمیا کرتا ہے۔ اور فارنج سے بچا تاہے۔ نیز اس بچوہ کے بجائب ٹش سے بیہ ہے کہ اسے ایک درمیائے لقے کے برابر پیدا کیا کھیا ہے۔ حتی کہ اسے کھائے بھی کوئی تکلیف اور شفت ٹیمی ہوئی۔

#### ونجيركي بإطنى خصوصيت

ری اس کی بالس سومیت تو اس میں سے بیہ ہے کہ کاطین کے ساتھ اپوی مشاہبت رکھتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہے ۔ مشکی تیس رکھتا چھلکا تیس مجھنگا۔ بخلاف دومرے میدوں کے کہ ان کا ظاہر کھانے کا ہے اور باطن پیننے کا بیز اس چھل کا دوشت ایک ایسا ورضت ہے جو کہ دومرے پیٹوں کہ کے ان کے دوشت پہلے اپنے آپ کو چوں اور شکوٹوں بعد شکوفہ بنظاف دومرے پیٹوں کہ کے ان کے دوشت پہلے اپنے آپ کو چوں اور شکوٹوں سے آرامت کرتے ہیں اس کے بعد پھل لاتے ہیں۔ لیس بیدورشت کو یا ایک دکی صفت رکھتا ہے کہ پہلے دومری کونغ دیتا ہے اس کے بعد اپنے آپ کوآ دامت کرنے کی کھر کرتا ہے۔

اور دوسر کے دوخت کاروباری حضرات کی طرح ہیں کہ پہلے خود کو جاتے ہیں اس کے بعد دوسر کے دوخت کاروباری حضرات کی طرح ہیں کہ پہلے خود کو جاتے ہیں اس کے بعد دوسر کے بلول جن جہل ہے کہ ایک ساتھ ایک انسان کے ساتھ ایک میں دوست کے باس سے لیا گیا تو آ ب لباس سے فارغ ہو گئا آ ب ہے لینے کے بی میں دوخت سرکئی کرتا ہے دیا تا تھا۔ جب آ ب ایس دوخت سے باس بہتھ اس نے سرکئی در کی اور آ ب نے ایک اور آ ب نے ایک ایک اور آ ب نے ایک ایک ایک ساتھ ایک نے سرکئی در کی اور آ ب نے ایک ایک ایک ایک ایک سے بیٹا دیے سرکئی در کی اور آ ب نے ایک ایک ایک سے بیٹا دیے ہے کہ کرسے بیٹا کی اور آ ب

#### أيك سوال ادراس كاجواب

تیمروی برای بیاد است کی کم بوزاتش ہے۔ پس انجیر کرجس بین علمانین انقس بوا۔ عمد ان دی بیزوں بھی سے کی کم بوزاتش ہے۔ پس انجیر کرجس بین علمانین ان جیکھے کی جز اس کا جواب ہے ہے کہ یہ نتصان میں کمال ہے کیونکہ فری کام نیس آئی جیکھے کی جز ہے تو اس کا شہونا اس کے جونے سے بہتر ہوگا۔ بہر حال وائد کا جاس ادر بے ضرر ہونے پ نظر کرتے ہوئی اس کی تم آخائی گئی ہے۔ ادر جامعیت انسان کے ساتھ اس کی مناسبت کی دعایت فرمائی گئے ہے۔

و الزَّینَوْنِ اورز تعرف کے درخت کی آئم جس کے پھل کو پھی زینون تا کہتے ہیں اوروہ خاہر شریکی اور باطن بھی بھی ہے شارٹوا کد کا جائٹ ہے۔

#### زعون کے طاہری فوائد

اس کے فاہری فوائد علی سے بہ ہے کہ اس کے پھل کو جب ہر کے علی اچار کے کہ میں اچار کے کہ میں اچار کے کہ میں اپنے کہ اس کے بھی کو جب کہ میں معدے کو قوت و بنا ہے تھو کہ کو بڑھا تا ہے اور کے ہوئے ذیون کو جب غذا علی استعمال کریں لو بہت غذا تیت و بنا ہے جم کو موٹا کرتا ہے مردی طاقت کو زیادہ کرتا ہے اور جب ذیون کی مختلے کے مشاور تھوں کے اور آئے علی طار محصوص علی اور کھنے سے دیں تو بحصلی میں کہ کو وور کر و بنا ہے ۔ اور زیون کے دیں کی تی متنام محصوص علی رکھنے سے سیال ن الرح کو تع ہوتا ہے۔ جس تشکین پانی علی زیون ڈالا کیا جو جب اس سے کی کریں تو دائوں کی خیاد کو میں اسے کی کریں تو

اور انجیر کے فرائد کر فذا ہی ہے میں ہی اور دوا ہی۔ زیون بی بھی ایک زاید بیز
کسا تھ سوجود بیں اور وہ زائد بین بی کرزیموں سے درالا بک فاکدہ وجا ہے۔ اس طرح
کر جہ کہ جم رہا ہے اس سے جمل کا لیے ہیں۔ اور اسے زید الافاق کی جج ہیں۔ اور جائ
اور فقر بلیس روش کرنے بی کام بی کا سے ہیں۔ اور اس کی روش ای ای کی ساف اور المین
اور فقر بلیس روش کرنے بی کام بی کا اس طرح تیس ہوئی۔ اور جوزیوں پک جائے اس سے
اور فوائد ہی بی قبل کا اور اسے زید الطحیب کہتے ہیں۔ ایجی میک رکھتا ہے۔ اور فوائد بی بی میں گل روش کی طرح اور فوائد بی سے مثال ہے۔ قرن والمول کی بی بیدا ہوئے والا شدید درد) سدے اور اس ال کو لئے بی میں الحرم اور طلاء اور لیے بی کی روش کی طرح اور دین الحروث بینی انجر کی کوری کے قبل کی طرح اور میں الحرم اور طلاء اور لیے بی می کی روش کی طرح اور میں اس اس کی میں کی اور شام اور لیے بی می کی روش کی طرح اور اس اس اس کی ایک میں کی اس کا اس کا اس کی اس کا اس کی اس کی اور شام اور لیے بی می کی روش کی طرح اور اس اس کی اور شام کا اور کی سے میں کی ایک کی اس کی اس کی اس کی اس کی دوش کی طرح اور کا اس کی اس کی دوش کی میں کی اس کی اس کی دوش کی میں کی اس کی دوش کی میں کی دوش کی طرح اور کی اس کی دوش کی میں کی دوش کی طرح اور طلاء اور لیے بی کی کی دوش کی طرح اور کی کی کوری کی کوری کی کا کی کی کی دوش کی کی کوری کے قبل کی طرح اور طلاء اور لیے بیس کی کی دوش کی کا کی کی کا کی کی کی کوری کی کوری کی کوری کے تیل کی کی کوری کی کور

خارش، آ محک ، محجلی، داور مردرو، بالون کی سیان کی حفاظت، نفرس کا درواور جوز دل کے درد زائل کرنے ، آشوب چٹم اور آ کھول کی چکول بیل بیٹن جونے والی خلیظ مطوبت کو در کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور بچوک کانے کی جگ پر بھی اس کار کھنا فائد وویا ہے۔

#### زینون کے باللی فوائد

اس کے بالمنی فرائد میں ہے وہ مقیم اورائیت اور چک ہے جو کو اس جی دوفن بنانے اس کے بالمنی فرائد میں دوفن بنانے اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور اس بالحق تصوصت کی وجہ سے ان کالمین کے ساتھ اور ک مناتھ اور ک مناتھ اور ک مناتھ اور کا مناتھ اور کا مناتھ اور کا کا خوا ہو ہے کہ اور اس کی کھنا کر دوح کو اطباع کر نے جس فوالیس مقیم قورائیت اور دو تی بیسر آئی ہے۔ اور اس کے طاوہ اس کے تیل کا قورارواح کا مار کے فور کی طرح وجو کس کی تاریکی کی آمیزش سے باکل صاف ہوتا ہے۔ بخل ف دومرے تیاں کے کرچھوٹی ریاضت والوں کی طرح وجو کس کی تاریکی کے طرح وجو کس

نیز گر واستدلال والوں کے ساتھ بھی ہوری مناسبت رکھتا ہے۔ جو کر معلومات کے سواد کو توسین کر ید عمل ڈال کر چکھل تے جی تاکر روشی اور قورانیت کا سویدب اور مقائق اشیاء کے مطالعہ عمل اے جراغ کی روشی کی طرح کام عمل لائمیں۔

بنز قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ بودی سناسیت رکھتا ہے کہ جب بھی ان الفاظ کے معنوں کوننھی لباسوں سے جدا کریں جنائق البیدی ودشنی ادرلود چکے اور شوفشال ہو۔

اوران میں سے بیہ کرد نیاش کی درخت کی حمراتی کی خیل بنتی کراس کی عمردآن ہے اور السفین میں بو کرمرز میں شام کا ایک آباد اور مشہور شہرے اور ناتوں کے لگائے ہوئے زیون کے درخت ایمی بھے موجود ہیں جبکہ بوبائی لوگ محتور کے عمد عمر الن علاقوں میں وارد ہوئے تھے۔ ہیں اس سنتوں عمل سے ہردرخت کی عمرتا وم تحریردو بڑار سال کے قریب مینچتی ہے۔

ادران میں ہے یہ ہے کہ اس درخت کے آگئے کی جنسیں ذیادہ تر سرز میں شام میں جی جو کہ انبیا دلیم السلام کامنکن ادراد ایا وکا مقام ہے۔ martat.com

ا دران عمرا ہے ہیں ہے کہ معترت ابرا جم علی انصافی و والسلام نے اس درخت کے لیے

برکت کی و با فرمانی ہے دور ان علی ہے ہے کہ قرآن جید عمد اسے تیجرة مبارکہ فرمایا می

اوران عم سے یہ ہے کہ تبیر کہنے والوں نے لکھا ہے کہ جو مخص خود کو نواب میں و کھے کداک نے زیون کا بہت ہاتھ میں لیا ہوا ہے اے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ مروہ وگئی کو مغبولوا کے ساتھ مکڑے گا۔

ایک مریش تعییر کینے والول کے سروار این میرین کے پاس آیا اور کینے نگا کہ مجھے خواب ش و کھایا گیا ہے کہ دونوں فاسے کھاؤ ۔ این ہریں نے فرمایا کہ فیتون کا مکل کھاؤ اس لیے کر آن مجد عل اس کے رام سے میں لاشوقیدة والاغوابیدة وارد مواسم اور صدید شريف عن به كركلوا الزيت وادهنوا به فانه من شيعوة مباركة في زيَّون كا تمل کھا دُاور بدن براس کی مائش کرواس لیے کروہ تیل بابرکت درخت سے لیا گیا ہے۔

خلاصة كلام بيرے كه الراشم بين يكل اشم كے مقاليل بين ترقى واقع مولى اس ليے كه مهامتم میں انچرکا ذکر فر مایا کمیا جوکہ باطنی نورانبیت کے بنیے طاہری فائدے رکھتا ہے جبکہ اس مشم میں زینون کا ذکر فرمایا محیا جو کہ مگا ہری فوائد کے علاوہ بالحنی نورانیت بھی رکھتا ہے۔ ماس کال انسانی کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ ہوئی۔

وَكُورْ مِينَيْنَ اورور فترال واسل يهاز كاتم بربانا جايي كرفوالل يل يهازكو كتے ين اور يهاز ووقم كے ين: ايك وه يهاز جس ين ورخت ين كداس على سے بافي جاری ہے۔ اور ان پانیوں کی وجہ سے ای ش سے بیشار درخت آسمنے میں اور پہلوں کی وو تسول عل سے جارمغور صب الذالد الى بندى على جروفى كيت بيل، الجير، ويون اور دوسرے بڑے بڑے ورشت قصوصاً خوروسا کوان بہت پیدا ہوتا ہے۔ اور دوائی، 20 ی یوٹیان، گرم مصالحے، تھو ہرہ زہریں اور حم حم کے مقیداور معزمیزے بھوم کرتے ہیں اور وہاں مجیب و فریب جانور بیسے بارہ سنگا، سیاہ ہران ، مرساً زرین جوک غیزی شکل کا مور کے مشاہر پرندا ہے جس کے پر موت کی طرح فیکتے ایس اور دومری بہت می اقدام پیدا ہوتی ایس اور

تغيير كرين \_\_\_\_\_ (ههم) \_\_\_\_\_ تيموال ۽ رو

معدنیات میں بلور اور سزی ماکل چگر نیش معرض وجود میں آتے ہیں۔ پک اس تسم کے بہاؤ دس کی جاست ہی ہیں۔ بہاڈ دس کی جاسبیت بہت او نے مرسمے کو پہنی ہے کہ اس میں کی حتم کی تباتات ہی ہیں۔ اتواج واقدام کے جانور میں ہیں اور دیواور پر کی گئتم کی اور ان جند بھی اس حم کے بہاؤوں میں بہت ہوتی ہیں اور ان چیز دن سے فائدہ لینے کے لیے وہاں انسانی افراد بھی سکونت افتقیار کرتے ہیں۔ یس ایکی جاسمیت حاصل ہوئی کہ کی اور جگدائی کا دسوال بھی فاہر میں۔ بہتا۔

#### كووطوركا ببإن

کیمن اس جامعیت کے یاوجود ورفنوں والا ہر پہاڑ چکی النی سے حالی ہے۔ جب اس ہم کے بہاز میں بھی انبیا بھی حاصل ہوگئی تو نہایت کا ل جاسعیت نصیب ہوگئی۔اوراس تشم کا درختوں والا بھاڑ ایک و ریماڑ ہے جو کہ یدین اورمعمر کے راستے کے ادمیان ہے جسے کو و فلسطین کہتے ہیں اور حضرت موی علی تبینا وعلیہ انصافوۃ والسلام کواسی بہاڑ میں جمل الی ہے مشرف فربايا مميار اوراى بيبازية ب كافول عن الله وب العالمين كاعا پنجائی منی ور وہاں آ ہے کوڑے کیکسی حاصل ہوا۔ اس واقعہ کے ابعد بھی حضرت موکیٰ علیہ العلام نے مناجات کے لیے اس پہاؤ میں جا کر چنے کیے اور عباوتھی کیں۔ اور ودیاء خداد ندی ہے تورات کی تختیاں ای بہازیں یا کمیں۔ لی طاہری جامعیت کے ساتھ ساتھ وہ بہاڑ معزے موی علمالسلام کی دی کے اسرار اور آپ کی عبادات کے افواد کا جس جات ہوا۔ اور جومراورتور اس بہاڑ برختل ہوا جس کی ویہ سے حضرت موکی علیہ السلام ہے ہوٹ یو میں اس میک اس تقر قائم اور دائے رہا کرم بعد ارداز گزرنے کے باوجود معزے موٹ علیہ السلام کے ویرد کاروں کے قرب خداد تدی اور ان کی شرائع کی احداد کے لیے کافی ہوا۔ یک حعرت موی علیہ الملام کے انوار جن سے ٹی اسرائیل مغیراور مہذب ہوں اُ کی ابتداوا تبہ کا مقام وی ممارک بیاڑے۔ ہیںا میانم میں گزشتہ کی نسبت تر تی فر الی گئے۔ اس کیے کہ ز چون میں جو فور سے اور عضری ہے اور جس نور نے اس پہاڑ میں جل فروائل اور اس کے اعتلامكوريز وريز وادر بإره بإره ياره كرويا توراقيي فعاجس كالشرخويل زمانية مخرد سفاتك وقي martat.com

تیروزی براور دخترت بوکیا طیدالسفاد کے کود کوائل سے تابد بیراب دکھا گیا۔
در اور دخترت بوکیا طیدالسفاد کے کمالات کے بود ہے کوائل سے تابد بیراب دکھا گیا۔
دو مرکب خم وہ مختلہ بیاز جمن عمل دوفت اور پائی ٹیس ہے۔ اور وہ بیاز انسان کے مردہ جم کی طرب ہے کہ بظاہر الگان معلیم ہوتا ہے کم باطن جمل کوئی کینیت انسانی ٹیس ہے۔
ہے۔ ای لیے وہ جم کے کائل ٹیس فا۔ اس سے احر از کی بناء پر لفتنا سیس فر لمایا گیا۔ اور اگر چہ اصل لفت میں طور سیسین جروز فقوں والے پیاڑ کو کہا جا مکٹا ہے گئی المی واقع ہوئی اور سیسین کا لفتا موگ علیہ السفام کے ای بہاڑ کے ساتھ مام کے کاشت کار جی اور مرب لوگ اس لفتا کوئی طرح کا نشر ف کر کے استعمال کرتے ہیں۔ بھی سیسین کے جن کری میں کی گئے کے ساتھ بینا میں اور محل میں جس کے اس کا دور کرے جس جی بینا ہیں اور محل میں کی گئے کے ساتھ بینا کی گئے کے ساتھ بینا کی گئے کے ساتھ بینا کے کوئی طرح کے دور افتا ہے اور بھی بینا ہیں کے کرے ساتھ بڑھے جی جی جیسا کر اور مان کی اور میں واقع ہے اور بھی بینا ہیں کے کرے ساتھ بڑھے جی جی جیسا کر اور مان کا دوران کیٹر بڑھے جی جی جیسا کر اور مان کا دوران کیٹر بڑھے جی جیسے اور بھی بینا ہیں کے کرے ساتھ بڑھے جی جیس جیسا کر اوران کیٹر بڑھے جیس جیسا کہ الوم وہ نائی اوران کیٹر بڑھے جیس جیسا کی اور میں جیسا کوئی افران کیٹر بڑھے جیس جیسا کوئی گئی اور دوران کیٹر بڑھے جیس جیسا کہ اور میں کوئی گئی اوران کیٹر بڑھے جیس جیسا کوئی گئی اوران کیٹر بڑھے جیس جیسا کوئی گئی اوران کیٹر بڑھے جیس جیسا کی گئی اوران کی گئی دوران کیٹر بڑھے جیس

بعض مغمرین نے کہا ہے کہ انجر سے مراداسحاب کیف کی مجر ہے جس سے اردگرہ انجیر کے درخت ہے شاد میں جیکہ زیموں سے مراد مجد بیت الحقوق ہے۔ جس سے اردگر دیے درخت بہت زیادہ ہے اور بھٹی نے کہا ہے کہ زینون سے مراد طور زیتا ہے جو کہ بیت المحقوق سے مشرق کی طرف مجد انقیانی سے ماسے ایک بھاڑ ہے۔

### كووزينا كابيان

اور حدیث شریف علی دارد ہے کہ جب آم الوشن متید زوج سلیموسید عالم سلی الله علیہ وآلہ اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت کے اللہ وقت اللہ وقت واللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت واللہ وقت اللہ وقت وقت اللہ وقت وقت اللہ وقت وقت اللہ وقت اللہ متحد ہے باہر آئی اور کو و تہا پر فتر یف لے کئیں۔ دہاں جی آ ہے تے فار اوا فر بائی کر دین ہے آئیات کے اور اس کی اور دور اور فر بائی کر مین ہے آئیات کے دن اور اور اللہ وقت کے اور اس مقام کی نصاری ہمت تنظیم میں اور اور اللہ وقت کی اور اس مقام کی نصاری ہمت تنظیم کے جہال سے معفرت میں علیہ السلام کو آسان پر لے کئے اور اس مقام کی نصاری ہمت تنظیم کرتے جوال سے معفرت میں علیہ السلام کو آسان پر لے کئے اور اس مقام کی نصاری ہمت تنظیم کرتے جوال سے دور این بھا در اس بھا نے معفرت میں ملیہ السلام کے اور چر بینے کا مقام کیج اسلام کے اور چر بینے کا مقام کیج اسلام کے اور چر بینے کا مقام کیج اسلام کے اور چر بینے کا مقام کیے اسلام کے اور جر بینے کا مقام کے اسلام کے اور جر بینے کا مقام کیے اسلام کے اور جر بینے کا مقام کیے اسلام کے اور جر بینے کا مقام کیے اسلام کو اور جر بینے کا مقام کیے اسلام کو اور چر بینے کا مقام کیے اسلام کو اور جر بینے کا مقام کیے اسلام کو اور جر بینے کا مقام کیے اور جر بینے کا مقام کیے اسلام کی اور جر بینے کا مقام کیے اسلام کو اور جر بینے کا مقام کیے کا مقام کیا کی کھیلام کیا کی کھیلام کھیلام کی کھیلام کی کھیلام کی کھیلام کی کھیلام کھیلام کی کھیلام کھیلام کھیلام کی کھیلام کھیلام کھیلام کی کھیلام کھیلام کھیلام کے کھیلام کھیل

ہے۔ رق رفتہ وہ کر جا کر کیا۔ اس پہاڑی کی قرنوب بھی کا در صن ہے جس کے متعمل ایک، مسیحہ بنائی کی ہے اور اس سمجہ کے نیچے ایک صاف عار ہے۔ بہشاراوگ اس کی زورت :
آتے ہیں اس در صند کو قرنو ہر البشرہ کہتے ہیں اور جب سلطان ملاح الدین رحمتہ اللہ علیہ فرمتہ اللہ علیہ نے بیت المقدن کو فتح کر کے قرمیموں کے باتھوں سے چھڑو انیا قرطور زینا کی ساری زیان شخ المحد دیکاری کے درمیان برابر برابر تعمیم کر کے وقف کروی اور ہو واقعہ کا اور کے واقعہ کر کے وقف کروی اوار دیکے واقعہ کا درکی اوار دیکے واقعہ کا درکی ہوا اور کی اوار اسکے تھے ہیں روئی ہوا اور زیمین انجی تک غاکرہ بالا ووٹوں بزرگول کی اوار اسک تھے ہیں۔

پس آس مورت علی کیلی قتم اس جگہ کی اُٹھائی کئی جو کہ اصحاب کہف کی والارت کے افوار کا مقام ہے۔ اور وہ نوگ اولیا مالند کا پہلا کروہ ہے جنہوں نے قاک راہ ہے گئی ہے۔ اس کے بعد نبوت جیسوی علیٰ صاحبہا السلوق والسلام کے انوار کی چگہ کی تتم فرد کی گئی۔ ازال بعد معنرے مونی علیہ السلام کے انوار کی جگہ کی تشمقر مائی کئی اس کے بعد فرمایا جارہا ہے:

ہ شیار سے عظیم ترتی واقع ہوئی۔ کویا یوالک ایک جمعیت ہے جس نے منٹی جہان اور عالم بالا کے اسرار کواسینے اندر سار کھا ہے اور خالق وکھوٹ کو ماو ویا۔

#### شهر مكدكا بيان

اور مک معظمہ کا شہرا کیک مستطیل شہر ہے جس کا طول ای کے عرض سے ذیادہ ہے۔ اور پہاڑ تھے کی طرح اس کے اور پہاڑوں کے اس گیراؤ کے باوجودای شہر کی بیاز تھے کی طرح اس کے اور جودای شہر کی تعلق شدت کے لیے تمن طرف و بیار بنائی گئی ہے۔ جو دیوار شرق کی طرف ہے اور جودیوار معلامت کی دیوار کے نام سے مشہور ہے۔ جو کہ اس شہر کا مبادک قبرستان ہے۔ اور جودیوار مقرب کی طرف اور پکوشال کی طرف تی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک کے مقابل ہے اسے باب الیمن کی ویوار اس جا اسے باب الیمن کی ویوار اس جا اسے باب الیمن کی ویوار کہتے ہیں اور جودیوار کہتے ہیں اور ان تیوں ویواروں کی تقییر وہاں کے مشہر وہاں کے شریف کے مطابق جن کا نام میدھن بن گلا ان تھا ۲ الدیدی وہ تقی ہوئی۔

## مكه معظمه اورحرم شريف كي حدود كابيان

اورائ شہرکا طول وعرض ہے کہ باب مطات سے لے باب ماہ سام ہے۔ چار ہو بہتر (۲۷ میں) گز ہادر باب مطات سے باب الشویکہ تک بھی ووسویس (۲۲۰) گز کہ زیاد تی کے ساتھ بھی مقدار ہے اور جود و بہاڑائی شمر کو گھیر سے میں لیے ہوئے ہیں ایک کو ایونٹیس کہتے ہیں اور دوسر سے کو جس کا بھر سرٹے اور ایونٹیس کے بالقائل ہے تعیقان کھتے ہیں اور دونوں کو اختیان مکر کہتے ہیں ۔ ایونٹیس کو احشب شرقی اور تعیقان کو احشب فربی کہتے ہیں اور کے معظمہ ہیں ہے تارف ارات ، جاری وشفے ، آلے کو ہیں، وقف شد ، حوض اور صام کی

اور وہ ریاست یعنی مجاز مقدس چند شہول پر مشتل ہے جن میں سے ایک شہریہ ہے اور الن میں سے ایک در بریت ہے اور الن می سے ایک در بریت میں سے ایک در بریت کی تحصیلیں جی جو کہ الن تیول شہول کے ساتھ مشتلق جیں اور مکہ منظر کی عمل وار کی بعض ستوں میں دس (۱۰) وان کے فاصلے تک ہے تصویم میں دس (۱۰) وان کے فاصلے تک ہے تصویم کی اگر نے جو مرحد واقع ہے اسے شرکا ان کہتے جیں اور وہ کہ شریف سے دال (۱۰) وان کے فاصلے پر ہے اور ایعنی دومری طرفوں سے اس سے کم ہے۔ بیسا کہ دریت عالیہ کی راہ کی طرف سے اس میارک خطری حد ایک جارہ ہے جس کا نام اخباد ہو بری کی اجا ور دووہ مسئل ان اور مرک کے درمیان آیک بستی ہے۔ واز مودون کے فاصلے پر ہے اور عراق کی طرف سے میں با اور عراق کی طرف سے میں با اور عراق کی طرف

اور کدمنظر کے اور گروح م کی حد ہے جہال شکار کرتا آور ورفت کا شادو است ہیں ہے
اور اگر اس مقام میں کمی کوئی شکار کر لے یا درفت کا نے آو اس پر کفارہ الازم آئی ہے اور حرم
کی حد مجرح ام کے درواز سے جے باب بی اشیر کہتے ہیں گی دایوار سے ان دو جناروں تک
جو کہ عرفات کی طرف حرم کی حد پر نصب کیے گئے ہیں سیکس بڑار دوا مودی (۲۷۴۱) گز
ہوار باب المعلان ہے لے کر آئیس دو جناروں تک جو گھوالان کا لیے مناب کے بین مناب کا مناب کے بین سیکس بڑار درائی (۲۵۴۱) گز
ہے۔ اور عراق کی ست میں ان دوجناروں تک جو کہ دادی نظلہ کے لیے مناب کے بین
مناب بڑار ایک مو بادن (۲۵۱۵) گز ہے۔ اور باب المعلان ہے لیے کہ کہ در نوروں
دوجناروں تک بھیس بڑار کھی دوجارہ ان اگر ہے۔ اور باب المعلان ہے ہو کہ در نوروں
کی میں واقع ہے حرم کی حد بارہ بڑار چاہ موجی (۱۳۵۲) گز ہے۔ اور باب کر است میں داقع ہے حرم کی حد بارہ بڑار چاہ سوجی کی حاصر تک چوجیں بڑار بائی سو آب باراہم کی دیوار سے لیک حرم کی حد کی علامت تک چوجیں بڑار بائی سو آب بی بارہ بائی سو بادہ بڑار آئی سوچھیم (۲۲۵۰) گز ہے۔ اور کوسوں کے صاب سے بین بھی ہو کہ ساب سے بین بھی ہو کہ ساب سے دورکوسوں کے صاب سے حرم کی دوروں کی دوروں کے صاب سے حرم کی دوروں کی مدوروں کے صاب سے حرم کی دوروں کے صاب سے حرم کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے صاب سے حرم کی دوروں کے حرم کی دوروں کی دوروں کے صاب سے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے صاب سے دوروں کی دوروں کے حرم کی دوروں کی

خصوصات حرم

آر فصومیات و م ہے دو بیں بورکہ ذکر کی گئیں۔ لیخی وہاں شکاری جا توران کا شکار marfat.com Marfat.com تليرفرزي \_\_\_\_\_\_تيوان يار

درست ہے نہ اُٹیس سائے اور پائی ہے جھائد۔ اور وہاں کے ورختوں دور میزوں کو کا ن، آ کھاڑنا ور ہے جھاڑی جائز نُٹیس سوائے اوٹر دور سنا کے کرودا کی ضرورتوں میں اسے جائز قرار دیا محیا ہے۔ نیز اس جلتے میں آ دکی کو گٹاہ کے قصد میر موافقہ و ہوتا ہے تفلاف دوسرے مکانات کے ر

اور دہاں نیکیوں اور ممیادتوں کا اجرکن ممتازیادہ ہوتا ہے۔ چتا نچے دھنرے امام سسن بھری رضی اللہ منہ سے منتول ہے کہ مکر شریف میں نہیں دن کا روز دایک نا مکاروز سے برابر ہے اور اللہ تعانی کے نام پر دہال کمی کوایک ورش دینا ایک لا کا در ہم کے برابر ہے۔

نیز اس مبارک خطے علی ج تھی تا ایال صول موقی بین اور مشاہد سے بین آئی بین ان میں اس میں آئی بین ان میں سے یہ کہ کر کوئی درخدہ بھیر یا اور چینا کسی جانور کے بیچے بھا کے اور دہ جانور حرم کی معد میں دائے۔ بر بائٹ ورخدہ دائیں موجائے ہیں اور حرم میں بائٹل داخل ڈیل موجائے ہیز لوگوں نے حرم کی صدی درمیان برقوں اور درخدوں کو باہم نے بطے بطاور مانوں ویکھا ہے۔ نیز جب پہندے از تے ہوئے خانہ کوئی میں اور اس بہندی کر جانے ہیں اور اس کی بائل میں اور کس بائی جر جانے ہیں اور اس میں مقدر کی کہ کھوں کے سامنے ہے۔ نیز معدد ترم کا بال شب برات میں اس قدر آبلاً ہے کہ جھے کے کناروں کی گئی جاتا ہے۔ بحث بحث ترم کا بال شب برات میں اس قدر آبلاً ہے کہ جھے کے کناروں کی گئی جاتا ہے۔ بحث بحث ترم کا بال شب برات میں اس قدر آبلاً ہے کہ جھے کے کناروں کی گئی جاتا ہے۔ بحث ترم کا بال شب برات میں اس قدر آبلاً ہے کہ جھے کے کناروں کی کے گئی مقام ہو جاتا ہے۔

تغيير فريزى \_\_\_\_\_\_\_ (۴۷١) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ باستان با

خلاصة الكلام يرب كوكمال جامعيت كي جدب برمادك شونهايت أو رئي مقام تك

علامیہ الفام پینے و مال فی سینے ان جبہتے یہ مارٹ عربی ہے ہے۔ پہنچا ہوا ہے ای لیے اس مورڈ بیل قم کواس شمر پرختم فرما کر مقصد بیان فرمانا جارہا ہے۔ کہ مندور میں مدر و ارد میں میں میں میں میں میں استان کے اس میں استان میں استان میں استان میں استان میں استان میں

الفذ خَلَفَذَا الإنسَانَ فِي آخَسَنَ تَقُونِهُ لِينَ ان جاروں چيزوں کا حم اس مقصد کے ليے ہے کہ خفیق الانسان فی آخسن تقویق لیے بہترین صورت اور ترکیب بھی پیدا فر ایا ہے کی کار آگراس کی طاہری صورت کود کھیں آو کمال حسن و جمال کے ساتھ موسوف ہے قد کے بالکل سیدها ہوئے کے اختبار سے بھی اور ابتزاء سے خوب اور تناسب ہونے کے اختبار سے بھی اس کی گرون اونٹ کی گرون کی طرح وراز نہیں اور ندی بھوے کی طرح بالکل چوٹی اور اس کی کرون اونٹ کی گرون کی طرح وراز نہیں اور ندی ورسرے جار پار جانورول کی طرح اور اس کے حسن وخوٹی کی طرح دراز نہیں اور ندی ورسرے جار پار جانورول کی طرح قرائی کی نام احتماء بھی فور وگر کرتا جا ہے اور اس سے حسن وخوٹی کو قرائی کار بالک جانے۔

#### انسانی تخلیق کے حسن وخونی کابیان

اس نے حضرت الم شافی رحمۃ الفرطیہ کے ذمائے جم ایک فیص نے اپنی ہوگ ہے اور
کہا کہ اگر تو جاتہ ہے زیادہ حسین نہیں تو تھے طلاق ہے۔ طاب وقت جران رہ ک اور
انہوں نے طلاق داقع ہوئے کا فیصلہ و سے دیا اور جب بیر سوال حضرت الم شافی رحمۃ الله
علیہ کے حضور چش ہوا تو آپ نے فرمانے کہ طلاق دائے نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کی ہی ک
علیہ کے حضور چش ہوا تو آپ نے فرمانے کہ طلاق دائے نہیں ہوئی اس لیے کہ اس کی ہی ک
انسانی جش ہے ہے جبکہ انسان کے بارے عمی الشر جارک وقعائی نے ارشاد فرما یا ہے کہ بس
نے اے سب ہے ایکی صورت میں پیدا فرمایا ہوا تا اور کیا ، چھا کہا گیا ہے کہ جب تو نے
اے اس سورج اور جات کے تعلیم دی تو اس کی تعریف تیں بلکہ جو کی ہے۔ مورت عمی دہ آپ جو
کہ اس کے دخسار پر ہے اور اس کے حد بھی وہ موجی کی لای کا جنا کہاں ہے اور
پیودیوی کی دات کے لیے دہ مرکبیں بھی کہاں جو کہ اور سے تو کی کر اس کے کناروں
پیودیوی کی دات کے لیے دہ مرکبیں بھی کہاں جو کہاور سے تو کی کو کر کر اس کے کناروں
پیودیوی کی دات کے لیے دہ مرکبیں بھی کہاں جو کہاور سے تو کے کاروں

تغیر فرزن میسید (۴۹۲) میسید تیم وال باده

اور کا ہر ہے کہ جائد علی روشی اور چک کے طاوہ اور کوئی چیز ٹیمیں ہے جیداس نسز جامعہ عمی صورتی اور تکلیس ہنانے کی بار یکیال ورن اور پوشیدہ جیں۔ چنانچہ کہتے جیں میں صاد ندیدہ اور کلمہ دار ، مین سرو ندیدہ اور قبایو علی یصنی عمل نے کمی جائد کو کا او پہنے ادر کی مروکوئیا پہنے تیمن و کھا ہے۔

ادرائی جہت ہے بھی کہ دنیا میں آ دی کی شکل کی طرح کوئی شکل عبارات کشرہ کے لاگن شیل ہے اس سے قیام مرکوٹ اور تھود ہو سکتے جیں ادراگر اس کے مسن کوتنعمیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو علم تفرق کی مجلوات کوئنگ کرنا جا ہے۔ ہمذا اس طرف سے قلم کی نگام کو چھیرنائی بہتر ہے۔

اور اگر اس کے باطئی معنوں میں خور و اگر کری قو اس نسخ جاسد میں جار جہان لینے

ہوئے اور دیجیدہ جیں۔ عالم شہوت، عالم ضغب، عالم وہم اور عالم خیال اور جا دول جہانوں

میں سے ہر جہان کو ایک فیمی حاکم جو کہ عقل ہے کہ تھم کے بینچ سخر کیا گیا ہے اور اس حاکم

میر شریف کی فور انی مضعل کی جائی کا فور عطافر مایا مجیان کر اس فور کے ساتھ فیک وید

میر شرکو دریافت کرے۔ اور جب بھی اس حاکم کا تھم ان چار جہافوں پر قالب ہوتا ہے

مکال و جا سعیت کے اعلی درجات تک پہنچ ہے۔ اور فتق جہافوں ہے جس چیز سے حسول

کی فوقع نہ تی اس نیخ جاسد سے ہوتی ہے کے مجون مرکب کی خاصیت ہے کہ ہرمفرو نے

اس سے حصول کی فوقع نیس ہوتی ہے ہیں اس حاکم کا نام مرف تا نیو فیمی اور فوقی آسانی کے

اس سے حصول کی فوقع نیس ہوتی ہے۔ اور عالم کی نابہ مرف تا نیو فیمی اور فوقی آسانی کے

ساتھ ہے۔ ای لیے - کمی کومیسر نیس ۔

نُدُّ وَوَدَّنَ الْهِرَمِ فَ مِن وَمَا يَارِ مِنْ اللهِ اللهِ مَن الْجَبِ تَلُونَ كُو يَضِهِم فِي اللهُ اللهِ ا الواز العش ادرائك دومرى رعايا ثبوت افضب وبم اورخيال ككاروبارك اتفام عن اس ك كتابى كى وجهت أشفَل سَافِيلِينَ نَجِي سن نِجاكرويا كه جاريايان كردرج سن مجى الرّد جا تا هيه اورشرت وفضب كه جال اورويم وخيال كه كندي اس قد دركر قاراور مقيد الله جاتا ہے كاس كامرتيد تمام تلوقات سے ذکيل اوركم تر ابو جاتا ہے كوئك دومرى تلوقات عن اگر چركمالات حاصل كرنے كى صلاحيت نيس ہے جيك

اس کلوق کو کمالات حاصل کرنے کی استعداد کے باوجود محروم رہنے کی صورت بین ابدی اموا خذہ اوروا کی عذاب وربیش ہے۔

وَكُو الْتَبْذِينَ احْمَدُوا المُحرِجُولُوكِ المِمان لاست اورانبول سنة الحِي مُثمَل كواسين فيالات اوراد بام پرغالب كرديد و تعيلوا التصايت أن اورانبول نے اعمال صالح كيے ووزي التحارك شهوت اودغضب برغالب كرويا اوعظيم كالجره كيار فكفغ أجثو غيثو متنفؤي ليم الناك لے ایک زخم ہونے والا اج ہے۔ اگر یہ بیادی، بڑھائے ادر موت کی وہرے ان کا مجاہدہ ختم ہو مائے لیکن مضبوط استقامت کی وجہ ہے ان کی روح میں جو کیفیت پیدا ہو کی ہے روز بروز ترقی پر ہے دورو وائی ترقی کے بدلے ہر لحظیم تواب یا نمیں مے ۔ چنا نجے حدیث شریف على وارو ہے كه وب بندة موكن وين ب متعلق التح طريقے بر كامزن مواور ورصاب، مسافری اور ج ری کی در سے اس سے وہ طریقہ فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ تکیواں نکھنے وہ ہے فرشتوں کوئٹم ویتا ہے کہ اس فخص کے اٹلال ناسے بھی ان میادتوں اور ٹیکیوں کا تو اب کھ دو جو کہ بید بھیشہ کرتا تھا اور اس سے لڑا اب کو اس سے ست روکو۔ بلکہ بعض روایات بیس یہاں تک وارد ہے کہاں کے فوت ہونے کے بعد مجی قرشتوں کو علم دیتا ہے کہاس کی قبر کے پاس تیج ، تحبیر اور تحبید علی معروف رہوا درووسب بچھاس بندے کے نام تھوتا کہ قیامت کے ال أشع اوراس وافرترائ كوكام بل لاستا الول وبالشرالوني اس روايت سي معلوم بواك قبرے پاس بیٹ کر آن ایاک پڑھے اور اللہ تعالی کا ڈ کر کرنے سے سیت کو فائدہ بینچا ہے اور ابیا کرہ حائز ہے۔ فرشتوں کا دستور بلکہ ملکم خداوندی ہے۔ قبروں بر جانے سے مطلقاً رو کے والے ذراعبرت کی **نگاہ مام**ل کریں ہی مختوط الحق غفراہ)

اور لیعنی مفسر میں نے فیڈ رکھنڈناڈ آنسفیل شالیلیوں کو ہوجا ہے اور اس کی وجہ سے مقتل کے ختل میں ہو ہے۔ مقتل کے ختل میں ہونے کی حالات ہو جائے ہیں اس کی ہیئے کہ اس حالت میں انسان کی صورت بدل جاتی ہے۔ اور قد کا سیرجا ہے۔ اور قد کا سیرجا ہونے کی جہ ہے اور قد کا سیرجا ہونے کی جہ ہے ہاتی ہے۔ اس کے سراہ درجعے کے بال سفید ہونے کی وجہ ہے ہیں دو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے چرے میں جوش ہونا ہے ہیں جہت نے ہے۔ اس کے چرے میں جوش ہونا ہے جائے جین جہت نے سے گئتے ہیں۔ والت کرنے کی جہا ہے۔ اس کا است کرنے کی است کرنے کی جہا ہے۔ است کرنے کی جہا ہے۔ اس کا است کرنے کی جہا ہے۔ است کرنے کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے۔ اس کا است کی جہا ہے۔ اس کا است کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے کہ اس کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے کہ اس کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے کہ کی جہا ہے۔ اس کی کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے۔ اس کی جہا ہے۔ اس کی جائے۔ اس کی جہ

marfat.com

اس میں فکانس سے ۔

اور جب ان آیات ہے معلوم ہوا کہ وین کی حقیقت ممّل کوٹمام تو توں شہوت ، نمنسب ، وہم اور خیال پر خالب کر نا اور ممّل کونو دشرع سے مئور کرنا ہے۔ اپس وین کی تکفریب کی کوئی وجہ نہ رہی کے تک انسان کی معنوی صورت کا حسن میمن وین اسخام ہے اور وہ حسن ہر کمی کو معلوب اور مرفوب ہے۔ لہذا اس تکفریب کے دو کے مقام شی فریانے جارہا ہے کو :

فَنَا يُحَدِّمُكَ يَعَدُ بِالدِّيْنِ لِهِل السائمان! ان مقد بات كرواضح بونے كے بعد تيرے ليے دين كي تحذيب كابا حث كيا ہے؟

مامل کلام ہے کہ جب تو نے اپنی معنی صورت کی حقیقت کو پالیا اور تخی معلی ہو

ایک کداس صورت کا حسن ای پر موقوف ہے کہ پہلے ہو حقی کوفر شرع ہے روش کرے ای

ایک بعد اسے اپنی تو تو ان پر مائم بنائے تو وین کو جنانے کی کوئی وجہ باتی ندری اس لیے کہ

فورشری وین کا فور ہے اور اس فور کے ساتھ عمل کو جا بات کی ہے۔ کو کھر حمل ہا تھ کے

مرجے میں بہ جبکہ وین کا فور سورج کی شعاموں کے مشاہ ہے۔ اگر صورے سنوی کے

ورمیان میں نہ ہو آ دلی کی آ کھ سے پھوٹیس کھانا تو وین کا فور انسان کی صورے سنوی کے

مال کی مشروریات میں سے ہے۔ اور جس طرح کے انسان حی صورے میں می وہ نے کہ

کی وجہ سے انسانیت سے نگل جاتا ہے۔ اور جا فوروں کی صورے میں می تو جاتا ہے۔ ای

طرح سنوی صورت کے خال میں باتا ہے۔ اور جا فوروں کی صورے میں می تو جاتا ہے۔ ای

طرح سنوی صورت کے خال میں باتا ہے۔ اور جا فوروں کی صورے میں می وافل ہو جاتا ہے۔ ای

مثلا ہو جاتا ہے اور کون ہے جو کہ انسانیت سے اپنے تیلئے اور جو ایس می طرق رفیت کر نے تو

آفَسَ اللَّهُ بِالْحَكْمِ الْحَكِيمَةِ كَا صَاقِالَ آمَامِ مَا كُول بِ يِزا مَا كَمْ لِيلَ بِ؟ اور جب وہرے ماكم افئ رعایا ہے یہ ہندئیم كرتے كواكي فرقے ہو وہرے فرق

کی طرف بھٹل ہوں تو یہ لوگ او نیچے سرجے سے نہایت پہٹی میں اُتر آ کیں 'حق تعالیٰ اِس حرکت کو کیوں پیند فریائے کا جو کہ خلاف کھکت ہے۔

اور اس احمال کی مخبائش ہے کہ ہم وین کو جزا کے معنواں جمیا نیس اس اس صورت بھی اس اور اس احمادت بھی ان آبات کا رابطہ اس طرح سمجھ جاسکتا ہے کہ قان کی تخلیق کی زیندا ہے جو نطقہ تھا میں اور سابقہ کی ایک اور اسے مقتل و ہے کہ اور اسے مقتل کا اس قدر محمل کھا امتر کی وی گئی کہ تمام بنجوں سے نیچا ہو گیا مالات کے اس جد گئے پر الشر تھا ان کا اس فدر مورد ہونے ہوئی میں ہوئی کہ اور صالات کو جان کہ دینے سر کشوں کو بست اور میاں کے عاجزوں کو اور نیچ مرجے تک بہنچا تا کیا جید ہو

اور یہ جتن بیان ہوا کہ اشد تعالیٰ کی قدرت کے توش نظر جزا کے واقع ہوئے کو جائز قرار وینے میں کائی ہے اور اگر اس کی شکت اور عدل پر نظر کر ہیں اور جائیں کہ نیک وید کی جزا دینا اور اچھے نرے میں فرق کرنا شکت اور عدل کی ونیا کے واجہات میں سے ہے ہو جزا کا واجب ہونا خابت ہوجاتا ہے۔ چنانچے اقلیس اللّٰلَّةُ بِالْصُحْدِ الْحَاکِمِيشِنَ اس مقدے کا اشارہ ہے۔ ٹیس جزا کے معالمے کا واقع ہونا قدرت پر نظر کرتے ہوئے مکن اور شکست و عدل کے توش نظر واجب ہے۔

اور مدید شریف شریف می آیا ہے کہ جو پھی سورۃ النین پڑھے اور اس آیت تک پنچ کہ الکیس الله با الحقید الفتا ہوئی تو جا ہے کہ جو پھی سورۃ النین پڑھے ادائی من الشاھدین الله با الحقید بالله بال

تقيير فرزيزي \_\_\_\_\_\_\_ (۴۷٧) \_\_\_\_\_\_ ييسوال يامه

## سورة اقرء

کی ہے۔ اس میں انہیں (۱۹) آیات ربہتر (۲۰) کلمات رادرایک سوای (۱۸۰) کی ہے۔ اس میں انہیں (۱۸۰) کی ہے۔ اس میں انہیں (۱۸۰) کی ہے جیں۔ اس لیے کراس سورۃ میں ندگور ہے کر آدی کو علق بھی بخد خون ہے پیدا کیا گیا ہے اور بید ذکر کرنا والات کرتا ہے کہ انفرنی ٹی اپنی رصت سے ذکیل کوئز ت والا کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے بیچے ہوئے خون کو جو کہ انتہائی ذات کے در ہے جیسا کہ اس نے بیچے ہوئے کر کمال موزت و رہے جیسا کہ اور اس میں انسانی روح پیوبک کر کمال موزت معلی میں انسانی روح پیوبک کر کمال موزت معلی خوب کر کمال موزت ہے معلی افرائی ہوئی کو انتہائی احتیاج کے باوجود قرآن پاک آثار کر اور دی کی تعلیم و سے کر موزت ہے کہ ماتھ و در ہوجاتا ہے۔

اورجس نے سورہ کا تحکومی سے پہلے آر نے والی سورۃ کیا ہے گویا کہلی ہیز جس کے ساتھ قرب خداد ندی حاصل کرنا اور اس کی الاوت بھور عبادت کرنا واقع ہوا ہیک سورت تھی۔ سورۃ اقرء قو سرف قرآت کے طریقے کی تعلیم ندیے اور الاوٹ کا معمول سکھانے کے لیے 111 artat.com

تقيران بين (٣٦٤)\_\_\_\_\_\_قيموال پاره

نازل ہوئی تمی۔

#### سورة اقر م كے نزول كى كيفيت

اس سورت کے زول کی کیفیت ہے کہ حضور معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقی کی علامات میں سب سے پہلے جو چڑ کا ہم ہو آل ہے خواب سے کہ آپ دات کو خواب میں جو پہرے کہ وہ کہ اس سات کو خواب میں جو پہرے کہ وہ کا ہم ہو آل ہے خواب سے کہ آپ دات کو خواب میں جو پہرے وہ کی جیت اس کے بعد آپ کے بارکرت ول میں جہا آل اور کور الشیق کی جوبت نااب آئے۔ آپ نے مکہ معظم سے مصل کو جو الشریف میں جا کر اپنی خطوب کے لیے آکے خار مقر رفر مائی اور اس خارجی چند دان کی تھوڑ کی می خوراک ساتھ لے کو ایک ساتھ لے خوراک پوری ہو جائی ۔ پھر دولت خار اللہ تعام اور ایک ووران خمیر ہے۔ الل و خوراک پوری ہو جائی ۔ پھر دولت خار دولت کے دودان خمیر ہے۔ الل و حیال کے حق آل اور کی کر ای خار میں پھر جلوہ النہ دور اس کے دوران کی دودان خوراک کے دادرائی خار میں پھر جلوہ النہ دور ہوتے ۔ ادرائی خار میں پھر جلوہ النہ دور ہوتے ۔ ادرائی خار میں آپ کے کا میر کی کر دارائی خار میں پھر جلوہ النہ دور ہوتے ۔ ادرائی خار میں آپ کے کا میر کی کر دارائی خار میں آپ کے کا میر کی کر دارائی خار میں آپ کے کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کے دورائی کا درائی کی دورائی کا درائی کا درائی کا درائی کے دورائی کی دورائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی دورائی کا درائی کا درائی کا درائی کی دورائی کی دورائی کا درائی کی دورائی کی دورائی کا درائی کا درائی کی دورائی کا درائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا درائی کی دورائی کا درائی کی دورائی کا درائی کا درائی کا درائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا درائی کا درائی کی دورائی کا درائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا درائی کی دورائی کی دو

خلوت کے ایام عی آپ ایک دن اس قارے یا برقتریف لاتے اورجہم مبادک اور ہاتھ پاؤل دھونے کے لیے ایک بھٹے کے کتارے گفرے تھے کدا جا تک معرت جرنگ علیہ السلام نے فضا عی ہے آواز دی۔ یا تحصلی اللہ علیہ وآلہ و کم باحضور علیہ انجافو قا والسلام نے اور کی سعت و یکھا کوئی آ وی نظر نہ آ یا۔ ودسری اور تیسری مرجب بھی ای طرح آ واز آئی۔ آپ جران ہو کر واکسی باکس و کھورے تھے کہ ایک قرم ایک لومانی محض سورے کی طرح دوشن فود کا تاج سر پرد کے ہوئے سنز براتی حلہ بہتے ہوئے آ وی کی شکل میں صفور مسلی اللہ علیہ وال وسلم کے لاد کیے بھی کیا اور آپ سے کہتے لگا کہ پڑھیے۔

اور بعض روایات میں آیا کہ اس بیزوگ کے ہاتھ میں ہزریشم کا ایک بھوا تھا جس پر بھی کھیا ہوا تھا اس نے دوگلوا حضورطیہ السلام کے سامنے کیا اور کہا کہ پڑھیں۔ حضور ملی الشہ علیہ والد وسلم نے فر بابا کہ میں صورت حرف کوئیس بھیا تا اور پڑھنے والا ٹھیں ہوں۔ اس بزرگ نے بھر کہا کہ میڈھیس اور آپ کوئنل میں لے کر بوری قوت کے ساتھ بھیٹیا تی کہ ساتھ rtat.com

تشروري ميسي مين بدر (۲۰۱۸) ميسي تيمول پدر آب كواس مين شخ سے بهت مشقت لاحل مولى رشن وفعداليا عن كرا \_

می رافزاً میاشد ربیک اللیق حقق بای آیات تک طادت کیں۔ یہ آیات حضور ملی الشعایدة آلدو مکم کے ذہر نام ریف علی دائے جو کئی اور آپ نے یاد کرلیں۔

اور بعض دوایات جی آباک ان آبات کی تعلیم کے بعد ای بزرگ نے اپنایاؤل ذیرن پر مارا جاری یان کا ایک چشہ پیدا ہوا۔ معنود علیہ السلام کو طہارت، وضواور استفاد کا طریق

ی مارا جاری پان ۱۱ یک پسمه پیدا جوز مسور عبد اسلام و حبارت و صودور و جدو سر منتقین کیا اور دور کست نماز کی تلقین کی سورهٔ قالتی محکوماتی تا که فراز جمن پرشیعته رجی ب منابع ساله می مرد می ساله

# marfat.com

تخيرون ك سيسسس (۱۳۱۹)

ے - فاعصروایا اولی الابعماد -جمیحنوظ الحق فقرار)

حضرت خدیج دس الفائم میم نے حوض کی کدآ ب بائل پریٹان نہ ہوں اس لیے کرفن تعالی نے آپ بھی اپنی رحمت کی صفات وافر طور پر ظاہر فرمائی ہیں۔ آپ سنیفوں پر رحم فرمائے ہیں آسینہ رشتے داروں کے ساتھ امپراسٹوک کرتے ہیں جمہان توازی فرمائے ہیں اور بھی جوں کے کاموں میں ونگیری فرمائے ہیں جو ذات اللہ تعالی کی تحلوق پر اس قدر رحم فرمائے ورقور حمید الجی کی شخص ہے ندکہ کی پریٹائی کی۔ اس کے بعد معتر سند بجروش اللہ عنہا حضور ملی اللہ طابر واللہ کو میں پر منے اور جرانی کی کراچی اور قررات اور الجیل سے بوری طرح واقف منے اور ان کا ترجر عربی پر بنے اور جرانی کی کراچی اور قورات اور الجیل سے بوری طرح واقف منے اور ان کا ترجر عربی پر بان میں تھے تھے۔

آپ نے فریا ہمائی جان افرا اسپنز ہرا دواوے کی بات میں کہ کیا فرماتے ہیں۔
ورث نے سارا واقد شن کر کہا کہ آپ کے پال بیآ نے والافض نا موں اکبرہے میں جہر کئل
طیر السلام جنیں المل کماپ کی اصطلاح میں عاموں اکبر کہتے ہیں اور کہ بیووی ناموں اکبر
ہے جوکہ اللہ تعالی کی طرف ہے آجیا وظیم السلام ہر دی لاتا ہے اور معزب موئی علیہ السلام پر
ہی نازل ہوتا دہا ہے آپ نوش دہیں۔ اور کی اتم کا خوف صوص شفر ایکی ۔ لیکن آپ کو اس قرم اس لیفت کی قدر شائ کی کرے کی اور بیآپ کومتا کی ہے جہاں تک کرآپ کو اس حقوم ہے جہاں تک کرآپ کو اس حقوم ہے جہاں تک کرآپ کو اس جہا تھی ہے جہاں تک کرآپ کو اس جہا تھی سے دول کو دونوں جو ایک ہے۔

انٹیل حمقوصلی افتہ علیہ و آلے و کم نے خواب علی سقید لیاس پہنے ہوئے و یکھا اور پہتجہر فرمائی کہ بیٹھی جنسی تھا۔ دا آوال وہا شدائو تین صغرت خدیجہ دخی الشرعنہا کی حقیقت شاک حضور کی الشرطیہ واکہ و کم کے قرب کی سعادت پانے کی وجہ سے ہے۔ جس کا انہوں نے آ ب کے فصائل شریفہ کا ذکر کر کے اظہاد قرمایا۔ جن کے قرب کی جوالت اس خاتون کو معرفت کا بہتمام حاصل ہوا وہ خود ہے فیر کھی کم ہو سکتے ہیں۔ تین آ ہے کا ورقہ بمن نوافل کے تشریف نے جانا بھا ہر حقیقت حال کا پہند کرنے کے لیے تھا لیکن حقیقت میں آ ہے ورقہ بمن نوائل کوزیارت کرانے اور اپنی تبریت ورمالت سے دوشتاس کرانے اور انہیں اعتراف واتسلیم

م حرب پر فائز کرنے کے لیے وال تشریف کے گئے اگر ندیا کے قو معزب ورق بن فائل کو آگر ندیا کے قو معزب ورق بن فائل کو آپ کا دیارت ہے آپ کی نبوت ورسالت کو تعلیم کرنے کا موقد ہی ندمانا اور وواس نعم کو آپ کا موقد ہی ندمانا اور وواس نعم معنوں معروم مرجے ۔ چنا نی تکمیم الامت موانا معنی احمد یار خان گرائی ایکی تغییر فورالعرفان بمی فریات بین کر منمور معلی الله علیہ وآلہ وہلم پہلے ہے ہی جریکل ایمن کو جائے ہیں کرون ووا اگر آپ کی ایمن کو جائے گئے کہ اس وقت معنور علیہ السلام ندائ ہے ذری ندیا ہو تھا کرتم کون ووا اگر آپ جریکل کو تر بھی نا اور بیرشان نورے قریم کی جو تا اور بیرشان نورے قریم کا ایمن ایمن کا ایمن کا بھی ہونا معکوک موتا اور بیرشان نورے قریم شان ایمان کے بھی فلاف ہے۔ ایمی )

#### چنونکات کابیان

اس واقد علی چند نگات معلوم ہوئے چاہئیں۔ پہلا کتند یہ کہ بن آ دم میں قربیت
کی عادت ورجہ بدرجہ ہونے کا فقاضا کرتی ہے۔ پس آگر پہلی دفعہ بی تعفور ملی الشعلیہ واکر وسلم
کو قرآن اپاک کی وق سے مشرف فربایا جاتا تو پر داشت تہ ہوتی ۔ اس لیے پہلے تواب بس
جو کہ اس جہان سے بہلو جملی کی حالت ہے جازوں علوم کا القاء شروع فربایا ہمیا تاکہ اس
طرح جہان فیب سے علوم حاصل کرنے کی عادت پیدا ہوجائے اور آ ہے آ ہشر آ ہشراس
طرح جہان فیب سے علوم حاصل کرنے کی عادت پیدا ہوجائے اور آ ہے آ ہشر آ ہشراس
تعلیم کے قرگر ہوجا کیں۔ اس کے بعد جانا کی بیداری اور ہوشیاری کی حالت میں آ ہے الل و
عیال اور کھر سے منعقع ہوجا کی تاکہ بورے جہان فیب کی طرف متوجہ ہوں۔ اس وقت
عیال اور کھر سے متعقع ہوجا کی تاکہ بورے جہان فیب کی طرف متوجہ ہوں۔ اس وقت
آ ہے کو تبائی اور بیلوں کی گوجت دل جی جا گری ہوئی اور آ ہے کو ایک آئی جگہ کا پید دیا کیا
جہاں جس بیٹر جی سے کوئی بھی شہور تاکرزول وق کے وقت آ ہے کے دل جی شدید مدر مراز و اور
تعلیم کا کمان تک نے کر رہے جھر نول وی کے وقت آ ہے کے دل جی شدید مدر مراز و اور

ا دسرا کت یہ ہے کہ جبر تمل علیہ السلام کے دہائے اور بغل جس لینے کے ذریعے خدائی تا محرکو آ سے کی روح جس تمل طور پر معنبوط اور دائخ کر دیا تمیا۔

# توجه وسينغ كح اقسام كابيان

اس کے کدا الوطریقت کے وف عمواہے فیریں کا بھین کی تا فیرینے وقت کے جن martat.com

کی چارتشہیں ہیں۔ مکلی تا ثیراندکا می جیسے کوئی فحص امجہا ساعطر لگا کر محفل ہیں آئے اور عطر کی مہیسے محفل میں بیٹھنے والوں کے مشام میں اثر کرے اور وہ اس سے لذت حاصل کریں۔ اور بیاتا ٹیمرکی اقسام میں سے سب سے زیاد وضعیف تتم ہے اس لیے کہ اس کا اثر صرف پاس جیٹھنے کی مدت تک پاتی ہے از ان بعد باکوئیس وہتا۔

وسری تا ثیر القائی جینے کوئی شخص بیالی جیں ای اور تیل ڈال کر لائے اور دوسراشخص جس کے پاس آگ ہے ہاں تی کوروش کروے۔ پس چرائے درست ہو جائے۔ اس تا ثیر جس کے پاس آگ ہے کہ محبت کے بعد بھی افادہ واستفادہ کی صورت جس اس اکا اثر بالی رہنا ہے لیکن اگر کوئی مقبوط رکاہ ہے آئے ہے ہے جیسے تیز موا اور بادش و فیرا تو اس کا اثر زائل ہو جائے۔ بیز اس تم کی تا ثیر جس تہذیب نفس اور اس کے لطا تک اثر قبول ٹیس کرتے جس طرح کے تیل بی اور بیانی کے تا کارہ ہونے کی صرف آگ کی کا شعلہ اصلاح تیس کر سکے جس

معزت خواب بإتى بالقدرحمة الفدعليه كاواقعه

حغرت خواد باقی باللہ درمنڈ اللہ طیہ ہے منتقبل ہے کہ دیک ون آپ کے ہاں جند martat.com

تغیر درین \_\_\_\_\_\_\_ تیران پارہ میں اور (۲۷۴) \_\_\_\_\_\_ تیران پارہ میں اور (۲۷۴) \_\_\_\_\_ تیران پارہ میں اور کی خیافت کے سلط کا ان کی تو آئے ہو گئے ہو جو در تھا۔ دھڑے خوب کو مہم توں کی خیافت کے سلط کی در دوئت کے ساتھ تی آیک ناجل کی دکار گئی اس نے آپ کی تشریق کی میں منظلے ہو کر آیک دوئی اور پر تکلف اور مرشن کوشت کا سائن آپ کی ضدمت میں مد مشرکیا۔ آپ اس کے اس سؤک ہے بہت خوش ہوئے۔ فریا یا تو کہا ہا تھے ہوگائی ہے جو اپنی سرت کا بنادی ۔ فریا ہا تو اس مالت کو برداشت نہیں کر سے کا میاد دیا ہے تھے اپنی سرت کا بنادی ۔ فریا ہا تو اس مالت کو برداشت نہیں کر سے کا کھواد دیا تھے ہوئی ہیں۔ فریا ہوئی ہوئی ہوئی۔ اور جو جو جو ب

کیدادر ما تک ہے۔ وہ اکا سوال پر اصرار کرتا رہا۔ حضرت خواجہ تو بہتین فرمائے ہے تھی کہ
اس کا مطانبہ بر حوکیا۔ ناچارات جمرے میں لے مجھ اس برای تیرا تعادی فرمائی بہب جمرے
ہے باہر تشریف لائے تو خواجہ اور تا بائی کی صورت اور شکل میں کوئی فرق نیس رہا تی اُوگوں کو
امیاز کرج مشکل ہو گیا۔ صرف اس قدر تھا کہ حضرت خواجہ بشیار تے اور وہ تا بائی مد ہوتی اور
ہے خود تھا۔ آ شرتین دی کے بعدای سکراور نیبیٹی کی حالت میں واصل بی جو کیا۔ رہت اللہ
ہے خود تھا۔ آ شرتین دی کے بعدای سکراور نیبیٹی کی حالت میں واصل بی جو کیا۔ رہت اللہ
میان علیہ۔ خلاصتہ الکام بیاس وہائے میں حضرت جر نیل علیہ السلام کی تا تیرا تھادی تا شرتی

العال علیہ معاصدہ المقام بیان وہا ہے میں سرت بہرس میں اسام بی ، عرو مادی ، عرف کرانہوں نے اپنی دورج لطیف کوسیاموں کی داہ ہے سید عالم ملی الله علیہ وآلک وسلم کے جمم القدس میں داخل کر کے روزج مبادک کے ساتھ متحد کر ویا اور دونوں شیر وشکر ہو گئیں اور

الدس میں واس ار نے روئ مبارات نے ساتھ محد اروپا اور دونوں میر وسٹر ہو میں اور بشریت اور مکیت کے درمیان ایک مجیب حالت پیدا ہوگل جو کہ بیان میں جیس و سکتے۔

#### تيسرا نكته:

ورق بن نونس کو جنیول نے صفور ملی الله علیہ وآلہ وسلم کو کئی وہی گئی وہی ہے نزول کی کو اقد من کا در جر کئی علیہ السلام کو بیجان کر حضور ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور مدور پر کم است و ندوگر بھان ہے افسان ہے افسان ندو کہ یہ تمام کر شنہ واقعات اور دور مرے اسور شرائع حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے سکھائے یا حظا کیے ہوں۔ اور اس اختال واقعہ ہے بعد اس کے ساتھ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے سکھائے یا در اس اختال کو اتفاق ہے بعد اس مسابق کے بارے شرائدا واللہ کی گئی ہے اور اس اختال کی مختاب میں مسابق کی میں اللہ اور اس اختال کی گئی کرنے کرنے دور اس اختال کی گئی کرنے کرنے دور ای ایک اللہ اور کرنے شرائی کے بارے شرائی کی اس و بین کے بارے شرائی سے اللہ کی کا ب اور کرنے شنہ اور ان سے فیض پانے والوں پر موقوف شرائے ہے۔ جو بیکھ ہو ایکوں سے ظاہر ہوں۔

#### يشبع الله الرَّحْمَنِ الرَّحِمْجِ

والخرة بالمدردية البناع وودكاركام عدد الكراب وودكاركا كام يزهين اس ليے كرافَة تعالى كرنديم كام كوآ دى خود بۇ دىكى چاھ سكا ادرلغلارب كو خاص كرنے میں اس بات کا اشارہ ہے کہ انفہ تعالیٰ کا آپ کی برورش کرنا گا ہراور روثن ہے۔ اور تربیت عمل آب ساري تلوقات، سے متاز اورستني جي ساور آب كام قديم كي طاوت عمر الله متالي کے انہیں ناموں ہے مدد مامل کریں جوآب کی تربیت میں معروف جیں۔ اور اگرآب کے ول بن بدنیال گزرے کے کلام قدیم کو کیے بڑھا جاسکا ہے اس کے کہ ادارہ عنا عادث اور قوبيد ب جبكر دوقد يم اوراز لى ب قواب مرور كاركي أيك اورمغت كوملا حظر كري ك النَّذِي خَلَقَ لِين بروروكاروه وات بي جن في اشياء كواوراج اساء ك صورول كو پیدا کیا ہے۔ آواس ہے کیا ہید ہے کہ کلام قدیم کوجروف کی شکلوں بھی و حال کر پہلے آب کے خیال بیں والے پھر آپ کی زبان مبادک پر جادی فرنائے۔ اس لیے کرمب اشیاء کی تخلیق ای وستور کے ساتھ ہے کہ اسانے قدیمہ کو حاوث شکلوں میں خلو و گر کیا تھیا ہے۔ اور اگر محر خیال گزرے کر کلام الی ہے انہا موزیز ہے جبکہ آ دی انٹنائی ماج ہے اس طرح ک عزیز شے کومقام بخزیش انارنا جیدمعلوم ہوتا ہے تو اپنے پراردگار کی صفات یمل سے ایک اودمنست طا مثل*دکر بی* س<sub>ی</sub>

خفقی الانسکان اس نے انسان کو پیدا قربایا ہے۔ اور اے امراد الہی کا حال وق کے ساتھ کمال عزیت مطافر بائی ہے۔ اور اے تنقف احتماد کے ساتھ تو از اہے۔ جن سے افعال الی کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی موح لطیف کو اس کے جم کیٹف کے ساتھ اس طرح وابست قربایا ہے کہ طائف دوح ایٹ مقام بے جی اور جم کی کشافت اپنی جگہ ہے۔ جم کی کشافت سے دوح حفیر ہوتی ہے تہ الطافت دوح کی جد سے جم پاش پاش ہوتا ہے اور یہ سب کھا کیا دوس سے ہوگئی اور از کا دوقت ہے۔ چانچ فر ایا ہے:

مِنْ عَلَيْ بِمُجْدِ فُون سے جو كر ثر ما نجس اور حقير ہے تو كيا جب ہے كدلّہ كم لَدَى كام كولَة كم الفاظ كے ما تحد جع كركے اور ترتيب دے كر خيالي قو توں اور بولئے كے آلات marfat.com

من اقتا مفرمادین اور و مکام قدی بغیر کی تغیر کراین اصل نقدس برقائم دیے۔

# marfat.com

کی ہجہ یہ ہوئی ہے کہ اقراء اور ای طرح لفظ قبل چونکہ کا ام النی علی وافل ہے جس کے ساتھ چھیر علیہ السان سم کو فطا ہے فر ما یا عملیا ہے اور دوسرے اوا مرونوائی کی طرح وارو ہوا ہے ' بی تر آن جس کیوں وافل نہ ہوگا ۔ باس اس افغا کو ای قبیلے سے مجھیں جو کہ خطوط کی ایتدا جس تکھتے ہیں '' جاننا جا ہے'' اور فر مان شامی جس'' جانیمی اور پہیا تھی'' بھی اس طرح ہے اور اگر کو کی جا ہے کہ چواقع دوسرے کو شائے اور پہنچاہے یا کمی کو چورے قط کا فشان وے' اے ان الغاظ کے بڑھے سے جارد کئیں۔

#### اليك فدشت كاجواب

ہم بھاں بنچ کہ جب مضور کی اللہ علیہ وآل وسلم آئی نتے آب کو تھم دینا کہ بزمو تکلیف مالایطان ہے بعق ایک چزکی تکلیف دینا ہے جو ہوئیں عتی اور تکلیف مالایطان واقع ٹیں ہوئی۔اللہ تعالی نے فرمایا:لایک آلیف اللّٰہ کَفْٹ الّٰہ دُسْعَهَا۔

لاک خدشے کا جواب ہے ہے کہ پیٹھم احر کلکٹنی ٹیٹ ہے بلک احر پیٹی ہے جیدا کہ بیٹے کو جب پہلے پہل عدر سریٹن لے جاتے ہیں تو استاذ صاحب فرماتے ہیں پڑھوں گا تو بھرے پڑے وفت پڑھتائیس جائز لیکن استاذ صاحب کا ستھد ہے کہ بھی پڑھوں گا تو بھرے پڑھے ہوئے کو یاد کمراور پڑھنے کے لیے مستعدادر تیار ہوجاؤ اور چونکہ تضور علے العملؤ ڈ والسلام اُک ہوئے کا احداس فرمائے بھٹا تا کید کے لیے دوسری مرتبہ فرمایا گیا کہ وَلَوْدَ اِسْخَیْ پڑھیں۔

تشير فزيز كا 🚤 🚤 (۴۷۲) عند ميسان ياره

دوسرابانسو دَبِّكَ كَ مَا تَوْمَعَلَ بِ يَوْكُوالَ مِن يَهِلِ كُزَرِ فِكَا بِ فِينَ الْبِيْرِ بِوردَ كَارَكَا عَ مِنْ عَبِسَ -

اب آئی ہونے کی رکاوت ؤور کرنے کے لیے جو کر حضور صلی احفہ علیہ وآٹر وسلم کے ول مبادک جس بار بار کھکٹی تھی اور آپ خیال فرماتے جنڈ آئی کے لیے علم حاصل کرنے کا طریقہ خصوصاً وہ علم جو کرصفات الجن اس کا مقدس کلام اور اس کے ہر دوز کے احکام کے ساتھ متعلق ہوا ممس طرح حاصل ہوسکتا ہے۔ ایک اور مقد مداد شاوفر بایا جار ہاہے جس سے علم فیب حاصل ہونے کا طریقہ لوگوں کر واستی ہوجا تا ہے۔

دَرَبُكَ الْأَثْدُورُ اور آپ كا پروردگار بہت كر مج ہے اى كوعلم عطا كرنا اس كے زو كيا۔ ايك آسان كام ہے۔ اس ليے كرا آگر أى كے ليے كوئى مانع ہے تو ہہ ہے كرعلم عاصل اكر نے سے اسباب نيس دكھنا اور اس تم كا مانع تمام افراد انسانی كے بارے میں بعض علوم كی تبہت موجود ہے اور اس كے باوجود اللہ تعالی بعض تكو قات كے واسلے سے ووعلوم ان تک پہنچا رہا ہے۔ چنا تجدفر ما يا جار ہاہے۔

الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ وہ پروردگارجی نے آدیوں کھم کے واسط ان چیزوں کا تعلیم
الَّذِی عَلَمَ بِالْقَلَمِ وہ پروردگارجی نے آدیوں کھم کے واسط ان چیزوں کا تعلیم
ال بے جنہیں جوائی، عمل اور جر کے ساتھ معلوم تھی کیا جا سکا از ان طویل ہونے کی دید
ہے ہے سابقہ آمنوں ،گزشت معد ہول ،گزر سے ہوئے بادشاہوں اور پرانے زبانے کے انبیاہ
علیم السفام اور اولیاء کے حالات یا مقابات کی ڈوردی کی دید سے بھے انتہائی ڈوروا قع ممالک ریاستوں اور شہوں کے مالات بلکہ بادشاہوں کی عادت ای طرح جاری ہے کہ اسپنا
دیاستوں اور شہوں کے مالات بلکہ بادشاہوں کی عادت ای طرح جاری ہے کہ اسپنا
دور مایا کو تھم کے ذریعے اسپنا المنہ کی اطلاع دیج ہیں اور آسنے ساسنے کی
کے ساتھ محتکو نہیں کرتے اور چاکہ بادشائی کا کارخانہ کارخانہ الوہیت کا عمل ہے اس کارخانہ سے اس کارخانے سے اس کارخانہ سے اس کارخانے کا مرائ لگا تا ہوئیا۔

قلم کی اہمیت کا بیان

شفائل کے اعدی اسامیوں کی تعداد خواجہ سرائے تلم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ مکانات انتازات اور قلعوں کی تعداد ہوم ڈیپارٹسنٹ کے تلم سے معلوم ہوسکتی ہے۔ ۱۱۱ artat.com

نوکروں اور ملازمون ان کے عہدوں سمیت سے سمالار کے تقم سے جانا جاسکا ہے۔ متحقوں، فیرات کے طریقوں اور ان ادادول کو جوان کے بارے جمل کیے گئے جس کا بارے کا اور ان ادادول کو جوان کے بارے جمل کیے گئے جس کا باد داور فیر آ باو و رہائے، اللہ سے لگ سک ہے۔ زیرتین مما لک کا طول و عرض میر بجرین ، آ باد دور فیر آ باو و رہائے، دریاؤں دور تالا بول کی تعداد جو ان مما لک جمل واقع جس وفتر تقدیم کی تقم سے معلوم ہو گئی ہے۔ جا کیروں اور بادشائل زمینوں کی تعداد کو وفتر وزارت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قید یوں اور واجب انتقل والمور برعموں کی اتعداد ان کی سرا اسمیت قید یوں کو چھوڑ نے والے وفتر سے جو کہ جس اور توزائوں اور وفتر سے معلوم کی جا سکتا ہے اور توزائوں اور کاروانوں کی تعداد میر سال تی کے ساتھ متعلق ہے معلوم کیا جاسکتا ہے اور توزائوں اور کاروانوں کی تعداد میر سال تی کے دفتر سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ علیٰ بنا القیاس

اور چونکدلوگول کوان کی استعداد کے مطابق کارخانہ الوہیت برمطلع کری منظور تھا' انیں قلم کے ساتھ لکھنا سکمایا عمیار اوران بھی سے برفرقے کواپنے لامنان کار خانوں میں ے ایک کار فانے پر مطلع ہونے کا عثوتی دل میں ڈال دیا گیا تا کہ وہ آلم کے ساتھ اس کام کو محقوظ کمریں تاکد وسرے قریقے ان سنداخذ کریں۔اورای طرح دوسرے فریے کو کسی اور کارخانے پرمطلع ہونے کا خیال بیدا کرہ یا حمیاحتی کرانہوں نے اس کام کوقلم کے ساتھ منبط كرليا۔ اور دومرول كوان كے قلم كے قديعے اس كارخانے پر اطلاح ساصل ہوكئي۔ اور اس مجیب تم بیرے ماتھ افراد انسانی کوائی اطلاح سے بیرہ ورفر مایا میا۔ اور جس طرح روزی کے سلسلے پیش ایک وومرست سکے مراتھ فٹاون اور ایداد کرنا انسان کا خاصہ ہے جائے اور پہوائے کے معاملے میں بھی باہی تعاون اور اعداد اس کا خاصہ ہے۔ اور یہ با جی تعاون اور الدادهم كى وساطت كے بغير مكن فيس اس ليے كه بعض افراد ايك زيائے بيس واقع بوت بيس جير بعض دومرے افراداس زمانے ہے صد بول بعد پيدا ہوئے۔ بعد والول کے ليے پہلو ل سے علوم کی اطلاع قلم سے واسطے سے ہے اور ہیں۔ای طرح بعض لوگ ایک جگراہ رایک ملک عمل سکونت یذر بوسے جبکہ دوسرے لوگ دوسری اطراف اور مما لک علی جاکزیں موے اب ان دور رہے والول کے لیے ان کے طوم اور تحقیقات پر اطلاع تلم کی وساطت کے بنے مکن زخی ۔ سے بنے مکن زخی ۔

ای لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنات سے بات کی فضیلت کے متعلق موالی فربایا تو انہوں نے حرض کر یا حضرت ابات ایک ہوا ہے جو مند نے نگل اور فا ہوتی ہر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہو جہا کہ مکام کو باقی رکھنے کی قد ہر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی الاسم کی قد ہر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اس کی قد ہر کھنا ہے۔ کئی تھم ہے کہ علوم کا شکاری اور بوئی اور بھی گئی تیز کو تھنے والا ہے۔ ایک فعت ہے جو کہ تھا ہے جس کہ ایک فعت ہے جو کہ تھا ہے جس کہ لیا القام اللہ بیات و دین تائم رہنا تہ زیرگ ہے۔ چنا تی آگر تھم نہ ہوتا تو وین تائم رہنا تہ زیرگ درست ہوتی ہے وین کی کتا جی تھم کے ساتھ کھتے ہیں جبکہ قرضوں کی دستاویز اس رحقوق کی اسات در دعوق کی اسات در اس کی دستاویز اس رحقوق کی اساد در مورم اور اموال کی حفاظت تھم کے ساتھ دوارہ ہے ہے۔

ادر آگرنظر کو بکورسی کری قر معلوم کر سکتے ہیں کہ معرب حق سبحاند وتعاتی کی بادشان کے بیا شاہ اور آگرنظر کو بکورسی کریں قر معلوم کر سکتے ہیں کہ معرب خالم شہادت ہے ادر اس ملک کے بیٹ تاری کا خالت ہیں۔ ان جی سے المارات اور باغات کا کارخانہ ہوا در اس ملک کے بیٹ تاریک کا خالت ہوا داراس ملک کے بیٹ تاریک کا خالت ہوا داراس ملک ہے۔ بہلا علم ہیں ہے جس شی افلاک کی گفتی ان کی ہیں اور ان کی ترجیب بیان کی جاتی ہے۔ دو سراعلم جغرافی ہے جس شی زجن کی ہیست کمول کی محمد کا مورا ہے۔ تیسرا مسالک معربی اور اس میں باتے جائے والے ور یا کہ ان اور بھاڑوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تیسرا مسالک دوران کی تعلیمات میان اور نمان کے بیٹ میں جس میں تو میان اور نمان کی تعلیمات میان اور نمان کی تعلیمات کی جاتی ہیں۔ چوتھا البحاد اور اجرام کا طول وحرش دلیل کی جاتی ایر نہ تا تھی کا بیان وحرش دلیل کے ساتھ ڈابت کیا ہے۔

ادران شرمشعل خاندی روشی کا کارخاند ہے اور اسے ستاروں کی صورتوں کے طم ہے دریافت کیا جاتا ہے اور شعاموں کا طم می ای شی داخل ہے۔

اور ان عن قرشہ خانہ، اسطیل، کہتر خانہ اور باز دار خانہ ہے جس کی تصیلات علوم حیوانات سے دریافات کی جاسکتی ہیں جن عمل کماہ حیوۃ الحجے ان جع کی گئی ہے۔

اور ان علی دوائی خانہ ہے جس کی تصیفات مفروات این بیطار، جامع بغدادی اور بری بری قراباد میزات سے معلوم ہوسکتی ہیں۔ اور ان عمی سے جواہر خاند ہے اور اس کی معلوم موسکتی ہیں۔ اور ان عمی سے جواہر خاند ہے اور اس کی

تنسیلات معد نیات اور پھروں کے علم سے معلوم کی جاسکتی ہیں جس میں بے ثار سن ہیں کھی ممکی ہیں۔

اور ان بیں سے نکسال اور تزانہ عامرہ ہے اور اسے علم الاجساد اور علم صنعت ہے۔ عاصل کیا جاسکا ہے۔

اور ان عمل سے روزید وارول ، جا کیرداروں اور مما لک والوں کا کار خانہ ہے اور اسے سامت ریاستوں کے باوشاہوں کے مجموقی وفاتر سے معلوم کیا جاسکیا ہے۔ بہر حال ج مجمود کر کیا گیا ہے بیتھم سے عمل کی وسعت کے لیے ایک چھوٹا سانمونہ ہے بہان سے قلم کی وساطنت سے حاصل ہونے والے علوم سے کمالی کا سراغ لگایا جاسکیا ہے۔

راديول اورمنتيول كالقلم معاملات اور هباوات بن الشرتعالي كي احكام كي دريافت كا

سبب-

انلی فرائنس کا قلم ہومیت سے ورٹا ہ ش سے ہرایک وارث کے بھے معلوم کرنے کا ذرجہ ہے۔ اور مؤرخین کا قلم کویا تمام گزشتہ زبانوں کے مالات کو چش کرنا ہے۔ اور اس دربادعائی کے دیکارڈ کے طور پر ہے۔

اور ام کھم مقدر ہر کہمی دیکھیں اور ان علوم کا قیش دینے کو بھی نظر میں لا کیں جو کہ اس کی میسسے آسان والول اور زعن والول کو لما ہے تو مثل فیر داور وہم جبران رہ جاتا ہے۔

اور چائد تلم کے ساتھ تعلیم دینے کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو ذات جی سوائی مقرو ہوئے تلم کے ساتھ تعلیم دینے کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو ذات جی سوائی مقرو ہوئے ہیں اس کے بعد قلم کی وساطت سے وہ الفاظ منا کے نبوتر کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں اس کے بعد اس نطا کو پڑھنے دائے اور آپ کا اور آپ کی اور آپ کی ساتھ بودی مشاہرت رکھتی ہے اس لیے کہ کان مقدی نے پہلے لوح میں الفاظ کی صورت کے ساتھ بودی مشاہرت رکھتی ہے اس کے دنیال کے مساتھ مائے میں اور پر مشاہد والدوس میں افتاد کی ساتھ کی لوح پر مشاہد کی اور تعلیم کے دنیال کی ساتھ کی لوح پر مشاہد کی لوح پر مشاہد کی اس کے ساتھ کی لوح پر مشاہد کی اس کے ساتھ کی لوح پر مشاہد کی ساتھ کی لوح پر مشاہد کی ساتھ کی لوح پر مشاہد کی ساتھ کی ساتھ کی اس کے ساتھ کی ساتھ کی

نہایت مناسب ہوا جس طرح تلم کے ذریعے ان چنز دل کو حاصل کرتے ہیں توب بھری بالک حاصل نیس کر سکتی ای طرح آدی کے ذریعے وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں حاصل حمر نانائمسکن سے بہ چنانچے فرمایا جارہا ہے:

عَنَدُ الْأَنْسَانَ مَالَدُ يَعْلَدُ الله الكووقعلم وي بي بي ونين بالناقار

#### تنمن اسباب علم كابيان

اس کیے کہ آ دی جس علم کے اسباب تھن چڑیں جس۔ کیلی چیز ظاہری اور باطنی حواس سیسہ بن کی وجہ سے اسپے اندو مسلسل گروش کرنے والی چیز وں کا ادراک کرتا ہے جیسے بھوک بیاس، درضا مارائنگی خوف ،امن، رنگ، یو منزہ، آ واز مگری اور مردی وغیرو۔

دوسری چیز عمل جملی وجہ ہے حواس خابری اور باطنی سے عائب اشیاء کا اور اک کرج ہے۔ اور اور اک عملی تین تمہوں سے باہر تیں ہے اس لیے کہ جس کا اور اک متعلور ہے یا تو اس کے سب کو حواس کے ساتھ وریافت کیا ہے۔ لیس پر بان کی کی ترکیب رونما ہوگی۔ مثلاً چاہتا ہے کہ گھر جس و حواس ہوئے کو معلوم کرنے اور اس نے اس گھر جس آگ کی جلنے کو معلوم کر لیا ہو وہاں سرائے فکا لے کا کہ گھر جس و حواس ہوگا اس لیے کرآگ رحو کی کا سب ہے اور سب مسیب سے بغیر فیزیں رہتا ہے۔

یا اس کے سب کودر یافت کر کے اس کے بائے جانے کا بھم دیتا ہے۔ اور ولیل اٹی کی ترکیب کرتا ہے مثلاً دُور سے دُھواں معلوم کیا 'سراغ لگا لیا کہ وہاں آگے بھی ہوگی اس لیے کہ دُھوکیں کا دجود آگ کے بغیرعال ہے۔

اور جدا جدا ہے اور اس کے باوجود اسباب اور مسیات میں سے جو چیز مثل کی تفر سے پوشیدہ جواس سے ساتھ وکیل کیڑئے کا طریقہ ممکن نہیں ہے اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ایک اور سیب عطافر ہایا کمیا ہے۔

آوروہ تیراسب کی فرسے جس کا اپنے ہم جنوں ہے ان کی محسوں کی ہوگ اور کھی 
ہوئی چیزوں کوئس کر بیٹین کرے اور مقاصد حاصل کرنے جس کام جس لائے اور چونکہ فبر
دینے والا انسان مجی ہی فیض کی طرح حواص اور حش کے دام جس کرفار ہے دہ چیزیں
جوانہائی حواص اور عقل کی حد ہے بالاتر چین انسانی اصافے ہے باہررہ محکم ان کی تعلیم وقی
عائل کر سے دی مجی کہ علم الحق کی وی عظیم فرشتوں کے واسطے سے باہررہ محکم ان کی تعلیم وقی
عائل کر سے دی مجی کہ علم الحق کی وی عظیم فرشتوں کے واسطے سے انسان تیک پہنچ اور کام
آئے اور کشف والہ ام ، باتف نجی اور امور ضب کا سامنے آتا جو کہ الحمل معرف اور اولیا واللہ کو الحقیم السال می ارواح کے وسلے سے اور ان کی ویروی کے مقبل حاصل ہوتا ہے سب چھ

اور چنگ مالفہ یففید کاسٹی ہے کہ توت بیٹری جی اس کے علم کو حاصل کرنا ممکن ت

ہوتہ مالفہ یففید کے ذکر جی انفری شہر ذائل ہو گیا درنہ بطاہر مثل معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے

کشیم ہوتی جی اس چیز کی ہے جو کہ معلوم نہ ہو بھی مالفہ یفلید کا ذکر کیا کیا شرورت ہے۔

کل جانا چاہے کہ حرف کا ڈائٹ ڈیٹ کرنے کے لیے اللت عرب جی استعمال کیا

جانا ہے ہی اس سے پہلے ایسا کلام چاہے جس کی طرف یہ ڈائٹ ڈیٹ میں متوجہ ہو جبکہ بہال

کوئی ایسا کلام جورواور باطل کرتے کے ال کی ہو بطاہر قد کو کھی ہے اس لیے جسمی علاء نے کہا

ہو کہا گیا بھی تھا ہے اس لیے کہ ڈائٹ کی صورت جس جی اس کے مطاف کونا کرد کی اور پہلے ایسا کو ایسا کہ اور گیا ہو باتا ہے تھا اس کے کاملیوم ما سین کو باطل داور تی کو ایسا کر بیا اور پہلے کہا میں کے طاف کونا کرد کی اس کے مطاف کونا کرد کی اس کے مطاف کونا کرد کی جاند کر جس کی طرف ہر جسمی کی اخر ت ہر محتمی کا ذائن جانز ہے جس کی طرف ہر محتمی کا ذائن جانا ہے اور بہالی افتاد کا کہا کہ دور ہونے کی بنانا پر اگر مرف جھیں کی طرف ہر محتمی کا ذائن جانا ہے جس کی طرف ہر محتمی کا ذائن جانا ہے جس کی طرف ہر محتمی کا ذائن جانا ہے جس کی طرف ہر محتمی کا ذائن جانا ہے جس کی طرف ہر محتمی کا ذائن جانا ہے جس کی طرف ہر محتمی کا ذائن ہو جانا ہے۔

اس ابہام کی دخناصت یہ ہے کہ جب بندویں کی نسبت سے مٹل تعالیٰ کی اکرمیت کو marfat.com

شیروری برای میان در ارشاد فر مایا کمیا کداس کا بدید بناه کرم برطرح سے پر ورش اور محیل کی طرف میان فر مایا محیا در ارشاد فر مایا کمیا کداس کا بدید بناه کرم برطرح سے پر ورش اور محیل کی طرف متوجہ ہے جی گئے کہ جو چیز ان کیا وسعت سے با برخی انہیں اس کی تعلیم فلم کے واسطے دی گئی اور انہیں اس مقد بیر کے ساتھ کا رضانہ ہائے الو بیت سے قراع کیا گیا تا کہ وہ طلافید کبری کے تقل کے ساتھ افعال ربو بیت کی بیروی کر میں اور تلوقات میں تصرف کر میں اور ان میں ظلی الحق

کے ساتھ افعالی رہو بیت بل ہیرہ کی نرمی اور حوقات میں بصرف فرمی اور ان میں ہی ایل اور تقرف ٹابت ہو جائے۔ بہال حمنیائش تمی کہ اس کلام کے بیننے واسلے کے دل میں شیر محرّ رہے اور وہ کیچے کہ جب انسان دربار خدادندی میں اس قدر معزز اور کرم ہے تو اے

ا وران اور واست در بهب مسان در بار حداده دن است است در در در در به سهد در است مرودت اور تناکی کے مورش کیول گرفار کیا گیا ہے اور است برگار فی کے ماست النجا کرنے

والاینایا نمیا اورات مفرورت کی وجوه اس قدر د کی کئی میں اور ووسرے حیوانات اور گلوقات کو النا کاسوال حصر محی نمیس و ماعم ا

چنانچہ وہ کھانے میں آگ، چکی اور وہ مرے آلات کا تھان ہے۔ اپٹی مرض میں دوا،
طبیب ، پشماری، جراح، فصد کھولنے والے اور باہر امر اض چثم کا تھان ہے۔ علی ہذا القیاس
پہنے وہ ہنے اور داو میں اسے جو شرورت ہے بالکن طاہر ہے۔ جبکہ دوسر سے جوانات کو اس تھم
کی شرور دیات بالکل آئیں جی اور اکر میت اس معالے کا فقاضا ہر گزشیں کرتی آگر اس تکلوق پر
اختیاتی کرم ویش نظر تی تو پہلے تو جائے تھا کہ اسے مقرب فرشتو ل کی طرح تھا تھی ہے وور در کھا
جوانا اور اگر اسباب خلافت کے حصول اور تکو قات میں تعرف کی بناہ پر اسے تھان تا کہا گیا تھا
تو جائے تھا کہا ہے واقع بال اور ہے انتہا گڑا نے وہے جاتے تا کہ تھان ندر بھا اور والل نہ
ہوتا اس شہاوراس اعتراض کے وہ کے لیے تھنا کہا گیا گیا ہے۔

قرآن جيدين لفظ كلاوالى مرآيت كى اوريد لفظ نصف اوّل ين ميس ب

اور اس لفظ کی قرآن مجید شرن دو خاصیتیں ہیں: ایک سے کہ جہاں بھی ہے لفظ وار دہوا ا یقین کے ساتھ جان لیما جا ہے کہ وہ آیت کی ہے اور سے لفظ حدیث مؤرہ شی بالک ناز ل ٹیم جوا ہے ۔ اور اس شی راز یہ ہے کہ مدلفظ انجائی گئی دور خنسب پر دلالت کرتا ہے جبکہ عدید منورہ میں کا طبیحان ایمان والے میکا الاعتقاد لوگ تھے اگر کمی ان سے کوئی فروگز اشت ہوجائی توارشاد وقعیحت کے مقام میں بھری رحمت اور مہریائی کے ساتھ اس خطاکا قدادک فرمایا جاتا ا

# marfat.com

بھتی اور فضب کا کوئی تصور ندھا۔ پھلاف شرخریف سے مخاطبین سے جوک عنادی کا فر اور مرکش نخالف شے آئیس فطاب کرنے میں کئی اور فینسب ودکارتھا۔

ورمری خاصیت بیر کرتر آن پاک کے نصف اوّل بین اس کلے کا کوئی وجود شیں جیکہ است کے کا کوئی وجود شیں جیکہ اندھ آ خرصوصاً آخری پاروں بیں بیالفظ بہت زیادہ واقع جوا ہے اور اس بین راز رہے کہ ابتدو بین سمجھانا اور ہدایت و بنا مراو ہے جس کا دارہ وحداد ترکی پر ہے۔ اور جب ایک فخش اللہ بن باک وک تک پر متنا جلا ہمیا اور ارشا و انجہ کش ہے بالکل درست نہ ہوا تو تحق کے لائق ہو کیا تصوصاً جب تر آن پاک کے آخر تک بیج کیا اور اس کے مواحظ اور نیسی تول ہے پاکس بہر دورن ہوا تو حق کی بیانک ہر وقرع کا کستحق ہو کیا ہے گا کہ بیک کے آخر میں بیا تف مروری ہو گیا۔ کی استحداد ہے بہر بیس آ تا تو تو تو تو بیان کرنے کے لیے اللہ تشہر اس کے در موافق کا کستحق ترار باتا ہے اور ان دوخصوصیتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تشہر کے ایک بیت کہا ہے جو بہرے

ومانزلت كلا بيثرب ناعلين ولاجاء في نصفه الاعلى

بیتی دید عالیہ میں کا کالفظ ہاڑ گی ہوا تو اسے یادر کھوا ور تدی قرآن ہاک کے میلے نصف میں آیا ہے۔ میلے نصف میں آیا ہے۔

اور جب برتم پرسطوم ہوگی اب آیات کی تغییر شروع کی جاتی ہے فرہ یا جارہ ہے: منگلا مقدمہ بیل ٹیس ہے کہ آ دی کی غربت اور احتیارج اللہ تعالیٰ سے کرم کی کیا کی وب سے ہے بلکہ اس کا ٹیک اور سیب ہے اس لیے کہ

بِنَّا الْمُؤْتَ اِنَ لَيْنَظِنَى تَحْتِنَ آوى خدا ادر بندول پر مرکنی کرتا ہے اُن رَبَّا اسْتَغَفَى جَبُداہِ ہِ آپُو بال امر جے المحت اقوت ادر لاہروائی کے دومرے اسباب کے ساتھ تُخ ا و کِلنا ہے۔ یک اگر اسے بہت می وجود کے ساتھ تنا می نہ ہوتو اس کی مرکنی اور زیادہ بڑے جائے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت بائی ندرہے۔ ٹیم بیر کرم کے کمال کا تقاضا ہے کہ اے کُی طرف کی احتیاج کے ساتھ سرکئی نے باز رکھا کیا ہے۔ جیسا کردومری جُکور ایا گیا گیا ۔ ہے ذَلَوْ اِسْتَطُ اللّٰذِنْ اللّٰ ِزْنَی یوبِنا ہِ اَبْعَوْا فِی الْاَرْضِ لِیمِنَ اگر اللّٰہ تعالى اسے بندول کے

تقيرون \_\_\_\_\_\_ تيمون يده

لیے در آل کے اسباب کشارہ کرد ہے تو صدیے گز دجا کی اور زبین میں سرکٹی کریں مالانک آ دک کا ب مقیدہ ولکل غذہ اور بیپورہ ہے اسے کمی صورت میں یکی اسپنے بروروگار سے ل بردادی کا تصورتیس ہوسکا بک

بات این وقیک الونجنی تحقیق تمام حالات شر تیرے پردوگاد کی طرف ہی لون اے اور ایم اسے ایک مثال دے کر واقع کی است ا ہے - اور ایم اسے ایک مثال دے کر واقع کرتے ہیں رمثانی ایک مخص کو اگر اچھا کھان ہمرا آیا اور اس نے معنوم کیا کہ آن تھے جوک کی حاجت سے بے پروائی حاصل ہوگی۔ اس سے پر چھنا چاہیے کہ تھے کھائے اور چیائے کی قوت کون دے گا؟ اس کے بعد کون ہے جو تھے ۔ قریر سے قدار یادر درگنا، ہیں غذا کے تشکول کے والے اور کھی گا؟ اس کے بعد ہفتے کی قوت مغذا دینا درد کنا، ہیں غذا کے تشکول کو جوال و براز کی راہ سے دور کرنا، غذا کو زہر ہفتے سے دو کتایا جیند کا موجب ہوئے سے دوک کر کو اس و براز کی راہ سے جوالے اور ایم کی حالت میں جو کر تھے ۔ کی حالت میں ہیں جو کر تھے ۔ اور جم سے دورج جوالے کی حالت میں اور دی کے جود جب جم کی غیاد کر ور پر جائے اور جم سے دورج جوالے کی حالت میں ایس دورج کے اور اس کا احدال کیا جائے اور اس کا اعدال کیا جائے اور اس کیا جائے اور اس کا اعدال کیا جائے اور اس کی خوالے کیا گوٹ کے اور دیوں کا تو اس کیا کیا گوٹ کی خوالے کیا کیا گوٹ کر اور کوئور کیا جائے کیا کہ کوئور کی خوالے کیا کہ کا کوئور کیا گوٹ کیا گوٹ کی کوئور کیا گوٹ کیا کہ کوئور کیا گوٹ کیا گوٹ کی خوالے کوئور کیا گوٹ کی خوالے کوئور کیا گوٹ کیا کوئور کیا گوٹ کیا گوٹ کی کوئور کیا گوٹ کیا گوٹ کیا گوٹ کی کوئور کی کوئور کیا گوٹ کی کوئور کیا گوٹ کی کوئور کیا گوٹ کی کوئور کیا گوٹ کی کوئور کوئور کیا گوٹ کی کوئور کوئور کیا گوٹ کی کوئور کو

یک اگر عقل مند انعیاف کرے اور اپنے ول بٹی سویے تو غزا کی حالت بٹی اپنے آپ کوخدان کی کا زیرہ پختاج سمجھے اس لیے کر تغییر کوتو بکی آرزو ہے کہ اس کی جان سلامت اور جسم درست رہے اور اسے ایک ول کی روزی ٹی جائے جبکہ دولت مند کو جان، بال، مرجبہ اور اللی وعیال سب کی سلامتی درکار ہے اور اس کی ضرورت کی وجیس تغییر کی وجو ہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔

یہاں اکثر لوگوں کے ول میں خیال گزرتا ہے کہ مال سرکتی کا سب ہوتا ہے۔ بڑے
بڑے محابہ کرام رضوان الفرطنیم الجھین جو کر کیٹر المال ہے جسے حضرت عبداز کمن بن عوف،
معشرت امیر الموشئن عمان النورین رضی الفرطنیا الی وجہ سے سرکتی میں کوں خوٹ نہوے
بکہ حضرت المیدان علی نوینا وطید العملؤ آوانسلام کو وغدی مال عمی اس فقر وسعت اور نؤمگری
کیوں عطا کی گئ کہ آپ سنے بیت الحقدت کے درو وجوار کو سونے اور جوابرات کے ساتھ
اسکال عطاکی گئ کہ آپ سنے بیت الحقدت کے درو وجوار کو سونے اور جوابرات کے ساتھ

تشيرون \_\_\_\_\_\_ (هم) \_\_\_\_\_\_ تيموال ياد

جرادة كياا در زين وي در أنيل ب شاراسياب اورة لات يديمي نوازا كيا-

اس شبر کا بواب یہ ہے کہ اس آیت جی مال کو مطلقاً سرکتی کا سبب تر ارتمیں ویا کی بلد خود کو ہال کے ساتھ ٹی جھنا اور در بارخداوندی جی بغد ہو کہ بوقتا تی ہرا آن اور ہر حال لوش ہے اس سے خالی ہونا مال کے حصول کوا چی کوشش و کا وقت کی طرف منسوب کرنا اور الفرتغائی ہو امال اور الفرتغائی کے فقتل و عزیرے سے نہ بجمنا سرکتی کا سبب ہے۔ جیکہ معفرت سلیمان طبیہ السلام اور صحاب کی رضیم رضوان کے پاس اگر چہ مال کی کشرے تو تھی کمر ایسا عقیدہ نمیس تھ بلکہ بو محض ال بررگول کی سرے کا مطالعہ کر ہے میتین کے ساتھ جان کے کہ فقیروں کے ساتھ طبی رشمانا اور ان کے ساتھ ایس کے کہ فقیروں کے ساتھ کی برگول کی سرے کا مطالعہ کر کے ایس کی ویس وی معاون سے کہ کوئیا و اور مور ان سے تعمل بوتا تھا۔ کو یا ان کے سرے ان اس کے ساتھ اللہ ہے اس مواسخ کو مال کی ویر کا تر باتی قرار و سے کر زیادہ ایٹایا ہے۔ ای لیے صدیت یاک جی ویر ہے گائی ہے ہوگائی ایسے ان کے باک

اور جب ثابت ہوگیا کہ آ دی کی تھائی زیادہ ہونے کی ہدیکی ہے کہ ہے اصلاق کی مدیکی ہے کہ ہے اصلاق کی صورت بھی ہے کہ ہے اصلاق کی صورت بھی سرائی کرتا ہے اسپیزشتم ہیتی ہے عاقل ہو کر تعقیق و کہنا ہے اس گران کی گئی گئی کہ کوئی لا پروائی کرنے والوں میں ہے کی کا ویک حال بطور مثال ہو ہے کہ اس کی استفاد کی طرح سرکھی کا موجب ہوئی ہے؟ مثال بیان کرنے کے لیے فرایا جارہا ہے کہ:

آرة بنت اللّذي يَنْهَى كِياتُونَ اللّخَصَ كُودِ كِما ہے جوكر من كرا اور روكا ہے عَنْدا اللّهِ عَنْدا اللّهُ عَنْدَ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَاللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُو اللّهُ عَنْدُو اللّه

بیختم ایوجهل لعین تفاج که صنور ملی الله علیه وآله وملم کومنجد حرام بی نماز سے بار ور -

روکنا تھا اور کہنا کمہ اگر جیں نے حمیس زیمن پر چیشا ٹی ریکھتے و کیے لیا تو معاذ الشکرون اُڑ اووں کا۔ادراگر چہ بیر آبیت اس لعین کے بارے میں اُٹری ہے لیکن جوفنس الشد تعالیٰ کی اطامت سے منع کرنا اور روکنا ہے ہی وجمید اور غرمت میں شامل ہے۔

### أيك سوال اوراس كاجواب

اور وہ جو فقہا و نے تکھا ہے کہ خصب کی ہوئی جگہ میں نماز پڑھنے ہے روکا جائے اور

یا بٹن کر وہ اوقات میں طلوع آ فمآب کے وقت ، قروب آ فاآب کے وقت ، بالکل زوال کے

وقت نماز معر پڑھنے کے بعد مغرب تک اور طلوع کیر کے بعد طلوع آ فماب تک ہمی روکنا

جائے اور اگر ما فک اپنے خلام اور لوغزی کو نماز تجد ہے اس لیے روک کہ شب بیداری کی

وجہ سے خدمت میں کو تامی کریں کے قوائے تن پہنچا ہے ۔ (اقول وباللہ الو نیخ - یاور ہے کہ

وجہ سے خدمت میں کو تامی کریں کے قوائے تن بہارے بال بالکل نیس پائے جاتے اس لیے

یوز رقر یہ غلام اور لوغزی کی بات ہے جو کہ آئ جارت بال بالکل نیس پائے جاتے اس لیے

مول زمیندار میر مایا دار وغیرہ خلاز موں کو نمین روک سکتا کیونکہ یہ لوگ ان کے مالکہ نمیں

یس مجر محفوظ کا گئی مغزلہ ) اور اس طرح خدمت کے وقت نقل نماز ہے منے کرسکتا ہے اور خاونہ

ابن نیون کو اعتکاف سے روک سکتا ہے اور نظی روز ہے ہے بھی اس لیے روز و کی جات میں

اس سے مباشرے اور دیگر جزوں کا استفادہ تجی وسکتا۔

تو سب بکوال بناوی ہے کہ یہ وہ کناچ کہ وہ رکی مسلموں کے لیے ہے اور الشرق الی کی اجازت سے وہ روکنائیں ہے بلکہ ایک عماوت سے وہ روکنائیں ہے بلکہ ایک عماوت سے وہ روکنائیں ہے بلکہ ایک عماوت سے وہ ری معاوت کرتے ہوئے اس مماوت کی طرف بنتن ہوئے ہے۔ بیکہ بعض اکا برین اوب کی دھارت کرتے ہوئے اس موالی ہے ہی پہلے قتل موالی ہے ہی ہی وہ دو ہے کہ حضرت امیر الموشین علی کرم اللہ وجید میرگاہ میں تشریف لائے ۔ آپ نے ویکھا کہ بچھاوک نماز میر سے پہلے قتل کرم اللہ وجید میرگاہ میں آئی ہے۔ آپ نے ویکھا کہ بچھاوک نماز میر سے پہلے قتل کرم اللہ وہ ایک ایک الشری ہے ہے گئے تام سے کو یہاں اوافر بائے ہوئے تیس ویکھا ہے۔ وہ لوگ اس اشارے سے اپنے کام سے تنز کے الوگوں نے وافر کی دھارے بھی اس آ بیت سے فرمتا ہوں کہ فرآئیٹ اللہ بی بیا ایم الموسی انہیں فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ اللہ بی دھارے بھی ہی اس اس کے فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ اللہ بی دھارے بھی ہی اس اس کے فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ اللہ بی دھارے بھی ہی اس اس کے فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ اللہ بی دھارے بھی ہی اس اس کے فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ اللہ بی دھارے بھی ہی اس اس کے فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ اللہ بی موسی کا اس کا مسلم کی دھارے بھی ہی اس اس کے فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ کی دھارے بھی ہی ہی اس کا مسلم کی دھارت کی دھارے بھی ہی اس کا مسلم کی دھارت کی دھارے بھی ہی اس کے فرمتا ہوں کہ فرمائیٹ کی دھارت کی دھ

تغير مريزي \_\_\_\_\_\_ تيموال ياره

ا طرح سے مقابات میں کرنا جا ہے کہ جہاں صرح کمی دارد شہولی ہو۔ درنہ الاحوفوق اللام

اور جب استغناہ حاصل ہونے کی دید ہے برقینس *کے مرکش ہونے* کی مثال بیان فرما دی مخی تو اس مرض کے علاج کا طریقہ مجسی بیان فرمایا جارہا ہے کہ:

اَرْدَ یَتَ اِن کَانَ عَنَی اَنْهَدَی اَوْ آمَدَ اِللَّمُوٰی کَیافَوْتُ کَیافَوْتُ اِلسَرِکُ کُوریکھا کہ اگر جایت پر ہوتا یالوگوں کوتفوے کا تھم وجا لیمن این سرکٹی کا علاج کرتا اور روحانی صحت حاصل کرتا یا اس سے مجمی ترقی کر سے محیل وارشاد سے مرہبے کوئٹی جاتا اور نماز سے روسکنے سے بھائے لوگوں کوتفو کی اور درتی کا تھم وہا۔

آراۃ نیت اِن تُحذَّب رَتُونْی کیا تونے ای سرس کو یکھا کداس نے دین ہیں ہرعنیہ اسٹوۃ والسلام کی تحفریب کی اور راوئن پر چلنے ہے روگروانی کی دونوں ھالتوں بھی جزا پائے گار پہلی ھالت میں ایچی جزا اور دوسری ھالت میں سزا۔ اور جزا کا لحاظ کرنا سرشی کا طلاح ہے اور اگراہے جزا واقع ہوئے کے متعلق کوئی شک ہوتو اے سمجمانے کے لیے اتباعی کائی ہے کہ

آلفہ یَعْلَمْ بِانَ اللّٰهُ یَزی کیا وہ جانائیں کون تعالی اے دیکے دیا ہے اوراک کا
د کینا جو کہ جزارِ قادر جوادرائی کی عکست جہان کے ذرات بھی ہے ہر ذرے بھی سورت
ہے جی تربادہ قالہ ہراوروائی ہے جزا کا عقیدہ رکتے کے لیے کافی ہے اس لیے کدقا در مونا جزا
ہے جواذ کو جاہتا ہے جیکہ حکست اور عدل اس کے واجب ہونے کا تقاضا کرتے ہیں اور ہر
اجھے نہ ہے گل کو و کینا نیکو کار اور بدکار کے امتیاز کے لیے کافی ہے ہی جو قادر ہوئے کا
باوجود میدہ والشہ نیک اور بدی قرق نرے اور ہرکی کوائی کی مزانہ ہوئے اور ایک گئر رادری کے والی گئی مراداری کے والی گئر اور ہرکی کوائی کی مزانہ ہوئیائے دہ ایک گئر رادری کے والی تعدید اور جو کی گئر ہے اور جو کی تعدید اور جو کی گئر ہے ہیں ہوئا ہے گئر باکش خواج کی ایک نظام ہونا ہے کہ
بالکل نظام سے اور جو ہوشیدہ ہے دو اس کا بی آ دم کے اجھے کرے اعمال پر مطلع ہونا ہے کہ
آ دی کی ایسیرے کی نگاہ پر شہوت اور نمضیب اور جبل مرکب کی جمیل بھا کر اے اس اطلاع کے ذکر پر کفایت کی گئی۔

Marfat.com

martat.com

تحراوان \_\_\_\_\_ تيمول پره

تحلّلا مقدمہ بول نہیں ہے کہا ہے ہے مقصد چھوڑ دیا جائے اور اس کی دنیوی عزنت ادر مرتبہ کا کی ظاکرتے ہوئے درگذر کی جائے۔ اُنٹن لَّمْر یَانْتُوبِ اگر اس ڈانٹ ڈیٹ کے ساتھ سرکٹی ہے بازندآ ہے۔

آنسکفتا بات جہریہ تحقیق ہم اسے اس کی پیٹائی کے بالوں سے خرور کھنچیں
کے جو کہ انہائی ذکیل وخواد کرنا ہے کیونکہ انسانی جم کے اعتمادی سب سے زیاد و معزز
ہے ۔ ان کے بعظیم کے موقع پر بادشاہوں اور دولت مندوں کے سر کی اسم کا رواج اور مسلول ہے۔ اور جب اے اس قدر ذکیل کریں قو انہائی ذلت ہوگی اور پیشائی کو خاص معمول ہے۔ اور جب اے اس قدر دولیل کریں قو انہائی ذلت ہوگی اور کیشائی کو خاص کرنے نکس ایک اور کلتہ ہا در دوہ ہے ہے کہ آدی ش سرکشی کا سب ای معمور کے جوالے کیا سب ہا کی مطور کے حوالے کیا سے بارے اس لیے کہ ظاہری حوال خسند ۔ وہم اور خیال جو کہ تکیر اور مرکش کا مرابا ہے ہے اس عضور کی سے بیسا کہ چور کے شرادت کا ہے تا ہے۔ اس اسے اس طیف کے جس اس عمور کا آلدون ہے جیسا کہ چور کے لیے اتفاظ ہے کہ مراسترر کی گئی ہے اس طیف کے بیا کہ اور دی جاری ہے جیسا کہ چور کے لیے اس کیے کہ تو اس کے کامر استرر کی گئی ہے اس کیے کہ چور کے اس کے اس کیے کہ تو اس کے کامر استرر کی گئی ہے اس کیے کہ چور کے اس کیے کامر استرر کی گئی ہے اس کیے کہ چور کے اس کیے کامر استرر کی گئی ہے اس کیے کہ چور کے اس کی جور کے کے اس کی کا آلدون ہے۔

ناصِبَةِ کَافِئَةِ خَاطِلَةِ وَهِ بِیثَانَی جُوکَ جَمِونَی اور خطاکا، ہے۔ یعنی سرکئی کی حالت بنی اس پیشانی بیٹ خاطِلَةِ وَهِ بیشانی جو کہ جموئی اور خطاکا، ہے۔ یعنی سرکئی کی حالت بنی اس پیشانی کے بعض اجراء اور ان قوتوں کے ساتھ جو کہ اس پیشانی بنی میں ہر کئی تین جموئی الفیمی مارتا اور ہے ورافئے مماناہ کرتا تھا۔ بھی سکیٹوں اور عاجزوں کو حقادت کی نظر ہے و کیکنا کہ بھی اس حرکت پر پیشانی پر بل ڈال کر بیشنا ہو اس کی مرشی کے خلاف ہوتی۔ اور بھی تقریمی حقید ورخیاتی اس کے موقع پر سر ہاتا تو یہ بیشانی اس کے خلاف ہوتی ۔ اور بھی تاتی ہوتی کے جن بالوں کو بری آب و تاب کے ساتھ رکھا کہ سکتی کرتا اور خوشبودار تیل لگاتا تھا انہیں کی کرکر خاک جی مل کر کھینیا جائے۔

اورمفسرین نے تکھاہے کہ خاطئ تھلی سے بدتر ہے اس لیے کہ لفنیہ عرب میں خاطی است سکتے تیں جو جان ہو جھ کر تمناہ کرے جبکہ تھلی وہ ہے جو عمد آنافر ہائی تہ کرے اس لیے خاطی کے لیے قرآن مجید میں انتہائی شدید عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔

تغیر دریزی \_\_\_\_\_\_ قیمول باره

اور وہ شسلین کھاتا ہے مسلین جہنےوں کی بیپ ہے جوکر کری کی وجہ ہے ان کا گوشت اور چر بی جلنے کی بنا و پر تکلے گی۔ احتراقیا کی نے ارشاد فرایا میں بیشویش لایا گفتہ إِلَّا الْعَمَاطِلُونَ جَبَرِ عَلَى سے لیے عنوو ورگز رکا وعدہ سے رَبَّسَنَا لَا تَوَاحِدُ فَالِنَ شَبِیْنَا اَوْ اَخْطَافًا

اور حدیث شریف جمل وارو ہے کہ جب بیآ یات نافل ہو کی حضور طیے الصلوق والسلام نے اوگوں کے سامنے ان کی ۔ ورت فرمائی۔ ہوتے ہوتے ہوتے ہات اور جمل لعین تک جا بیٹی ۔ اس نے غصے جس کے رحضور حتی اللہ عالیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی کری شروع کردی اور کہنے لگا کہ بچھ پینہ ہے کس کو ڈوار ہے جو؟ اگر جس جا بھول تو ہے سارا مسحرا سواروں اور پیادوں سے جرووں لیکن تمہارے لیے اور تمہاری تو م کے لیے تو وی اوگ کافی بیس جو کہ جرووز سے وشام میرے ور بارسی حاضری دیتے ہیں وگر جی انہیں نظا اول تو تم پرائی کی حقیقت کھل جائے ۔ اس ملعون کے جواب جس جس شری ایک اور آیت تم فی کہ

فَنْفِذُهُ فَا فَادِیّهُ لَی جاہے کہ وہ ایک مخل والوں کو کا الے بعنی جو نوگ سے شام اس کی مخل میں حاضرہ نے بین سوت کو رو کئے روشن قبض کرنے والے کا مقابلہ کرنے کے لیے اچی فوج اور لفکر سے مدد حاصل کرے اس لیے کہ ہم بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے حقیر بشروں کو بھیجے وہیں میں میں جینا نجے قربایا جارہا ہے:

سننگری الذِ بَالِیْتَ ہِم جلد علی زیاد کوکا لیس کے۔ اور اصل اخب حرب شل میار چھنے ہوت کی اور اصل اخب حرب شل میار چھنے ہیں جو کہ لوگوں کے کندھے بائد دھ کر آئیں چیل میں فالے چھن اور وہ لوگوں کے کندھے بائد دھ کر آئیں چیل ہیں فالے اللہ چھن اور وہ لوگوں کے باتھ باؤں بائدھ کر دوز رخ جس فول میں کے باتھ مطابق میں ایوجھل تھیں کے لیے اس وعید کے مطابق مطابق میں انقاق ہوا کہ بدر کے دن مارہ کہا اور حضور صلی افقہ علیہ وآلہ وہنم کے تھم پر مسلمانوں نے جے چیشانی کے بائوں سے تھیجے کر تایاک گڑھے جس فوال دیا۔ اس کے مسلمانوں نے جس فوال دیا۔ اس کے مسلم کون جس موداخ کر کے اس جس دی فوال کر اس کی تمل گاہ ہے کر جس مرد کے کہا ہے کہا ہے۔

اس کے ساتھیوں اور ہم مجلسوں ہیں ہے کوئی بھی اس مشکل وقت ہیں اس کے کام ندآیا۔

اورز بانیا کی تعداد کے متعلق قرآن پاک بی دوسرے مقام پر جر کھا آیا ہے ب

ے کہ کفاریش ہے ہرایک کے لیے اینس (۱۹)افراد مقرر ہیں جو کہ اے پکڑ کر دورزخ میں ڈالتے ہیں۔انیس (۱۹) کی تضییص کی دجہ مورہ مدائر کی تغییر میں غاکورے۔

جہم کےموکلوں کے ادصاف کا بیان

اور بعض روایات میں دارد ہوا کہ ان کا جسم اس قدر کھلا اور وسیج ہے کہ ان کے باؤں کے باؤں کے باؤں کے باؤں کے باؤں کے باؤں ان کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے مرواد کانام ما لک ہے اضارا (۱۸) اور اس کی تاریخ بین ان کے داخت بارہ منظے کے میں گئی ہیں ان کے داخت بارہ منظے کے میں گئی ہیں ان کے داخت بارہ منظے جاتے ہیں ان کے در میں پر کھنچے چلے جاتے ہیں ان کے دونوں کندھوں کے درمیان دیک سال کا فاصفہ ہے ان میں ہرا کے ہے جاتھ کی جس کے دائوں کندھوں کے درمیان دیک سال کا فاصفہ ہے ان میں ہرا کے ہے۔

اور لنظ زبائی کی تحقیق ش اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیرجع کا میخہ ہے جس کا مفروشیں ہے۔ بعض کہتے کہ اس کا مغرد زبایت ہے جیسا کہ عفریت بیرزین ہے شنت ہے جس کا متی دفع کرنا ہے اور زبیت ہر سرکش کو کہتے ہیں انسانوں سے ہویا جناب ہے۔

اور جب اس مرکش کے حال اور انجام کے بیان سے قرافت ہوئی تو حضور سلی انشرعلیہ و کل دسلم کو اس انعین کی تحافظت کا حوصلہ ولایا حمیا اور قر دایا حمیا کہ تحکّلا اس سے مت فرریں اور اس کے ذرائے کو کسی حمق عمل شالا کیں۔

کیا امکان دوسروں سے و کیے بھی ٹیس مکٹا تھا۔ اس بیٹو پر اس کی مخالفت کے مقام جس سجد ہے کاعظم دیا گیا نا کہ اس کی ڈک خاک آلود ہو۔

نیز جب اس ملون کو تکبر اور سرکشی کی جز اجی بیشانی کے بالوں سے تعینے سے فرایا گیا حضور ملی اللہ علیہ وآل و کم ک فرایا گیا محضور ملی اللہ علیہ وآل و کم کو شکر یہ کے طور پر اس بات کی والت کی گئی کہ آ ب عاجزی کے ساتھ اپنی بیشانی کو جارے حضور خاک پر رکھی کہ ہم نے آ ب سے دشن کی پیشانی کو آب کے انقام کے لیے مٹی میں ما ویا۔

نیز جب بجد وقرب عداوندی سے حصول کا باعث ہے حضور علیہ انصلاۃ والسلام کواس کا تھم دیا ممیا اور ارشاد ہوا کہ آپ بجدہ جس مشغول ہوں تا کہ بارگاہ خداوندی جس آپ کو پورا قرب حاصل ہواور آپ کا کمال سر بلند ہواور آپ کا ذخمن خود بخو وسفلوب اور ذلیل ہواس لیے کہ بارگاہ خداوندی جس آپ کا قرب جس قدر بڑھے گا' آپ سے دخمن ای قدر مفلوب ہول ہے۔

#### حالت تجدہ میں قرب کی زیادتی کی وجہ

اور مجدد کی حالت عمی قرب کی زیادتی کی دید بیاب کساس حالت عمی آدی این اصل کی طرف توبیت کساس حالت عمی آدی این اصل کی طرف توبیت و باده ہوگ این اصل کی طرف توبیت توبیت نیاده ہوگ مقرب خداوت کی آتا ہی اتبال سے آیا تھا کہنچا تا ہے اور رہو کا ان ملا ماہ کہنچا تا ہے اور رہو کا اللہ کا درواز و کھمکھنا تا ہے ای لیے حدیث تریف میں دارد ہے کہ اقد ب حالیکون العبد من دوجہ و حدیث تریف میں الدسماء لینٹی مجدے کی حالت میں العبد من دوجہ و حدیث تریف میں الدسماء لینٹی مجدے کی حالت میں بندے کو این میں دول ہے کہ کی اس میں حالت میں میں دولات کی دولت میں دولت میں

اور میر آیت مجدہ ممااوت کی آیات شمل سے سبا اسے پڑھنے سے بڑھنے والے اور مننے والے پر مجدہ واجب ہو جاتا ہے اور ممج حدیث پاک میں وارد ہے کہ ابوجمل نے لوگوں سے کہر رکھا تھا کہ جب مجمومی (صلی الشہ علیہ وآلہ وسلم) کعبہ کے IMATTAL.COM

بر رون سائے آکی اور مجدہ کریں مجھے خرویا تاکہ ( معاذ اللہ) میں گردن پر پاؤں رکھوں اور اسٹے آل کر دوں۔ آیک دن حضور ملی اللہ علیہ وآلہ و کلم خانہ کو ہما سے تماز علی کھڑے سے کہ اس بد بخت کو کی نے خردے دی وہ وعدے کے مطابق آیا جب حضور علیہ انسان و انسلام کے قریب مینچا تو چھلے پاؤں اوٹا اور اپنے دولوں با تموں کو ڈھال بنا کر کو یا کئی چڑ سے فائد و کھنے کے لیے مجمع ہوئے تھے انہوں نے اس سے بم چھا کہ تھے کیا ہوگیا کہ تو وہ دائیں لوٹ آیا؟ اس نے کہا کہ جرے اور محرصلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کے درمیان ایک

وائی لوٹ آیا؟ اس نے کہا کہ جرے اور محرسی اللہ علیہ وآلہ وسم کے درمیان ایک آکٹیں خندتی پیدا ہوگئی تھی۔ اس خندق کے کنارے فرشتوں کے پرنظر آ رہے تھے جمے شدیہ خوف محسوس ہوریا تھا اور ایک بہت بڑا اڑ دہا میری طرف قصد کردہا تھا اگر میں وائیں ندہونا قو جل جاتا اور اڑ دہا تھے ہلاک کردیتا کا جار چھے لوٹا پڑا۔ لؤگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت تھی؟ بولا کہ بیٹنش ایک زبردست جاددگر ہے میں اس پر قالب تیں

نیز مدیث شریف علی دادو ہے کہ اس دافقہ کے بعد معنود سلی الله علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر بیلیمین میرے نزد یک آ تا تو فرشتے اس سے م سلجے آڑا وسیتے اور وہ یاتی ندر بتا۔

### <u>سورة اقرء كے فوائد ونكات كا بيان</u>

ة مكا

ادراس سورۃ سے متعلق فوا کداور لگات میں سے ایک بیہ ہے کہائی سورۃ کی پانگی آیات زول قرآن کی ابتدا میں اُتریں جبکہ باقی آیات کافی عرصے کے بعد ابو جہل کے بارے میں نازل ہو کیل لیکن رب العزت کے تھم ہے این آیات کوکڑ شدہ آیات کے ساتھ ایک چکرکردیا کمیا اور مناسب کی وجد دوران آخیر بیان کی جا متک ہے۔

ہنز اس سودہ بھی اُن سَنعیٰ عُلُوْءٌ کو تابت کرنے کی طرف اشارہ ہے جوک نقل اور کمآبت پر موقوف جیں۔

غزان مونا نی ایک گئیس کائے ہے کان مونا کا پیلا حد فضیات marfat.com Marfat.com علم پر ولائٹ کرتا ہے جیکہ باقی حصر مال کی خدمت پریٹی ہے تو میمال سے اس بات کا مراغ نگانا جاہیے کہ علم قیک چیز ہے جو کہ مرغوب ہے جیکہ و نیا کا مال نفر سے اور بے رئیسی کے قابل ہے۔

نیزاس مورة بی جہال علم اور تکھنے کی تعلیم کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ذات بھی کو صفیہ اگر کیا گیا ہے وہاں ذات بھی کو صفیہ اگر کیا گیا ہے وہاں ذات بھی کو صفیہ اگر کی طفیہ کی معتمد کیا گیا ہے کہ وربلت الاکو مرجکیہ مورة الانقطار بی جہال تحلیق اور طاہر کی یا طفی اعتماء کو معتمد لی کرنے کا ذکر فرا یا گیا ہے کہ مقاف نی آئی صورة و کی ہے کہ مقاف نی آئی صورة و کی ہے کہ مقاف کی بیت زیادہ کرنے کو کہنے ہیں جبکہ کرمے صرف کرم پر مقاف کرنے کی تعلیم صحت حسن اور جمال کی فعت سے بہت والالت کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کر تھت علم صحت حسن اور جمال کی فعت سے بہت دیادہ ہے۔

نیز اس مودۃ چی اس آمت کے فرحمان ابوجہل کے بارے چی آیکنفی فرمایا عمیا جو کہ لام تاکید سے موکد ہے اس کا مہندا ہم وقیدوی کا میں ند ہے جبکہ معشرے موک علیہ السلام کے فرحمان کے بارے چی اس کی سفطنت عزت اور مرتبہ کے کمال کے باوجود دومرے مقام پرتا کید استمراد کے بغیر لفظ کھنی فرمایا کمیا ہے جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فرحون اس قدر کمائی افتقار کے باوجود معترت موئی علیہ السنام کو مرف یا تو ان اور خلابری کلام کے ساتھ ہی ستانا تھا جبکہ اس لیمین نے اپنے مرہے کی کی کے باوجود بار ہا حسنورسلی الشعابہ واکہ وسلم کے کم کی اقدر کر کے معا فائٹ فتم کرنا جا ہا۔

نیز فرعون نے معرت موئی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ابتدائی عربی اچھا سلوک کیا تھا اور آخر میں اس کی دبان سے سیکھ ڈکٹا نڈ اللہ اللّٰہ الل

تغير فرزي \_\_\_\_\_\_\_تيدوال ياره

نیز جب معفرت میدانندین مسعود دخی الله کونیاس کا سرکاشند کے لیے اس کے سینے پر بیشیے تو اس نے مستخبراند کیج بھی کہا کہ جارات بی انعتب القداد تقییت میر تقی صحبا اس بحر بین کے جارات کے بیا کہ حل صحبا اس بحر بین نے کہا کہ حل احد میں وجعل فتعلقہ وہ مین جے تم نے تم کی کیا ہے اس سے کوئی اور او نچا آ دئی جہان میں ہے؟ بھی ان وجوہ کی بناء براس کی سرکھی اور کیر فرعون کے تجبر سے زیادہ ہوا اور تاکید کے اس لفظ کا سنتی ہوا۔ وافقہ تعالی ایک مرکھی اور کیر فرعون کے تجبر سے زیادہ ہوا اور تاکید کے اس لفظ کا سنتی ہوا۔ وافقہ تعالی ایک مرکھی اور کیر فرعون کے تجبر سے زیادہ ہوا اور تاکید کے اس لفظ کا سنتی ہوا۔ وافقہ تعالی ایک مرکھی اور کیر فرعون کے تجبر سے زیادہ ہوا اور

#### سورهٔ قدر

مشہورے کے ہے لیکن اس کے نزول کے سب جی جووا تعات منسر بن بیان کرتے میں وہ دلالت کرتے میں کہ یہ تی ہوگی اس لیے بنی اسرائنل کے واقعات مدینہ شریف میں ذکر کیے جاتے تھے اور منبر بھی اس شہر کر کم بیس بنایا گیا۔ اس سورۃ میں یا گئ (۵) آیات تھیں (۴۰) کھات اوراکیک سوباراں (۱۳) حروف ہیں۔

#### سبب زول

اس کے زول کا سب چند چزیں ہیں۔ کہل چزیہ ہے کہ ایک ون حضور صلی
اللہ علیہ وآلہ وہلم صحابہ کرام کے باس کی اسرائنل کے حالات میان فرما رہے ہے۔ ای
دوران آپ نے شعون یا سنون کا کی ایک ذام کا ذکر فرمایا جو کہ ٹی اسرائنل ہی ہوگزرا
ہواوٹ دہا ہر روز روز ورکمتا اور کھار کے ساتھ جہاد کرتا اور رات کو نماز اوا کرتا۔ سمار
معروف دہا ہر روز روز ورکمتا اور کھار کے ساتھ جہاد کرتا اور رات کو نماز اوا کرتا۔ سمابہ
کرام رضی اللہ فہمانے مرض کی کہ یارمول اللہ ہم اس تم کے آدی کے قواب تک کیے پی گئے
جو جس کہ ماری سب کی عمرین ساتھ (۱۰) ہے سر (۱۰۰) سمال بھی ہوئی ہیں۔ اس تمر
کا ایک حصہ جو اس کا ایک تبائی ہوگا ہم سو کر گزار تے ہیں۔ ایک حصد این روزی کے
اسباب کھانے ہینے اور دوسری ضرورتوں جی صرف کرتے ہیں۔ ایک حصد بناد ہول استی

السلؤة دالسلام بھی باتھ ٹن کرایک گوزشنگر ہوئے ۔ بن تعالی نے برسورت پیجی ۔ بیتی محربی قبیاری عمریں مجلوثی جیں لیکن ہم نے تھہیں ایک انسی دانت مطافر مائل ہے جس کی عمادت بزادمینیوں کی میادت ہے بہتر ہے ۔

دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دن حضور ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم کوآ ہے کی آمت کی عمر میں دکھائی شخیس جو کہ زیادہ تر ساتھ (۴۰) اور سرّ (۵۰) کے درمیان تھیں حضور علیہ السلام نے فم تاک ہو کر فر مایا کہ آئی عمر عمی میری آمت کیا کر سے گیا تھیں ایسانہ ہو کہ آیاست کے دن مہلی آشھی طو لِ عمروں کی عباد توں کا ٹواب پا تھیں اور میری آمت اپنی عمیل عبادات کی جہ سے شرمندہ ہو۔ اللہ تعالی نے آ ب کے تلب مقدس کی تمل کے لیے سے مورت میجی ۔

خیری چزیہ ہے کہ حضرت امام حمن علیہ السلام نے فروایا کر حضور ملی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ کا اللہ علیہ واللہ علیہ کا اللہ علیہ کی ال

<u>وب</u>رتميه

ادرائ ہورہ کوروہ القدراس لیے کہتے ہیں کداس بھی لیانہ القدر کا ذکر ہے۔ فیلٹ القدر کی جد تشمیہ

بركسى كے مقام اور منصب كومعلوم كر ليتے بين اور اطلاح ياتے بين .

دوسری دید به ب کرفدر بمنی بزرگی ہے جیسا کد کہتے جی کرفلال قدر والد یعنی

بزرگی والا ہے۔

### شب تدری بزرگی کی چندوجوه

اور بیررات چند وجوہ کی بناہ پر دوسری راتوں پرشرف اور مرتبدر کمتی ہے۔ بکل وجہ یہ ہے کہ اس رات میں شام ہے میچ تک چکی اللی کی توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ انہیں دربار خداوندی میں قرب معنوی حاصل ہوتا ہے۔

ووسری ہویہ یہ ہے کہ فرشتے اور ارواح نیکوں اور عبادت گزاروں کی ملاقات کے نیے آسان سے زیمن پر آ ہے ہیں ان کی حاضری اور اجہائے کی وجہ سے عبادات کی کیفیت اور نیکیوں کی لفرت ووسری روانوں کی عبادات کی کیفیت سے بڑاروں مرتبہ زیادہ بموجاتی ہے۔

تیسری ہویہ یہ ہیئے کہ قر آن پاک کا نزول اس مات بھی واقع جوا اور یہائیا شرف ہے جس کی انتائیس ہے۔

چوتھی ویر یہ ہے کے فرشتوں کی گلیق بھی اس رات عمل ہے۔ یا نجویں دجہ یہ ہے کہ کہ بہشت کے باخ میں بودے ای دات عمل لگائے جائے میں۔ چھٹی دجہ یہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کا ادادہ جمع فرمانا بھی ای دائٹ میں ہے۔

اور کی روایت بین آیا ہے کہ معفرے مثان بن العاص رضی الشرعت کا ایک غلام تھا جس نے کئی سال جہازوں کی طاقی میں گزارے تھے۔ ایک وان آپ ہے کہنے لگا کہ بھی سندہ کے فائم بنت میں ایک چیز کا تجربه رکھتا ہوں جس میں میر کا مثل جمران ہے۔ سال کی ایک رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ معفرت عثمان بن العاص رضی الشدعت نے فریا کہ جب وہ رات آ نے تو جھے مطلع کرنا تا کہ میں ویکھوں کہ وہ کون کی رات ہے اس میں کیا ہزرگی ہے۔ اس نملام نے رمضان پاک کی سٹائیسو میں رات کو آپ سے کہا

marfat.com هُرُورُونُ Marfat.com ماصلی کام برکدای سورة کے معمون سے معلوم برتا ہے کہ نیک اوقات معمول مقابات اور طاعات کے لیے معمول مقابات اور طاعات کے لیے اور وقاب اور برکات واقوار مطاکر نے میں مقلم برتری حاصل بوتی ہے۔ نیز معلوم بوتا ہے کہ ہماری حباوات اور نیکوں کا ایر مشقت اور تعلیف کے انداز سے پر دکھنا اس صورت میں ہے جب اس تعلیف کے اختبار سے برایر ہوں۔ چنا نچ فر بایا گیا ہے کہ اجو ل علی قدر نصیات بعنی تیم ایر تیم کی تعلیم کے مطابق ہے کیکن چوک ان فسیلتوں کے ساتھ ورجات میں فرق پر جاتا ہے ہیں تیکوں کا تواب درخ ومشقت کے انداز سے پر بیم ساتھ ورجات میں فرق پر جاتا ہے ہیں تیکوں کا تواب درخ ومشقت کے انداز سے پر بیم سے نشار سے تیم اور فرداتی اجتماع میں چند کھوں کا تواب ہے تیم سے نشار سے بہتر اور ذیا وہ دروان ہوجا تا ہے۔

#### ليلة القدركو تفي ركيني كالكست

نیز جانا جاہے کہ اس عظمت اور بزرگی کے باوجود لیلتہ القدر کو اوگول کی وانست سے تفی دکھا کیا ہے جیسا کہ جمد کے دن میں دعا کی تبولیت کی گھڑی یا بائی نماروں کے درمیان نماز وسلی اسائے الی کے درمیان اسم اعظم نیکیوں کے درمیان مقبول نیکیاں اور لوگوں کے درمیان ولی الڈ کوئنی دکھا کہا تا کہ جتجو ہی رہیں اور سادی ماتوں ساری نیکیوں سادی نمازوں تمام اسائے صنی اورتمام نیکوں کی قدر کریں۔

فیز اس متبرک رات کو پھیانے کی محمت موت کا دفت اور قیامت کا دن آئی رکھنے کی محمت کی مانند ہے تا کر مسلمان کرد کاوٹن بھی کوتا ہی شکر ہی اعتباد نہ کر ہی اور خفلت اور مستی کو مائز قرار ندوس۔

نیز مغسرین نے فرمایا ہے کہ اگر ہب قدر عام لوگوں پر خاہر موقی تو اس رات کا کچھ حصد علاعت میں گزارتے اور ہزار مینٹوں کا تو اب حاصل کرتے اور کچھ وقت شہوت کی وجہ سے نافر انی میں ہسر کرتے اور ہزار مینٹوں کا عذاب حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحت نے قاضا فرمایا کہ لوگ مین طور پر اس رات کو نہ جائیں تا کہ اس نافر مانی کی وجہ سے جو کہ اس رات میں دید و و دافت کر میں اس کئی گنا عذاب سے بیچے رہیں اور اگر جہ سے جو کہ اس رات میں دید و و دافت کر میں اس کئی گنا عذاب سے بیچے رہیں اور اگر جہ

#### شب قدراورشب برأت كافرق

نیز جائنا جاہے کہ بعض مقسرین نے قدر کو تقدیر کے معنوں میں لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس دات میں دول معنوں میں لیا ہے انہوں کے کہا ہے کہ اس دات میں دول معیر تول میں میں اور عالم کون وضاہ کے دوسر سے حادثوں کو حقدر قروبا جاتا ہے۔ لوٹ محفوظ سے فرشتوں کوان سے متعلقہ اسور کے لئے تقل کر کے حوالے کیے جاتے ہیں تا کہ اس کے مطابق پوراسال کمل کریں ۔ لیکن زیادہ جس کے بینے تھیں ہوا ہے گئے ہیں۔ ذیادہ جس ہے تھے شب برآ ہے کہتے ہیں۔ اگر چہنعض تا بعین سے بول فرایا ہے کہتوں کی نقل اس دانے میں شروع ہوتی ہے اور اس دانے میں دانے میں ہوا ہوائی کی انتہا ہیں دانے میں ہوا ہوائی کی انتہا ہی دائے میں ہوا ہوائی کی انتہا ہیں دانے میں ہوا ہوائی کی انتہا ہی دائے میں ہوا ہوائی کی انتہا ہی دائے میں ہوائی ہوائی کی دائے اس دائے میں ہوائی ہوائی دائی کی دائے اس دائے میں ہوائی ہو

# شب تدری می اختلاف اور ستائیسویں (۲۷) شب کی ترجیح

اورشب قد رک تعین علی بہت سااختاف ہے جو پکوفر آن جیدے معلوم اوتا ہے ای قدر ہے کہ وہا برکت رات رمضان شریف علی ہے اس لیے کہ یہاں قرآن پاک کا نزول اس دات علی فربایا حمل ہے اس دات علی عبادات طاعات کی قدر اور انڈ تعالی کے حضور برقر ہے حاصل کرنے والے کا منصب اور مرتبہ عالم طائکہ اور اروارج پر فاہر جوتا ہے۔ ای لیے اسے لیاتہ اقدر کتے ہیں۔ جبکہ مور کا بقرار اور سے پارے عمل ارشا وفر بایا گیا ہے کہ قرآن باکے کا زول ہائتہ بنیان جس سے جواتح ان دونوں ارشادات کے

تغییر مزیزی \_\_\_\_\_\_\_ تیسوال یاره

مجوعے مے جو تابت ہوتا ہے ای قدر ہے۔

اور پیاحتال کرشپ قدرسارے سال بیں گردش کرتی ہے اور مزول قرآن کے سال اتفاقاً باورمضان میں داقع ہوئی ہوا حقیقت سے بہت دُور ہے۔

سال الله فا اور مصاب على الراس الدول المسلم المسلم

#### بيشع الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمَٰجِ

إِنَّا آلَوْ نَهَا وَ فِي لَيَكُوهُ الْقَلْدِ تَحْقِقَ بَمَ فَقَرَ آن پِاک لوبِ محفوظ ہے آسان و تیا پر قب تقدر میں اقرال فر ایا بینی و ورات جس میں مہادت کرنے والوں کی قدر اور مریخ کا ظبور ہوتا ہے ان کی والا چوں کے درجات عالم مکوت اور عالم ادرواح کے نزد کیا واضح ہوتے ہیں اس دات میں تغییت عوصیت ابدائیت اور ایامت کے عبد سے ان کے مستحقوں کے لئے مقرر کیے جاتے ہیں۔

(اقول وبالله التوفق-اس مے نجدی عبرت عاصل کریں جو کہ تطبیعت ونوعیت کا عام مجی معاذ الله عاجائز قرار ویتے ہیں۔ مطرت شاہ صاحب قدس سرہ کی مندرجہ وضاحت کے مقابق شب قدر ہیں ہے میدے بندوں میں تعتیم ہوتے ہیں بلکہ یوم قان اسا a rtat.com

خداوندی کا نقاض ہے۔ دیکھیے حطرت منسر علام قدس مرہ کی مجی تغییر زیر آیت ایّاف نَسْتَجِینَ، تحریحنوط الحق غفرلہ)

محمرائیک و تصلی مثال دیتے ہوئے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بیر ہوسم بہار آئے کی مائند ہے کہ آسان سے بارش پر سنے اور قرب آفتاب کی زمین کی نشو دقعا کی قوتوں اور صور فوج ہے ہے جان آٹار میں اثر کرنے کی وجہ سے جو کہ برخ اور ہر والد میں گئی ہیں ا رتگار نگ پھول اور فوشنا سبزے خاہر ہوتے ہیں اور دنیا میں ایک رونق حسن اور کمال فرا فی رونما ہوتی ہے۔

#### <u>ایک</u> شهرادراس کا جواب

یمال ایک شیده می اورده به به کدتر آن پاک کا زول تمیس (۲۳) سال ک مت جمن ہے اس کے زول کی ابتدا حضوصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے چالیسوی سال کے شروع میں ماور کا الاقل شریف میں مولی اور قرآن مجید میں نزول TM arfat.com

تغيرمزيزي \_\_\_\_\_\_ آبادها بدا

قر آن کی تاریخ بھی تین اوقات بیان کیے سیح جیں۔ ماہ رمضان شب فقد و شب مبارک جو کہ اکثر عفاء کے زو کیک شب براک سے عہارت ہے اور وہ شعبان العظم کی چندو ہوئی رات ہے۔ بس اس امر واقعی بھی اور تلف تعبیروں بھی مطابقت کیوکر ورست ہوگی۔

رات ہے ہیں ہیں ہو رہیں ہیں ہو گھ ہے چلا ہے ہے ہے کر قرآن پاک کا زول اور کور اور کی اور الوج کور آن پاک کا زول اور کور اور کون اور کون اور کون اور کون اور کون اور کون کا رہ کا ایک مکان ہے ہے وی قدر میں ہو کہ آ مان و نیا کا ایک مکان ہے ہے وی قدر اور کون کے اور اس کے زول کا فیصلا کرنا اور لوج محتوظ کے حافظوں کو کم فران کا اس کے نیے کو خوا کے حافظوں کو کم فران کا اس کے نیے کو خوا کے حافظوں کو کم فران کا اس کے نیے کو تعمیل کے اور اس کے زول تی منال کی ہے براک میں تھا۔ لیس تیول تعمیل کے اس اور کے اس کی میں اور کی میں اور کے موالا ور زول تقدیری اس کے پہلے شب براک میں جبر حضور ملی الشدال والد والد وسلم کی زبان پر زولی قرآن کا آنا نا نا جا لیس میں اور کی اور کا افتان کی میں ہوگئی کا برائی کا تعمیل کر اور کی اور کی کا افتان کے خوا کو کہا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کر کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کر کا کہ کی کر کو کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کو کا کہ کا کا کہ کا

تیکا الفاز خیر بن آلف شهر شب قد دان برادمینوں سے بہتر ہے جن اس قد دان برادمینوں سے بہتر ہے جن اس قد دن ہو۔ متعد یہ ہے کہ برمہیندولوں اور دائوں پر شتل ہے اور بروان اور جر دات ان الله فی ایام دھو کید نفستات الافتعد ضوائها کرتام کے مطابق تجلیات فیدیدادر شہوریے وقعم میں لیے ہوئے ہے کیل دو جی جوکراس دات میں واقع ہوئی ہے مام ادر وسی جوکراس جی واقع ہوئی ہے۔ عام ادر وسی جوکراس جی کا مادد ہیں۔

نتيروزي \_\_\_\_\_\_ميران وروده \_\_\_\_\_\_ميران الدون \_\_\_\_\_ميران والدون \_\_\_\_\_ميران والدون \_\_\_\_\_ميران والدون والدون والدو

ان تجلیات کے ساتھ وی نسبت رکھتی ہے جو کردر یا کونغرے کے ساتھ ہے۔ ہزار کے عدو کی تخصیص کی وہد

اور بڑار کے عدد کوائل جہت سے خاص کیا تھی ہے کہ لفیے توب میں انہے ہے عدد کی مرتبے تک ویکھنے بین بڑار کے بعدان کی لفت بین کوئی کا مٹیس ہے۔ پس عدد کے فتم ہونے کے مقام کا بینہ وہا گوئے ۔

اور مہینے کو اس لیے خاص فرمایا عمیا ہے کہ آگر جیسال زیادو دفول اور رائوں پر مشتل ہے لیکن عرفی سال جو کہ جاندگی گروٹی سے بنتا ہے مہینوں کا تکرار ہے جیکہ شمی سال ایک پوٹیدہ اور ون کے ساتھ کھندوس اسر ہے بخلاف جاند کے جو کہ رائد کے ساتھ مخصوص ہے اس کے ساتھ ساتھ جاندگو اس مقام کے ساتھ ایک زائد مناسب مختق ہے اس لیے کہ جاند کا طلوع ہال لی کے مرجے سے لے کر بدر ہوئے تک رائد کے وقت واقع ہے۔ ٹی سے کلے کہ دنیا میں اور جی کے فاہر ہونے کی طرح ہے۔

اور الل وجہ سے کہ دات میں جگل النی اس عقب اور بزرگی کے ساتھ واقع ہوتی ہے اس رات کی مردت کا تو اب بزار مہینوں کی عمادت کے تو اب سے بہتر ہوگا۔ نیز اس کی عقبت کے متعلق میان فرمایا جارہاہے کہ

تَنَوَّلُ النَّلَاَیْکَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا اس دات می فرشت آ مافوں ہے اور اروان مقام طبیق ہے افوار ہے دو تی اروان مقام طبیق ہے کا اوران مقام طبیق ہے کا اوران کے افوار ہے دو تی اوران کیفیات کے اوران کیفیات کے اوران کا میات کے مام ل کرنے کے لیے جو کر زمین والوں کے لینے اوران کیفیات کے والوں کے نوروضور میں زیاد تی کے لیے بھی ہے۔ اوراس لیے بھی کہ آسن والوں کو زمین والوں کے فرمین والوں کے نوروضور میں زیاد تی کے اللہ میں اوران کے لیے بھی ہے۔ اوران کے لیے بھی کہ آسن والوں کو زمین والوں کی کیفیات بطور کس حاصل ہوں۔ پس آسان کی اور وی کی کہا است در زمین کی کا اللہ ورفوں آسموں کو ایک فروس کی کا کہا ہے۔ بر فرو میں جو کھالات رائی کی ایک مورت افغیاد کر کے دومرا دیگ وکھا کی اور والف کی اسے بر فرو میں جو کھا کی اور والف کے اسے بر فرو میں جو کھا کی اور والف کے اسے بر فرو میں ایک دومرا دیگ وکھا کی اور والف کے اسے بر فرو میں اور کے دومرا دیگ وکھا کی اور والف کے اسے بر فرو میں اور کے دومرا دیگ وکھا کی است میں اس کے اسے بر فرو میں اور کے دومرا دیگ وکھا کی اور والف کے اسے بر فرو میں اور کے دومرا دیگ وکھا کی اور والف کے اسے بر فرو میں اور کی اور اوران کے دومرا دیگ وکھا کی اور والف کے اسے بر فرو میں اور کے دومرا دیگ وکھا کی اسے اسے اسے بھی کہا کہ وہا کی دومرا دیگ وکھا کی دومرا دیگ والف کے اسے بر فرو میں اور کے دومرا دیگ وکھا کی دومرا دیگ والوں کے دومرا دیگ والوں کی دومران کی دومران

تحيرونزي \_\_\_\_\_ (۴۰ من) \_\_\_\_ تيمواريان

جیسا کر مختلف کیفیات والے اجزاء ہے ترکیب یافتہ جھون کا عزاج کہ ہر برفرد کی تاثیر کے علاوہ ایک اور تاثیر پیدا کر تا ہے۔

#### نماز بإجماعت كى نضيات كى تفكمت

اور بیالقدتن کی کی جیب وغریب تکشوں بٹل سے ایک بجیب تکمت ہے کہ اس طریقے سے ناتھی کو کال کی تنتی بٹل لایا جاتا ہے اور ای تکمت کی بناہ پر نماز ہا ہما مت کو جہا نماز ہوسے سے بہتر قرار ویا کیا ہے اور جماعت بٹل جس قدر حاضری کنڑت سے ہو گیا ہی قدر ول روٹن کرنے اور عندالذمنول ہوئے میں زیاد وائز کرے گی۔

اور چونکہ فرشتوں اوراروائ کا نزول بھی فرشتوں ہے وابستہ امور جاری دکتے اور بھن کافین کو عالم بالا کی ارواح کے ساتھ ایک سناسیت حاصل ہونے کی وجہ ہے بھی ہوتا ہے۔ اہذا ایک اورکل ارشا دفر ہایا کہا ہے۔ بینزول ایسانیمیں ہے بلکہ بیا آتر نا

بالذن و آبھیڈ ان کے پردردگار کے تھم ہے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک جی تمام فرشتوں اور ارواح کو اپنے بیچھے لے کر مختف مقدار کے کمالات کی ایک بنی صورت حصول کے لیے انہیں نیچے لے آئی تو بلاشہاس وقت فرشتوں اور ارواح کا فزول اس کی مائند ہے کہ باوشاہ کے وفتر کی اور رکھی اپنے تغارف کی ہا و پر کھی کے گھر کسی تقریب کے سینے بیلی آئی اور ملائنداور ارواح کا اس وقت فزول بلائشید بمنزلداس کے ہے کہ باوش ہو کے تھم ہے یا اس کے ہمراہ اس کے گھر میں جمع ہوں۔ فاہر ہے کہ النا ووٹوں طالوں کا فرق مالکل دوش ہے۔

جین تحل آخی ہے الانکہ اور ارواح کا بیان ہے لین برامر کے فرعتے ہرامرک ارواح جوکر قرب و کمال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ اگر چہ جن اشخاص ہے ان کا زول ہوتا ہے وہ سب کے سب اس قرب و کمال استعداد ندر کھتے ہول اس لیے کہ مقصر مختلف کالات کی ویک سورت بنانا اور تاقسوں کے نقصان کو بورا کرتا ہے اور جب اس مبارک رات کی مقلمت کے بیان سے فراغت ہوئی اس رات کے خواص جس ہے۔ ایک اور خاصہ بیان فرما ہوا والے کہ

یبال جانا جائے جاہے کہ اس امرینی علما وکا اختاذف ہے کہ ملاکھ اور ارواح ہے
تمام ملاکھ اور ارواح مراوی جی جیسا کرتر آن پاک کے ظاہری الفاظ اس پروالات کرتے
تیں یا وہ ملاکھ اور ارواح مراوی جی جیسا کہ تر آن پاک کے ظاہری الفاظ اس پروالات کرتے
احادیث میں خدور ہے۔ بیروال دعرت جرئی علیہ السلام کے دروات ما ملاکھ اور ارواح کا
انتین کا وسط ہے سب کا افغاتی ہے اور جرئی علیہ السلام کے مراوتمام ملاکھ اور ارواح کا
زول ہوتا ہے اور جرموادت کرنے والے کے ساتھ معرت جرئیل علیہ السلام معافی
کرتے ہیں اور جرئیل علیہ السلام کے معافی کی علامت یہ ہے کہ عہادت میں معروفیت کی
مالت میں دو تکنے کمزے ہوجائیں ول جی آیک رفت پیدا ہوآ تھوں ہے توگری

شہد<u>قدر کے خوا</u>ص

اں مانٹ کے فائل بھی ہے ہے۔ اس میں منا المان ہوتی ہے۔ اس marfat.com Marfat.com چاہے کہ اس وقت جامع وعا اختیاری جائے اور سیح مدیث علی آیا کہ فضرت عائش مدیث علی آیا کہ فضرت عائش مدیت رضی الله علیہ والدوسلم سے پوچھا کہ اگر علی عب قدر پالوں تو کیا وعا کر دل افرا باید و عالم الله علیہ والدوسل الله فاعف عَنی نیز مدید شریف علی وارد ہے کہ عن اقام لیندہ القدید ایسانا واحت ایا عقوله ما تقدیم لین جوشمی ویمان اور طلب اجر کے لیے عب قدر کو نماز اور عموات کے ماتحد میں ور کے اس کے کار عن اللہ ایر کے لیے عب قدر کو نماز اور عموات کے ماتحد

اوربعض علماء نے قربایا ہے کہ سکلام ہی سکتی حسکتیج الفہ بھو کا معنی بیسے کہ اس راست میں مانکہ اور ارواح تمام ایمان والول کوسلام کہتے ہیں اور کا لمین سے ساتھ معماقی کرتے ہیں۔ ہمیں بیآ بیت ان سے زول سے بعدان کی ملاقات کی کیفیت کا بیان

#### سورة البينه

کی ہے اس کی آخد (۸) آیات چیرانوے (۹۳) کلمات اور تین سو چیرانوے (۳۹۲) حروف بیں اورائف بھی میندوش اور ظاہر چیز کو کہتے بیل جے و کیکنے کے بعد کام کی حقیقت واضح ہو جائے اور اس بھی کوئی قنگ وشید ندرہے جیسے کی وعوثی میں دومستم کواہ۔

#### وجهتميه

اور اس سورة كو بينداس لي سيج جي كه بياس بات ير ولالت كرتى به ك المارس من بات ير ولالت كرتى بك ما المارس من باك موسك المي نوت يراس مد كك موض فتان به كرك والمرارض في فات جمل المي نوت يراس مد كك موض فتان به كرك والمرك وليل كي مرورت مي في الدوج مي آب كي والمه مقدم ملى الله عليه وآل والما أو الفاق سي باخبر موليقين كم ساته الله على مارس مم كي وال باك بالشريخ مرك كي ملاحب ركمتي به وإل جوث وو به بهتان كي وكي محوث ور بهتان كي كوئي محوث من بهتان كي كوئي محوث من به وإل جوث ور

### اجمال کی تغصیل

اس اجمال کی تفصیل ہیں ہے کہ بیٹی سے باوجود کہ آپ سے والداور داوا آپ کی جوئی تم رہیں گرز سے ساور اور اور ایک جوئی تم رہیں گرز سے ساور بھائی بند سب سے سب جبل مرکب میں گرفآر۔ اور ایجی عادات اور بہت یہ واطوارے بہت وور تنے۔ اور آئی ہونے اور کہمی کتب میں اخلاق کے کمال اور انجال ایجی عادات میں پیدا ہوئے۔ اور آئی ہونے اور کور کی دشاست سے ساتھ مجزان کے باوجود باریک علوم کو واضح طور پر بیان قربات ۔ اور اور کور کی دشاست سے ساتھ مجزان کے باوجود کی دشاست سے ساتھ مجزان میں کہ تنگی کوئی چیز روانیا ہے محتقل فر باتے ہتے۔ اور آپ سے عقل اور مروت سے خلاف مجی مجلی کوئی چیز روانیا ہے ہوئی۔ بیکی آئی ہراہ دور کی جی اور والد سے ساتھ بین آپ سے تمام امور حکمت سے تو اعد سے سالی جاری وارد کی اس سے اور اور جی کے باوجود کیاں سے سال میں جاری ویونو کی کام معنی ہیں ہے۔ مرہے تک بہتر تا نہی اور وقع بری کام معنی ہیں ہے۔

### بسنع الله الرّحمن الرَّحِيع

لَمْ يَكُنِ الْفَيْفِنَ كَفَوُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَبِ وَالْلَظُو كِيْنَ مُنْفَكِيْنَ حَتَّى فَايَبَهُمُ الْبَيِنَةَ كَفَارِ اللِ كَمَابِ اورشَركِين مِنا اوسَے والے اورائِ عادات اورا كي سن كُرَدِ نے والے شنتے بيال كے كران كے پاكروش ثنائى آ جائے۔

اس آیت کا خلاصہ بیر ہے کہ ہمارے رسول کر کم صلی القد علیہ و آل وسلم کی بعثت ہے پہلے بلا وسر ہم میں دوشم کے لوگ تنے : پہلی شم مشرکین جن بھی سے بعض ستاروں کی روے نیات اور آگ کی کی بوجا کرتے تنے جیسے صابی اور بجوی اور بعض این بروں کی مور تیاں نو بہتے تنے قریش اور دوسرے جائل عرب آئیس بار کام خداو تمکی میں انتہا گی مقرب بجھے ہوئے و نیاد آخرت بھی وسلے گیاں کرتے تنے ۔

دوسری تنم الل کتاب جو کرخود کو کتب الی کا بیرو کار جائے تھے بعض تو رات اور زبور کو ابنا چیٹوا قرار ویتے تھے اور بعض انگیل کو قصد آبائے تھے اور بیرسب فرقے تھے بدعات نرک کار موں اور غلط مقائمہ میں اس قدر سنہ مک ہو چھنے تھے کرو مفا وقصیت اور مقال ولائل قائم کرنے اور مناسمتیں اور نشانیاں سمجھانے سے بھی اصلاح قبول نیس کرنے تھے

## marfat.com Marfat.com

ا در سب کہتے تھے کہ ہم اپنے قدیم عادات واطوار اُور مورد فی وینول کوئیں چھوڑی گے۔ جب تک کہ کوئی واضح ولیل اور خالب معجز و نہ و کیے لیں اور آخرا تر مان رمول معلی اللہ علیہ وآل وسلم جن کی فوت آ مائی کمآبوں ہے ہم نے قوائر کے ساتھ معلوم کی ہے اور سابقہ ونبیا دہلیم السلام ہے تنی ہے مبعوث نہ ہو جا کمیں ۔اور بھیں امار ہے کام کی تقیقت ہے آگائی نہ تشکیر ہم اپنی روٹی اور آ کمین ہے تیں ٹیمی کے۔

اوران کی بیتحالت ہمارے رسول کریم علیا اسلام کی اُست کے مختلف فرتوں کی حالت بیسی ہے۔ ایک گروہ خود کوصوفی قرار دے کر بدعات بیسی معروف ہو گیا ہے ۔ علیہ دورا و ریدورانسانیت کو تجریا ہے ۔ علیہ دورا اور ریدول نے خود کو تارک دنیا قرار دے کر صدور انسانیت کو تجریا دوران ہو گیا ہے ۔ ایک جماعت خود هیوان الم بیت کہ کر مقائد باصلہ بیل گرفتار ہے اور بیش خود کو ملاء کے ایم جماعت خود هیوان الم بیت کر فریب کے ساتھ مٹری ھیلے نکالئے ہیں اور چھے دنیا کے لیے اصول کے خلاف نادراور جیس روایا ہے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور این قیام کر و بول کو مقل اللہ علیہ وآل و سم کر و بول کو مقل اللہ علیہ وآل و سم کی سیدھی راہ پر قائم ہوں دورا ہی موروثی بدعات مجبوڑ و ہی بالکل مکن ایس ہے۔ قیام کی سیدھی راہ پر قائم ہوں دورا ہی موروثی بدعات مجبوڑ و ہی بالکل مکن ایس ہے۔ قیام پر اتی روش ہوران روش کے اور مہدی علیہ السلام کے ظہور اور این کے آسل بخش بیان کر و شری کے۔

پس منسور سکی النہ عایہ وآلہ و کلم کی بعث شریفہ ہے پہلے جہاں میں اس مشم کی حالت تنی۔ عکست افہی نے تناشا فرما یا کہ آیک رسول علیہ السلام آئیمیں جو کرخود بھی روش دلیل اور ان کا تسلی بخش بیان جہالت کی بیادی ہے سب کو تجاہت دینتے۔ یہ نچہ ان کے مصنفی بیان فرما مار ہے۔

ادرای احمال کی تعمیل پید ہے کہ ارشاد دیفیجت میں تین چیزوں کا مرتبہ نہایت marfat.com Marfat.com

اونچا ہے۔ پہلی چیز السی خصیت ہے خدا تعالی نے بھیجا ہواور مجزات اور کالات کے اجتاع کی روسے اس کی رسالت اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہو۔ اور بید سی حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعبداتم پایا جاتا تھا اس لیے کہ آپ میں رسالت کی شرائلا اور آسی ہونے کے باوجود انسانی کمالات کے انتہائی ورجات تک پہنچنا محسوس کیا اور دیکھا جاتا تھا۔

دوسری چزفیب سے آتادی کی کتاب جس پر انجاز کے افوار چیکتے ہوں صاف ذائن دیکنے دالوں کوائن کی تلاوت عمل برکات اور انوار محسوس موں اور بے ہودگی جموت اور تناقش سے جو کہ گلام عمل جیب بیل پاک اور سرا ہو۔ اور بیسٹی قرآن جمید کے دربار عمل جس کی آئی ہوئے کے باوجود اماد سے رسول کریم علیہ انسلام تلاوت فرائے تے گا ہر اور دوش تھا۔

تیری پیز وہ کماب جی بھی پہلی کابی درن ہوں ان کے مضایان اس کماب کی مختر موارات میں لینے ہوئے ہوں اوراس سی اور مضایان کوجن کا بہا ہونا معلوم ہے واضح بیا فات کے ساتھ و آئن لٹین میارت میں اوالوں پھیلوں کے تمام علم کا ٹجاؤ قرآن پاک میں پورے طور پر موجود ہے بلداس میں اولوں پھیلوں کے تمام علم کا ٹجاؤ مراضح یا اشارہ موجود ہے۔ ای لیے اس کلام پاک کے فرول کے آغازے لے لاراس وقت تک یا دان سو (۱۰۰۰) سال سے ذیادہ کا عرصہ گزر بھا ہے (جب کہ اس وقت پندو ہو کی صدی شروع ہے) مختلف لون کے ماہر ملائے کرام اس کی عیادات کے ستوں پر وی کوشش سے محدود جی اورا ہے وصل اوراس محدود کی العداد فی القرآن پر وی کوشش سے محدود جی اورا کی خوب کیا حمیا ہو کہ دکیل العداد فی القرآن پر شوری اسراد نال دہ جی اور کہا ہی خوب کیا حمیا ہے کہ دکیل العداد فی القرآن لکن انقاصر عند انہا مر الوجال ہر علم قرآن یاک جی ہے کی اس کے اوراک

اور جب بو تگراں چڑی ایک جگری ہوجا کی قرارشاد و ہونایت کا امل مرجہ حاصل ہوجاتا ہے۔ اور جاہے تھا کرتمام مخلف گروہ ایسے رسول طیہ واسلام کی بعث اور اسکی بارکت کام کے زول کے بعد اپنی روش اور آئیں چھوڈ کر پوری پک جمتی کے ساتھ PMarfat.com

اس وین کی بیروی اختیار کرتے اور کسی وجہ ہے بھی اختیاف اور جدا جدا ہوئے ہے دواوہ ر شاہوئے لیکن نفس اور شیطان کے غلے کی وجہ سے پھر فرق بندی اورا ختیاف کے ای مرض عمل گرفتار ہوگئے ہیں۔ چناتھے فرمایا جارہاہے :

وَمَا نَفَوْنَ الْفَيْوَنَ الْوَيْوَ الْوَجْنِ الْآلَّمِ الْمَا الْمَيْعَةُ الْهِيْمَةُ الْمَيْعَةُ الْمَالِمَةُ الْمَيْعَةُ الْمَيْعَةُ الْمَيْعَةُ الْمَالِمَ مَنْ الْمَعْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اوراس آیت کا مقصد یہ بے پیمبرطیدالسلام کی تشریف آوری اور کتاب والی کا خوال الله تعالیٰ کے اخراصات وارش دیس نزول الله تعالیٰ کے اراون اور ہوایت کے اسباب کی توقیق کے بغیر اصفاح وارش دیس کانی نمیں ۔ جاہیے سے تعاکداس رائے کو جاہت کے منتقل اسباب سے کمان شکر نے۔ اتی لیے مختصین نے قرایل ہے کو قرآن پاک اور رسول علیہ السلام آیک انجی غذا کی طرح میں جو کہ صحت مند بدن میں قوت کے کمال اور طبی نجیوائی اور نفسانی افعال کے مرہ و نے کا موجب ہوتی ہے جبکہ بنارجم میں دی غذا بالکل ای طرح مرض کے سب اور عوارض کی شدت کے زیادہ ہونے کا باعث ہوتی ہے ۔ ایس پہلے روح کے مزاح کو ورست کرنے کی کوشش کرتا جاہیے اور تعصب کی اخلاط فاسم نا جالت کی رسموں اور خیالات کی

پایشریول سے بحقیہ کرنا چاہیے اس کے بعد اس انھی غذا کے ساتھ قوت وینا چاہیے۔ (
وَ اَلَ لَا وَاللّٰهُ اللّٰهِ اَلَّٰهِ اَلْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

اوراس احیال کی بھی حمیائش ہے کہ اس آ بہت علی اس فرقد اورا شکا ف کو بیان کرتا منتصود ہوجو امارے رسول کر ہم علیہ السلام کی بیٹ کے بعد رونیا ہوا۔ ببود وضعار کی ایک گروہ حضور علیہ العسلون والسلام کے انکار اور آپ کی چروی کرنے والوں کے ساتھ کڑنے اور جنگ کرنے کے لیے آٹھ کھڑا ہوا جنگہ دوسرے گروہ نے بیروی کی راہ احتیار کی اور حضور ملی اعد علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ایماد اپنا احیازی نشان قرار دیا۔

ادر اس سورة على اللي كتاب كے تغرقد مراكسفاء كرنا اور مشركين كے اختانا ف ك سكوت افغياد كرنائى مناوير ہے كہ به كام اللي كتاب سے يہت بعيدا درجيب معلوم جونا ہے جو كہ خوكو عالم اور وانا كہتے ہے اور انبياء عليم السام كى عاوات واضوار اوركتب اللي كى شاك سے خوب واقف اور آشنا ہے۔ بخلاف مشركين كے دو ان چيزوں سے آگاہ تيم ہے اختانا ف كريں تو ذورتيس ۔ ہے اختانا ف كريں تو ذورتيس ۔

marfat.com Marfat.com اور جب یہ باجرا تنفیل کے ساتھ بیان ہو چکا یہاں لیک شہر کے ثمان کی میان ایک شہر کے ثمان کی محموائش تھی اسے ثمان کی محموائش تھی اسے بھی فاور فرما ویا محموائل اس شبر کا بیان ہے ہے کہ اگر چہ واضح مجزات اور روشن علامت کی تفصیت کی تفاقیت کی جو بھا ہے اور ان شریعتوں کو دکر کول کو امرو تھی کر سے جس پر اخیا مجلسم واسلام کا اجماع جو چکا ہے اور ان شریعتوں کو دکر کول کر و سے تو اس کا قول قبول کرتا ہے تو نہ ہوگا ان تمام مجزات اور علامات کو دنیوی خوش تعیمی ہے ایک انتخاب بالیک خلاف عادت جن پر معمول کرتا جا ہے اور اس کوائی آ بت محمد و در فرایا ایک خلاف عادت جن پر معمول کرتا جا ہے اور اس کوائی آ بت محمد و در فرایا

اور اس شیر کے رد کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شریعت کے بنیادی مقاصد کمکی شریعت کے بنیادی مقاصد کمکی شریعت کے بنیادی مقاصد کمکی جبہ شریعتوں کے ماتھ بچری مطابقت بھی کچھٹر تا در کھتے ہیں۔ اگر چہ وقت اور حال کے تقاضے کی جبہ سے تصوصیات اور کیفیات بھی کچھٹر تا در ہر صنعت بھی ای طرح واقع ہے۔ مثلاً طب یونا کی بھرا قاور جالینوں کے زیانے ہے لے کر بوغل بینا اور تھ بن ذکر یا اور تی کے دور تھے آیک بھرا قاور جالینوں کے زیانے ہے لے کر بوغل بینا اور تھ بن ذکر یا اور تی کے دور تھے آیک بھرا قاور جالینوں کے زیانے ہے کے کر بوغل بینا اور تھے بن ذکر یا اور تی کے دور تھے آیک سے سے کہ تا تھے ہے۔ اس معالم اللہ میں اللہ می

تغییر فرزدگی مستخصص در (۵۱۴) مستخصص تیمولان مارد

اور جب المركمات سكا اختلاف كرنے والوں كا حال بيان كيا جا چكا اب الله تعالیٰ كے درور میں مرتبے كے اعتبار سے جو كر ثواب اور عذاب كاستحق ہے ووٹوں "كروہوں كي تفصيل بيان فرمائي جارئ ہے۔

اِنَّ الْهَايِّنَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَلِ الرَّحَابِ وَالنَّفِرِ كِنْنَ حَمَّقِ وَالْأَكِ جِرَكَ اللِ سَنَابِ عِمْ سَدَكَ فَرِهِ كَنَا أُورِ شَرِيكِينَ أَخِرَتَ كَيْحَمْ عِنْ شَرِيكِ فِي اور اللِ كَمَّابِ كَلَ تَسْيَنَتَ أِنْ رَكَى وَرَانِ كَى وَانْ فَيْ يَهِال كَلَامُ أَيْسِ آ تِي اللَّهِ كَمِسِ سَكِسِ

فی مار جھٹھ خالیدین طبھا جنم کی آگ جی جی دراں حال کہ اس میں الدان حال کہ اس میں الدان حال کہ اس میں جیشہ دستے والے اس میں الدور میں سے جی اور السان بہتر این تخلوق ہے۔ دوسری تلوقات کو دنیا و آخرے میں دائی عذاب تیس ہے تو جس کھوں ہوگا جو اس میں فرمان جارہاہے : جس کیوں ہوگا؟ جواب میں فرمان جارہا ہے :

اُولِیْكَ هَمْهُ شَرَّ الْهَرِیَّهُ وَالْوَکَ بِرَرِین تَلُوقَ بِسِ۔ اس لیے کہ جب انہوں نے تھم النی کا انکار کیا اور اس کے انہا میں اسلام کے مشر ہو سکتے انہوں نے اسپیٹس کی ٹوائش کوئٹم النی پر ترکیج دی اور یہ قباحت و مرک تقوقات بھی ٹیس ہے اس لیے سور آ 111 a t f a f . c o 110

تغيير تزيزي \_\_\_\_\_\_ (air) \_\_\_\_\_\_ تيسوال يار

الرقان عمل الأكياب كر أوليك كالأنقام بل هُذ أضَلُ سَبِيلًا

إِنَّ الَّذِيْنَ احْتُوا وَعُولُواالصَّالِيحَاتِ تُحَيِّلُ وَالْوَكُ جَوْمَامِ انبِياء مسيت اسے وقت کے نبی پرایمان لائے ۔ اور انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اُولیک کھٹ خیر البَدِيَّةُ وولوگ بہترین علوق میں اس لیے که انہوں نے فرشتوں سے بھی ترتی کر لی اور ہر دور میں خدائی محکتوں کو سمجھا خواہش فلس کی تھینجا تانی کے باوجود تھم الی کواس پر ترجح دی اوروہم کی مخالفت کے باوجرواس پرمقل کو غالب کیا۔ تا کہ درمیان بھی بیکوک و شہبات حاکل نہ ہوں اور یہ معنی قرشتوں میں نہیں ہے۔ وہ ہزوی احکام کومعلوم کرتے ہیں' وبهم اورنغس نبيس ركعته تاكدان كے عقائدا وراعمال بثر باحراحت واقع جونيكن بيدسنلدعام فرشتوں کی نبست ہے ہے۔ رہے خواص مانکہ جے حفزت جرنکل اور معزت میکا کیل علیم السلام تو ان کا مرتب انتبائی بلند ہے آئیں حکسب الی کے امراد کے ماتھ لاشتای عوالم عمل کمال اختیار کرنا حاصل ہے ۔ کال عرفان رکھتے جیں اور ان ش وہم اورننس کا نہ مونا آگر یہ بظاہران کے تواب بی کی کاباعث معلوم مونا ہے لیکن چونکر عمل کرنے والے نی آ دم کا تواب ان کے فیوش کا ایک شعبہ ہے اس مرتبے کے برابرنہیں جوسکتا۔ مولانا حافظ محاوالدین معی رحمته الشاطير کے عقائد على واقع ہے كرى آ وم کے خواص جو كدانميا و علیم السلام میں متمام فرشتوں ہے اُنعنل ہے اور تی آ دم سے عوام جو کہ اولیا واور زاہد لوگ میں عمام ملائکہ سے اِنعنل میں خواص ملائکہ ٹی آ دم سے عوام سے اِضنل میں۔ وہ جو حعرت الإبرارة وض الشاعد سيمنتول بكد العوص اكواد على الله من بعض الملافك الذين عنده ليني موكن الفرتعالي كرد بارجي أس كم معنور موجود بعض فرشتون سے زیاد معزز ہے تو خواص فائکدے علادہ رمحول ہے۔

جَزَآہُ هُوَ عِنْدُ رَبِّهِوْ جَنَاتُ عَلَنِ أَن كَى بَرُا الن سَے بِوددگار كَ نزديك بميشرب كے باغات بَيْن اس لِي انبول نے فتلف اطوار اور فتھ شريع تل عَى فَنْ بِحَارُ دَفَعَا فَى سَحَمُ اوراس كَى حَمْتَ كَالِحَاظِ كَرْنَے بِهِ بِمِيثَ لِمُمْ رَبِهَا اِمْتِياركيا۔ تَجُوعُ مِنْ تَحْدِيَةِ الْأَنْهَارُ النِ باغات كے نِيْجِ سَهْرِي جارى بول كُ

marfat.com

تخيم مختان كالمستعمل المهادي كالمستعمل المهادي كالمستعمل المهادي

اس سلیے کہ انہوں نے اسپے معارف اور تھا کی سے اسپے اعتداء بی ایوال کی نہریں جاری کیمی اور ان اعمال کے افوار ان کے سلسلوں اور ان کی اولادوں اور ہیروی کرنے والوں میں جاری رہے۔

خالیوین یلنیا آبک ان پیشال ش ابدالاً بادکک بهیشددیں ہے۔ اس لیے کرفن پرابدالاً بادنک قائم رہنے کی نیت ان سے داوں بھ کھر رہے ہوئے تھی گوائبوں نے تعویٰ می عمریائی۔

دَفِیَ اللَّهُ عَنْهُوْ ان سے الله تعالى رائى ہوگياس ليے كرانہوں نے كى طور اوركى شان چى بچى اس كا الكارشكيا - وَدَخُوا عَنْهُ اوروه بچى اس سے رائنى ہو شے اس ليے كرائهوں سفے مختلف شريعوں پر ايمان لانے كى وجہ سے ان سب كا ثواب پايا اور انہىں دولغت تعيب ہوكى جوكہ ہر شريعت كے انواد چى تھى اوران كى طبيعت كا بيناند يَہ ہو حجيا اور طلب كى تمخ اكش شددى ۔

ا کیلائے بنگن مکیٹی رکھ ہے واضح بیان اس کے لیے ہے جو کہ اسپے م وردگار سے ذرے اور کسی طور میں بھی اس کی شکست اور شان کا اٹکار تدکرے اور اللہ تعالیٰ کے تتم کوخوف کی وجہ سے لئس کی خواہش اور رسم کی بایندی پراڈ ایت دے۔

## marfat.com Marfat.com

والوں نے سرفت کا درواز و کھلنے اور ایتھے احمال کے ساتھ تنس آ راستہ کرنے کے ساتھ علی خبریت کا مرتبہ حاصل کیا ہے اور آئیس لے کورہ جزا کا لمنا خبریت کے شعبول عمل سے ایک شعبہ ہے۔

نیز بہاں شروارو ہوتا ہے کو اس تفضیل کی اضافت نقاضا کرتی ہے کہ مضاف الیہ میں اصل صفت کا کوئی حد ہوتا ہے۔ کو اس تفضیل کے ساتھ موصوف اس سے زائد ہیں اصل صفت کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ کو اس تفضیل کے ساتھ موصوف اس سے زائد ہمی ایران والوں کوئلو قات سے بہتر فر مایا گیا ہے۔ جا ہے کہ تمام گلو قات میں مہم نے کہ بہتر کی احت بالک فیمیں و یکھا ہے۔ اس شہد کا جواب ہے ہے کہ بیقاضا اس وقت ہوتا ہے جب اس تفضیل کی اضافت صفاف الیہ پرزیادتی کے لیے ہو جبکہ بہاں مطلق زیادتی مراو ہے اضافت صرف وضاحت کرنے کے ہو جبکہ بہاں مطلق زیادتی مراو ہے اضافت صرف وضاحت کرنے کے ہے جبیبا کہ یوسف احسان احتوا تعدیمی آراد دیا گیا ہے اس مورة میں صفاف الدیمی مسل صفحت کی ایک ہورة میں مضاف

# سوره ٌزلزلت

کی ہے اس کی آئد (۸) آیات کرین (۵۳) کھات اور آیک سو انجاس (۱۳۹) جروف ہیں اس سورہ کا فزول محرین قیامت کے جواب ہی ہے جوکہ پوچستے ہے کہ قیامت کب ہوگی؟ تفاسیر علی خدکور ہے کہ پہر رات گزر مکی تک کہ بیسورہ آئری حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من شہونے دی اس وقت باہر تعریف لاے اور لوگوں کوتلئ فرمل ۔

اوراس سورة بمى آيك آيت ہے كويا قام قرآن پاك كا خلاصدادر تمام ادكام شريعت كى جامع ہے دواس سورة كى آخرى آيت ہے جوكہ براقتے كرے مل كى جزام دلالت كرتى ہے۔ مدين مجمع على ہے كہ بيسورة قرآن پاك كى چوتھا كى كے براہ ہے۔ وجہ تسميداور قيامت كے ذلالہ كے اسهاب

ارداس موہ کو موہ زواند اس لیے بچنے میں کہ تیا سے سے دن ایک بھت marfat.com Marfat.com بڑے ذائر کے کے رونما ہونے پر دالات کرتی ہے۔ اس زائر نے کا سب تین چڑیں ہیں۔ بہلیا چڑ گئی الی کی مقلت جو کر زمین پر دائع موگی اور اس پر اللہ تعالی کے نور کا چکنا ہے۔ دوراس بھی کی وجہ سے زمین کے اجزاء وگرگوں ہوجا کیں گے۔ جس طرح کے اس کا نمویہ کو وطور پر دوقع ہوا۔ قائل اللّٰه تَعَالَى وَآشَو قَتِ الْاَذْحَقَ بِنُودٍ وَبِقَهَا نَهُرْ فَرَانِ فَلَنَا تَجَعَلَى وَيُعَا لِمِنْتِ لَهِ جَعَلَمُ وَكُلُ

دوسری چیز مردول کو آخانے کی صورت عمل ناقر مانوں پر قشب الی کا جوش مارنا اور شان انقام کا ظیور فر مانا پر مقصد زیٹن کوچینش وسینے اور اسے آلٹ بلیت کرنے کے بغیر پر ائیس ہونا تا کہ بر مرف سے کے اجزاء جدا جدا معلوم ہوں۔

تیسری بیز دوسری مرتبہ مور پھو گئنے کی تخت آ واز جو کہ ہوا بھی شدید اہریں پیدا دوسنے اس ہوائے پوری شدت کے ساتھ زشین کے سیام اور سورا فوں بھی وافل ہونے اور اس کی وجہ سے زلزلہ بہیا ہونے کا موجب ہو۔ چونکہ بیزلزلر حشرکے ون کے واقعات شمل سے ایک عظیم واقعہ ہے۔ جزا کے کارویار کا ابتقائیہ ہے۔ اس لیے اس سورۃ کو اس بام

#### بهم الشدائرحن الرجيم

اِذَا ذُلْوَفَتِ الْأَوْفَى زِلْوَ الْهَا جَبُدرَ مِن كُولِدا بِالله الله الله الله المؤلم الله وكداس زيمن ك في مكن ب بغيل ريمن كوجش وسية على بورامبالتر بورز من كى طاقت بعنا برداشت كرسة استه الله باسك اورز من بركوكي شارت اوركوكي بهاز باقى درسة بكويال اور بهنيال بروبر بوجا كمن زيمن كي شكل بدل جائك سيوانقد وومرى دفع صور بهو تكفير ك وقت بركار

وَاَنْفُرَجَتِ الْأَرْضُ الْتَقَالَهَا الدرزَشِ السِيّة بھاری ہوجو لکال دے۔ لیمن فرشن کے اندر مرد نے فزائے نظافیؓ ادرکا نیس جو پکھ ہے اسب باہر پینک دے مردوں کے باہرا کے کی دجہ سے ادواج کو زبین کے باطن کے ساتھ جوٹھلی تھا جو کہ ان ادواج کے جسمول کی قرار گاہ تھا منطقع ہوجائے۔

## marfat.com Marfat.com

وقال الإنسّان اوراً وی کے لین آومیوں کی روتھی کہیں یااس زارے کے نشانات و کچ کرآ دی کیے منافقیا اس زشن کوکیا ہو کھیاہے۔

یو مؤید تحقیق آخیار کا اس دن زار کے شدت کال جائی ادر ب قراری کے بادجوز تین ای فرین منائے۔ یعن بی آدم کے اعمال کوظامر کرے اور کے

قراری نے باد جو در سی این جریں ایک عند سی میں دیا ہے۔ اس مان میں اور کا استعمال کے بادر خوال کی ایک کیا جدکاری کی اور چوری کی اور زشن کا باتھی کرنا دو مکتول کے لیے ہے۔

یکی مکرے یہ لوگوں پر گواہ ہوتا کہ اٹیس انکار کی مخوائش شدر ہے ای لیے اس ون آسیان ون رائے ستارے اور لوگوں کے باتھ پاؤک گوائی دیں سکے ایکھے کہ سے کاموں کو کا برکری کے۔

۔ رومری محمت میر کہ بدکار لوگ ذیمن کے بولنے کی وجہ سے واپل ورسوا ہول اور نیک لوگوں کی صفت و تعریف ٹاہت ہو۔

جماوات کی کوای بے متعلق شبداوراس کا جواب

marfat.comʻ

\_\_\_\_(oi^) \_\_\_\_ قرآن مجیدیں تمام محلوقات کے لیے ارواخ کا ہونا سورہ بنس کے آخر میں مَا وَرَجُوا وَالْمُسْتِحَانَ الْمَوْى بِهِيمِ مَلَكُونُ كُلُ عَلَى عَبِيءٍ يُتِرْسُوهُ الرق عِل مُركوب ك دَلَتَ فِنْ شَيْءٍ إِلَّالِمُنْبَعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَاتَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ مَالِمَا فِي كَافِيت ہونے برزین اور نمازگی جگے کا رونا بھی حدیث شریف سے کابت ہے۔ اورزین اپھراور ورضت کا ان مؤذ تول کے ملیے موای دینا جو کہ نماز کی اذان کے لیے آواز بلنو کرتے ہیں' محی الابت ہے ۔ مشوی مولوی اقدس سر و بھی آنکھا ہے : بستی کوه است مخلی از فرد ہتی نیوں فرد کے بے برد لینی پہاڑ کا وجود عقل ہے ہوشدہ ہے تو ہے کیف دائے مقل کہے لكاسكتى ہے۔ . بارمائے چیم اگر بنیش نہ داد فرق چول کی کرد اندر قوم عاد اً كراً كل كرينير بواكويما في شدى كي بيوتي توقوم عاد كردميان فرق كيد كرتي؟ آتش نمرود راكر فيثم بيت بالمليلش جال ترحم كروايست ا گر نرود کی آگ کی آتھیں نیوں زیراتو اس کے تنیل علیہ السلام پراس نے کیے رح کیا۔ محرنبودے نیل را آل آوریہ ازچہ کافرراز ہوئن برکڑیے اكروديائة ثيل كويرما لحاكا ورحاصل ندقعا تواس سنة كافركوموكن سنت كيبيع جدا محم تدكوه ومنك باويدارشد مین حیرا داؤد برا اوبارشو marfat.com

تغييرون كي \_\_\_\_\_\_\_ (011) \_\_\_\_\_\_ تيموص بارد

اگر پهاز اور پټمرون چې و <u>کيمنه</u> کې طاقت نه ټمې تو وه معنزت داوُرعليه السلام س

کے دوست کھے بن مکھے۔

ہیں زمیں راگر نبودے چٹم جال از چہ قاروں رافرہ خورد آنچناں اگر زمین کی باطنی نکاہ نہ ہوتی تو قارون کو اس طرح کیے نگل جاتی۔ محرنبودے چٹم اول حتالہ را چوں جدیدی ججرآن فرزالہ را اگر ستون حتالہ کے قبلی نگاہ نہ ہوتی تو حضور ملمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا پید

کمیے جانا۔

درتیامت این زنش درنیک و بد که زبال دیده گوانی بادیم

قیامت کےون بے زمین ایکھ فرے اعمال دیکھنے کے اوقامت کی کوائل دے گ۔ اور جب بے میان فرایا کیا کہ اس دن زمین لوگوں کے اعمال ظاہر کرے گی ادران کے اچھے ٹرے کردار پر کوائل دے گئ ہرا ظہار ادر کوائل ہیں جموے کا احمال ہی ہوتا ہے اس احمال کی ٹنی کے لیے ایک اور بات میان کی جاری ہے۔

بان ریک اؤسی کہا ہے ہائ کا اس بجہ سے کہ خرے پرودگار نے اس زین کو دی فرائی ہے لین ہے اظہار کی عدادت سے لے ٹیس ہے جواسے بن آ دم کے ساتھ ہے یا اس میں جوٹ کی کوئی مخوائش ہو۔ اس لیے کہ بن آ دم سب کے سب زیمن کے فرزیر جیں اور فرزیروں کے ساتھ وشنی مکن ٹیس ہے شدی بیشس کی خواہش کی اجہ سے ہے کوئک زیمن تعمل مجیس رکھتی۔ ٹیس میرمزف اللہ تعالی کے تھم کے ساتھ میں ہے جو پکھ

ادر جب اس قدر واضح ہو چکا کر تیاست کے دن ٹی آ دم کے اعمال جنہیں انہوں نے ایک دومرے سے چمپائے رکھا اور ڈیٹن کے ظاہر کرنے سے سب پر ظاہر ہو جا کیں marfat.com

تغيروزياق —\_\_\_\_\_\_\_ (۵۴۰) \_\_\_\_\_\_\_ يېمول يامه

کے تو ٹیک ٹوگ سرخ رواور بدکاررسوا جول کے اب بیان فر مایا جار ہاہے کہ اتی بات پر عل اکٹ منہ موکا ملکہ

یو مُرَدَدُ یَصْفُورُ النّاسُ اَصْعَاتُنا اس روزلوگ اچی تبرول سے میدان عشر میں کروہ ورکر دہ متقرق ہوکرنگلیں کے مشرابیوں زائیوں کا لموں اور چروں کے کروہ وغیروں

لیکودا آغباللغد تا کدائش ان سے اعمال دکھائے جا تھی لین محشر میں بدکاروں کو ایک اور رسوائی اور نیکوں کو ایک اور سرخ روئی جامل ہو یہاں تک کدان سے اعمال نا ہے کموسلے جا کی آتر از وضعی کریں اور ان سے ہر اوقتے نر ہے تمل کو تھے عام برحیں اور تولیں۔ بھی ان سے اعمال ہر طرح خاہر ہوکر ساستہ آجا کیں۔ چنا تی اس کی تنسیل ان وو آیات عمل ہے:

فَنَنْ يَغْمَلُ مِفْقَالَ فَرُوْ هَهُوا يَرَهُ لَا جَوْدُهُ يَرارِجِي نَكَى كرے اے ديکھے۔ انجی اثبال نامداور تراز دیش دیکھے۔ ذرّہ کے دوسی بین: جوٹی کی چوٹی غراد کا دانہ جو کہ مورج کی شعاع میں تاریک مکان میں کا ہر ہوتا ہے۔

وَمَن يُعْمَلُ مِنْقَالَ مُرَّا عَرُّالِهُوْ أَلَوْهُ الرَجْوَدُرُوهِ بِالبِرُدُ الْ كَرْتُ التِ وَيَحْدِ

<u>ایک شبراوراس کا جواب</u> در براه هرگزیون سرم محافری نیک در درصت میسرگرد در برای این م

اور پہال شہرگز منا ہے کہ کا قرکی نیکل جزا کا سبب ندہوگی تو اسے ویکھنے کا کیا فائدہ جبکہ موکن کی ٹرائل بھی معانی کے قاتل ہے تو اسے دیکھتا بھی معانی کے خلاف ہے۔

تو به و ندا مرت کو و کینا کمی تم سے نقصال کا باعث شدہ مگا۔ ای کیے تو بہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کمیا ہے فاروں کے بارے میں فرمایا کمیا ہے فارونی کے دالول بارے میں فرمایا کمیا ہے فارونیات فیلیاتی الله کا فیلیاتی ہیں۔ لیس وہ کہ اکیاں نیکیول کی شکل کی ٹر اکیال ان کی تو بہ کے حمل میں آئیس وکھائی جاتی ہیں۔ لیس وہ کہ اکیال نیکیول کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ والشراعلم

اور مدید شریف میں آیا ہے کہ آیک آدی نے مضور ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی خدمت میں مام ہو کر موش کی یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وہلم کی ایرسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وہلم ) بجھے قرآن پاک سکھا ہیں۔ آپ نے امیرالموشین علی الرفتنی کرم اللہ وجید کوشکم ویا کہ اسے قرآن پاک پڑھا ہیں۔ حضرت امیرالموشین نے اسے سورة افراز لزائت پڑھائی جب وہ اس آبت پر پہنچا تو کہنے لگا ہے۔ پہنچا تو کہنے لگا ہے۔ پر واقد بھے اس کی برواہ نہیں کہ بھی اور سیکھوں۔ حضرت امیرالموشین کرم اللہ وجہد نے یہ واقعہ حضورعایہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرایا دعمہ لقد فقعہ الدرجل لیخی صفور وواس لیے کہوہ فقیہ الدرجل لیخی اسے چوڑ دواس لیے کہوہ فقیہ الدرجل لیخی

نیز مدیث شریف می آیا ہے کہ اس آیت سے اللی مدینہ میں سے دوآ و ایول نے عبرت کی سے دوآ و ایول نے عبرت کی کی سے ایک و فضی تھا جو مدقد نہ و بنا اور کہنا کہ میں نہا وہ کی طاقت خیس رکھ اور اللہ تھا ہوں اور دوسرا اور فضی تھا جو کہ این کمنا ہوں کو خاطر میں نہ لاتا ہیں ہے۔ ہمقعد تھنگو اور سے کل و کھنا کہ ان کہنا کہ اتن کی چیزوں پر کیا کرفت ہوگی این دولوں کے کمان کے دو کے بیا ہے کانی ہوئی۔

## سورة عاديات

کی ہے اس کی عمیارہ (۱۱) آیات جالیس (۴۰) کلمات اور ایک موزید خد (۱۹۳۱) فروف جی اور عادیات افت عرب عمل دوڑتے والے محوز ول کو کہتے جی عدد سے شتق ہے جس کا من دوڑی ہے۔

### *ود*شمیه

آرداس مورہ کا تام مرزہ عادیات اس لیے مکھا گیا ہے کہ خاتیاں کے محوثات

martat.com

Marfat.com

تغيران كل مارين (ar) مارين المستعمل المارين المستعمل المارين المستعمل المارين المستعمل المارين المستعمل الماري

ناشکر کفار پر خضب الی کی جیزی کی شکل ہیں۔ اور دنیا میں نافر مانوں پر دشہ تعالیٰ کے انتظام کا ظہور دوڑنے والے کھوڑوں کی معودت میں ہوتا ہے۔ پس بہ کویا حشر ونشر کا نمونہ ہے ان الیے خالف فوج کے آئے اور موافق کروہ کے کلست کھانے کی ویہ سے شہر اور ملک میں ایک انتظاب واقع ہوتا ہے مزت والے ذکیل ہوجاتے ہیں ہر واقعیمیں ہے ہردہ ہو جاتے ہیں اور جو مال ومتاح مرتول میں تیج ہوتے ہیں سب کے سب ایک لیے میں ہر جادہ وجاتے ہیں اور جو مال ومتاح مرتول میں تیج ہوتے ہیں سب کے سب ایک لیے میں ہر باد ہو جاتے ہیں اور جو مال ومتاح مرتول میں تیج ہوتے ہیں سب کے سب ایک لیے میں ہر بادہ وجاتے ہیں اور تیامت کی باد والانے والی ہے ایک کے اور ان ہے اور کا کا مرم میں رکھ ویا کیا۔

#### سببنزول

کیکن اس سب نزدل ش ایک فدشرے اس لیے کہ یہ مورہ کی ہے جبکہ یہ فکر میں ج کا دائقہ عدید شریف ش تھا۔ پس بیاس مورہ کے نزدل کا سب تیس ہو مکیا اور ڈیا دوگئے یہ ہے کہ چونکہ ذائب میں کا ارادہ تھا کہ اس دین میں جہاد کی رسم کومقر رفر بائے تو اس مورہ مسلم کے استعمار کا اسامہ تھا کہ اس دین میں جہاد کی رسم کومقر رفر بائے تو اس مورہ

بیں اس رسم کا اشارہ کرنا منظور ہوا تا کہ ایمان والول کو اس اسر کی بیثارت ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کی طاقت محمور نے فوج اور سپائی عطافر مائے گا تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وشنوں سے معقول بدل لیں اور ان کاشیراز ومنتشر کر ویں اور ان کے ملک اور مال کو اپنے تعرف میں لاکس ۔

يسبع الله المرتحبين المريعي

وَالْعَادِيَاتِ صَبْعُهَا الن دُورُ فِي والسِلِمُورُلِ كَاثِمَ جُوكَ بِعَاكَمُ والسَّعُمَّ بِهِ وَالسَّعُمَّ م أواز تكالمَّة بِينِ الدرجانورول كا قاعده بير بي كرنها بت تيز دورُ في كونت الن كشمَّم هـ أوازُكُلِّي بير جمع بتدى زبان بين إن بي كين بين -

فَالْمُوْرِيَّامَٰنِ مَّلْمُو الْهِ كُورُول كَا حَمْ يَبِ جَوْكَ جَمَّاقَ مَارِكُمْ عَلَى اللهُ لَلَا لَتَّى جِس\_لِينَ بِهِا رُول اور يَمْ لِي رَمِينوں بَشِ مُحوث كَا بَنِي مَ بِقَرْ رِرِيْ تَعْ جِسِ جَن سے شعلے نَكِتْ جِس\_جس طرح كر چَمَان مارنے سے رات كے وقت آگ فاہر موتى ہے۔ اور دن بَن اس كى روَّى محول فين موتى اس آم عَن اس يات كا اشار و ہے كہ غاز يول كر كورْ ہے دات كے وقت دوڑتے ہوئے وائم سے ہے۔

فَالنَّهِ فِي آمَتِ عَنْهُ هَا مِن ان مُحَوِّدُول كَلَّمْ ہِ جَوْكُرُنَّ كَ وَتَتَ وَهَاوَا اِو لَيْهُ بِسِ لِين مُحِيلُ وَات سَرَّ كَرِيمُ مَن كَوفَت جَوْكَ فَعَلْت كَاوِفَت ہِ وَكُنْ تَكَ مَنْ كَالِ مَنْ كَالْ م بس اور مال اور کمک آوٹ لینے ہیں۔

فاکون بع نقشا کی ان محودی نے مع کے دقت نمیار آزا دیا ہے اس کھل پر معلوف ہے وقت نمیار آزا دیا ہے اس کھل پر معلوف ہے جو کرمنیرات ہے مجنا جاتا ہے بیش اغیری صبحا مینی انہوں نے بوشت کئے اور اس اس معلوف مزنے کی دیر ہے ہے کہ خبار آزانا ڈشنوں کے مقام کے قریب مینیج کے دفت ہے ہی وہ ایک ساحت رہا اور گزر کمیا۔ بخلاف اغارہ اور اراد دورعدو کے جو کہ جاری ہے۔

اور مج کے دقت خیار آزانے کی پابٹری اس لیے ہے تاکدان محوزوں کے سول ک طاقت اور زیادہ واضح : رجائے اس لیے کرمج کے دقت کچلی رات کی مردی اور عبنم کی marfat.com

ان الخائسان الوب المكنود المحتق انسان النه برددگار کا ناهر بر بھی ہی کی معتوب کی انسان النه بر برددگار کا ناهر ہے ہی ہی کی معتوب کی مائٹ کا باشری چند طرح سے ہوئی ہے۔ ایک برکہ انسان کی طرف سے در کی طرف سے اور کی طرف منسوب کرے۔ دوسری براس الحد سے فائدہ حاصل ندکرے بلکساس کی طرف کوم جائے۔ تیسری برک منتعم کی بجائے تحت میں منشول ہو جائے اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب جائے اور اس قدر ظہرکرے کہ اس جی دل برخت کی جب جائے کہ در طور کی جب جائے کہ در اس جائے کہ در اس کی در اس کی دل برخت کی جب جائے کہ در طور کی جب جائے کہ در اس کی در اس کی در اس جائے کہ در اس کی د

وَالَّهُ عَلَى ذَهِكَ تَفَهِيدٌ اور يَكِكَ آدِي الِي تَاشَرِي بِرَكَوَادِ بِهِ يَحْقُ فَوَا لَمَ الرَّكَةَ ہے كہ عمل تأثير ہوں اور ونیا عمل برا قراد اس لمرح واقع ہوتا ہے كہ ايک فخص ووسرے marfat.com

ے کہتا ہے کہ فلال آ وی اس نعب کا شکر اوائیس کرتا حالانکہ خود بھی اس نعبت کا شکر اوا انہیں کرتا تو دوسرل برطن کرنا کو یا اس اسر کا اقراد ہے کہ ش بھی مطعون ہوں۔

وَيَانَهُ يِنْفُ إِنْفَيْ الْفَعْيَوِ لَقَنِينِكَ أور مِنْكَ وه مال كامجيت على بهت فت اور معنوط المستخوط المنتقاف كالميت على المنتقاف الم

آفلا یَفلَدُ إِذَا بُعُورُ مَا فِي الْفُنُورِ كِياده جَامَاتُهِ كَدَبِ بَهِ الْمُولِ مِن جَرَبِهِ بَهُ أَهُما إِجَارِ يَعِنَ مرد \_ زَنده مول اورجو يكوزهن كاعرب الى كاورِ أَجاء أور باطن كا خابركي طرف متوجه مونے كا آناز موجائة يهاں تك كداخلاق تيات اور كُلُ حقائد كے خابر مونے تك بات جائيج - چانچ فرال جاريات:

وَحَيْقِلَ مَا فِي الصَّدُوْدِ الدجوبِكُوسِوْل بَيْ بَهِ فَالْبِرَكِرِدِ إِلَّهِ النَّهِ الْعَلَالُ اورا قبال كومورت عن وعال كرفا بركرويا جائة ادرا سے سائٹ بَیْن كيا جائے تا كرتمام مخلوقات كواكِ دوسرے كے ول عن جيسي بالول كائم حاصل بوجائة ادراس وقت بر كى كو ية عِلْ جائے كہ:

إِنَّ ذِبَهُمْ بِهِمْ يَوْمَنِيْ لَعَبِوا بِكِلُ ان كا پرددگاراس دوزان كمتعلق مردد غيردار ب ادراس كوربار من افكارتين چلاد ادرهم التي آگر چه بروقت بندے ك ظاہرد باهن كوميط ب يكن اس دوزاس كاهم برك پر ظاہر بوجائے كا اورا فكاد كا كوائش ند رب كى اور يہ جمله بينى إِنَّ دَبَهُمْ بِهِمْ يَوْمَنِهْ لَنَّعِيْهِ الْجَعِيرِ اَلَّهِ اَلْلَا يَعْلَمُ العَرف مُعول كمقام عن دائع جواليكن لام كر داسط ب جوكر تجير عن لايا كيا ب اس فظاهر على نيس كيا كريدكان كو بعزه كى زابر ب براح اور نوى اس تعلق بلام كيت إين اور يا افعال قلوب كي خدائش عن سے دواور مديث باك عن آيا ہے كو لوكوں في مشور منى الله عليدة آلدو علم ب وقتي كام كام كام كو بحد دے اور قبط كى رمون اور خوا كامات اور غلام كا

> martat.com Marfat.com

### سورة القارعه

کی ہے۔ اس کی آٹھ (۸)آیات مجیس (۳۹)کلمات اور ایک سوپھاس (۱۵۰)حروف ہیں۔

وجدشميه

اوراے سورہ قارصال کے کہتے ہیں کہ بدایک خن حادثے پر دارات کرتی ہے جو

کہ آیا ست کے دان ہوگا۔ اور داول کوخت کوفت پہنچاہ گا۔ اوراس حادثے کی جا تھرے

ٹھٹل اجہام بلکے ہوجا کی کے اور خت اجہام رہزہ رہزہ ہوجا کی گے۔ اوراس حادثے کی جا تھرے

کے درمیان باقتی رابط اور سخیالا دینا ڈور ہوجائے گا۔ اس کی چز عی قتل باتی تھیں رہے گا

جو کسکی چز کی اپنی جگہ پر حفاظت کا سب ہوتا ہے اور شدی سفیو کی دہے گی جو کہ اجزاء کے

جی ہونے کا موجب ہے۔ اور جب ہوجا اور ہی جہان میں ایک اور ہوجا اور خشات نیز ایک

دنیا کے دستور کے سطایق تھا اور کول ہو کہا تو اس جہان میں ایک اور ہوجے اور خشات نیز ایک

اور جمع ہونا اور جدا جدا ہونا فلود کرے گا۔ اس بوجان میں ایک اور ہوجے اور خشات نیز ایک

موجب ہو گا جبکے شفت جہنم کی کھوائی میں گرے کیا باحث ہوگی۔ بخلاف میں بات و سور کے جو

کر دنیا ہے کہتی گئت جہنم کی کھوائی میں گرے گیا باحث ہوئی۔ بخلاف میں جاتے ہوں می جسلے میں ہوتی ہے اوراس حم کے مقام

يسبيه الله الأخعن الأبيني

اَلْفَارِعَةُ مَا الْفَارِعَةُ صدمه مِنْهَاتِ والا حادثه كيا ہے وہ صدمه بَنْهاتِ والا حادث کین قیامت جو كرداوں كو تخت كونت بِنْهائ اور ثِنْج كو نِها اور شِنْج كو او نها كر وسنداس كى حقیقت كیا ہے اوراس شر بيانشاب كس وجدسے موكا۔

وَهَا لَقَوْ اللهُ هَا اللَّهَادِعَةُ اور قُر كيا جائے كداس كوفت اور صور مركالهائے والے عادث كى مقبقت كياہے؟ اور چونك برجز كو جائزاس كے اسپاب كو يھے كى وجہ ہے ہے

# marfat.com

اور قیامت قائم ہونے کے اسباب جن عمل سے ایک بڑا سب سارے جہان پر تیرالی کی جمل ہے کمی کو کماحقہ معلوم نہیں لبغرا اسے بیان کرنے کے مقام عمر صرف اس کی بعض تا مجرات براکھنا مزر مایا کہا ہے۔

یَوْمَرْ یَکُونُ النَّاسُ کَالَفُوْ اسْ الْمَبْنُوْمِ وہ حادشاس روز ہوگا جس دن اوگ بھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہول گے۔ ہرایک ایک مست کو جارہ ہے۔ یہ تشہیہ چار وجو دسے مرکب ہے۔ ذکت حرکت کی کزوری حرکت کی ہے انتظامی کہ بھی جلداور بھی چھرور سے ہواور حرکت کی مست کا متعین شہونا کہ بھی آ کے بھی چیچے بھی دائیں اور بھی یا ٹیم ہو۔

یہاں جانا جائے جائے ہے کہ جم میں یو جد کی دوشمیں ہیں: کائی تم جو کہ اللی اور بہتر ہے وہ

یوجہ ہے جو کہ دفار سر ہے اور استوادی کی وجہ ہے جوتا ہے۔ اور سامتی ان جسول کہ

ساتھ خصوص ہے جن کے ساتھ روح کال کا تعلق ہوا ہے۔ ای لیے جنات اور انسانوں کو

شکین کہتے ہیں اور وہ حادثہ جو کہ روح شرق بہت زیادہ اثر کرے اور اے کو جبرت کر دے

اس قمل کو زائل کر دیتا ہے اس لیے وقار اور سرہے والے سے ہے جنی اور کھبراہت کے

وقت ہے اختیار خلاف وقارح کمیں سرز و ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اس کی دوح حادثہ کی

وہشت کی وجہ ہے جم کی تفاقت ہے حاج آ جاتی ہے اور کہاں ار انتقل کے انتقاب کا

اس کی حرکوں کے بے دید ہوئے کا سوجب ہوتے ہیں اور یہاں ال ٹیکل کے انتقاب کا

میان ہے۔

اور دوسری مسم جو کرموام کے نزد کیک نیا دوواضح ہے بطبی تقل ہے جو کہ تخت جسمول عمل ان کے اہراء کے اجماع اور کٹافت کی دجہ سے حاصل ہوتا ہے اس متم کے بوجہ عمل بھاڑوں کی مثال دی جاتی ہے اس متم کے افتاب کو دوسری آیت عمل بیان آر ایا کیا

۔ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْمِهٰنِ الْبَنْفُوشِ اور بِها تِعْقَد رگوں كى اون كى طرح ہوں مے شے روكی وشکنے والے نے اپنے كمال كے ساتھ چوٹ لگا كر دیز و ریز و كر كے marfat.com

\_\_\_\_\_(opt) \_ ہوا تک اُڑادیا ہو۔

طاعدے کراس مادیے کی تا تیم جسوں عی سب سے زیادہ بخت جم عل ہوکہ بہاڑے بہال تک واقع می ہے کمائی کے قام اجزا وستشر ہو گئے ہیں۔ اورا بی جکہ ہے حركت كرے ہوا ميں بمر محے اور تكين اون كا اعتبار اس ليے فرايا حميا ہے كر تكين اون ب مك اون سے زياد و وصلى اور كرور جوتى ب اور كون كا اختلاف تحيد على اس لي ذکر فرمایا کمیا کہ بھاڑوں کے رنگ تنف ہوتے ہیں۔بعض منگ مرمر کے ظرح سفیڈ بعض سرخ اور وہ بھی سرفی کے مرتبول عمل انتقب میں جیسے سنگ سرخ اور سنگ بانی۔ لبعش سیاہ اور دو بھی سیانی کے مرتبول میں مختلف جیں جیسے سنگ موکیٰ اور سنگ شارا ربعض سنری ماکل جب سب پتمر کے اجرا و مختف ہو جا تیں۔ ایک کا رنگ دوس سے میں ل کر ہوا میں ایک جیب چیز عمودار ہو چونکداس حادثے کی تا جرکو اجمالی طور پر بیان فر مایا تھیا اب اس اجمال کی تنسیل مان فرمائی میاری ہے۔

فَاهَامَنَ تَقُلَتُ مَوَارَبُنُهُ وَجِي كَاعَالَ كَاوَلَنَ بَعَارَى مُوكِيا اوربِيكُرانَى پیشید و بوجه کی دجہ ہے ہے جو کہ ان اعمال جس پیشید ہ تھا اور دنیا جس ظاہر شاتھا اس دن ظاهر بهومئ حقیقت میں وہ ہوجے الشرقعالی کے صفوران اعمال کی فضیلت ہے۔اوراک ہوجھ کی دید سے بندے کی اٹھال نامہ ٹی ان اٹھال کو تخوط کرنے کی صورت بٹی ہے۔ نیز ہر اجماعل دنیا می آدی کے نفس بردشوار اور برجمل موتا ہے اور آدی مکم الی میں اس کی مشقت اور اوج برواشت كرتاب اورب بوجوجى الى دوز كابر بوكا اوراس كى وجد آ دى كونزتى مامل ووكى - چنا ئيدييان فرمايا جار بايد:

لَهُوَ فِي عِنْدَةٍ وَأَخْدِيةٍ لِي وَقِحْلِ أَلِكَ لِيسْدِيدِهِ أُورِلَدْتِ وَالْمَارَعَ فَي مِنْ أوكا -وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينَتْهُ اورجس كا كال كاوزن بلا موكيا بيبلا موتاس وب ے ہے کہ اس کے اٹھال کی مُدانعال کے معتور کوئی وقعت نہیں۔ نیز چونکہ خواہش تنس ے مطابق ہے اس لیے نفس پر وشوار اور گران نہ ہوئے۔ بس قیامت کے دل میہ بلکا پن اس بات کا موجب ہوا کہ وہ اقبال محنوظ نہ رہے اور بھمر مجھے اس مخفص کے لیے امٹیائی marfat.com

حوّل اور تاریکیوں بیس کرائے جانے کا وحث ہوگئے۔ چنانچے قرما یا جائر ہاہے کہ

فَالْمَنْهُ هَا وَيَهُ ثَرَّا اسْتَحْمَى كَى مَالَ جَهُمَ كَا تَجَالُ طِنْدَ ہے۔ مَالَ اَكَ لَيَحَمُ مَا اِكَ سَجَعَ وَ ہے تكفی كى حالت اورامرطبق كى ضرورت كے وقت مال كى طرف لوننا ہوتا ہے۔ چونكراس دن وہ بخلف اور مناوت ہوكہ لا پر داولوگ و يوشل كرتے بتنے وكئل فتم ہوج ہے گئ تو ہيد اختیار جَہُم كَ اِس طِنْجَ كَى طرف رجوع كريں گے كو بااس كى طرف خيفا ، كل جيس اور وہ طبقہ جہنم آئيس مال كی طرف اِن طرف تھينچا اور جگرو بتا ہے۔

وَهَا أَفَوْ اللّهَ هَا هِينَهُ الدَرَقُ كِياجَ النّاسِ كَدُودُ بِأَدَا يَالِياسِ اللّهِ فِي الوطاب اللّ طِقْد جَهُمْ عِمْلَ مِنْ النّان يُومِعلُومِ بَسِي بوسَكَالَ هَا هَيْهِ عَبْلَ سَكَتَدَكَ بِا قَرْقَتَ كَ لَيْهِ بَ اورانتِ عَرِب عِمْ النّهِ بِالنّهِ مُسَلِّد مُسِعَةً عِنْ ورتْ مِلْ كُلّمَةً بِأَكْ بِغِيرِهِ هَاهِي سَهِ -

نگاڑ خامیدنڈ ایک نہائٹ گرم آگ ہے۔ لین جہتم کے جس طبقے کا 6 م باویہ ہے اسے بیان کرنے میں وی قدر سے زیادہ ممکن ٹیمی ہے کہ بہت گرم آگ ہے۔ اس صد نف کہ اس کے مقابلے میں اور آگ کوگرم نیمی کہنا جا سکتا اور چینم سے دوسرے طبقوں کو وس کے سامنے گرم ٹارنیمیں کیا جا سکتا۔ اعضرتعالی بھیمی اس سے اور ہوشم کے مذاب سے شاورے۔

## سورة تكاثر

کی ہے اس کی آئھ (۸) آیات اٹھا کس (۴۸) کلمات اور ایک سوٹیں (۴۰) روف ہیں۔

## <u>سب نزول</u>

اس سورۃ کے نزول کا سب بیاتھا کہ ایک ون قریش کے وو گروہوں نے ایک دومرے پر تخر کیا۔ ہونمید مناف نے این چی ہے جارے رسول کر مج صلی ات علیہ وآ راہم جیں اور مؤسم نے جن کا سردار یا می بن واکن تھا ہر کیا نے وجوی کیا کہ جم مال احمہ ، کاموں اُٹنا دیوں نیا آنوں اُٹیرت اور مرتبے کے اعتباد ہے تم نے ذیادہ بیں اور ہے ہم تخر marfat.com

تغيروردي \_\_\_\_\_\_تيهون.\_

کا ظہار رفتہ رفتہ افراد کی کثرت تک جاہیتیا۔ جب بنوهبد منا ف نے اپنی مردم ٹیاری ٹی تو زیادہ نظے۔ بنوسیم نے کہا کہ جارے افراد گڑا ٹیوں تک جب مارے گئے جیں۔ چاہیے کہ زندہ اور مرددل کو طاکر تنتی کریں جب ایسا کیا تمیا تو بنوسیم زیادہ ہو گئے اس دوران مردول کی تحقیق کے لیے قبرستانوں تیں کئے ادر گور شاتوں ٹیں گھوے ۔انڈ تعالی نے ان کی جہالت اور جو کچھ آئیں شروری تھا اس سے ان کی پوری فقلت کے بیان جی بے سورۃ نازل فرائی۔

### الجدشتيه

اوراس مورۃ کوسورۂ تکاٹر اس لیے کہتے ہیں کداس بھی تکاٹر مینی کٹرت مال پر پخر کرنے کی فدمت بیان کی گئی ہے اوراس کا بیان یہ ہے کہ تکاٹر سے اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح کہ قیامت ہے اس لیے کہ تکاٹر بندے اوراس کے مطلوب کے درمیان ایک سخت تجاہ ہے اور ہر تجاہ وسینے چیچے عذاب کو جابتا ہے۔

البئسم الله الرخمان الرجيم

حامل کرے اور پیچنم بازار میں جلا کمیا 'شراب فی اور بیپوش ہو کر ساز اسر ما پیرواؤ پر لگا ویا حتی کہ شام کے وقت اے آفھا کر اس کے گھر پیٹیا یا کمیا۔ سر ما بیر دہا شفع پایا۔ ایکی صورت حال ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ اور اس کا ہیں اس حالت کی ظرف اشار و ہے۔

حَقَى ذُونَهُمُ الْمَقَابِرَ حَى كُرَمَ نَے تَبِرول كَى زيادت كى يَعِيْمُ اَى مُثَلَّ مِن سَعَ اور بافكل ہوش ندكى يہال تَحَد كَدُكُورستان عِن يَجَيُّ مُكَدِّر

گلا مقدمہ یوں ٹیس ہے جیسا کرتم نے سمجھا ہے بعنی تم گمان کرتے ہو کہ موت کے بعد جو کمال ہے بس میں ہے کہ بے بناہ دولت صاحب اقبال اولاد اور جان شار شختے دار بعد بھی شہیں قائم رکھیں حالانکہ موت کے بعد ایک اور نیز چیش آ ہے گی جس کے مقابلے میں سے چیزیں بالکل نئے ہوں گی۔

> بیص ماممل ونیا کبن تاین چو مگذرنده است نیرزدیم

لینی تی اور پرانی و نیا جب گز رنے والی ہے تو اس کا فائدہ جو کے برابر بھی ٹین ۔ اور آگر کی حمری سوج کے بغیر ہی برعقل مند کو معلوم ہے کہ مال اولا ڈسمر ہے اور رشیع داریاں سب فائی ہیں جو چیز فائی ہے باہم فخر کرنے کے لائن ٹیس ہے۔

سَوْفَ تَعْنَدُوْنَ ٱ فَرَحْمِينِ معلوم ہو جائے گا لین موت کے بعد حمین پیۃ چل جائے گا کہتم نے جس معروفیت میں اپنی عمر گزاری تمبارے لیے سب نفسان دہ اور باعث فرائی تھی۔ کیونکہ ابدی تعتیں ضائع ہونے اور تیرافی کی طرف قریب ہونے کا باعث ہوئی۔

قَدِّ کَلَّا ہِم پُر کہتے ہیں کہ معاملہ اس طرح ٹیس ہے جس طرح کرتمہارا عقیدہ سبے۔ شوف مُعَلِّمُون آ فرتمہیں تجرول سے آفینے حشر ونشز جہنم اور اس کی شدید ہوننا کول کود یکھنے کے بعد ہند چن جل جائے کا کرتم نے جو پھرکیا سب نقصان اور فرالی ج مُحَافِقا۔ پُس پہلا جانا ہرز نَ جس ہے جبکہ دورراجانیا تی سے دن ہے۔

> marfat.com Marfat.com

تُحَدَّ قَوْ تَعْلَمُونَ عِنْدَ الْمَيْقِيْنِ بَالْهِم فَخْرِمْت كَرَاْ مِعَالِدُ ابِن مَيْنِ ہِے اُكُرْتُمَ اس طرح جانے كرجس بن كوئى شك وشيت بواورتم سے فللتوں كے بعض جائے كمل جائيں اور لاز باجان لوك

لَنْتُرُوْنَ الْجَوِحِنِيةَ موت کے بعد برز رخ میں گرم ہوا چلنے عذاب کی صورت و کیلئے اورا تھیں گرز دل کے ساتھ مارنے کے ساتھ قرجتم ضرور دیکھو گے۔ کُنڈ بَنَرُ وَلُفَا عَیْنَ الْدَقِیْنِ پِکُرْمَ ال جُنمَ کُوفِقِی معاسے کے ساتھ ضرور دیکھو مے جس شل شرۂ خیال کے نئے اور جس کی تلطی کا احمال تیں ہوگا اور مید کینا قیاست کے دن ہوگا جبہ جنہوں کو اس کے کنا رے کھڑ اگر بہادوراس کی جوننا کیوں اور شدتوں کوان برنمایاں کر ہے۔

نُعَدَّ اَنْسَنَفُنْ بِهُوَ عَبِيْنِ عَنِ النَّبِينِيرِ بِهِرَتَمِ ہے اس دن النائعة و سے متعلق ضرور بوچھا جائے گا جو کے حہیں دنیا جس عطا کی گئی حمیں اوران سے نعتوں نے حہیں کسب خر سے خطاعت جس وال دیا۔

اور نعتول کے متعلق تھی وجوہ ہے سوال ہوگا۔ کیل دید بیارتم نے اس نعت کو کس خرج حاصل کیا؟ حلال طریقے ہے یا حرام طریقے ہے؟ دوسری دینہ بیاکرا ک نعت کوتم نے کہاں خرچ کیا؟ انڈرٹوالی کی رضا کے مطابق یا خلاف رضائے خداوندی؟ تیسری دید بیاکراس نعت کے شکریہ میں تم نے کیا کیا؟

یباں جانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بندے کو جو بکھاس کی ضرورت سے زیادہ عطا قربایا ہے جس براس کی روزی اور زعدگی موقوف ٹیس ہے اور سب کا سب اس قبیلا سے
ہے جس کے متعلق موال ہوگا۔ بندوں جس سے کوئی بھی اس سے خالی ٹیس ہوگا۔ گوفقیر
اور گذاہوائی لیے کہتے ہیں کر ختاہ اپنی اگر مرد وئی شندا سایا نیندگی لذت خلقت انسائی
کا اعتمال اسلام قرآن پاک جنرے رسولی کریم صلی القد علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اور
اس شریعت کا آسان ہونا اولی تعقیق ہیں جن جس امیر خریب سب مسلمان شریک ہیں
اور ان کی قدر نہیں بہوائے۔

اورگھن نے گہاہے کہ جن نعتوں کے متعلق پوچھا جائے گا تین چزیں ہیں۔ محت marfat.com Marfat.com تغير توزيزي \_\_\_\_\_\_ قيموس إره

جوائی اور ایمن اورکوئی فخص مجی اپنی عمر عمل ان تمن چیز دل سے خالی نہیں رہتا اوکر چان

ہوائی اور ایمن اورکوئی فخص مجی اپنی عمر عمل ان تمن چیز دل سے خالی نہیں رہتا اوکر چان

صلی الله علیہ وآلہ وسلم عمر عاضر ہوا اور حوض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ! (مسمی اللہ علیہ
وسلم ) بجھے و نیا عمر کیا فوت حاصل ہے جس کے متعلق مجھ سے سوال کیا جائے گا ؟ آپ

فر ما یا خفظ پائی اور سایہ نیز مجھ حدیث شریف عمر وارو ہے حضور سلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اجرائیوشن حضرت اور کر صدیق خصرت عمر بن الخطاب اور چند اور صحابہ کرام رضی
اللہ مجمع حضرت اور الهیش کے گھر مہمان ہوئے اور گرم روئی مجمور کے ساتھ کھائی اور خفظ ا
پائی بیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ یہ و نعتیس جس جن سے متعلق تم سے سوال
بائی بیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ یہ و نعتیس جس جن سے متعلق تم سے سوال

# سورة والعصر

کی ہے اس کی تین (۳) آیت چودہ (۱۴) کلیات اور از سند (۱۸) فروف ہیں۔ سبب نزول

اس سورت کے زبائی کا سب بیاب کہ کلد و مین اسید ہے ایوانا سدیمی کیتے جین آ کیک کا قریق ہو کہ جالیت کے دور میں امیر الموشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کا ساتگی کے خوا میں امیر الموشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کا ساتگی کے خوا کی دن آ ب سے طااور کئیے وگا کہ ان الموسی کی اسی المیں اللہ عند کے اسلام اللہ نے کے جعد ایک دن آ ب سے طااور کئیے واسی کرا تھا کہ ایک وجہ ہے بھیئے اللہ عالم کرتا تھا اب تھے کیا ہو گیا کہ ایک ق می تھا مندی اور ہوشیار کی فیضا میں آ اللہ اللہ جا ہے کہ دو میں چھوز ویا اور ایا ت و عزئی کی بوجا ہے بحرام ہو گیا اور ان کی شفاعت سے المدید ہوگیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے اس ہے دو ق نے جواب بھی فر ابا کہ جوئی کو قبل کر تی تھا ہے ہوں ۔ و کا اور صفرت مدیق آ کم رضی اللہ عند کی گفتگو کو درست قرار وسینے کے لیے ہے ہوں ۔ و کا فر ابھی ۔ ابور و کا فرائی ۔ ابھی ہے ہوں ۔ و کا فر ابھی ۔

marfat.com Marfat.com

سراس کی حتم وُضا کی جائے۔

اور میچ حدیث میں آیا ہے کہ جس کی تماز عصر فوت ہوگی اور ایسا ہے کویا اس کا کھر بار ہر باد ہوگیا ۔

اور بعض نے کہا ہے کہ عصر ہے مراد صفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبد مبارک ہے کہ آپ کی بعث کی وجہ ہے نفع و نقصان کا بازار کرم ہوا جس نے آپ کی غلای کی ایسا نفع پایا کہ ابدالاً باد تک بالی ہے۔ اور جس نے تافر مانی کی اسے ایسا نقصان ہوا جس کی حد ہی جس بی وہ زماندا تو اروائی کی کشرے کا شماعی علوم کے قبضان وُور پڑے ہوؤں کو قریب کرنے اور گناہ گاروں کو بیٹنے کی وجہ ہے اسی عظمت دکھتا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ابتداء ہے لے کراس وقت تھے کسی زمانے جس اس کا سوال حصر بھی وقوع یڈر بیوانہ ہوگا اور کیائی احجما کہا گیا:

> خوش تبدے کہ مودم آ وم ہے سایہ دادیے تو غریب است ایں زبال گرما کیآ وم ثود پیرا بسنیع اللّٰہِ الرُّحْسَنِ الرُّحِنِيَ

وَالْفَصْوِ وَمَانَ کَاسَمَ کُرْجَس ہِی ہے اَمْمان کی تَمَر ہے جو کہ میچ عقائدا اعمال صالح اور یا گیزہ حالات حاصل کرنے شی ایس سے سرمانے کے قائم مقام ہے یا تمازعمر کے وقت کی تقام مقام ہے یا تمازعمر کے وقت کی تقام میں نظیور کا وقت ہے یا تمارے رمول کریم صلی اللہ علیہ وآل وقت ہے دیا ہے کی تقم ہے جو کرنو و نیوت کے ظیور کا زمانداور ولایات کے جسینے کا وقت ہے ایس وقت جو بھی ای فور سے منور موااس نے واکن خارا اور بھیشر کا نقصان نصیب ہوا۔

اِنَّ الاِنسَانَ لَهَی خُسَرِ مِیکُسُر ہِرَآ دی ایک تم کے ضارے بھی ہے اس لیے کہ اس کا راس المال جو کہ اس کی تحریب کی برائی گست رہی ہے جس کی وجہ سے قرب النجا اس کی رضا اور اس کا قراب حاصل کرنے کا موقع لمائے اس کے ہاتھ سے نگل مرق ہے۔ اور اگر وہ عمر کمنا ہوں اور فائی خواہشا ہے کے شغل میں گڑ اوری جو کہ دریار خداوندن سے - 100 arfat. com

ذورى اوراس كے خفب اور عذاب كاباعث جي تو خسار سے پر خسار و برا هاكيا ..

اِلَّا الْفَيْلِنَ الْمَنْوَّا مَكْرِجُولُوگ ایمان لاستے بیٹی انہوں نے اپنی عمر سے فائدہ اُ تی یا اس لیے کہ ایمان معرفت کی ایک تم ہے دوروہ ابدی سعاوت کا ذریعہ اور قریب التی اور فرشتون کی درگی کا موجب ہے۔

وَعَهِنُو الضَّالِيَ حَاتِ اورانيول نے ایقے اعمال کیے۔ اس لیے کہ نیک اعمال کی دجہ سے انہیں چنو یہ ہ اخلاق حاصل ہوئے اور ونیا عمل بابر کمت حالات اورا و پھی مرجے اور آخرت عمل بلند ورجات نصیب ہوئے ۔ کمی آئیں تغیر حاصل ہوا اور پیسب کاش ہوئے کے مرجعے میں اگر انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ کائل کرنے کا زئیدا ور جارت و تحلیم وسینے کا مقام بھی حاصل کرالیا تو ووگھا نفع کمانے ۔ چنا نچے اس آ یت عمل کائل کرنے کے مرتے کی طرف انٹارہ فر باؤ جارہا ہے۔

وَتُوَ اصْنُوا بِالْمَعَيِّ اور انہوں نے ایک دوسرے کو پیج مقائد کیک اندال اور اجھے اخلاق کی وسیت گی۔

وُفُوَ اَصَوُّ اِبِالصَّبَوِ اور ایک وہ مرے کومبر کی تلقین کی۔ مِعنی تکس کو خواہشات سے روکٹے نئس کو نیکیوں کی مشقت پر پابتد کرنے اور مصائب اور خیتوں کے بچوم کے دقت نفس کو رضا و تسلیم پر کاربند کرنے کی تصیحت کی نتام نیکیاں مبر کی ان بینوں قسموں کے تخیرے میں بیں اور بیانمام کناموں اور خواہشوں سے ڈور رکھے والی بیں۔

### حق اور صبر کی وصیت کی تھکست

تغيير مريزي \_\_\_\_\_\_\_ (عهد) \_\_\_\_\_\_\_ ييسون العالم في المعلم ا

صاب کی صدیے زیادہ ادر قیاس سے تھیرے سے ہاہر ہے۔ صحاب کمیار اسکہ مجتبدین اور مشاکع طریقت کی مظمت

اور وسیت کا لفظ اگر چہ مرف میں ایکی چیز کے ساتھ تخصوص ہے جس کا صوت کے بعد تھکم ویا جاتا ہے لیکن قرآن باک کے حرف میں ناکیدی امر کو جگد جگد دمیت کا نام اور اس کے حال اللّٰ فاتھ الحال وَدَوَّ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰم

### سورة همزه

سورۂ ہمزہ کی ہے اس کی تو (4) آیاہ علیمن (47) کلمات اور چھیانوے (44) حروف ہیں۔

### سببنزول

اور اس سورۃ کے نز دل کا سب میرے کہ کفاریش سے تمن یہ بخت بھٹی عاص بن واکل سبی ولید بن مغیرہ اور اختس بن شر میں تنتی برجلس بیں حضور صلی اللہ عنید دآلہ وسلم اور اہل ایمان کی بدگول کرتے اور ان کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے اور ان بیل سے اغض بن شریق قرحضور علیہ الصلوٰ ہو السلام کے دو برد یکواس کرتا آور ہے حیاتی کا مرتکب

> marfat.com Marfat.com

موتا ۔ ان سے متعلق بے مورہ نازل ہوگی ۔

ويرتميه

ادراے سورہ ہمزہ اس لیے کہتے ہیں کہ بیوس امر پردلائٹ کرتی ہے کہ چھٹی کمی کی آ بردر بیزی کرے اورلوگوں کے میب طاش کرے بلاکت اورعذاب کاستی ہے توج الشرقبالی اور الشرقبالی کے رسول ملی الشرعلیہ وآلے وسلم کی معظمت کے ظاف کیے قرآن جید کی تحذیب اوراس کے احکام کے ساتھ مناور کے اس کا حال کیا ہوگا۔

يسنيع الله الرَّحْمَنِ الرَّبِعِنج

دَیْلٌ بِکُلُ هُمَدُوْ ہِ لُکُوْ یَا ہِرجب ٹالے والے بِدُکوئی کرنے والے پر ہلاکت ہو۔ ان دونو لفتوں کی چند وجوہ کے ساتھ تغییر کی گئی ہے: کیٹی جدید کردونو ل انتھوں کا مٹی ایک عل ہے ہی تحراد تاکید کے لیے ہے اور یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اس الفض کو اس تعلق محتیٰ کی عادت ہے اور پہنی اس سے تحراد کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ چنا فی فتعلق کامینداس پر دلائٹ کرتا ہے۔

دومری دید ہے کہ ہمزہ اسے کہتے ہیں جورہ بردید کوئی کرے جیکہ لموہ اسے کہتے میں جو کس پشت کیر۔

تیسر ل میر بیا ہے کہ ہمزہ دو ہے جو آ کھ کے ساتھ دار سر اُٹھ اور ایرو کے اشارے سے لوگوں کی تقارت کرے۔ جبکہ لمو وو ہے جو زبان کے ساتھ اس فل فننی کا مرتکب دو۔

بہر حال دونوں الفاظ معنوں علی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور تکر اورکا قصد لوگوں کی جنگ عزیب ہیں۔ اور تکر اورکا قصد لوگوں کی جنگ عزیت ہے ہا او قالب طور پر بیشل شنج نسب علی یا افعال عمل میں منظمیٰ کرنے کی صورت علی گاہر ہوتا ہے۔ چونکہ اس حم کے افراد گلوتی شنہ کی تفریق اورکن کرنے جی اللہ تعالی کے مارکن منائے علی مبالا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بھی اس کی جنگ کو لازم کرتے ہوئے ایک مناز اب کا دعدہ قربا ہے جس کا بعد دیل ہے چی ہے اس کے کو لفت قرب جی دیل ہے جی ہے۔ اس کے کو لفت قرب جی دیل ہے جی اس کے اس کے کا تعلیم کا اس کے کا تعلیم کا معنوب ہے۔ اس کے کو لفت قرب جی دیل کا تعلیم شدید بارجواند ہوئے دائی معنوب ہے۔ اس کے کا تعلیم کا تعلیم کی مارکن کے کو لفت کو ب جی دیل کے کا تعلیم کے دائی معنوب ہے۔ اس کے کا تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کا تعلیم کی تعلیم کے کا تعلیم کی تعلیم کے کا تعلیم کی تعلیم کے کا تعلیم کی تعلی

اور جائنا چاہیے کہ اس نے کا واجہ کی جاوالوگوں پر فخر چاہٹا ہے۔ اور خالب طور پر
اس کا خشامال کی کئر سے ہے۔ اس لیے کہ اس کو لوگوں کا مال ان کی لیافت کے بغیر ہی ان
کے ہاتھو آتا ہے۔ اوروہ چاہیے جیس کہ اس مال کے ساتھ دومرں پر برائی اور برتری کا
اظہار کر ہیں۔ اور چونکہ برائی اور برتری جٹلا تا مال ہی میں مخصرتیں ہے بلکہ محدونسب طبی
حسن اعمال صالح اور اجتھے اخلاق بھی اس کے اسہاب جیس سے ہیں۔ تا چار ان وجود میں
سے مال داروں کی ان کے برابر والوں کے مقابلہ جیس نے میں ماور کی جاتی ہے تک دوہ
این فخر جٹلانے کی وجہ درست کرین ای مقعمد کے لیے جمزہ اور کمر و کو اس صفت کے
ساتھ و فر ما اگراہے کہ:

آلَّذِي بَعَمَّ مَالَا وَعَلَيْكَ وہ بس نے بے بنا ال اُن کر ایا ہے اور اسے کن کن کن کر کھا ہے گئے گا ذکر کرنے میں اس امر کا اشارہ ہے کہ وہ تشیم کرنے اور خرج کر سے کے ال آئے تین کرتا بھی اس امر کا اشارہ ہے کہ وہ تشیم کرنے ہے۔ اگر اس میں سے کہ کہ کہ شہو جائے ۔ قال میں جر اس میں اس میں سے کہ کہ کم شہو جائے ۔ قال میں حرص اور کی وہ فوق چیزیں اسمی ہو تیں اس میں اس کے لوگوں سے اگر فائل کی وجہ بوجی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم زیانے جب حادثوں اور دن دات کی گروشوں کے لیے اموالی سنجال کر دکھتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں بیاد شاہ ہور با ہے کر:

قینسٹ آن مَالَة آخلَدَة وه کمان کرتا ہے کداس کا الی اسد و نیاش بھیشدر کے گالی الی سے موت کے اسباب و ورکر وے گا۔ کُلّا الیاشیں جیسا کہ وہ عقید ورکھ آ کا لین اس سے موت کے اسباب و ورکر وے گا۔ کُلّا الیاشیں جیسا کہ وہ عقید ورکھ آ کہ الی کے دینا کے پیدا ہوئے ہیں اورکوئی شخص مجمل آئی وات سے موت کے اسباب کوؤورٹیس کر سکا۔ بلکہ کُل کے ہوئے ہوئے الی ک کمر ت قیامت کے عقاب کی شدت کا باصف ہے۔ چنا نچر فر بایا جا دیا ہے کہ نشد ت کا باصف ہے۔ چنا نچر فر بایا جا دیا ہے کہ نشد ت کا باصف میں ورکی جی ہے۔

بی المفطقة توزیئے والی آگ میں۔اس کی عادت توزی ہے جبکہ بیآ گ اس تخص کے شیرازہ کوئز ڈیٹے اور کھیریئے والی ہے۔ اس کیے کوآگ کیا پہلا قبلنہ صورت پر marfat.com

ے جو کہ جلنے کے بعد انتخابی قبیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوشت اور کھال بھی تو ہے۔

ہم تی ہے اس کے بعد ہزیاں تو ٹرنے تک معاملہ پہنچنا ہے۔ پس اس کی وز سے قائم رہے گی

ز اس کا حسن و جمال جس مال کا نتیجہ یہ ہو دسے ہمیشر دسنے کے اسباب جس سے حزیال

گرما انجائی حماقت ہے چونکہ آگ کا اس قدر اگر جو کہ لفظ علم جس و کر کیا گیا عن صرک

آگ شاروں کی آگ اور مزان کی آگ جس جو کہ تی بحرق جس ہوتا ہے مشتر ک ہوتا

ہوئی حاصلہ کی آگ ان سب سے بوی ہے اس لیے اس آگ کی حالت کی صورت

ہوئی کرنے اور اس کے قمل کا مجھ جلو او کر کرنے کے لیے موال و جواب سے طریقے ہے۔

ہوئی کر ور اور اس کے قمل کا مجھ جلو او کر کرنے کے لیے موال و جواب سے طریقے ہے۔

ایک اور ارشاد ہور ہاہے۔

وُمَّا آفَوْ آكَ مَا الْمُعَطِّمَةُ اورتُو كِيا جاناً ہے كہ وہ تُوڑ نے والی كیا ہے۔ یعنی وہ آگ بھل والوں اور تفست والوں كی پچپان سے بالاثر ، ہاس ليے كه ان ہے ناہ كيا حمادت تمن قسول سے باہرتھیں ہے۔ یا مفسری ہے جیے آگ کی گری ۔ یا حروں کی ہے جیے صوریٰ کی گری یا مزان ہی ہے جیے بھار اور حرکت کی گرؤ ۔ بَہَدی آ کہ اسباب کی وجہ سے نیمی تا کہ کہ ہے قیاس ہیں آئے۔

نَا اللّٰهِ بِهِ هَدَانَى أَ كَدِيبِ لِينَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكَدَا بغه ول - كان جول بها عنداليون اور بها ويول كرساته جالي كن بهر .

ائنے مینچی ہے۔ وہاں سے باتی اعضاء تک جاتی ہے۔

اس لیے ردیت شریف علی وارد ہے کہ العصی من فیعہ جھند یعنی بخارجہم کی سائس ہے ہے۔ نیز دارد ہواہے کہ العصی حط المهومن من الناز لین بخاراً قرت من آئس ہے ہوئے کہ العصی حط المهومن من الناز لین بخاراً قرت کی آگر ہے مرکن کا حصہ ہے۔ لیکن اس عدو شدہ آگ ہے وہ جہ ہے کہ اس البید ایک آگر میں یا طقہ مجردات میں ہے ہا تنا منا ترقی ہوتا۔ دومری اید بیدکہ اس آگر کے بخارات اور اس گری کا دھوال جم کے مسامول سے باہراً جاتا ہے اور بسیداً تنا ہے اور ایس گری کا دھوال جم کے مسامول سے باہراً جاتا ہے اور بسیداً تنا ہے اور ایس گری کا دھوال جم کے مسامول سے باہراً جاتا ہے اور بسیداً تنا ہے اور ایس گری کا دومری اللہ ہے ہوتا ہے۔ بخلاف اس موجوداً کی کے کہ اس کا حال یہ ہے کہ اور ایس کری اللہ اللہ ہو ہو ہے۔

اِنَّهَا عَلَيْهِ مُرُوْصَدَةً تَحْمَقُ وه آگ ان پرسر پوش کی گئے ہے بینی ان کے اعتماء کے اندر بند کر وئی تنی کے گرم سائس اندر سے باہر ٹینیں آتا اور خندا سائس باہر سے اندر نہیں آتا تا کا کی کی قدر تخفیف حاصل ہو۔ چنکہ بعض اوقات باتھ باؤں مارنے اور جسم کو و دوار اور زمین پر وفتی ہے کئی قدر سام کمل جاتے ہیں اور تخفیف حاصل ہوتی ہے ان

ر پروروروں پات کے ان اساس کر ان کا ماہ اور فر الما جار ہائے: ہے آئی طاقت مجمی سلس کر ان کئے ہے اور فر الما جار ہائے:

فی عَدَدٍ خُسَدُدَةِ بِرسب کے سب لمبے ستونوں شما لٹکائے ہوئے ہول کے اور انیس رمیوں میں باند و کر مضوفی کے ساتھ جگز اجائے گا تاکہ باتھ پاؤں نہ ماریں اور ان کی اندرونی گرئی کسی طرح بھی کم نہ ہو پعض مضرین نے بول اُفق کیا ہے کہ جہنم ک آگ کو اوپر سے ڈھا تک کر اس سر پوٹی کے اوپر لمبے ستون ڈائی ویں سے تاکر کسی طرح بھی اس بھی ہوا کا آتا ممکن نہ ہو۔ والشراعلم

## سورة فيل

کل ہے اس کی پانچ (۵) آیات میس (۴۳) کل ہے اور ٹوائو ہے (۹۹) حروف

وجاتعيه

اورا ہے مورو فیل اس لیے سکتے ہیں کراس میں اسحاب فیل کا واقت نہ کو سے وہ واقت marfat.com Marfat.com \_\_\_\_(arr).

الله تعالى كى تقدمت كالمدكى علامات على ساكيك بداس بات يرولالت كرتاب كراملة تعال کے قبر کے سب سے اولی سب کوجوانات میں سے سب سے بوا جانور پاتھی مجی برداشت میں کر مکا ہے۔ تو اس سے قبر کے اعلیٰ اسباب کو کب برداشت کیا جا مکا ہے۔ نیز بدوا فساس امر بربعي ولالت كرنا ب كرجب الشانعاتي كم تحركي ب حرتي اس قدر قبريا موجب ہوئی تو اس کے دین اور اس کے رسول یاک طبیہ السلام کی ہے اولی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اوربيه واقعة حضورسلي القد عليه وآل وسلم كي ولادت بإسعادت كنزد بك واقع بواتر مويايه والقد حضورسلي الشعليه وآلد وملم كي نبوت كي علامات عن تعار الن مورة ين بيدوا قد ياو والايا سمیا ہے تا کو نوک اس سے جرت بکڑیں اور اس رسول کر بم صلی الشاطیہ وآل وسلم ک ب ادلیا کی جرأت ندكري جن كى بركت ب الله تعالى كى ياني ايرادان تك يونى

(اتول وبالشدائة فيل - معلوم عوا كرحفورسلي الشرعليدوة لدوملم كى بركات آب كي ولادت باسعادت سے پہلے بھی جاری تھیں۔ بھی تیس بلد معرت آ دم علیہ السلام سے كرتاا ي دّم بكرتيام قيامت اور بعد قيامت آپ كى بركات كافيغان جارى وسارى ے۔ چنانی قائمی منظبری دمشدانشدهایہ زیرآ بہت ہین قبل المعسد اللَّه وسلام علی عباده الذين اصطفى رقم لحراز فين لان ماوصل بالإنبياء والاصهر من الكوامأت و دفع البليات كان ببوكة توره صلى الله عليه وآله وسلم بحيًّ انبیا بمیهم السلام اور أمتول كو جوعظمتین عطا بهوكین اوران كی جوشنگات دُور بهوكین سب حضور ملی الله علیه وآل وسلم کے نور کی برکت ہے۔ کیا خوب فربایا امل معفرت امام اجد رضا پر غوی رحمتہ اللہ علی نے

لا درب العرش جس كو ملا الن سے ملا

دہ جہنم میں کمیا جو ان سے مستعنی ہوا سجان الله-**محرمحنو** نا الحق غفرل )

وانغداصحاب فيل كاسب

الاراک دانند کا سب براتھا کہ مادشاہ نمائی کی طرف ہے ایر بیدنام کا ایک مبشی یمن کا

marfat.com Marfat.com

بثتي ہے وئين شرائعت جميار سول اللہ كي

ے خلیل اخذ کو ماجت رمول اخد کی

والی بن کرآیا۔ اور اس نے بین سے لوگول کو دیکھا کے موہم کے بیں اطراف واکناف سے نذرانے اور ہدیے ہے گر شہر کھ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بید کیا قصد رکھتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ جب لوگول نے بیان کیا تو اس نے کوچھا کہ بید کیا قصد آیا اس نے تھم و یا کہ اس خانہ کو ہے مقالے بیس اس ملک بیس افیک کھر بنا کیں ۔ بیس ملک بیس کا مام ویا حمیا اور اس کے درو و بوار کوسوتے اور جو اہرات کے ساتھ مرمس اور میں کیا جو اس کی درو و بوار کوسوتے اور جو اہرات کے ساتھ مرمس اور میں کیا ہوا ہواں والے بیس کھر ہوا ہوا ہواں کی و بوار وال بیس کھر وگا ہے جو کہا ہوا ہواں کی و بوار وال بیس کھر وگا ہے جو کہا کہ و بوار وال بیس کھر وگا ہے ہوا ہواں کی و بوار وال بیس کھر وگا ہے ہوا ہواں کی و بوار وال بیس کھر وگا ہے ہوا ہواں کی درواول کی افکار شروعی کی۔

اور میسورت حال قریش اور کد معظر کے باسیوں کو بہت نا کوارگز ری۔ ای اثنا میں بوکنانہ کے ایک آخا میں بوکنانہ کے ایک آخا میں بوکنانہ کے ایک آخا میں بوکنانہ کے ایک آخل میں بوکنانہ کے ایک آخل میں جو کیا۔ جب اسے اس کمر بھر جس بے نگلف آخرورف کی اجازت ل گئی قر آیک رات و ہاں قضائے حاجت کر کے بھاگ کیا میں کے دفت بیکر نوگ اس نجاست سے دفت بیکر کو گواٹ کے لیے آتے جی اور اسے نجاست سے ملوث و کی کر تھتر بوکر بھاگ جا ہے جی اور طبقے چلتے بیٹے برا وائد اسے نجاست سے ملوث و کی کر تھتر بوکر بھاگ جا ہے جی اور اسے نجاست سے کام کرنے والے کی تغییش اور تھتی کی ۔ آخر تابت ہو گیا کہ معظم کے رہنے والوں جی سے آگے تھن برکام کر کے بھاگ میں اے اس کے دل جی انتہائی عصر آیا اور اس نے جا اور اس نے بھاگ میں انتہائی عصر آیا اور اس نے جا اور اس نے بھاگ میں انتہائی عصر آیا اور اس نے جا بال میں حرح کی کرے۔

اوروہ ای فکر ش تھا کہ ایک اور گل کھلا اور ساکنان حرم کے ایک قاشلے نے رات بسر کرنے کے لیے اس کھر کے قریب عی بڑاؤ ڈالا ۔ من کے وقت جب وہ کوئ کرنے کا اداوہ کررہے تھے انہوں نے آگ جلا رکی تھی۔ تیز ہوا پلی جس نے آگ سال کھر تک پہنچا دی جس سے اس کھر کے لہاس اور زیودات جل کے اور وحوکی سے اس کے رکشن

تغيير كزيزي \_\_\_\_\_\_\_\_ تيميوال ماره

نتش و نگار میاہ ہو گئا تا نظے والے اس حادثے سے ذریتے ہوئے فرار ہو گئے۔ بادشاہ انتشاہ دیا کہ اس واقعہ کی جادشاہ استعماد دیا کہ اس حادثے ہوئے ہوئے کہ اور باد ہوئے ہوئے کہ استعماد دیا کہ اس حادث کی جائے کہ کس سے سرز دیوا ہے۔ تختیق کے اور باد ہا انتہائی کہ سر فرد ہوا ہے۔ بادشاہ انتہائی خضب ناک ہوگر بے نثار فوج اور بادہ (۱۱) ہاتھیوں کے ساتھ جن جس آیک کا نام محود تھا مور کے ہاتھیوں سے طاقتی اور بیزا تھا (مسیب جو کہ ہاتھیوں سے طاقتی اور بیزا تھا (مسیب وشمال) خانہ کی ہوئے ہیں جس شہراور جس تھیلہ ہے وشمال) خانہ کی ہوئے کہ اس کا فران ساتھی ہوئے کہ اس کا فران مور کے کہ اس کھر کے در بے اس کا فران شراور اس تھیلے کے لوگ عاجزی اور زاری کرتے کہ اس کھر کے در بے شہرات اس جرم کے موش تو جو جا ہے ہم سے لئے لے۔ وہ بالکل شرانا بہاں بھی کمہ معظم کے فریب چنج عمل

کہ معظمہ کے رہنے والے اس فالم کے ڈرے فراو ہو سے اورا ہے اسوال اور اسرائی اسوال اور اسرائی ہوائی اور اسرائی ہیں جیب کے گر حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم سے واوا عبد المحلل کرشریف میں جیب کے گر حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم سے واوا اور خوف زدہ ہو کرفینی ایداد کا انتظار کرنے گئے ۔ کرا جا تک جدہ کی طرف سے جو کہ سمندر کی بندرگاہ اور کہ سنظمہ سے مغرب کی طرف واقع ہے سیز رنگ سے جانور خول سے خول جو می بندرگاہ اور کہ سنظمہ سے مغرب کی طرف متوجہ ہوئے۔ الن پرندول میں سے ہر پرندے کے جمراد مسور سے برای اور پہنے سے چھوٹے تھی تھی تھی تھی کرائی سے خوال میں ہیں ہے کہ کری کری اور پہنے سے جھوٹے تھی تھی تھی تھی کہ جس اور ٹری سے تو وہ کرائی ہاں چھوٹ وی کری اس کے بیاد سے نگل اور این میں۔ ایک کار وہ کار اس اس اسلام کے میں اور پرنگ سے تو وہ کری ای خوالہ اور اور سے وادے وادی تھر میں چیش آ یا جو کہ کھر معظمہ سے کو اور در میان میں سب کے جوال ویا اور ہے وادی تھر میں چیش آ یا جو کہ کھر معظمہ سے جو در ای کی سے مر میں جیش آ یا جو کہ کھر معظمہ سے جو در ای کی سے مر میں ہیش آ یا جو کہ کھر معظمہ سے جو در ای کی سے میں ہے۔

ای حالت علی و افتکراس داوی ش تھا اوران کا محود نامی برا باتنی ای وادی علی زانو کے نل میغاز کا ہوا تھا آ کے قدم بالکل نیس برها تا تھا اور دوسرے باتھی ہمی ڈکے ہوئے ہے جب بھی ان ہاتھیوں کو مین کی طرف مؤجہ کرتے تو ہوری کے ساتھ دوڑنے marfat.com

گلتے اور جب خانہ کہ کی طرف لائے تو ذک جانے اور زانو کے علی بیٹے جاتے۔ ودشاہ فیل بانوں کو ڈائٹ ڈپٹ کرر ہاتھا کہ بیسب تمہاری شرارت ہے تا کہتم بھے اس کھر کی عظمت کا معتقد بناؤا ہم ان چیزوں سے دھوکائیس کھاتا۔ ای شورونو خاہم نئے کہ جانور پیٹھ کے اورائیوں نے باقعیوں اور دکیسوں ممیت نج ۔ لیننگر وغضیب الی سے تہم تہم کرد یا جو بال ومتاع ہمراولائے تنے میس کا سب اکراجنگل ہم پڑارہ کھیا۔

کے سنظمر کے توگوں نے جو کہ پہاڑوں پر گفرے اس کشکر کا بھا کہنا اوراس کی تباق کا سنظر دیکھ رہے تھا ایک ذام بنچے آخر کر لوٹنا شروع کردیا۔ اور کافی مال اکتھا کر لیا۔ قریشیوں کو جو دولت کی تھی ای جیسے تھی۔ اور ندگورو منگ ریزے صفور مل الله علید آلہ وسلم کی بعث شریف کے وقت تک بلک اس سے بصد بھی لوگوں کے گھروں جس تجب اور عبرت سے لیے سوجود تھے۔ چانچے سحابہ کرام علیم الرضوان جس سے کیشر تعداد نے وہ منگ ریزے دیکھے تھے اس واقعہ کے ایک ماہ چھیں (۲۵) دن بعد حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی ولا دیت باسعادت ہوئی اس سود ہیں ہے واقعہ بیان فرما یا جارہا ہے اور قریشیوں کو تھیمت کی جارتی ہے۔

#### يشع الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْجِ

آفد قر کیف فعل رقب کے باضحاب الفقیل کی آپ نے بین ورول اللہ ملی الفقیل کی آپ نے بین ورکھا یارسول اللہ ملی الفد طیر وآل وسلم کہ آپ کے پروردگارتے باتھی والوں کے ساتھ کی سلوک کیا۔ یعنی المرافظ کر کے خاند کھیے کوسمار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور کی کھنے کے لفظ شما اس بات کا اشارہ ہے کہ جو چیز قواتر کے ساتھ قابت ہو وہ و کھنے کے تھم میں ہے۔ اس میں شک وشر بانگل فیمیں ہوتا اور بلت کے لفظ شمی اس امر کا اشارہ ہے کہ بینظیم واقد آپ کی تبوت کی بنیاد ہے اور اسے تھا ہر کرنے کا مقصد آپ کی دسالت کی بائیواری ہے ۔ کو یہ روبت الی نے جو کہ آپ کی طرف متوجہ ہے آتا سان کی طرف نے بینی احداد آثار کی نہذا جب آپ کو فتح کے معظرے لیے لفکر کشی کا اتفاق ہوا تو غیب سے کو کی محمد اور کا ور باتھ اس کی طرف متوجہ ہے آتا سان کی طرف نے بینی احداد آثار کی نہذا جب آپ کو فتح کے معظرے لیے لفکر کشی کا اتفاق ہوا تو غیب سے کو کی محمد اور دکاوٹ میش نہذا تھی۔

آلفہ یہ تعقل مختفظہ کی تضریبی کیا اس نے ان کی بدائد کئی کو کمرائ اور ب حاصلی جمیا شاونا دیا بینی خان کھیدے مقاسطے میں دومرا کھر بنانا اور دیا ہے کو اس سے طواف کا تھم و بنا اس خان کھیدکی عزات و حرمت کو ضائع کرنے کی آیک انتہائی تو می مازش تھی کیکن سب رائیگال کی ملکہ انہیں سکی پر تکی ہوئی۔ اگر چہ مقتل مندوں کو طویل کوشش سے ضائع ہونے سے کافی عبرت حاصل ہوتی ہے لیکن ان لوگوں سے ساتھ اس سلوک پر اکتفاء ندکیا تھی ملکہ انہیں آ سان کی طرف سے سخت عذاب نصیب ہوا۔ چنا نی فرمایا جاد ہا

مَدَّ مِنْهِمَ بِهِ عِنْجَارَةً مِنْ بِهِ مِنْ وه جانور تشكر ہوں پر جمل كى جن ك سك د بزے چينك دے بقے اور جمل سك حكى كا معرب ہے يعن وہ كلى من جوكر خن ہوكر چرجى او كى اور اورات النب بندى بن كركتے ہيں اوران پر تدول ك فول ور فول آف بن محك تقى اس ليے كرسك ريز ہ ہينكنے كے بعد تشكرى سنرتى ہوكر واكب باكس بھاك جاكيں كے ہن ناچار جانوروں كو بحى مشترق اور سنشر كرك لاكس ناكہ بر طرف بوداكام كري اور سك ريز ول نے ان كے جمول بن اس موتك اثر بيداكيا كر فرف بوداكام كري اور سك ريز ول نے ان كے جمول بن اس موتك اثر بيداكيا كر فرف كيواكام كري اور سك ريز ول نے ان كے جمول بن اس موتك اثر بيداكيا كر و

مین دو کھاس جے چار پائے کھاتے ہیں اور پکھ باتی رہ جاتی ہے اور بیجسم کے اجزاء کا یہاں تک وگر گوں ہونے کا اشارہ ہے کہ شکل و جیئت اور بنیاد قائم شدر ہے اور بیانا ٹیر بھی خلاف عادت ہے۔ گویا ان سنگ ریزوں میں ذہر بلا پن پیدا ہو چکا تھا جو کہ جسم کے ساتھ کلتے تی جسم کے احضاء کو جدا جدا کر ویتا تھا اورائس کی شکلی سرایت کر جاتی تھی اور یا ہم تعلق اورا تصال بالکل ذاکل ہوجا تا تھا۔

اور بدواقد عذاب المی کا ایک تموندتھا۔ اور چند ظاف عادت امور پر مشتل تھا۔
ہاتھیوں کا زک جانا سمندر کی طرف سے اس کش اور جوم کے ساتھ پر تدوں کا آنا جو
کہ ظاہری طور پر پر تدوں کے رہنے کی جگر تھیں ہے۔ اور اس واقعہ کے بعد بھی ان
پر ندول کو کسی نے ندو یکھا۔ برسٹک رہزے کدان کی کان کا بھی پیوٹیس ۔ قوی تا تیم جو کہ
این انتہائی جوئے جوئے نے شک رہزوں میں رکھی تھی ہے۔

#### سورة قريش

کی ہے اس کی جار (۳) آیات سر و (۱) کلمات اور تبر (۲) مروف ہیں اور قریش حضرت اسائیل جار اسلام کی اولا دے آیک تھیلے کا نام ہے جس تھیلے عمل ہے ہیار سے در سول کر عم صل اللہ علیہ وآلد وسلم تھے اور آکو صحابہ کیار وضوان اللہ علیم بھی ای اللہ ہے ہیں۔ اور حالہ کہ عظم اور چشہ زموم کی طفر سے ہیں۔ اور خانہ کھیا اور چشہ زموم کی خدمت پرانے زبانے سے آئیل کے میرو ہے۔ ای لیے یمن شام اور عرب کے دیگر شہروں کے دیگر میروں کے دیگر میروں کے دیگر کی موری اور وہاں رہنے والے خانہ کو بی عموان تھیلے کی تفظیم و میروں کے دیگر کی کرتے تھے۔ اور ہا اور اور ہال مجل جائے آئیل انڈرو نیاز میرانی اور قربانی کے طریقے کے موری کی ای کا کھیل کی ہو ہے۔ اس تھیلے کی ہوں کا اور آبانی کے طریقے میروں شروی کی موری ان کے وریٹ نام اور تو اور تو جائے کی کروں کی اور کی ہی این کا اور تے۔ اس تھیلے کی ہوئے کا دور تو اور میروں میں اور تے اور گرمیوں شروی کی موری کرائے کی کروں میں کی طرف سے جیلے جو کہ کرم علاقہ ہے اور تو اور بودی ہوئی کا کرونے اور کرمیوں شروی کی موری کرائے کا موری کروں کرائے کی کرونے کا کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرائے کرائے کی کرونے کی کرونے کرائے کا کرونے کرائے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرائے کی کرونے کی کرونے کرائے کرائے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کرونے کی کرونے کرائے کرونے کی کرونے کرو

ان کی گزر بسر بوری فراخی سے ہوئی۔ یا وجود یک مکسطقر کا شہر پہاڑوں اور ریکتانوں کے درمیان واقع ہے۔ وہاں کی سرزین یالکل مشک ہے وہاں کیتی بازی اور درخت سرسز نہیں ہوئے۔ انفری الی نے اس سور قاشری آئریش کو یفعیش یا دولائی ہیں۔ اور فر بایا ہے کہ اگرتم کوتا ونظری کرد اور باری تعانی کی ذات ہاک کے عمد دکالات اور اس کی ہے انجا نعتوں کونہ بچالوجن سے بام ٹریا سے لے کرتحت افترین تک ساری کا کانت معمور ہے۔ اب اس مظیم نعت کو ضرور بچانو جو کہ اس نے خانہ کھیے کی برکت سے جہیں مطافر مائی ہے اور اس کاشکر ہادا کرنے میں عادت کے مطابق استقامت احتیار کرو۔

#### وجدشميه

ادرای لیے اس مورہ کو مورہ قریش کہتے ہیں کداس مورہ میں خاص کر قریش بر احسان کا ذکر ہے ۔اور قریش پر احسان حقیقت عمل یوری و نیا پر احسان ہے۔ اوران ہے عبادت طلب كرناكويا تمام بئي آ وم سے مهادت طلب كرنا ہے۔ مقبولیت جس ان كا مقام دوسری کتابوں کے مقابلے میں بھولے قرآن کے ہے۔ اس اجال کی تنعیل یہ ہے کہ جب ارادة الني كائنات كي اصلاح اورظم مخراه ركناه ووركرف من ما تومتعلق مواقواس کام کے لیے اور سے دسول کر بیم سلی القد علیہ وآلہ وسلم کو چنا عمیا اور آپ کے قلب مقدس یر پہلے اس خواہش اس خواہش کے نواز بات اور اس عظیم کام سے وابست علوم ومعارف القا وفروے مجے ۔ لازم ہوا کر حضور ملی اللہ طبیروآلہ وسلم اس معم کو جاری کرنے میں ایج تھیے سے مدوحاصل کریں۔اس لیے کوکسی مجی شخصیت کے قبیلے واسلے اوصاف اورا خلاق ک معرفت میں دوسروں ہے آ کے ہوتے ہیں۔ اوراس فخصیت کے مالات پر جواطلاع المیں مول سے دومروں کوئیں ہوتی۔ نیز اجنیوں کی مدنست رہتے دارہ ان می گلری قر تیل فائن کی مفاقی ملاحیت کی زور کی اور اسباب کا اجتاع زیردو موج بهتا تو محویا حضورمل التدعليدة آلدومكم كالقبيلد شرف إسمام موف كر بعدساري أمت كى بدنسب وال تكم دكمنا سيرجوكدا أمست كى بانسيست بيغبرطيد السلام كانتم بوتاسيد

ای کے سامٹ ٹریف ٹی آرایا کیا ہے کہ تعلیو امن کریش ولائعلیو هایجن martat.com

قریش سے علم حاصل کرو اور انہیں نہ پڑھاؤ۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ الفاس تبعو نی
ھذاالشان بقریش لوگ اس شان شرقریش کے تابع ہیں۔ اس لیے قرآن بجیوان
کی لفت میں بازل ہوا تا کرجلی سلقہ کے مطابق اس کی بار کیجوں کو بھے کہ دوسر سالوگوں
کے سامنے بیان کریں۔ اس نبوت کا معلی تمام قریش میں بھراہ ہوا اور بھیٹا ہوا ہے۔ نیز
عالم ازل سے بی مقدر تھا کہ ملت کی سروادی اور ملکت کی حکر ان بجرت کی ابتداء سے
کے ساتھ متعلق ہواور بی آج وم کی جہنت ہے کہ وین و فریس میں رئیس کے تابع ہوتے
کے ساتھ متعلق ہواور بی آج وم کی جہنت ہے کہ وین و فریس میں رئیس کے تابع ہوتے
میں تو سکت کا قد ضابعی بی تھا کہ ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تا کہ دوسر سالوگ جی ہوتا ہوا۔
جا رونا جا ران کی اصلاح کے ساتھ اصلاح پؤ بر یہوں اورا کی تقریب سے اس سورة کے نزول
کا سب واضح ہوجا تا ہے۔

#### ينسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

#### حنور عليه السلام كانسب اورقريش كامعني

لایلاکی فر بیش بہاں الام تمہ ہے جہا کہ للله لا بوحو الاجل میں ہے۔
کین قریش کو اُلفت و بنے کی تم ہے۔ اور قریش نفر بن کنانہ کی اواد وکو کتے ہیں جو کہ
حضور سلی اوقد علیہ وآلہ و کئم کے تیرہویں واوا ہیں۔ اس لیے کہ سرکا دعلیہ المسلام کا تسب
مہارک یوں ہے کہ معزے جی رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن
ہاتم بن عبدمناف بن تعنی بن کا اب بن مرآ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن ما نک
بن نفر بن کنانہ اور جو مجی نفر بن کنانہ کی اولا دسے ہے قریش عبی واقل ہے اور اسے
قریش کیتے ہیں۔ اور لفت میں قریش دریائی جانوروں جی سے آیک جانور کا نام ہے جو
کرسے جانوروں کو پکڑ کر کھا ایش ہوادرے ورسے برعالیہ ہے۔

اور نعز بن کنانہ کی اولا و زبانے کے حاوثوں کی وجہ سے شہر کلہ سے متغرق ہو کر مختلف اظراف میں پیش سے تھے قصی نے جو کر متفور طبیہ السلام کے پانچویں وادا بین آئیں جع کر کے کلہ معظر بین آباد کیا اس لیے تصویر کو جمع کہتے ہیں۔ اس تھیلے کو جو کہ ویکر IM ATTAL, COM

ر (۵۵۰) <u>- جون ل</u>

قبائل پر زبان کی فصاحت منجاعت مخاوت بلندی ہمت اور نسب کی صحت کی میہ ہے۔ غانب تھااس جانور کے ہم پر قریش کہتے ہیں۔

إِيْلَافِهِهُ وَخُلَةً الفَّنَأَةِ وَالصَّيْفِ النَّ كَا مردينِ اوركُريون مِن مَعْ كَا تَوْكُر مِونا جس كا أتيس يُمن اورشام كي طرف القلق بوتا فغا ادراس ومركيتم أخمانا وسيات كالشاره ے کہ اس شمن میں ان کی روزی کی فراخی کے لیے ایک عجیب تدبیر التی میر وگر ہو گی ہے۔ ادریہ القد تعالیٰ کی محکمت سے کمال پر دلات کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب سمی شہر کے یا کنا اس شمرے گردونواٹ سے زشن کی قبلہ سالیا پہاڑ کی منگلاخی اور بوا کی فنگی کی ہید ہے ا پی روز ک شد کا منکس تو دیران مونا شروع موجاتا ہے۔ اور دہاں کے لوگ روز ک کی عواش تاس برطرف نکل جائے ہیں۔ لیس اس شہر کی آ بادی کواس جیب تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھا عمیا ہے کہ وہال اینے ؟ م بر کھر تقمیر فر ہایا حمیا اور لوگوں کے ولوں عمل اس کھر کی منظرت قال دی گئا۔ ادراس مکر کے بھادروں کوسر دیوں ادر کرمیوں کے سفر کی طرف ماک*ل کر* دیا مجیا تا کہ ہرست اور ہر علاقے ' ہرموہم میں مناسب چیزیں کما کر اس شہر میں لائیں اس بابر كت مقام ش ان كي اصلى ر باكش فتم ند جواوراس مجدے كه بميشد سفريش مونا و ل طور یرے بٹان ہونے کا باعث ہے خصوصاً شدید ہر دیوں اور موسم کر ما کی گری کے وقت اس تعطی اس مشقت سے بالکل مال خیس مونا تھا این خلاف عادت معمول موگ اوروس الائق ہوا کہ اس کی حتم آغیا کی جائے۔

کے باتھوں ویں وائدان کی اشاعت اور مخلقت شہروں اور علاقوں کی فق صات رونما ہو کیں۔ تو سفر کی ہے عادیت ان کے حق شل بہت یو کی تعیت اور عظیم دولت تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے وارین کی سعاوت اور وین ووٹیا کی سروادی حاصل کی۔ اگرچہ بظاہر پر بیٹائی اور معرا نوروی ہو۔ اور جب انہیں ہے علیم نعیت یاوولائی مخل تو اس سے شکر یہ ش عبادت کا تھم ویا میں۔ کہ

فَلْیَعْبُدُوْاوَبُ هَذَا الْبَهْنِ فَو جَابِ کَرِّرِیْ اس کے کمروالے کی عبادت کریں۔
اس لیے کہ لوگوں کے وہوں ہیں ان کی ہر سب عقرت۔ بزرگ ان کی دوزی کی فرائی ۔ اور
ان کا دشتوں سے بے خوف ہونا سب پھھ اس کھر کی مجاوری اور اس آسٹانے کی در بائی کی
سرکت سے ہے۔ اور جب ووسرے لوگ اس سعاوت آب آسٹانے پر رہنے والوں کے
ساتھ اس طرح تعظیم کے ساتھ چیش آ کی تو ان کے لیے لازم ہے کہ اس کھر کے الک کو
تعظیم کے انتہائی ورجات کے ساتھ خصوص کریں ہی لیے بہائی ڈبٹ طفرا الْبَیْنِ الما کیا۔
اوجل ہے بہائی ڈرجا ہے کہ کوتا ونظری کے طور پراگر چدا فٹہ توالی کی رہو ہیت تمہاری نظرے
اوجل ہے لیکن اس کھر کی عقرت اور بزرگی تو بالکل ظاہرا ور دوش ہے۔ آگر انٹہ تعالیٰ کوائی

انگفٹ انگھ تھی ہوں بھونے جس نے انہیں ہوک میں کھانا ویا ہے لین ان کا وطن جو کہ نا تائل کا شد ز بین اور کمی بھی مبزے سے خالی صحرا ہے اس قائل تھا کہ وہاں رہنے والے ہوکوں سرتے اگر خان کعید کی تھیر کی خداتی تدبیر جلود کرند ہوتی تو وہاں کے لوگ روٹی کا مدند دیکھتے۔

وَالْعَنْهُوْ جِنْ خَوْفِ اوراُنگِی کی بھی خطرے سے بے توف کیا ہے۔ یاوجوداس کے کہ توہ کے قبائل جی اُوٹ ماز قتل و خارت اس قدر بھٹی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی صد نہیں ۔ نئین خانہ کی ہے اور گروجوم کی صد تک جو کہ بھٹی سھول جی دیں (۱۰) گؤئی ہے اور بھٹی دوسری طرف چو(۲) گؤئی اور بھٹی طرف تھی (۲) گؤئی ہے باتا تو بھی اس کے نبیس ہے بکہ اگر کوئی کسی باہد یا ہوئی کوئی کر سے جام جی واٹنی ہو جاتا تو بھی اس کے سے سے بلکہ اگر کوئی کسی باہد یا ہے کہ کوئی کہ سے جام جی واٹنی ہو جاتا تو بھی اس کے

ورے نہ ہوتے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بھر معظمہ میں اس کی تسمول بیں ہے ایک اس کوڑ مد کی بناری ہے ہے کہ مکسنٹر کے رہتے والوں کو کوزھ والکل نہیں ہونا جیسا کہ عرصہ بائے وراز سے تجربہ ہوا ہے۔ والشراعلم

### سورة ماعون

کی ہے اس کی چو(۲) آیات مجیس (۲۵) کلمات ادرایک سومجیس (۴۲۵) حروف

ادراے مورۃ الماعون اس لیے کہتے جی کہ اعون نددینا جو کرا حمان کا اولی عرت ہے جب جاب كاموجب اورمزا كاباعث بي قوداجب حق ل كوترك كرف سي خواه خداتمال ے متعلق مول یا طوق سے بہت ذرنا میا ہے۔ اوران امور سے درنا قرآ فی مقاصد میں سے باس مورة كالعف كفارك بارس على باوردومرا فعف منافقول كم بارب على

### سبب نزول

اوراس کے نزول کا سیب یہ ہے کہ ایج جمل ملحوان کی عادمت بیٹمی کہ جب کوئی مال دار بیار ہوتا تو اس کے سر بائے آ کر بیٹے جاتا اور کیٹا کہ اسپیغ قیموں کو بھرے میرد کر دے اور اے بال سے ان کا حصہ میرے حالے کردے تاکہ شی ان کی بوری خر کیری کرون اور ان کا ہرتم کا خیال دکھون اور دوسرے ورثا مان کے بارے می علم اور تراوتی شکر تکھی اور جب ان کے بال برقابش ہوجاتاتو تیموں کواسینے ورواز ہے سے بھگا دینار اور دہ ہو کے اور تھے کی کوچوں بھی کریے زاری کرتے چکرتے ۔ ای حم کا ایک چیم بنگے سر ذکیل ورمواحشور ملی النفه عليه وآل وسلم كے معنور اس طعون كى فريا والايار آب اس يتيم كى ول جوأن كرتے ہوئے اس ملون کے بیاس آئے اور اس قیاست کی ہے جم محمدے ڈرایا۔ اس ملون نے اس امتدا تفیحت کے مقالبے ہیں وہ زیزا کی تحذیب شروع کردی۔ حضورطیہ السلام دنجیدہ خاطر ہوکر روات فان بروائس تشریف فے آئے اور بیسور عالی او اور ایس مار عالی مولی ...

# marfat.com

تغیر مریزی \_\_\_\_\_\_تیسوال پار

بينسع المله الرّحمن الرّحيم

آرة فیت اللّب فی فیکیف بالیقیت یا رسول الشصلی الشرطید وآلد وسم کیا آپ نے اے معلوم کیا ہے جو کردین کی تلقیب کرتا ہے اور جوت بھتا ہے ۔ یعنی ملت اسلام کی ویزا کی ۔ وور دین دونوں سعنوں میں آیا ہے اور بیال دونوں معنوں کی کھائش ہے ہیں لیے کہ تبہبوں اور نا قوانوں پرظم کرتا اور فقیروں اور ملکوں پر رحم نہ کرنا تحذیب ملت کی بھی علاست ہے کہ ملت اسلام میں جگہ جگہ اس مقصد کی تاکید کی گئی ہے اور جزا کا بیقین شرکے کی بھی اور جزا کا مقید و رکھتا ہے خدا ہے ڈیا ہے اور جزا کا بیقین شرکے کی بھی نشانی ہے اس کے کہ جو جزا کا مقید و رکھتا ہے خدا ہے ڈی اس بات کا اشارہ ہے کہ آگر کوئی جا ہے کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آگر کوئی جا ہے کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان علامات کا استاج و کر اس بات کا استاج استاب استاج استاب استاج استاج استاج استاج استاج استاد استاج استاد استاج استاد استاج استاج استاد استاج استاد ا

اورا مگرا حدان کرنے سے کہا کر رہ ہوتو کم از کم کی کی چی طفی تو بالک جائز قرار تیس اوج بالفرض ام کر کس کا عن لیے تو اس کا حق لیے گا جو کہ دشتی اور مقاسلے کی طاقت رکھتا ہو۔ خاکہ کم ورضوصا تا تو ال چیم کا جو کہ بارگا و غداد ندی کے بغیر کوئی فریاد دس تیس رکھتا تو جب کوئی ا حض اس متم کے سکین اور کم ور پر بے تھا شرطم کرنے کا عادی ہو یقینا خدا تھائی ہے نہیں ورجاد دا تھائی کی جز ا کا عقیدہ تریں رکھتا۔ اس علامت کے بعد ارشاد فرایا کہ پیٹیم کو و حسکار نے کی طف اس ملمون میں بخل دور حب بال کا اس حد تک بابا جانا ہے کہ

ولايتعطش عنبي محقام الهشيجيان اوروه كمحاكو كالقيركو كهانا وسينه كانا كيوتيس

کرتا۔ بیاس بات کا مشارہ ہے کہ منگلول کواسینے مالی سے دینا تو اس سے کیا ممکن؟ دوسروں سے منگلول کو کھانا دیناردائیس دکھنا۔ تو اس خفس کا بخل بہت اوسینچے ارسیع تک پہنچا ہوا ہے۔ اور پید جاا کہ بیٹم کو ڈھنگار نا مخل اور حسب مال کی وجہ سے ہے نہ کہ بیٹم کی مصلحت اور اس بیٹم سے مال کی ڈسرداری سے طریقے ہے ہے۔

اور جب معلوم ہو گیا کہ بیٹیم کو ذھنگار ؟ اور مکلوں کو کھا تا نہ دینا یاد جو واس کے کہ ہے دونوں ممل دین کے اوپر کے در ہے کے ٹیک ٹیں اور دین کی تکفریب کی طلامت ہوئے تو جو لوگ دین کے بطل درجات بیسے نماز اور زکوۃ ٹیں بننی کرتے ہیں اور بخل ڈاسے میں تو این کی حالت زیدہ ہتراپ اور دین کے متعلق ان کی تحفریب زیادہ واضح ہوگی ۔ ای بیٹے زبانے می فوزنگ بالشفیلینی تو ان نماز اواکرتے والوں پرافسوس ہے بیٹی جو نماز کے منگف ہیں اور نماز اسان م در کھر کے درمیان قرق کرتے والا ہے ۔

الَّذِيْنَ هُمُ عَنَ صَلَوْتِهِ مُ سَلَقُونَ وه نماز اوا کرنے والے جوکہ اپنی نماز کی حقیقت سے خافل ہیں تبیل جائے کہ نماز کی کا مناجات ہے اور نماز کا مقعد کیا ہے ہور تہ انہوں قر ترک کر ویٹا اور ای طرح ضروری معروفیات سے قرائ پڑھتا اور جب موجود شہوں قر ترک کر ویٹا اور ای طرح ضروری معروفیات سے وقت تمازیاد رکھتا اور ویوی مہات میں معروفیات کے وقت فراموش کر ویٹا یہ بعض ارکان میں معنود قلب کے ساتھ اوا کرتا اور بعض ارکان میں معنود قلب کے ساتھ اوا کرتا اور بعض ارکان میں وساوی وقت اس نے کہا تھا اور بعض ارکان میں وساوی مقتل کے ساتھ اور اس میں میں ان اور احتیاء کو کام میں لگا ویٹا ہے اور اس میں میں ان ان ساور کی کو ایک ہے اور اس میں میں ان

و اَلْمِينُونَ هُمُو يُواَ آهُ وَانَ وه لُوكَ جُوكَهُمَامِ عَبِادِقُولِ اور تَبَيُول عِن إِبِنَا وَ كَمَاوَا كر يم - يعنى انهول خدمرف اللي تمازكو على برباد قبيل كياسيد بلكدوه ربيا واورسمد كي وجد سه البيئة تمام الحال هذف كرت جن - اور رباه شرك كا أيك مخلي شعير هيئة ووجد سه قوى الب: انك بيدرية مكر شنة والمانوكول كو خداتها في سرياده عزيز اور بزرگ قرار و يتا ب ووسري بيد كرنري ميكما بين شرك كرنا ب بوكرة حيد واضاص كاسقام بيد بذكر استفادت واستمد او

یں جو کہ دنیوی امور کے ساتھ متعلق ہے۔ میں وہ حقیقت کفر کی سب سے زیادہ خت تتم ہے۔ اللہ فعالی ہمیں اس بناہ بخشے ۔

وَیَنْتَعُونَ الْنَاعُونَ اوروہ ماعون نمیں وسیتہ اور ماعون کی تغییر میں اختمان ہے۔ اکٹر سحابہ کرام جلیم رشوان اور تا بھیں سے مروی ہے کہ ماعون دکو تا ہے اور رہا کار کے لیے الازم ہے کہ مانع ذکو تا بھی ہوتا ہے اس لیے کہ دوسرے واجب افراجات چیسے چوٹی اولانا بھا گیا ترجوں میمان اور منکوں کے حقوق سب کے سب بندول کے ساتھ متعلق جہا کہ اور کی سامنے بھیریوں میں ان کا مطالبہ کرتے ہیں دمووئی کے ڈرسے جارہ تا جاران کی اور کی کرتے ہیں جبکہ ذکو تا خالص حق خداوی ہے اور جب وہ خدا تعالیٰ کو کسی شار میں نہیں۔ اور ایک کرا ادا کرے گ

اور بعض نے کہا ہے کہ امون ہے مراد کھر کا سامان مانگئے پرویٹا ہے جو کہ پڑو میوں
اور مشرور ہے مندوں کو دینے کا روائ ہے جیسے چیانا پیالڈ سوئی دھا کی ڈول کر ال کلہا تری۔
حضور سلی القد علیہ وآلہ وسلم ہے ہو چیا گیا کہ ماھون کیا ہے؟ فرمایا پائی اسمک اور آ گ ۔ نیز
حضور سلی الشد علیہ وآلہ وسلم نے فر ایا ہے کہ جو کسی کو آگ وے کویا اس نے اس آگ ہے
کینے والی ہر چیز اے وے دی اور تمک بھی ای طرح ہے اور جو کسی کو آگ ہے جات ہوئی وے جہال بانی حق جہال
پائی کا قبط نہ ہو کویا اس نے خلام آزاد کیا ہو اور اگر الی جگہ پائی وے جہال بانی حیثی اور

# سورة كوثر

کی ہے اس کی تین (۳) آیات کاراں (۱۲) کلمات اور بیالیس (۳۴) حروف ہیں۔ سبب نز ول

اوراس کا سبب زول بیرتھا که ہُم الموشین معنوت خدیجه دخی الله عنها ہے معنور ملی الله علیہ وآل وسلم کے دوشا ہزاد ہے معنوت قاسم اور معنوت عبداللہ تھے جن کے لقب طبیب اور طاہر میں اور ان دونوں صاحبز اودل کا مجھوٹی جی عمر میں ہے دریے انتقال ہو سمیا۔ (اقول 111 arfat.co

وبالله التوثیق-این سعد کے مطابق حضرت فند تیر سے معتود علیہ السلام کے دو صاحبز او ہے۔ بیسی قاسم عبد اللہ اور جبکہ طبیب و طاہر دوتوں القاب معترت عبد اللہ کے بیس اور تو رافا معار کے مطابق طبیب و طاہر ایک اور صاحبز او سے کانام ہے، جبکہ صاحبز او بول کے نام ہے ہیں، معترت سیدہ زمنٹ رقیہ اُم کلائم اور خاتون جنت فاطمہ التربراہ رشی اللہ عممے نیز آپ کے ایک صاحبز اوسے کا نام ابراؤیم ہے جس کی والدہ ماریہ تبطیہ رشی اللہ عمل ہیں،

کفار نے طعنے کے طور پر معنور علیہ السلام کی شان بھی اہتر کا لفظ ہول لینٹی ان کی نسل ختم ہو گی اور ان کے بعد کوئی البیانہیں ہے جو کہ ان کے دین کو قائم رکھے اور قریب ہے کہ ان کا دین ختم ہو جائے ۔انڈ تھائی نے آپ کے قلب مبادک کی تسلی کے لیے بیسورۃ أناری۔

وجدشميه

ادرا سے سورہ کوڑا می لیے کہتے ہیں کہ اس شی کوڑ کا ذکر ہے اور وہ ذکر تیا مت کے دن مفورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انجائی مقست پر ولا است کرتا ہے۔ کہ تمام اولین وآخرین اور انہا ودمرسلین ملیم السلام بیاس کی حالت ہیں آ ہے کے دخش سے مجانے ہوں گے۔ کوڑ کا معنی

اور اخت بھی کوڑ بہت می چڑکو کہتے ہیں ایر کاڑت سے مشتق ہے۔ بس بے تماریخ ال کو شال ہے۔ جرکہ صفور علیہ العمل آ والسلام کو مطافر مائے مجھے راور وہ بینے ووقعمول پر ہیں۔ صور کی بینے اور معنوی بینچ اور دونوں کی کاؤن اس مد تک ہے کہ انبیا مطبع السلام ہیں ہے کسی کو اس کا سوال حصہ بھی نہ ملا نیز بے بناہ ملم کوشائل ہے ادر اس اُست ہی علم کی کوڑٹ عبت اُنظر آ رہی ہے ادر محمومی بودری ہے۔

ال علوم كابيان جن كى اس أحت سے بسلے كسى كونير ذيقى

اس کے کے پہلول کے علوم میٹی می ناندل فارسیوں اور بیند ہول کے ملوم سب کے سب ان کا بیٹے۔ اور انہوں کے ملوم سب کے سب ان کل بیٹے۔ اور انہوں نے ان علوم کی اس طرح تحقیق و تنتیج کی ہے کہ ان علوم کے دارستان کو بھی میسر نہ ہوئی تھی اور و مگر تازہ اور سنا علوم چیسے تو صرف مسائی میان کلیر

حدیث اصول فقہ اور حقائق ومعارف کے علوم جو انہیں عطا ہوئے کیلوںا کو ان کی خبر تک نہ تھی۔

نیز ہے ثیار اعمال بے ثیار فرانوں اور بے ٹیار برشاہیوں کوشائل ہے جو اس اُست کو عطا ہو کیں لیکن عرف بین کور کا فائد اس حوص کے ساتھ خاص ہو گیا ہے جو کہ قیاست کے ون محشر میں جنمور علیہ السام کو مطافر مایا جائے گا۔ اور در حقیقت وہ حوش فیر کثیر اور اس یا کہاں وسعت کا نموز ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اس وجہ سے کہتے جس کرفر آن کا کور فرآن کا بھتا ہے۔ نیز کہا گیا ہے پارٹی (۵) وقت کی نماز ہے۔ یہ بھی سمجھے جس کرکل طیب ادالہ الما اللہ تھی رسول اللہ ہے اور اس امرکی حقیقت وہ سے جو کہ ذکور سدتی

اور جو بھو تھا دیت میحویش آیا ہے اس کے مطابق حوش فہ کوراس نیرے پالی لیٹا ہے جو کہ جنت میں ہے اور وہ نیر بھی حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حوش ہے اس کا نام بھی کور ہنت میں ہے اور وہ نیر بھی حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حوش ہے اس کا نام بھی کور ہند کے جان کی جس کی فرانی ایک ہیں ۔ اور اس نیر کے زارے آسان کے ستاروں کی تقداد کے مطابق سونے اور چاندی کے بیش ۔ اور اس نیر کے تزارے آسان کے ستاروں کی تقداد کے مطابق سونے اور چاندی کے بیش بین اور بیش ہیں اور اس نیر کے زری بین اور بیش اور کی جوئے ہیں جن کے بینے زری بین اور شاخی زروک جی اور اس نیر کی گئر کے بین اور شاخی ناوہ خوار اور خوار اور اور میں اس کی گئی کستوری سے زیادہ خوار اس کی اس کی گئی کستوری سے زیادہ خوار اس کی این شہد سے زیادہ خوار اور حال در جان کے اور خوار الکیا و تک نادہ ہوئے دور بیاس میں سے جواکہ کھونٹ فی لے اس کی افذت اور طاوت کو ابدا لگیا و تک ندیو نے دور بیاس شاکھ ۔

يشبع الله الرخطي الرجئم

چیش نظر تنگ ۔ ای لیے تاکید الفظ اُلفظ مُعطینگا علی پھر شعم کا فکر دوبارہ فریایا کیا رکویا ای بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی نگا دیلند ہے اوران چیز اس پر تنگ پڑتی لیکن چونکہ ہے چیز میں جاری عطا کی گئی جیں اس کے داجب التنظیم جیں۔

فَصَلَ لِدَیْكَ تَوَا َ بِاسْ مَبِ عَقَیٰ کے شکریہ کے طور پراپنے پروروگار کے لیے نماز اوا کریں اور اگر چیشکر کے مقام میں جو عماوت مجل ہو مقبول ہے لیکن نماز ایک ایکی عمادے ہے کہ دنیا میں کوڑ کا نمونہ ہے۔

#### انماز کوڑ کانمونہ ہے

اس بی پروردگار کی مناجات شهد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس میں جو نیجی افوار جیکتے جی دودھ سے زیادہ سفید۔ اس میں جو بیتین المائے برف سے زیادہ شفدار اور نماز پڑھنے والے پر جو داخف دور آئس نازل ہوتا ہے تھمن سے زیادہ زم ہے۔ اور اس میں جوسنتیں اور مستجاب سیمید جین زمرد کے ورختوں کی طرح معنوی زندگی کے مرمز ہوئے کے آثار جیں۔ اور جرز کن جی جواذ کا راور شہجات مقرد کی تی جین سونے جا بھی کے برتوں کی طرح جی کہ حجب الین کی شراب ان کے ذریعے ایک ایک تھوئٹ یاطن جی جائی ہے اور شوق کی بیاس کو سکون بھٹی ہے۔

دوریہاں لوبدل فرمایا کمیا ہے۔ بنائیس فرمایا کیا تا کراس بات کا اشادہ ہو کہ عظمت ذات کے مقام کے شایاں کمی سے شکر موسی ٹیس سکتا۔ اور جرافسان کے شکر کی انتہا یہ ہے کہ اس شخص کی نمیست ہے اللہ تعالیٰ کی رہو ہیت کے مقام کے مقابل ہے اور چونکہ کوڑ حضورصلی اللہ علیہ وقالہ وسلم کے شاہراوے کے بدلے عطا فرمایا کمیا الازم جوا کہ بیٹا وسیعے سے شکر کی جس سے آب ہے ایک اور شکر طلب کیا جائے۔ انبغا فرمایا کمیا:

وَالْفَعُواْ اور قربانی ویں۔ جس طرح کد وصرے لوگ ویٹا ویئے کے بعد تغیقہ قربان کرتے جیں۔ اور فواد و ڈنٹ کی حقیقت ہے ہے کہ الفراقیائی کے شکر سے مقام جس مال امر جہ اور ویگر پہندیدہ چیزیں مرف کرنا لوگوں کا معمول ہے لیکن جان ویٹا معمول تبیس ہے ای لیے اس شربعت جس جان ویٹے کے لیے ذرخ کرنا قرار پایا تاکہ ظاہری صورت مال ویٹ کی 111 artal.com

صورت موادر حقيقت ثكر، جان وينا مو

نیز جانتا چاہیے کہ قود کو یا اپنے بیٹے یا ظام کو ذرائے کرنا شریعت میں جائز ٹیس ہے اس
لیے کہ انسانی جائیں شدا تعالیٰ سے سوا کسی کی مولک ٹیس ہیں۔ ای لیے ظام اور لونڈی کوئن کرنا جائز تر ارٹیس و یا کمیا۔ ایک آ دی وہ سرے آ دی کی سرف معنوں اور کمائی ہوئی چیزوں
کا مالک ہو مکنا ہے۔ تو جب آ دی ہے اس کے ظلام کی جان طلب کریں تو اس کی تقبیل میں
ایک جانو دکی جان و بینے کے موا چارو ٹیس ہے جے اس نے یا دوسرے لوگوں سے پالا ہوا ور
اس کی طلب ہو۔ اور میں راز ہے اس سنلہ میں کہ قربائی چارجنوں ہیں تحصر ہے: اوز نے
کا کے بیمیر اور بحری کیونکہ حقیقت میں آ دی انجی چارجنوں سے دور ہا تھی اور دائی حاصل
کرنے سوار ہونے اور جو لادئے کاشت کاری کرنے اور شل یا لئے سے ساتھ تھی لیتا ہے۔
کرنے سوار ہونے اور میں اس اور درخاوں کے کہ ان میں ہے بات محقق ٹیس ہے۔

اِنَّ شَانِتُكَ هُوَ الْاَبْقُرُ وَلِنَكَ آپِ كَا وَثَمَنَ وَلَى وَمِ يَرِيدُه سِبِ لَعْبِ عَرِبِ مِن وَم بریده كالفظ اصطلاحاً اس كے ليے بولتے ہیں جس كی آسل باقی تدرے اور اس كا ذکر جارى نہ ب

# صفورعلیدانسلام کا ذکرتا قیامت جاری ب

اوراس آ عد عن ال بات كاشاره بك آب كى كاجرى اور بالمن سن تا قياست باقى مرب كى اوراس آ عد عن ال بات كاشاره بك آب كى كاجرى اور بالمن سن تا قياست باقى رب كاورة ب ك التي سترول اور بينارون بر ضائعانى ك تام كساتحدة ب ك تام كاور يو كرس كه اور آب ك محب بائ قتى تماز اور ورم ب اوقات عن آب بر ورود شريك به الاست اب ك عم او طاست مناسح برسال آب ك حراد في الواركى زيارت كو دو قري ك قر قرآب كاذ كر فيرة الى تدر بالى اول الم تبيل كاور النارك اوراد تن اور نفرت ك بغيرة آميل المرك اوراد بين المرك اوراد المرك المرك

خدائی انتظام ب بلکدوشمان رسول کرم علیدالسلام کی ایتری کا با عش رے )

# سورة كافرون

کی ہےاس کی چیز۲) آیات جیس (۴۶) کلمات اور نافوے (۹۹) حروف ہیں۔ سبب نزول

المنسع المليه المؤخشين المؤجيس

ظُلْ یَا آَیْهَا الْکَانِدُونَ آپ کیدوی اے کا فروا اور گفارے مراود ولوگ ہیں جن کی موت کفری جالت میں ہوئی وس لیے کہ آخر میں جو ایمان سے آسٹا کافرٹیس ہیں آگر چہ کا ہر کے مطابق موام کی نظر میں کافرمعلوم ہوں۔

لاَ آخَیْدُ مَا تَغَیْدُونَ عَی اس چِزی جِ جائیں کرتا ہے تم پیسے ہو۔ اس کے کہ تمیادا سبود پھر ہے یا در فت یا پانی یا آگ یا ستارہ یا شیعان یا قرشت یا کوئی رون اور عمل ان اتمام چیز دل کوعیادت کے لائن ٹیم جانا۔ اور اگرتم انہیں اس امتناد کے ساتھ سبود مناتے ہوکہ وہ چیز یں سبود شیقی کے سٹابہ جی یا سبود شیقے نے ان چیز دل جی آ کر طول کیا یا متحد ہوگیا تو در هیترت تربادی عبادت الی چیزی طرف، دائع ہوئی جو کہ معبود تھی ہے۔

وَلَا اَتَّفَهُ عَالِمُوْنَ مَا اَعْبُدُ ادِردِی ثم ای کی رِیش کرتے ہوجس کی رِیش عی marfat.com

کرتا ہوں۔ لین آگر چرتم اپنے سبودوں کو صفات اٹھی کے مظاہر جان کر چینے ہولیکن خلوقات میں صفات اٹھی کا ظبوران کی صفاحت کی وسعت کے مطابق ہے۔ اور کوئی تلوق اس قابل ٹیس کراس میں صفات اٹھی کما حقہ تھور فریا کمی ورشدہ تھوٹ کلوق شہوگی اور اگرتم آن مظاہر میں کمال تعبور کا مقیدہ رکھتے ہوتو ہیدوراصل صفات اٹھی میں تقصال کا مقیدہ رکھنا ہے۔ ایس ذات اٹھی کی طرح ہے بھی تہارا معروقیس ہے۔

وَلَا اَنَاعَائِدٌ مَّاعَيْدَفُنُهُ اورندیس اس چیزکو به چند والا ہول جس کی بوجاتم نے ک سیر مین شن اسائے البیدکی عبادت کرتا ہوں جیکہ تم اساء کی صورتوں کی عبادت کرتے ہواور اعلی عمادت اوراد کی کی عمادت کوالازم تیس کرتی۔

وَلَا آلَتُهُ عَالِمُوْنَ هَا آغَيْدُ اور دَمْ اس کی پِسَش کرتے والے ہوجس کی پِسَش میں کرتا ہوں اس کے کرتمباری عبادت صورا ساء پر بند ہے چکے بیری عبادت حقیقت اساء کی طرف ہوتی ہے ۔

تنگیر دِینُنگر تمبارے لیے تباداوی ہے۔جوکہ مظیرے ساتھ کا ہر کے دعوے ادر صورت برهنیقت کا شک ہونے برتی ہے۔

ذکی دین اور میرے لیے میرا دیں۔ کہجس بھی کی وجہ سے بھی وحوکا اور شرخیل سے ۔ کیں یہ دونوں وین شامول بھی شفرون جی ایک دومرے سے شرکیک ہیں ندیی صورت بھی ایک دومرے کی مثل ہیں۔

اوراس مغمون کودو چکہ لاتا صرف ای لیے ہے کہ شرکین کی دونتمیں ہیں: پہلی نشموہ لوگ ہیں۔ برد اس مغمون کودو چکہ لاتا صرف ای لیے ہے کہ شرکین کی دونتمیں ہیں: پہلی نشموہ لوگ ہیں۔ برد اور ان کی حفادت کو عبادت خداوند کی جائے ہیں۔ دوسری تشم و دلوگ ہیں جن کا مقصد اسائے الی کی عبادت کو عبادت میں دلی عن کے اسائے الی کی عبادت کو عبادت کو سرا در دونوں متمیس دلی عن کے فرد کے سرددد و مستر و ہیں۔ دونوں فرقول کی نئی کے لیے اس عبادت کو سرار کے ساتھ لایا مسال

اوربعش نے مال اور مشتم کی ٹی پر محول کیا ہے ہو کہ لا آغیابا اور ڈلا آفا بایڈ کے marfat.com Marfat.com

لفقوں سے مجی جاتی ہے اور ایک کروہ نے کفار کی طرف سے مال اور ماضی کی تی رحول کیا ۔ ہے جوکہ خاتف کون اور خاتف دی خات ہے معلوم ہوتی ہے اور سب کی مخواتش ہے۔

اور مدیث شریف جمل آیا ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو پڑھے کو یا اس نے قر آ ن پاک کا جو تعالیٰ حصہ بڑے الیاہے ۔

اورتنسیر کوائی میں لایا گیاہے کہ اس سورۃ کواورسورۂ اخلاص کوشتینتھیں کہتے ہیں۔ اور جو بیسورۃ اورسورۂ اخلاص پڑھنے کفراورنفاق ہے بری ہوجاتا ہے اورسسون ہے کوشتے کی نماز کی سنتوں کی چکی رحمت میں بیسورۃ پڑھے اور دوسری رکھت میں قبل ھواللّہ احد۔ اورسٹیور سے کہ بیسورۃ آ ہے۔ قبل لیسی جواد کی آبہت کے ساتھوسنسوخ ہے لیکن

اور مشہور یہ ہے کہ بیسورۃ آ ہے۔ قال یعن جہاد کی آ ہے۔ کے ساتھ منسوخ ہے لیکن حقیق ہیر ہے کہ منسوخ نہیں ہے اس لیے کہ اس سورۃ کا منسون مسلمانوں کے وین اور کا فروں کے وین کے درمیان باہم انتہائی ڈورگ ہے ندکہ در پے نداوہ کے بکد مسلمانوں کے دین میں جہاد اور قال ہی داخل ہے ق آ ہے۔ قال کے ساتھ منسوخ ہونے کی کوئی ویرٹیمی

### سورة نصر

یدنی ہے اسے سورۂ طبح بھی کہتے ہیں اس کی تمن (۲) آبات ایس (۱۹) کھات اور انائی (24) فردف میں اور اس سورۃ کوسورۂ تودیع بھی کہتے ہیں اس لیے کدائن سودۃ کے معمون میں حضورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شرایف کے قریب آئے کی خرد دکی گئے ہے اور اس بات کاعتم ہے کداُست کو دواح قرائمیں۔

ادراس سورۃ کامشمون ہے ہے کہ جب انبیاہ علیم السلام سے وہ کام سرانجام ہوگیا ہوگ و نیاش ان کے وجود سے واہرۃ تھا تو ان کے لئے افٹر تھائی کی طرف اون اور عالم ادوارج ش وہ عل ہونا ضروری ہوگیا۔ اس لیے کہ ہے دار فائی جو کہ تکالیف اور جیوب کے ساتھ مقروب اس مشم کی ادوارج مقد سد کے دینے کی جگر میں ہے آئیس تو اس عاتمی تھر میں ضروری اسور کی تہ ہیر کے لیے آنا داجا تا ہے۔ ایس انتھی بیاں ضرورت کے مطابق رکھا جاتا ہے۔

تغیر فریزی به بسیست تیموال یاد

# اس ونیایس حضورصلی الله علیه وآله وسلم کے وجود کی اہمیت

اب معلوم کرنا جا ہے کہ اس دنیا جی تعام ہے آتا وموٹی مٹی اللہ علیہ دآلہ دسلم کا وجود مسعود ممیں کام کے لیے ضروری تفاع اور وہ ضروری کام ممس وفت تھل ہوا؟ اس اجد اُس کی تفسیل یہ ہے کہ دسی حق اور مرابط منتقم میں خلل ڈالنے والی چار چیزیں جیں اِنغس شیطان کا خار جو کہ افتد آرد فلیے میں ہول اور منافق اور ووفل پالیسی کے لوگ جو کہ فتد آگیزی کے طور پر شہبات ڈالنے میں اور گزشتہ افیاء بلیم الملام نئس اور شیطان کا شرقور کرنے کے لیے جیسے جاتے ہتے اس لیے کہ ان ووٹوں کا شرق ام شرور کی جز ہے اور کفار اور منافق بھی ان ووٹوں کے خابے جیسے ہیں۔

اور حضور ملی احقہ علیہ وآلہ و ملم کی بعث نشریفہ میں مید طریقة متفور ہوا کہ متفق طوز پر چاروں چنزوں کو ؤور کیا جائے۔ ای لیے آپ نے وین کی جبلت میں انظر کشی جہاذ ملک میرکی تحفظ کی فسادیوں پانچوں ڈاکوؤں کو مزاوسید کا طریفہ اور جرائم کا ارتکاب کرنے والوں پر حدود اور تعزیات تائم کرنا وائن ہوا۔ اور اس شریعت کی صورت بادشاہت کی صورت کی شکل احتیاد کرئی حضور ملی القہ علیہ وآلہ و ملم نے بعث کی ابتدا ہے درجہ بدرجہ بوت کو تی وے کر خلاف جرگی کی مرحد تک پہنچا ویا۔ جب آپ اس کام سے قارئے ہو گئے تو آلہ و کہ و دربار پاک میں کی کارٹ تھا ہوا۔ اور تی رحم کی ایک میں کا کارٹ تھا ہوا۔ ویک ہو کہ جنوں کی خلافت کے منا بلط جادی کر کے بچھنوں خلافت کے منا بلط جادی کر کے بچھنوں کے لئے ایک ویٹ ویک ویٹ ویک کے ایک اس کے لئے ایک ویٹ ویٹ کے منا بلط جادی کر کے بچھنوں کے لئے ایک دشور لیسل مجھوڑ ویا۔

#### يستع المله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْعِ

اِذَا جَاْءَ فَصُرُ اللَّهِ جب خداتعالی کی حدد آئے لیخ کفار پر کھوار اور ٹیزہ استعمال کرنے منافقوں اور جائلے ہی ہردلائی و ہرا بین قائم کرنے کشس پرکھر کے غلبے اور شیطان پر طافر مستد تقوّی کے ماتھے۔

وَالْفَقَتُمُ اور مُكَمِّعُظُمِهِ اور دومرے مقابات مِيقات کفر کی فتح آئے ابت کفائے تو ڑے جائیں علوم احوال ورمواہد منفق تعرب ہا انقاب کے ابعد فتح کا ذکر اس بات کا اشارہ اساسی علوم احوال ورمواہد منفق تعدب ہا انقابات کے ابعد فتح کا ذکر اس بات کا اشارہ

ہے ہر مرتب کی تخ مشرت کی فرح اور اس کے تالی ہے۔ پس شہروں اور بت فانوں کی افزوں کی شہروں اور بت فانوں کی افزوں ک فقو حامت کفار پر مدو الحج کے تالیح جیں۔ شہبات و ود کرنے کے ساتھ طوم کی کشائش منافقوں اور بدند ہوں پر مدو کے تالیح ہے اور دوشن احوال اور بلند ورجات کا انگراف فنس وشیطان پر مدد کے تالیج ہے۔ پس نعرت ایتوا اور دوسیان کا اشارہ ہے جبکہ شج انہا اور کہال کے مرسے کا اشارہ ہے۔ گویا جو حرکت کرفتھ ای سے کال کی طرف شروع ہوئی انہا کو بھی گئے۔ اس لیے فرمایا گیا

وَدَّهَ فِينَ النَّاسَ اوراً پ لوگوں کودیکھیں لینی عربوں کوکر حضورطیہ السام کی بعثت پہلے آئیس کی طرف تھی اور جب وہ وین جس وافل ہو سے تو وہرے لوگ جہاڈولاک کی قوت اورننس و شیطان سے کر ڈود کرنے کے ساتھ اس وین جس وافل ہوں کے ورشان کا وافل ہونا ناتص دے گا۔

یَدُخْلُونَ بَیْ وَیْنِ اللّٰہِ کہ الشاقائی کے دین بھی وافل مور ہے ہیں ہی اس دیں۔ عمل جس بھی شرک جومت منافقت سے حیاتی اور فق چھوڈ کر باطل کی طرف ماک ہونے کا شائر تک بافکن ٹیس ہے۔

آفو اجا مردہ مردہ تعیار قبیلہ قبر پیشت کی آبھا سے لوگ اس دین جس اکا ڈکا عل داخل ہوتے تھے۔

# نصرت من التج اور كروه كروه اسلام مي وا**عل جون كي تفعيل**

اور ان تیوں امور کی تنعیل اس طرح ظهور یہ یہ ہوگی کہ جرت کے آیک سال بعد جنگ اور ان تیوں امور کی تنعیل اس طرح ظهور یہ یہ ہوگی کہ جرت کے آیک سال بعد جنگ اور لائی اور اضار جائوں کی قربانی جی مشخول ہو گئے اور یہ زبانہ ظہود العرب کا زبانہ تھا۔ اور فو یہ اور دیوں کا ب درب آنا کا اہر ہوا۔ چنا نچہ بک اسد تی دسویں سال میں عفوق کا رجوع اور وفدوں کا ب درب آنا کا اہر ہوا۔ چنا نچہ بک اسد تی فردار آئی مرائی کنانہ کی بال بنوجیم آبال میر العیس ابنو فی اور بھن مام اور عربول کے فردان میں سے ابعض لوگ اور اس میں میں تی گئے اور ان میں سے ابعض لوگ اطراف سے حضور ملی الله علید وآل اسلم کی خدمت بھی تی گئے اور ان میں سے ابعض فلس و شیطان کے جاد اور بعض دوسرے کفار اور منافقوں کے لیے حضور ملی الله علید وآل میں اس سے ابعض دسرے کفار اور منافقوں کے لیے حضور ملی الله علید وآل میں اس سے ابعال میں اللہ علید واللہ میں اس سے ابعال میں میں اللہ علید واللہ میں اس سے ابعال میں میں اللہ علید واللہ میں اللہ علید واللہ میں اللہ علید واللہ میں اللہ علید واللہ میں میں اللہ علید واللہ میں اللہ علید واللہ میں اللہ میں اللہ علید واللہ میں اللہ علید واللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علید واللہ میں اللہ میں اللہ علید واللہ میں اللہ می

وسلم کے فیض محبت کی برکت سے تیار او مکے۔

اور جاریار کارجیم الرضون نے جوکہ بعث کی ابتدا سے کے کراب تک ہم کئی کے پابند فداکی راہ کے ساتھی اور ہرستا ہیں مشیر اور سعاون ہے۔ حضور علیہ العسن او والسلام کی بعث کی ابتدا سے کے منافق کی اجہا تک حضور ملی الشاعلی وسلم مخلف اوال اور تسم ہم کے طریق پائس وجوہ معلوم کر گئے۔ اس اب حضور ملی الشاعلیہ وآلد وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف متحوجہ ہوئے اور وسال مبارکہ کا وقت تریب آئی اور آپ کو ایک اور چیز کا تھم دیا گیا۔

فَسَیّعَ بِیعَدِی وَبِّلْکَ بُی این بردردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی باکٹر کی بیان کریں۔ اُور بیاس بات کا اشارہ ہے کہ بیر وسلوک کی انتہا کے بعد عارف کے لیے تنزیبہ و تحمید کی ایک اور راہ کشادہ کی جاتی ہے اور اس کی حقیقت اس کال کے ساتھ منفرہ ہوت ہے جو کراسے نصیب جوالوراس کمال کا کوئی جی شریک ٹیمل ۔

وکشنفورہ اور اس سے بعض طلب کریں۔ اور بدائی بات کا اشارہ ہے کہ جب عارف جنیل کے مرہے کو پیٹی میا اور برحم کے لوگ اس کے تابع ہو گئے اور ناتس دکائل ہوتے میں ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ فرق رکھتی ہیں۔ تو اسے لاز آ جاہے کہ ناتسوں کیا سخیل کے لیے معانی باتنے تا کہ صلاحیت کے دو تمام خیادی تعضانات اس کی دیرون کی جہ سے بروز حشر ہی کے کال استقلال تک جا مینچیں اور شفاعت کی مقیقت بھی بجی ہے۔

إِذَهُ كَانَ نَوَابًا بِنَك الشَّقِعَالَى ناتَسوى كَ بارے مِي فَيْنَ كَ مُرف رجوعُ اور رحت كى مخيل فر بارخ بِنَوْ اس سے بورٹيس كرا ب كے وروكا دوں كوا ب كے منتل كائل سے كائل فربارے (اقول د باللہ التو فق-معلوم بواكريد كم با درست اور سمج ب كريا اللہ اسم اپنے مبيب باك عليه السلام كے فقيل معاف فرما بخش دے رقم فرما يا - يركم اكر ميس حضور ملى الله عليه والد والم كے فقيل تمام فعيس تعيب موتى جس)

اور بہمورة سب سے آخری ہے اس کے جدکوئی سورۃ نازل ٹیس ہوئی اس کے نزول کے بعد حضور کملی اللہ علید وآلدو علم کی زبان مبادک پر بیدد عا بھٹ رہتی۔ سبعطافات اللهد بعد ولت اللهد اغفرنی اور معتول ہے کہ صفرت مباس رضی اللہ صنے جب رسول پاک سعد ولت اللهد اغفرنی 2 مسال 11 کے 2 مسارت مباس رضی اللہ صنے جب رسول پاک

علیہ السلوٰۃ والسلام سے میسورۃ شی تو آ ب پر کریہ طاری ہوگیا۔لوگوں نے ہو چھا ک آ پ پر گرمیہ کیول طاری ہوجمیا۴ فر مایا علی اس سورۃ سے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصال شریف کی خرش رماہوں ۔

# سورة تبت

کی ہے اس کی پانچ (۵) آیات ایس (۴۰) کمات اوراکای (۸۱) حروف ہیں۔ سیب نزول

ادر اس مورة کے نزول کا سب یہ تھا کہ جب آیت وآنفور عقید آلف الاخرایش از لوگر ایش از الرائی اس مورة کے نزول کا سب یہ تھا کہ جب آیت وآنفور عقید آلف الاخرایش از لی رحضور سلی الله علیہ وآلہ و کم مار کے دار کی رحضور سلی الله علیہ وآلہ و کم مار کہ دور اس کی دار کی در اس بھر آل ہے کہ از اس بھر آپ نے فر بایا کہ اگر جس تم سے اسکی است کو اور اپنے در شیخ واروں میں است کو ایش کو اس کہ ایک بات کا میٹن کرتے ہو؟ مثل جس کو اس کہ ایک اللہ بھر از اس کا میٹن کرتے ہو؟ مثل جس کو اس کا بیشن کرتے ہو؟ مثل جس کو اس کا بیشن کرتے ہیں۔ فرمایا میں میس مذاب کو اس کا بیشن کرتے ہیں۔ فرمایا میں میس مذاب میں اس کے قرحمیس کرتے اور قرآن یاک پر ایمان نیس الانے قرحمیس فرمایا کہ کا کہ اس کی کھر کے جس کرتے اور قرآن یاک پر ایمان نیس الانے قرحمیس کرتے اور قرآن یاک پر ایمان نیس الانے قرحمیس کیئے گا۔

ابولیب نے جس کا نام عبدالعری تھا اور حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھا گانا تھا ا حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخت الفاظ کے کہ کیا تو نے ہمیں ای لیے کا یا اور بحق کیا تفار ( صاف اللہ ) تو بلاک ہو جائے۔ یہ سورۃ اس شبیت کے جماب میں آئری۔ اور اس سورۃ میں اس خبیت کو دوج ہے کیت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے مالا تکر بوس کے زو کئیت تفقیم کا صیف ہے۔ پہلی دج ہے کہ اس کا نام عبدالعری تھا اور یہ ام شرک پر مشتل ہے اور مالی تو دید کے زو کے جہت کروہ ہے۔ واس کا تام عبدالعری تھا اور یہ اس کے جبنی ہوئے پ دار مالی تو دید کے زو کے جہت کروہ ہے۔ ووسر کی جب ہے کہ وہ اس کے جبنی ہوئے پ

تغيرميزي \_\_\_\_\_\_تيسوال إيا

کنیت اس لیے دی تنی کداس کا چیرہ روٹن ہونے کی وجہ ہے آگ کی طرح چکہ آ مالیکن حقیقت میں بیاس کے جنمی ہونے کاعنوان بن گیا۔

اور اس کی بیزی اُم جیلہ اوسنیان کی بین بھی حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسم کی عدادت میں انتہائی کوشش کرتی تھی بہاں تک کہ جوازیوں اور کیکر کے درخت کے کا شوں کا تھا آشا لیاتی اور رات کے وقت حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگا و میں بچھا دیتی تا کہ جب آپ سی کے وقت اپنے تھر ہے سجوحرام میں تشریف لا کیں آؤ وہ کا نے آپ کے پاؤن سیادک میں بیوست ہوں اور آخرای نے ای کا کام میں جان دے دگا۔

کھتے ہیں کرایک دن کانٹوں کا تخفا سرید رکھے اور تھنے کی دی کواپنے کے میں منبوطی سے بالد جے ہوئے تھی کدا جا تک تخفایس کے سرے ڈھلک عمیا اور ری اس کے مجلے کا بہتدا ہن گئی اور وہ ای حالت ہیں جتم عمر اپنچ گئی۔ فی بٹرالفیاس ایولیب بھی ساری عمر منفور منسی انتہ علیہ وآلہ وہنم کو ستانے پر معزد ہا بہاں تک کراس نے بار ہا آپ کو پیٹنے اور شہید کرنے کا ارادہ کمالیکن خدائی مخاطب اگر دی جیسا کر میرت اور تاریخ کی کتابوں جس شرک درج ۔

اور حضور سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی دوشا ہزادیاں حضرت دیدادر حضرت اُس کھو مرضی
ایشہ حہما اس کے دو بیوں عتب اور حصید کے ساتھ نا عزو ہو بھی تھیں۔ ابولہب نے اپنے ان
دونوں بیوں سے کہا کہ اگرتم میری رضا مندی جائے ہوتو اس تعلق سے دست بردار ہو جاؤ
در تریخ نے ویک بھی تمہارا چرہ نہ دیکھوں گا۔ بزے جینے عتب نے فاموثی اعتبار کی جبکہ
دوسرے بینے حصید نے دہاں سے آٹھ کر اختبائی ہے دیائی کے ساتھ حضور علید اُسؤة والسام
کے پاس آگر ہے درائی ہو کر کہا کہ جس نے آپ کی دختر کو چھوڑ دیا اور کچھاور فیرسنا سب
الفاظ کے جندوعلیہ العلوق والسلام نے عرض کی بارخدایا اس پر اپنے کوں میں سے ایک
کا مساط فرایا ہے آ فرشام کے سفر میں اے تھیل نے اور دیا۔

اور ال سورة كالمعمون بيرب كرابولهب كوجوكيفب وولت موجداور سردارى كر التباري شرفا مدي بيرقوا مقور سلى الشرعليدة كروسلم كي عدادت اوروسن حق كالكارك وجد كلي طور بر نساره ادر بميش كي بالاكت نعيب موئي رايس برفتن كوجاب كران جيزول

بستبع الملج الوصنين الوجئيع

نظف فرد آنی فقی ایولیس کے دولوں باتھ بلاک ہو گئے۔ باتا ہا ہے کونس انسانی کی دوقر تیں ہیں: قریب علی اور قریب کی۔ قریب علی دہ ہے جس کے ساتھ جاتا اور پہنچانا ہے۔ اور قریب محل دہ ہے جس کے ساتھ اس سے اچھے اور ندے کام صادر ہوتے۔ ہیں۔ اور دولوں باتھ ان دوقر قول کی طرف اشار دہے لینی اس کا حقیدہ اور محل دولوں بلاک ہو گئے۔ اور احمال ہے کہ دو باتھوں سے مرآو فیر اور شریری اعمال ہیں۔ شریری اعمال کی بربادی ظاہر ہے کہ ان کا تیجہ نے اس تا ہو تھے۔ اور بعض نے اسے قاہر اور باطن کے اعمال پ محول کیا ہے اور اور دو ضائع ہو تھے۔ اور بعض نے اسے قاہر اور باطن کے اعمال پ و تنب اور ایوب خود بھی بلاک ہو تھے۔ اور بعض نے اسے قاہر اس کو اس کی مجانس ہے۔ و تنب اور اور بی بادی اور اس کوس کے جواہر کی قرابی تک کھنے کے گئی بہاں تک ہا کہ اس کی ذار سے کی بربادی اور اس کوس کے جواہر کی قرابی تک کھنے کے گئی بہاں تک

مَا آغَنَی عَنْهُ مَالَهُ وَمَا تُحَتِ است سی کا ال اور جر بکرس نے کایا ہے ہیے marfat.com

شہرے مرجہ اول و رو کار اور یار دوست کمی کام شد آیا اور بعض نے مال سے مورو فی مال ارد کسب سے کمایا ہوا مال مراولیا ہے۔ اور اس کا بھی احتمال ہے۔ اور بعض نے بینے مراولیے میں -

اب اس کے بال اور کائی ہوئی چڑوں کے نفع بخش شاہوئے کو بیان فر بایا جارہا ہے کہ اگر یہ چڑیں اسے و نیا بھی پکوننع و میں آ قرت میں جہاں شرورت زیادہ ہوگی اور ہیشہ رہنا ہے باکش فقع شادیں گی اس لیے کہ:

سیکھنے کا آیا عضریب آگ جی واقل ہوگالین اس کے مرتے ہی اے آگ جی ا جو یک دیں کے اوراس کیوں بٹن تیا مت کا انتظار بھی شاوگا بھی ف دوسرے کفار کے ۔ قات فقیب جو کہ زبر دست شعلوں والی ہے۔ اس لیے کہ اس کا کفر دوسرول سے کفر کے مقابلے میں زیادہ قیانز دیکی رشتے واری ۔ هنورسلی الشرطیہ وآلدوسلم کے فصر کی دشاکل پر بوری اطان ع اور آپ کی جوائی کے استحال کی جہت ہے جی ۔ اوراس کی عدادت کی ذیاد تی کے طریقے ہے جی اوراس کے عذاب کی ذیادتی کے اسپاب بھی سے آیک اور سب یہ ہے کے اس کی جو بہکواس کے مداسے جلائیں محالی لیے فروایا گیا ہے

د الفرزة ثنة اورجس طرح الامورت كي عداوت و يكركواس كي عدادت زياده الوكي تمي التي طرح الاركامة الب تورث كاعذاب و يكيف كرساته ذياده كياجات كا-

حَمَّالَةَ الْمُسَطَّعِدِ عِمَى وه محدت مراد لِمَنَا عول يوكرابِيَوْمَن أَخَالَ ہے بِيَّنَ جَهُم عِم اس برحلی سکے مقاسطے عِمی ۔ جو کہ دنیا عِمْ کوئی حَمَّی ادرکانؤں کا مُنْمَا أَخَا کُر لائی حَمَّی ادر حقود ملی الشرطیدة لروملم کی راہ عِمِ تحمیر ٹی تئی۔

بن جيدها اس كي كرون على جوكرموتيل كالمداورموت كالزياد بالدعة كي جك

م سنبل ایک ری ہوگی میں مستنید مجوری فت محال سے ہے سنبولی سے بنایا مجا ہو موراس ری کی خاصیت ہے ہے کہ جب پہنے سے قر موجائے فر زیادہ محق سنج سے اور کا محوث کا باصف ہول ہے اورووان فردف کے مطابق جو کواس کے بارے می آسے اور

غيره يون \_\_\_\_\_\_\_ (+20)\_\_\_\_\_\_\_ (باره ما المساحد المساحد

اک طریقے ہے و نیا میں مرا۔ وانشراطم ،

اور اس مورۃ عن اس بات کا اشارہ ہے کہ مال جن کر ہماور کمائی کر: مردوں کی ذیر واری ہے اور محرکی خدمت حق کہ کھانا پکانے کے اسباب جیسے ابتدھن سیا کرنا ہورتوں کا کام ہے ۔

### سورة اخلاص

کی ہے'اس کی جارہ'') آیات' چدرہ (۱۵) کلمات اور منتالیس (۱۲) حروف ہیں۔ سبب نزول

ادر ای سورة کے زول کا سب بیاتھا کد کافروں کے سرواروں کے ایک محروہ نے ایک محروہ نے دعتوں کے ایک محروہ نے دعتوں کی اللہ میں ما متر ہو کر ہو جھا کر آ ب ہمارے خداؤں کی خدمت کی عاجز کی ٹاتو ائل اور دوسرے میں جاہت کرتے ہیں آ ب بیاتو کی خدمت کرتے ہیں آ ب بیاتو ہوا ہے اور اس سے کیا جیز بھا ہوں ہے؟ کس جیز سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کیا جیز بھا ہوگ ہے؟ ( معاذ اللہ ) اس کی اصل اور فرع کیا ہے؟ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ و کم اللہ کی فیر شاکہ تر بیاتوں آلہ کہ اللہ علیہ وآلہ و کم اللہ کی فیر شاکہ تر بیاتھ کہ جر بی علیہ اللہ علیہ ہورہ آلا ہے۔

اور بعض روایات میں ہول آیا ہے کہ کافرول کے موال میں ہے بات بھی تھی کدوہ کیا ہے کی کھا تا ہے کیا ہیں ہے اور اس نے خوائی کی وراشت کس سے ٹی ہے اور اس سے ورافت کون لے کا اور کا رخانہ خوائی میں اس کا مشیر اور معاون کون ہے؟

#### وحرشميه

اور اس سورۃ کوسورۃ مغامی اس لیے کہتے ہیں کہ بیتن کی معرفت اور اس کی ذات ہ صفات کی در باخت کے لیے مسلماؤں کے ولوں کو کھر اگر تی ہے۔ اور بہان جاتا جاہیے کہ مشبقب الٰمی جی آ دی کا انجائی مقام یہ ہے کہ اس ذات کے قوامی لاز سر کا اور اک کرلے اور اس اس لیے کہ الشرفعائی کی ذات بہیدا ہے تھی طرح بھی اجزا اواور استعید کو تبول تیک کرتی اور و کمی صف ہے معنول تھیں ہے۔

#### معرضته اشياءي حيار دجوه

اور دینا علی چیزوں کی معرفت کا طریقہ جار دجرہ علی معموب: پہلی اجداس کا مادہ
کیجانا ادمری وجہاس کی صورت پیچانا آخیر کی وجہاس کی عندہ بیچانا ادر چوقی وجہاس کی
غرض کوادراس کا م کو پیچانا جرکراس سے سرانجام ہوسکتا ہے۔ یہاں پہلی تمن دجرہ سوجو تیس
جی ۔ اس کا بیان ہے ہے کہ اگر کو تی تحقی مثل بیٹے کی چوک کی معرفت کے متعلق ہو وجھ تو اس کا
جواب چار طریقوں سے ویا جا سکتا ہے: چکی ہے کہ کی کہ ایک ایک ایک چوک کی دائر
لوے کی میخوں کے ساتھ بنائی تی ہے دوسرا طریقیہ صورت کی معرفت کا مثلاً ہوں کہیں کہ یہ
ایک ایک چیز ہے جو کہ من فی ہا متعلیل شکل کی تی دوئی ہے تیسرا طریقیہ معرف بعدے کا مثلاً
ہیکس کہ برحمی نے بنائی ہے اور چوتھ اطریقیہ معرفت مقصد کا مثلاً ہوں کہیں کہ میدائی چیز ہے
جو کہ بیٹھنے کے لیے بنائی کی ہے اور چوتھ اطریقیہ معرفت مقصد کا مثلاً ہوں کہیں کہ میدائی جیز ہے
جو کہ بیٹھنے کے لیے بنائی کی ہے۔ یس بری تعالی ہے جی جس جب وہ تین طریقے ممکن ٹیش

الیکن سے بات ضروری تھی کرافتہ تھائی کی تنزیبات ذکر کی جا کی تاکہ پوراد تھاز عاصل ہو۔ بس انتظاف اللہ ان قام افراض پر مشتل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے دنیا کے متفلق تصور کی جا سی جو کہ اللہ تعالیٰ ہے دنیا کے متفلق تصور کی جا سی جی فیاد اللہ کو اس سورۃ کا جی فیلے اللہ کا کہا ہے۔ کہا کہ کہا ہے۔ کہا کہا ہے۔ کہا کہا ہے کہ اس کی صفات سے جی کہ معبود خاتی ہے وجود مازق فیات کی تمام مشرود بات نے اس ہے وجود ماش کی ایک ہے۔ کہا کہا تھا کہ کہا ہے کہ اس کی صفات سے دور چونک ہے می موام کے حاصل کیا ہے۔ یہاں بھی کر آخر بھی اس کے ساتھ وابت ہے۔ دور چونک ہے می موام کے دو آخر اس کے ساتھ وابت ہے۔ دور چونک ہے می تاکہ اشتراک دوری جو در تاکی تاکہ اشتراک دوری جاتے دوری جی دوری جو در تاکی تاکہ اشتراک

بسبع الله الرّحمن الرّحيج

قُلْ آپ کے دیکھیے رسول اُنشقہ اللّٰهُ جَس کے متعلق تم سوال کرتے ہوا انشے۔ ایک ذات جو کے مغاب کال کی جائے ہے کہ دیا جی حیات علم اراد واقد رب کام سے 'بھر اور دوسرے جواہر واعراض عمل ہے جو یکھ ویکھا اور بنا جاتا ہے سب ای کے آجار جی۔ martat.com

#### احدادر واحديش فرق

آخذ بگاشہ بائن سے شریک رکھتا ہے تہ جز و خواہ وہ جزوعقل ہویا خار کی خواہ بائنعل ہوخواہ حجیلی اور اس کی ذائت کے کامل میں ہو جونے کا اشارہ کرنے کے لیے انتظامہ لاایا کیا اس لیے کہ لفظ واحد اکثر شریک عددی کی تنی عمل استعال کیا جا تا ہے نہ کرنی اجزاء میں جیسا کر کہتے جس کہذید ایک واحد انسان ہے حالا نکہ وہ باتھ پاؤس آئے کھا کان اور ونگر بہت ہے اجزاء رکھتا ہے۔ اس کی لیے اسے احدثوں کہتے۔ بس احد وہ ہے جس عمل تشنیع بالکل تیس ہوسکی اور پر حتی حضرت بی بیجا ہے احدثوں کہتے۔ بس احد وہ ہے جس عمل تشنیع بالکل تیس ہوسکی اور پر حتی

آلِکُ الصَّبَدُ لفظ اللہ کو نکر دوبارہ لایا عمیا تاکہ اس بات کا اشارہ ہوکہ اس بری بہا طب اوراصدیت بحروہ کے باوجود شراس کے لیے مشات کمال ثابت کرتا ہوں اس کیے کہاس کی صدیرت ان مشات کا نقاضا کرتی ہے۔

#### مدكامعني

وَلَمْ يُولَدُ ادرو اکن سے جنائیں کیا ال لیے کواگر وہ کی سے جنا جائے قوالی کا محاج ہوگا ادر امر نہ ہوگا اور چنکہ وہ اصد ہے۔

وَلَمْ يَتَكُنْ لَهُ تُحَفِّوا أَحَدُهُ مِن اس كَى مفت بوكَ الحِن اص كاكونَى بمسرتين بواج اس ليك كراكر اس كاكونَ بسر بودة وولون الكراج في عرف كريد بو جاعي اور ووسرى جزائم

تخبيرمريني \_\_\_\_\_\_نيمون ياره

ساتھ بختم ہوتو ہیں کی ذات ب**گان** نہ ہو۔

بعض علیار نے فرمایا ہے کہ شرکت مجمی عدد علی جوئی ہے اس کی فئی لفظ احد کے ساتھ فرمائی گئی۔ اور محمی سرنید اور منصب علی ہوئی ہے اس کی فئی لفظ صدے ساتھ فرمائی گی اور محمی نسب علی ہوئی ہے اور اے قفہ بَدِیق وَلَقَ اَیْوَلَقَ کے ساتھ تنفی قرار ویا کیا۔ اور محمی کام اور عاشیر عمی ہوئی ہے اس کی فئی وَلَقَ اَیْکُنْ فَلَهُ مُحْفَقُوا اَلْعَدَ ہے قرمائی کی اور اس وجہ سے اسے سود وَاظلام کہتے ہیں۔

#### بذابب بإطله دالول كارو

نیز علاء نے فربایا ہے کہ فراہب باطلہ والوں کے دنیا علی باٹی (۵) فرقے ہیں: ایک فرقہ دہر میدکا ہے۔ جرکتے ہیں کہ جہاں کو بنانے والا کوئی تیس میسے میں انقاق ہوا مواد جمع ہو عمیا اور صورتھی بن کئیں جب مسلمان نے اپنی زبان سے حوکا لفظ ہولا دہر ہوں کے عقید سے سے جدا ہوگیا۔

دومرا فرقد خاسفہ ہے جن کا عقیدہ ہے ہے کہ کا مُنات کا ایک بنانے والا ہے تحراس کی کوئی صفت نہیں مینی کا رکات ہیں جوتا ثیر ہی جیں صرف واسطوں سے جی شدکہ اس ذات سے اور مقیقت ہی ہندوؤں کا غرب بھی کئی ہے۔ اور جب ہر پرموکن نے لفظ الند کا ذکر کیا جو کہ قمام صفات کا جاتا ہوئے ہر والات کرتا ہے تو ان فرق س کی محفظو سے چھٹٹا وا بایا۔

تیسرا فرقد ہو بیکا ہے جو کہنے ہیں کہ ایک میافع سادی کا نکات کے لیے کا ٹی ٹیس ہے کو نا چار چند صافع چاہٹیں۔ اور جب صاحبی ایجان نے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لفظ احد کا ذکر کیا تو اس شرکت سے تعامت یائی۔

چوتھا فرقد میود وفسادی کے ممراہوں کا ہے جن کا مقیدہ یہ ہے کہ کا کات کو ہنائے دائے ہے۔ چاتی افہوں نے حفزت دائے کے بیان کے حفزت دائے کے بیان کے حفزت مزید اور حفزت میں میں میں میں است کی فریت کی نہیت مزید اور حفزت مریم کے لیے اور جیت کی نہیت سنردی ہے۔ جب مسلمان نے امد بلدہ والد مواد کہا تو اس مقیدے سے بالک اور ہوجمیا در موجمیا در سی مقیدے کی جس سے واقعی بیات ایس جو دو فساری نے اللہ تعالی کے بارے میں مقیدے کی جس سے واقعی بیات ایس جو دو فساری نے اللہ تعالی کے بارے میں مقید سے کی جس سے واقعی بیات میں جو دو فساری نے اللہ تعالی کے بارے میں مقید سے کی جس

می گزی میں اور وہ اللہ تعالی کو مقوقات کی طرح کی جیزوں کا حمان مائے ہیں۔ تنام تشبیبات کے رو کے لیے احتیاج کی ٹی کا تی ہے جو کرمیرے معلوم ہوتی ہے۔

پانچال فرقہ مجوسیوں کا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ تا شیراور ایجاد کی طاقت میں اہر کن بردال کا جسر ہے اور تلستوں کی چزین ایڈ او چنجائے دالی اشیار اور کیجنج تا تی جیجہ سے جاری تلوق ہیں اور بردال کے تشکراور اہر کن کے تشکر میں جھٹوا اور کیجنج تا تی جیجہ سے جاری ہے۔ اور بعض اوقات بردوال کا تھم موتا ہے اور کا کتاب میں فیراور شکی آجاتی ہے۔ اور کیمی دہر من کا تشکر ذور کرجاتا ہے اور و نیاجی ٹرائی اور ٹری چزیں گئل جاتی ہیں اور اس مقیدے کے دو عی وکٹر بھٹی ڈنڈ شخف آل آخذ موروق کے آخر میں لایا کیا۔

بیز طاه قرائے میں کہ آدی ظائف نعی اعتلیٰ تلی روق اور مری کا مرکب ہاوائش کی سرفت کی انجاء یہ ہے کہ تھ بیلڈ وکٹے بُولڈ وکٹے بیٹی نّڈ کُٹُوا انھنڈ کو دریافت کر اسے اس لیے کہ بردہ چیز جس کی طرف نفس شہرت یا خضب کی قوت کے ساتھ ماکل ہوتا ہوتی ہے بااس کے برابر دنیا میں کوئی اور چیز موجود ہے۔ چونکہ دہ پروردگار کوئمام موجودات برتی ہے بالاثر مجت ہے تا چاراس ہے ان صفاحہ کی فی کرتا ہے اور ہے کہ کا بالاثر مرجہ ہاور اس کی معرفت کا آخری مقام الصور ہے بھی اللہ توالی وہ ذاہت ہے جہال احتیاج کا سلسلہ تم اور جاتا ہے۔ وہ کی دومرے کا فتان فیل ۔ اس لیے کہ حق کو اسهاب اور سمجہاست کا طم دیا گیا اور سکی وہ ہر چیز کو کسی سب کا فتان فیل ۔ اس لیے کہ حق کو اسهاب اور سمجہاست کا طم دیا گیا اور سکی وہ ہے کہ ونیا و آخرت کی قدیر چوکہ حقل کا کم ہے اسهاب کے ساتھ واہت ہے۔ جس و است جاری تعالی کی حقیقت عمل اس کی دریافت کی انجہا اس قدر ہے کہ حالم اسہاب اور

اور تلب جس کی شان مشہور کیفیات مجت خوف رجا اور احماد علی ہے کی کیفیت علی استفراق ہے اور اس کی معرفت کا آخری مقام مرجہ احدیث ہے۔ اور دور جو کہ عالم امرے آئی اور اسے لکھٹ فائد میں ڈویش کی طعیعہ پہائی گئے۔ اس کی معرفت کی انجا DM A TTA L. CO DM

ا پی اصل کی طرف تھیجا۔ اور اس سے اسم فرات اللہ کے ذکر سے داخت اور اُنس ماصل کرنا ہے۔ اور سر جو کر دوج سے بالاثر ہے اور بھاستگلہ کے موا پھیٹیں جات اور اس کا علم وجود کی تصومیت کے اور اک میں محصر ہے اور اس ۔

لیں اس سورہ میں واسعرفت ارشاوفر اٹن گئا ہے جو کے تمام طاعب انسانی کے ساتھ متعلق ہے تاکہ برلطیفہ اس معرفت ہے حصہ حاصل کرے۔

نیز مانا مکرام کہتے ہیں کہ مقو وادی مشق ذات کے جران پھرنے والوں کے لیے ب جن کا طاحقہ ذات میں اورے استفراق کی وجہ ہے اس قدر سے زیادہ نصب العین رہا ہی میں۔ اور کھر اللہ عارف کا حصر ہے جو کہ اسے تمام اساء و صمات میں بیچائے ہیں اور ہر مرہبے کے احکام کو جدا جدا جائے ہیں۔ اور لفظ احد عام اولیا و اللہ اللہ کا حصر ہے جن کے وُش نظر ہر کشرت میں وصف و صدت ہے موصوف وہی ذات واحد ہے اور فلفہ یکو تو گو تُدُو کُولُو وَلَمْ يَحْتَى لَمَهُ كُلُولًا اَحْدَدُ كامعنی عام ایجان والوں كا حصر ہے جو كہ مقلی اور نملی ولاگ كی قوت سے بہال تک تابیح ہیں اور جب ان تمام معنول كوا كے فض جم كر لے قومود خالص جوجائے۔

یہاں جانا جا ہے کہ اس مورۃ کو مدیث شریف جس قرآن پاک کا ایک جائی فر ایا گیا۔ اور بول قرار دیا گیا ہے کہ اس مورۃ کا پڑھنا قرآن کے تبائی حصہ کی عاورت کے برابر ہے۔ وجہ فعنیلت مورۃ اخلاص

ادراس فعنیلت کی اور بریب کرتر آن پاک کا مقعد تین چیز دل سے با مرتبی ہے یا داست اللہ کی معرفت ہے یا داست اللہ کی معرفت ہے یا است اللہ کی معرفت ہے یا جاری شریعت کا بیان یا اس حالت کا بیان چوکہ جنت اور چینم بھی واقع کی معرفت یا جاری شریعت کا بیان یا اس حالت کا بیان جو کہ جنت اور چینم بھی واقع کی جو کہ کہ بیان کے لیے کافی ہے جو کہ سب بھی واقع کی جو کہ سب بھی اکروا شع ہو چیکا ۔ وافید انظم

تغمير فرزرل مسينين ميسيد (۵۷۲) مسينين تيموال باره

# سورة نلق

تفت شرفلق می کار کی سمبیدی کو کہتے ہیں۔ بوکردات کی تارکی کو بھاڈ کر تمودار ہوتی ہے اور دارت کی تارکی کی سبیدی کو کہتے ہیں۔ بوکردات کی تارکی ہوئے کا ہمودار ہوتا ہوں ہوئے کا نمود ہے۔ اور درات کی تارکی شروعی کا اس سے کہندہ کی اساست میں کوئی تمیز اور تشخیص ٹیس ہے اور وہ ہوشیدہ جہاں ہے جب وجود کے توریخ کھور کیا ہم رہنے ہوئے کی اور اس بر ہر ہیز کے اثرات اور اس مرتب ہوئے کی حالت کی شمل ہے جس کی وجہ ہے جبر کی مرتب ہوئے کی حالت کی شمل ہے جس کی وجہ ہے جبر کی مراحت ہوئی مراور تر ان موجود جس کی وجہ ہے جبر کی عامرے ہے اور حقیقت میں وہا جس کی عرب کے جوالے ہے جبر اور جود کی طرح ہے اور حقیقت میں وہا جس مرد مدم کے جوالے ہے اور حقیقت میں وہا جس کی عرب کے جوالے ہے جبر اور وہود کی طرح ہے اور حقیقت میں وہا تا میں جود کی طرح ہے اور حقیقت میں وہا جس مرد مدم کے جوالے ہے ہیں اور وجود کی اور ان میں واضح کرنے واللہ ہا اور چونکہ برسورۃ شروں سے بنا وطلب کے لیے ایران کی ابتدا میں توریخ کی ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس کی ابتدا میں توریخ کی ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس کی ابتدا میں توریخ کی ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس کی ابتدا میں توریخ کی ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس کی ابتدا میں توریخ کیا ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس کی ابتدا میں توریخ کیا ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس کی ابتدا میں توریخ کیا ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اس کی ابتدا میں توریخ کیا ہر ہونے کا اشارہ واقع ہوا اور اور کی طرف مندوب کر سے میں وہائی رکھا ہوں کیا ہوں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو ایک کیا ہوئی کیا

#### أبك لطيف نكته

اور پہان ایک لغیف گلا ہے اور وہ ہے کہ اس سورۃ میں آیک صفیت الی جو کہ رہ ہے۔
الفلل ہے کے ساتھ نین (۳) چیزوں تاریکی جادہ اور صد ہے تعوذ واقع ہوا جبکہ سورۃ تاک میں آیک چیز کے شرے جو کہ شیطان کا دسوسہ ہے تین (۳) صفاحت الی جو کہ دب الناک ا ملک الناس اور الد الناس بین کے ساتھ تعوذ واقع ہوا۔ تاکہ اس بات کا پہر بھلے کرد مین کیا حفاظت جان اور جسم کی حفاظت ہے مقدم اور زیادہ خروری ہے کے تکہ شیطان کا دسوسرد کین کیا جرباد کرنے والا ہے اور وہ چیزیں جان اور جسم کی تعلیف وسے الی بیں۔

اور برسورہ کدنی ہے اس کی پانچ (۵) آیات میس (۴۶۰) کلیات اور تیمتر (۴۶۰) حمد نسیس پر

#### بنسج الله الرخمن الرجيج

فی آغیز فربر ت افلائی آب کہ دیں یارسول اخد اکریں فلق کے پروروگاری بناہ ایس اور مقب کریں فلق کے پروروگاری بناہ ایس اور مقبقت جم الی چزے عبارت ہے اور مقبقت جم الی چزے عبارت ہے اور مقبقت جم الی چزے عبارت ہے افرائی ہے ہوا اور ایس کے بین اور ایس کی اور ایس کی اور چنے ہی کا وار جم کورکی مشکل اور جرورفت کا نیا اور چیسے پھر اور زجن جن سے پائی اور جیسے باپ کی بیشت اور مال کا المحم اور ان تمام چزول کو فلق کا لفظ شامل ہے اور بیال فلق کی فلفظ شامل ہے اور بیال فلق کی فلفظ شامل ہے ہوتا ہور بیال فلق کی تفسیم اس لیے ہے کہ محل و ترین کو جیا ہے۔ لیس فرح کے شرکوؤور کرنے جس اور چوک اللہ تقائی کی رہ بیت احمل اور فرع کوجا ہے۔ لیس فرح کے شرکوؤور کرنے جس امسل کی بناہ لین خروری ہوا۔ جس طرح کے اگر کو گھنو کسی کے فوکر ہے کی حمل کا خوف بھوا و بیس طرح کے اگر کو گھنو کسی کے فوکر ہے کی حمل کا خوف بھوا و بالک کی طرف دجوج کرتا ہے۔ اور اگر اس سے بھی فر انگ کی فوق جوجا ہے اور اگر اس سے بھی فر انگ کی خوجا ہے اور اگر اس سے بھی خوجا ہے اور اگر اس سے بھی خوجا ہے اور سے کریا ہے کوجا کا اسٹ خوج جوجا ہے اور سے کریا ہے کوجا کے اور کی ہوجا ہے اور سے کریا ہے کوجا کے اور کی تا ہے بیمال تک کریا ہے کوجا کے اور کی ہوجا کے اور سے کریا ہے کوجا ہے اور سے کریا ہے کوجا کے اور کی ہوجا ہے اور سے کریا ہے کوجا ہے کوجا ہے اور سے کریا ہے کوجا ہے کا سف خوج ہوجا ہے اور کریا ہی کوجا ہے کوجا ہے کوجا ہے کہ ہے کوجا ہے کہ ہے کوجا ہے کہ ہور کو کہ ہور کو کوجا ہے کوجا ہے کوجا ہے کوجا ہور کی کھنے کو کوجا ہے کوجا ہے کوجا ہے کوجا ہے کوجا ہور کو کوجا ہے کوجا ہور کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی خواج ہے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کوجا ہے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کو کھنے کو کھنے کے کو کھنے کی کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کے کو کھنے کے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کو کھنے

مِنْ شَرَمَا خَلَقَ ال كَامَالُ اللهِ فَي يَعِمَا كَمَا كَلَا عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله من أنه الله

# مخلوقات كي تمن إقسام

جانا چہے کہ اللہ تعالی کی مخلوقات کی تمن متمیس جیں: ایک وہ کلوق جس جی نیر گالب ہے اور شرسفلوب بلکہ معدوم جیے طائکہ تقریبی ۔ انجیا جلیم السلام اور اوالیاء اللہ اور مری وہ محکوق جس جی شرخالب اور نیر منظوب یا معدوم ہے جیے شیطان اور ایڈاء و سینے وائی و مگر چنزیں جیے انسان جن ورثد ہے جار پائے کیڑے کوڑے مائپ بچواور جوئی و فیرہ ۔ اور تیہ کی و دھوق جس میں فیراور شروانوں موجود ہوں اور نیمن اوقات بعض او کوٹ کے اختیاد سن شربو جاتا ہے اور بعض او لاک بعض و دسرے اوکوں کی ہرنسست فیر ہو جاتا ہے جی حال و نیا بیوی سنچے اور ووسرے ماز و مہامان بلکہ افحال علوم حسب و نسب اور و مگر صفات اور

# marfat.com - २०५४ राज्य Marfat.com

پس آخری او تسموں میں شوِ آما خلق ہے مراد وہ فرائی ہے جو کہ ان ہیں موجود ہے جکہ بیکی آخری او تسموں میں شوِ آما خلق ہے مراد وہ فرائی ہے جو کہ ان ہیں موجود ہے جگہ بیکی ہم کی تبدید ہے ایسان کا شرقاق اور ار آراء اور اس کے ماتھ ہے ۔ انبو عظیم السلام کی نسبت ہے شران کو جھنا نا اور ان کی فراس برداری میں کوتائی کرتا ہے جبکہ اولیا واللہ کی نسبت ہے شران کی مجھنا نا اور ان کی فراس برداری میں کوتائی کرتا ہے جبکہ اولیا واللہ کی نسبت ہے شران کی مجھنا ہے افوار ہے مودی اور آئیں ماصل رائن ہے جب بی فران انتہاں ان لیے کہتے ہیں کہ شور انتہ ہو تا خیدوہ وشور العبل انتہاں و تقصیرہ بیٹی فیرکا شرامی کی تافی ہے۔ اور اس می کوتائی ہے۔ اور اس حمل کو نیک کے ماتھ سے داوراس حم کر شرکا نا انتہائے کہ شرسانپ اور ایکھے چیرے کا شرائی عادت ہے اور منسرین سنے کہا ہے کہ شرائی نا در منسرین سنے کہا ہے کہ شرائی خوادی ہے دو گھنان ہے اور چونگراتمام شرود کا خوادی ہے دو گھنان ہے اور چونگراتمام شرود کا خوادی ہوئی ہوا۔

وَمِنْ شَوْعَالِيقِ إِذَاوَقَبُ الاداريك بِيرَ كَثَرَ سے جب اس كى الركِي جَهِمَ كرے ـ جانا جائے كہار كِي مجمع مى جوتى ہے اور مجمع معنوى حس الركِي دائ كى الركِي ہے جس میں بہت سے شرکا برجوتے ہیں ـ

## تاری<u>ی</u> شب کے شر

ایک شرجن شیطانوں کا پھیٹا جو کہ تار کی کی مناسب کی وجہ سے حرکت اور خوتی جی آئے۔
آتے جیں اور چیگا دڑکی طرح آپ کے جب رات ہو جائے آپ نجی کر تلوق خدا کو ستانے ہیں ای لیے صدیت شریف میں آ ہے کہ جب رات ہو جائے آپ نجی کو جبر نہ آئے ویں کہ وخیا اس استعمال معتشر ہوتے ہیں۔ ووسرا شرور در دول اور موذک کی خروں کو ذول کا دھنا جیسے سانپ اور بھور تیسرا شرافوکوں کے گھروں کو گو شنے کے لیے چرووں کا اوھر آوھر جیل جانا کی خرق اور کو گھرا ہے گئر ہوت کے خالب و قاہر تور کی وجہ سے ان بھو المال دن کے دفت اثر کم کرتے ہیں اور پانچ ال شرفتی و ڈیور والوں کا کمنا دول ہیں معمود نے ہوت ہوت

marfat.com Marfat.com کنبرون **سیست** قیم بازوده

#### معنویٔ تاریکی کی چندانسام

اور معنوی تاریکی کی بھی چندا قسام جیں اون بھی سے برق تاریکی و بھرک ہے جو کہ مثل کے نور پر خالب آجاتی ہے۔ اور اشیاء کی حقیقتوں کو نگاہ سے او بھل کر ویکی ہے۔ اور اس کی شاخوں جی ہے کفر کی تاریکی ہے دور کتا ہوں آئے ہے۔ مقلاق اور کر کی سحبتوں کی تاریکیاں جی اس آ بہت جی ان تر مرت رکیوں ہے تعوذ واقع ہوا۔

ڈیمن شکر انتقا کامنے بنی العقیہ اور آبرہوں میں بھونک درنے واپیس کے آ۔ مینی ان خبیت کمول کے نثر سے جو کہ شیاطین کے اعام ورائن کے قلمات چ سے کے ساتھ قومل کر کے تقومی اوراجہام میں تا ٹیم کرتے میں اور جاود کا اعلیٰ تیں ہے ۔

<sup>(</sup>یاد دیے کہ بہتر گذائے بڑنا اور ان برگرہ لگا ؟ آیات گر آن خاصف نمنے واح کرا جا کڑے۔ جود می برگرا ا رضوان امر؟ جیس ای م جی اور حدیث عائش کی اندینما میں ہے کہ جب معنور میں انسان کے والی جس ہے گئی۔ چار بین قوصفور (صفی احتسان آل بھنم بھی والے چار کراس پروم قربائے بیزائو پڑ اور کس جس بھی کوئی کار تھوا اگرے کا ندیوا جا کڑے۔ خاص کر دوم کس جا کہا ہے تھا ہے ہے کہا کی باصفوصلی انفاظیت میں وار بوئے ہوں۔ معدیث شریف میں ہے کراسا دینتہ میس وہنی اندائش نے مواقع کی باصفوصلی انفاظیہ واکہ ارملم اجھنم وہنی احتراث کیا ہے کوجد جد تھر ہو ہاتی ہے کہا تھے ام دائٹ ہے کہاں کے ایس کھی کا معنور مالی انتخابی مواقع والی تعدال کے اسے کا ا

#### روموالات اوران کے جوابات

ود موالی یاتی رہ میں: پہلاموال یہ ہے کہ جب پہلے تلوقات کے تمام شرور سے بناہ کے فی کی قو جادوگروں عاصدول اور تاریکیوں کے ڈکر کی حاجت ندری مجران چیزوں کا کیوں ڈکر فر بایا شمیا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ دیگر تلوقات کا شر بالکل ظاہراہ رواضح ہے جیکہ امن تحیٰ گروہوں کا شر پوشیدہ اور غیرواضح ہے۔اور پوشیدہ شر ظاہری شرسے ذیادہ بھڑتا ہے۔ ۴ طار خصوصیت کے ساتھوائی ہے بناہ طلب کرنا ضروری ہوا۔

د دسراسوس ہے ہے کہ فاسق اور حاسد کوئٹرہ لایا تھیا جیکے فغا ٹاسٹ کو لام تھو بیف سے ساتھ معرفہ لایا تھیا' ایسا کیوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ لام تعریف استفراق کے لیے ہے اور جادہ گرسب کے سب شر میں۔ اس لیے کہ ٹی تفسہ جاد و کیرو گناہ ہے کو اس کے ساتھ دفع شر پاکسپ ٹیر کریں۔ اس لیے حربی کا فروں کو جادہ کے ساتھ قبل کرنا اور شوہر کا دل بیری کی طرف ماک کرنا درست نمیس ہے جیکہ ہر غامق اور حاسد شرفیس بہت می راتی تی ٹیر میں کر دتی ہیں اور فالموں اور کا فروں کے ساتھ حد کرنا ٹرائی نہیں رکھا۔ بس یہ استفراق کا مقام نے تھا تھرہ اونا مناسب برا۔

### سورة الناس

مدنی سے اس کی چہ (۱) آیا ہے ایس (۱۰) کلیاری اور ای (۸۰) حروف میں اور اسے ساوۃ الناس کا نام اس خطاب کے لیے ویا کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو نقائق البیداور کوئیا تعلق دکھتے میں اس میں خاکور ہیں۔

#### بننب الحايه الرحنني الرجلير

اسم جلالت الفنا کو ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کے اسا ڈسفات اور افعال اوگوں میں جلو اگر میں اور دخن کا تفظام لیے المام کیا کر فرر وجود کا کیفن بیچیائے کے بعد لوگوں کی تخییل کا اشار د ہو دیکر لفظار میم اس چن کے شرے جو کہ لوگوں میں ہے اور لوگوں سے لگتی ہے: Thartat.com

تغيرون بيسب (٥٨١) بيسب تيسوال إرد

حفاضت کا اشارہ کرنے کے لیے ہے۔

سبب نزول اورلبيدين عاصم كاجاد وكرنا

ائن دونوں مودتوں کے نزول کا سبب بیا ہے کرلبیدین عاصم نے حضورسلی اللہ طیروآ لہ وسلم برجاده كيا - اورة ب اس جادو كي وجدت عليل موضح اوربعض اوقات يول خيال فريات ک ش نے ایک کام کرایا ہے مالانکہ کیانیس ہوتا تھا۔ جب بیدعارضہ جو (۱) یاہ تک دروز ہو حمیا تو مغور ملی الله علیده آلده ملم کوخواب بین و کعایا محیا کرد وفر شیخ ما خرآ ئے ۔ ایک فرشز حضور ملی انفد علیه وقل وسلم سے سر بانے اور دوسرا الدجن شریفین کی طرف جیند ممیا۔ ایک دوسرے سے سوال کرنے تھے۔ ایک نے کہا کہ اس رسول کریم علیہ انسٹوٰ 8 و السلام کو کیا تکلیف ہے؟ دومرے نے کہا کہ آئیل جاد کیا گیا ہے۔ چھر پہلے فرشتے نے بوجھا کہ آ ہے کو كس في جادوكيا بي؟ دومرے في كها كماليدين عاصم يهودي في آب كي بالول بي جو کساس نے آپ کی تھی ہے لیے ہیں دورآ پ کی تھی کے دیمانوں ہیں محیارہ (۱۱) کر ہیں لگائی میں اور اٹھی مجور کی ممال کے غلاف عمل رکھ کر ذروان کا ی کوئیں عمل بھر کے بیج دُن كيا ہے۔حضور ملى الله عليه وآلدو كلم جب مع سے وقت أفعے اس كوكس كى طرف معے۔ محاب کرام رضی الشاعنیم بھی ہے وہ آ دی کوئیں میں اُترے اور اس پھر کے بیجے ہے وہ چزی باہر تکال لاے۔ حضرت جرئل علیہ السلام بیدونوں سورتمی لائے جو کر گیارہ (۱۱) آیات بی ادر به کمیاره (۱۱) آیات ان کمیاره (۱۱) گرمون پر بیز به کرون فرمایا دو گر میں مکل عمين اورحضورهلي الفدعليدة آلدوملم تمل محت ياب بوصي \_ (اقول وباللداليونيق-حدرت تحييم المامت مولانا منتي احمد بإرخان مجراتي حاشيه القرآن مسمى بنورلعرفان جس فرمائ جس كدني إك عليدالعلوة والسلام كيجم يرجاده كالربومكي بي تعييموار تيراور يزرك ي اثر نبوت کے فلاف تیں۔ جادو کا اثر وُور کرنے کے لیے دعا تھی تعوید وغیرہ جائز ہیں۔اللہ تعالى تجاعليه السلام كي مقل اور اعتقادكو جادو مد محقوظ ركمة بيتا كريبلي وين عبي ركاوت له بورالناقل محر محفوظ الحق غفر**ل**)

ادرمعوز ٹیمن پر آئن پاک کے انتقام میں تکن یہ ہے کہ جب فحت پوری ہوجائے اور martat.com

انغیرمزیزی <u>سیست</u>یسان اور

کماں کو پینچ ایشن کے صد اور کمر کے قوف کے سوا کی تیمنے میں دہتا ۔ لیس یہ یہ اطلاب کرنے کا موقع ہے اور بینیاں شیطان کے شرے استعاد و تین اسلاح عضی کے مہتمے فاص فر رایا عمیا۔ رسیا مکسان کے داشلے کی جگر تین جبت رسیا مکسان کے داشلے کی جگر تین جبت سے بنا بھی کہتے ہیں۔ ہم رب شرشہوت کو اسم مکسان خضب اور خلاء مقیدہ دینے ہوا بھی کہتے ہیں۔ ہم رب شرشہوت کو اسم مکسان خضب کو دور اسم کی خضب کو دور اسم کا میں میں میں میں اور شاور اور اسم کی میں میں میں میں اور شاور مایا کر اگر شیطان تھے میں میں اور شاور کی داوے تو مرتب سات آ کے تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تا ہم کیا در کر اور ہوا کی داوے آ کے تو مرتب سات آ کے تو اللہ تا کہ دور ہوت کے دائوں ہوا کی داوے آ کے تو مرتب سات آ کے تو مرتب الور بہت ہے التھا کر۔

#### بسنب المله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

فیل اسے کینے والے جو کہ شیطان کے شریعے بناہ ڈھیٹھٹا ہے ہیں کہ تفوڈ کہ ہوآت النگامی میں لوگوں کے پرورڈی رکی بناہ نین ہوں۔ الشریعائی کی پرورش اگر چہ تمام چلوقات کو عام ہے لیکن جوڑ بہت لوگوں کے لیے ہے اس کی صورت کسی کلوٹ جمراتیں ہے اس لیے کہ وجود انسانی بوری کا کنات کا نمونہ ہے تو عمویا بارگا والوہیت میں ایک جامع مختصراور کا کنات کا خواصہ ہے۔

#### انسان کا نئات کاخلاصہ ہے۔

اس کی تنصیل ہے ہے کہ وجود حیات علم اداوا قدرت مشا و یکنا اور بوانا سب شان او بھنا اور بوانا سب شان الوہیت کی صفات کا برتو ہیں۔ جبکہ گرئ مردی تر ی اور بھنگی اس کے وجود بھی مختا مرار بوگی حجہ ہر ہے۔ وہ ترکیب کی وجہ سے معدن سے مشاہیت رکھتا ہے غذا اور پیدا کرنے کی وجہ سے نہا تا ست مشاہد ہے۔ اور حس فی وجہ نین اور تکلیف محسومی کرنے ہیں حیوانات کی ہر حم سے ساتھ مشاہبت حاصل ہے۔ ہیں خصاب اور برق کے وقت ورز سے جوانات کی ہر حم سے ساتھ مشاہبت حاصل ہے۔ ہیں خصاب اور برق کر ہے وقت جہتے والے جانور کی طرح ہے۔ کہن حیانات کی ہر حم سے منافل کی وقت جہتے والے جانور کی طرح ہے۔ اس میں تعلق ہوسے کی اور تھی جوانات کی معرضت میں آیک مقرب فرشت ہے۔ اس میں تعمیم جمع ہوسے کی سے معرضت طاقت اور عصرت میں آیک مقرب فرشت ہے۔ اس میں تعمیم جمع ہوسے کی اس میں ایک معرف کی اس میں آیک میں ایک معرف کی اس میں آیک میں تاریخ میں تاریخ ہوسے کی اس میں آیک میں تاریخ ہوسے کی اس میں آیک میں تاریخ میں تاریخ ہوسے کی اس میں آیک میں تاریخ میں تاریخ ہوسے کی اس میں آیک میں تاریخ میں تاریخ ہوسے کی اس میں آیک میں تاریخ میں تاریخ ہوسے کی اس میں آیک میں تاریخ کی تاریخ ہوسے کی اس میں آیک میں تاریخ کی تاریخ ہوں تھی تاریخ ہوں تاریخ کی تاریخ ہوں تاریخ ہوتھ کی تاریخ ہوں تاریخ ہوں تاریخ کی تاریخ کی تاریخ ہوں تاریخ ہوں تاریخ کی تاریخ ہوں تاریخ ہوں تاریخ ہوں تاریخ کی تاریخ کی تاریخ ہوں تاریخ کی تاریخ کی تاریخ ہوں تاریخ کی تاریخ ہوں تاریخ کی تاریخ

ویہ ہے اور یہ محقوظ کی مائند ہے۔ اور اس دید ہے کہ اس کی تا تیر سے شاگر دول اور ہدائیت کے متلا غیوں کے ولوں میں اشیاء کی ضور تی رائے اور معنوط ہوئی تیں۔ قلم اس کی خرب ہے۔ بہر حال دونقصان جو کہ آ دمی نطقہ ہوئے کی صورت میں دکھتا ہے اور تجروہ کمال جو کہ مقام خاتمیت میڈ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وسیحے ہے جعد روفعا ہوا اور تو اس کو تیاس کر جا مکتا ہے اور اس کی داو ہیت کا نظارہ کرنا جا ہے۔

مَدِيكِ النَّأَسِ الوگول كا بارشاہ۔ يہ صفت اس بات كا اشارہ ہے كہ آ وہيوں كوروش عربرہ دى گئ ہے اور اسے اور اک اور حركت دینے والی قوتوں پر تصرف عطا قرمانے كي ہے۔ ایس جم كی كائنات جس روح باوشاہ مطلق ہے اور اس كا پورا بدن بحز لدآ ہا و ملک كے ہے جبكہ اور اک اور تم يک كی تو تمل سب اس باوشاہ كا لاؤكفكر جیں اور بیاسب كھے معترت من جل شاندگی باوشاہت كے كیا تمات عمل ہے ايك جو بدے۔

اینیہ الفانس لوگوں کا معبود بر مفت اس بات کا اشارہ ہے کہ عبادات سے الند تعدیٰ کی معرفت کا شوق اور اس کے حضور قرب طلب کرنا لوگوں کی ہمش جیلت میں سپر و کہ عمل ہے ۔ ای جبلی شوق کی بناء پرلوگوں کے گروہوں جس سے ہرگر وہ والے اس مقصد کی جبتجو ش اور اس طیال کی گرفت جس جیں اور سے عام شوق اور مجدی تطوق کی گرفتاری اس کی معبود بہت کے کرشموں جس سے ایک کرشہ ہے ۔

## <u> نفظ رب ملک اورالہ کی ترتیب میں تغییری حکمت</u>

اور بعض مغمر میں نے ان تین صفات کی تعلیل اور انہیں اس تر تیب کے ساتھ الا نے جس اور انہیں اس تر تیب کے ساتھ الا نے جس اور انہیں اس تو تیب کے ساتھ الا نے جس اور انہیں ہیں آ دمی اسپنے پر درش کرنے والے کے سوا کسی کوئیس بچھا تیا اور مجوک بیاس کے وقت ای سے النجا کرتا ہے۔ اور اگر کمی چیز سے اور انہا کہ کہا تا اور انہا کہ کہا ہے اور جب جوالی کی حد کو پہنچا ہے اور و کھٹا ہے کہ میر سے مال باب جب باور انہا کہ اور اور انہا کہ اور میروار سے روز کی چا جے بین اور اور انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہا تا کہ انہا کہ ا

تغمير لايان مستنب تيمول . .

شن سے بات بیٹے جاتی ہے کہ جو کیجھ ہے آباد شاہ اور سروار ہے اس کا قرب حاصل کر : کار خاند کا کات کے منظم ہونے کا سوجب ہے۔ وکن اس حالت جس اس کا سارا اعتیاد بادشاہ اور سردار پر ہے ۔

اور اس حافت ہے بھی جب اس نے ترتی کی اور مشاہدہ کیا کہ بعض اوقات ہوں ۔
اور سردار بھی عابز اور ہے بس ہو جاتے ہیں۔ اور جبان نیب کیا طرف اتجا کرتے ہیں ۔
اور و بال سے مقاصد میں اور حاجات کے حسول میں حافظ ہیں کہتے ہیں ۔ قر معلوم کرلیز اس کا کارخان ایک ہونے کہ باوشاہ اور سروار بھی میری طرح عابز اور تماج ہیں ۔ ٹیس اگل کانت کا کارخان ایک اور ذات کے ساتھ وابت ہے جسے اللہ کہتے ہیں ۔ ٹیس اس مفت کو لائے ہیں اس بات کا امراز مست کو است کے ساتھ وابت ہے جسے اللہ کہتے ہیں ۔ ٹیس اس مفت کو لائے ہیں اس بات کا امراز میں اس بات کا مفت کو اس نے میں اس بات کا تو سرون کی میں دب وان کی ہول اور میر کی رہو ہیت انہا والد و کے ساتھ اور بیت تمام لوگوں کو عام ہے ۔ بخلاف ماں باپ کے جن کی رہو ہیت انہا والد و کے ساتھ ان باپ ہے۔

اور اگر اس کی مقتل بلوغ کی حد تک پڑھ کی ہے باوشاہ اور سروار کو ہا لک اس کھنا
ہوتو رہ مغت بھی بھی شن میر کمال کے ساتھ سوجود ہے کہ بھی تمام کا گفات کا بادشاہ بول
شاکہ ایک یا دور یاستوں تک محدود ہوں۔ اگر اس نے تجربہ کے ساتھ سعلوم کر لیا ہے کہ
بادشاہ اور سروار نیز ماں باب سب کے سب ایک اور قات کے تکابی جی بی جے اللہ کہتے
بیں۔ اور میج وشم موس کا نام ور دِ زبال رکھتے ہیں تو بھی اس مقت کے ساتھ سوسون
بول۔ مقصد ہے کہ برحال میں اس کے صفور التجا کرنا ج سے اور اسباب اور واسفول کونظر
انداز کرد جانیا ہے۔

جِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ فَرے خیال کے اثرے اور یہ اَعُودُ کے ماتھ متعالی ہے لین علی نُدے خیالات کی نُدائی سے بناولیتا ہوں اور نُدا خیال چھ طریقوں سے نفسان ویتا ہے۔ ایک تو عزاج فراب کرنے عمل دورا تہ بیرانشس عمل تیرا معرف عمل چواقا عمودت عمل یا تجان قرب خداوی ماصل کرنے عمل اور آ دی کی عمر کی ابتدا سے لے کر 111 artat.co

تقيرمزيل \_\_\_\_\_قيمالايل

ا نہا و تک اے بیک کام ورقی آتے ہیں اور جب بیانا مظل میں پڑھے تو اس کی عمر بریاد ہوگئے۔

المنظمة الله واجو بھا كما ہے۔ بدوس كى صفت ہے سائب وسور كے اعتبار سے

اللہ ليك كہ شيطان أذكر الله الله اللہ اللہ اور فرشتوں كى حاضرى سے طبعی طور پر

بھا كما ہے اور بير مفت لا ناہ ل ليے ہے كہ شيطان كا كام بهت مشكل ہے اور اس كر شرسے

حفوظ رہنا رہ الناس كے حضور النجا كيے بغير برگوز ممكن نبيس ہے۔ اس ليے كہ جب كوئى وشر منا لم جل كرا ہو اور تنا رہ بار بار عداوت مقالے ميں كوڑا ہوا ہے وف كرا اندر ہے بار بار عداوت كرے فر بروت حقاظت اور احقیاط ہے كرا اور جا ہے۔ اور جب وہ كوڑا ندر ہے بار بار عداوت ارباب عكومت وسلانت كے ليے ان وشموں كو وفع كرنا جو كہ ايك وم بہت وشوار ہے اى ليے ار باب عكومت وسلانت كے ليے ان وشموں كو وفع كرنا جو كہ ايك وم بروت كرد بن ان ذاكون اور جو دول كو وفع كرنا جو كہ ايك وم برقيب وفق كا علم ركھنے والى ذات ہے وفت ابنا كام كرے خائر ہوا ہوتا ہے اور اوران كا قدارك برقيب وفقى كاعلم ركھنے والى ذات ہے وفت رہا العزب وشوار ہوتا ہے۔

اللَّهُ فَيْ فَيْوَسُوسُ بِهِ وَمَالَ كَى وَوَمِرَى مَعْت بِ يَعْنَ وَهُ مُرَ خَيَالات لائے وَالا جو كَهُ رِدى وَمِوسَ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ كَلَوْلِ كَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَلَّالِقُوا وَاللَّهُ عَلَيْ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّالِمُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَّالِ عَلَّا عَلَالِكُولُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ

جِنَ الْمَعِنَّةِ وَسُواسَ كَا بِيانَ ہے۔ لِيْنَ أَرُے خِيالَاتِ وَالْاَخُواہِ جَوْلِ كَي حِسْ ہے جو جے شیاطین کہ دھوكی کے خلے کی وجہ ہے ان عمل طبی تاریکی پائٹ اور رائج ہے۔ اور انتظامات عمل فلل ڈاکٹے فاسومشورے اور قرابیر طبی طور ران کا خاصہ جی اور آگے سوئے Martat.com

اور لطیف ہونے کے باہم احتواج کی وجہ سے ان اجسام کا انسانی ارواح کے مساموں جس سڑایت کرتہ جلدی اور آ سان ہوتا ہے۔ اور جب وہ اجسام جو کسان فاسد قدامیراور باطل آ راء کے حال ہوتے جی ارواح کے ساتھ قلوط ہوتے جی تو ان کا اثر ارواح کو پہنچتا ہے اور عرواح ان قدامیر اور آ راء کی حال ہو جاتی جی اور ای کے مطابق جدن جس حرکمت اور سکون بداکرتی جی اور گزاہ صاور ہوتے جی ۔

سی کے قربا) حمیا ہے کہ ان الشعطین یعوی میں الانسان صعوبی الدھریشن شیطان آ دی کے زگ و رپے میں قون کی جگہ دوڑتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بنا ہوسے۔ (آ میں)

آور شیطانی وسوسوں کی کوئی صدئیں ہے زیادہ تر برائی گئی اور فجور کی طرف کا ؟ ہے۔ اگر بھی کا درطور پر طاعت اور نیک کی طرف دموت ویتا ہے قو دو طال سے خالی ٹیس یا تو چاہتا ہے کہ آسان نیکل عمل مصروف کر کے تقلیم نیکل ضائع کر وہے جیسا کر نماز کا وقت کسی بیار کی عزاج ٹری میں بلا ہو گزار دیں یا جاہتا ہے کہ آسان نیکن کو بہت بڑی ٹرائی کا سب بنا و سے جیسے کی منظمے کو دوئی دیٹا اور مجراس پراحسان دکھنا اور بھی ندائی کرتا۔

### شیطان کے وساوس کی تفصیل

اب دساوی کی اقدام کا بچو صد شار کیا جاتا ہے جن جی سے زیادہ تر واول کو خراب کرتے ہیں ہے زیادہ تر واول کو خراب کرتے ہیں۔ ان جی سے یہ ہے کہ عام لوگوں کے دلول بی ذات وصفات اللی اسراد نہرت ہیں۔ ان جی گرفتین اجر وافقیار کے سنگرادر تشاہ وقدر کے راز کی تحقیق اور سحاب کرام رضوان الذبینیم اجمعین کی ٹرائیوں کے افتیافات میں بی کی گفتیش کا وسوسد ڈال ہے ان کرتا ہوں کی گفتیش کا دسوسد ڈال ہے ان کرتا ہوں کی گفتیش کا دیوان کی جمعہ کے دوران وہ ان حقائق کا افاد کر دی وی لیے وہ ان کی جمعہ کے مرد

اور بعض کو بے بنیاد شبہات کے ساتھ بزرگوں سے امید شفاعت معمولی میکیوں پر ٹواب عظیم کی امید کرم النی کا عام ہونا اور اللہ تعالی کے عذاب سے بیاخ ف ہونا ول ش ذات ہے اور بعض کو ایم رہ کہ کے الشاقیاتی کو ساتھ اور گاہ ہے کا امیدی اور محروی کا

ا وسوسدة المناسب اور بست پرستول کوقر ب خدا و برگیا حاصل کرنے کا قریب و یہ سب اور و ہوں' پر بیال اور جنول کی چوجا چھوڑنے میں وقعد کی تقعمان چینچے سے ڈ دا تا ہے جیسے بچوں کا فوت جونا اور مال بھی نقعمان ہوتا۔

اور نماز پڑھے والوں کے لیے پہلے ان کی نیت ہیں ریا مثال کرویتا ہے۔ پھر رکھات
کی مختی اور ارکان کی اوا نیکی ہیں ہیو اور بھوٹی جائے کو واخل کر ویتا ہے۔ اور بھش کو نیت اور
ففر قر اُ مَ درست کرنے اور قروف کے تفارج کو تیج کرنے ہیں گرفار کرتا ہے۔ اور زکو آ
دین ہیں فقر سے ڈرا تا ہے۔ اور اگر بھی ذکو قوی ہوتو ریا اُ سمعہ اُ فود بنی اور مشکوں پ
اصال پڑھا کر اے ضائع کرتا ہے۔ اور اگر بھی ذکو قوی ہوتی کرنے کو ٹیک اور اچھا کر وکھا تا
ہے اور خیال ہیں بول بات ڈال ہے کہ اگر قوضے کے نقاضے کو پورائیس کرتا تو تھے پر بہیشہ
کے وقت دل ہیں بول خیال کر ارتا ہے کہ اگر تو ضے کے نقاضے کو پورائیس کرتا تو تھے پر بہیشہ
بھڑ اور ذکرت کا دائے رہے گا۔ اور اللہ تھائی کی عبادت میں جہال بھی کوئی مشکل وار وہوا ہے
کی کمنا بڑھا کر وکھا تا ہے۔ جبکہ کھار کے لیے بقول کی بوجا میں بخت مشکلات کو برداشت کرتا
انہیں بالکل آ سال اور کال وکھا تا ہے اور الفہ تھائی کی داہ تھی بادے جائے کو تا جائز اور ممنوع

اور کفار کو بتوں کی راہ بھی اپنے آپ کولٹی کرنے اور بینے اور شہر کی محبت میں جل جانے پر اُبھادتا ہے۔ اور جن کے بال طال طور پر فوبھورٹ آ راستہ اور معطر عورتی موجود بھول آئیس چکلہ بھی برذات برخلن نجس اور تا پاک عورتوں کے ساتھ بدکاری کی دعوت دیتا ہے۔ اور سرداروں کو دافر دولت باس ہوئے کے باوجود کوگوں کے اسوال میں گرفتار کرتا ہے۔ اوران کے دلوں میں معمولی خیال کے ساتھ جان کو ضائع کرتا آسان کر دیتا ہے۔ اور اس قدر جو بیان جواس کے دموسول کے طلسمات کا ایک حصر ہے اور اگراس کی ٹر ایوں کی شرح کی جائے تو ایک طویل دفتر جا ہے۔

شيطانى طلسمات كاعلاج

اور ان قمام طلسموں کا علاج تمین (۳) جزیری میں بیکلی جزام کے پُرفر یہ جلوں کو Marfatt.COM

سجسنا ہے کے صرف اس امر کو دریافت کر لینے ہے کہ بیٹل شیطانی ہے ہیں کا شرکم اور زور ست پز جاتا ہے۔ جس طرح کرچور کو جب صاحب خاندکا ہے دار ہونا معلوم ہوج ہے جماگ با تا ہے۔ نیز اس جالاک آ وی کی طرح کر جب وہ کی خفس کے متعلق معلوم کر لے کہ اس سے فریوں نے دافق ہوگیا ہے تو کا امید ہوجا تا ہے۔

دوسری چزیہ ہے کہ اس سے دسوسے کوسعو فی سیجے اور توجہ نہ کرے کہ اس صورت بھی بھی اس کا شرکم ہوجاتا ہے۔ بھو تکنے واسٹے سکتے کی طرح کراس کی طرف جس فدر توجہ کریں! زیرو بھونکا ہے۔ ورٹ خود بخود خاصوفی اعتبار کر لیٹا ہے۔

تیسری چیز ہیے کہ کئیں اور زبائی ذکر پر پینگی کریں اور دل کوردی مغات شہوت اور غضب سے پاک کریں اس لیے کشہوت اورغضب کے غلبے کی حالت میں ذکر کا اثر قلب کے کناروں کی طرف بھاگ جاتا ہے نا چارشیطان کا وسوسہ قلب کے وسط میں جا گزیں ہو جاتا ہے اور اینا کام کرتا ہے۔

وَانَنَاسَ اورَخُوا دوه وسوسـ وَالنَّهِ وَالنَّالُوكِ فَي قَوْتُ مُثَيِّلَهُ او جُوكَ عَلَوْا مُقَاهُ اورَشُوت وغَضَب كَ خَلِم كَى وجه سے حَلّ سے وَورِخَيْلات كُولَهام قُوتُونِ اورارواح عَل يُعِيلاً كُرْطِاتَ } "مَدِيرُنْس كُورُگُول كرنے كا يا عمادت اورقرب غداوندى عاصل كرنے كے اسباب عماستى يا معرفت عَلَيْعِلى كاموجب وقى ہے۔

جان چاہیے کہ اس مور ہیں اتنا ہیں پانچ (۵) مقابات میں بھرار کے ساتھ واقع ہوا۔

الکون لباب میں کہا گیا ہے کہ در حقیقت بھرارتیں ہے اس لیے کہ پہلے مقام بھی ٹاک سے

سرازا خفال میں اور قربیت بھتے پرورش این کے مال کے مطابق ہے۔ اور دوسرے مقام محل

جوان مراد میں اور ملک کے لفظ کا اشار وقیم اور سیاست کی طرف ہے جو کدان کے مال کے

مطابق ہے کدان میں شہوت اور فضہ کی قوت اپنے کمال کو کیٹی ہوئی ہے۔ اس بھیے وہ تیر

اور سزا کے تی ج میں ۔ قیسر سے مقام میں ہوڑھے مراد میں اس لیے کہ لفظ لیا جہ کہ کا فقت

اور سزا کے تی ج میں اور قر تیکون کو گراہ کر ہے ہے۔ اور چ مجھ مقام میں سالھین مراد

سراس لیے کہ شیطان ذیاد ور تیکون کو گراہ کرنے پر کر بست ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں

سال سے کہ شیطان ذیاد ور تیکون کو گراہ کرنے پر کر بست ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں

سال سے کہ شیطان ذیاد ور تیکون کو گراہ کرنے پر کر بست ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں

سال سے کہ شیطان ذیاد ور تیکون کو گراہ کرنے پر کر بست ہوتا ہے اور ان کے سینوں میں

۔ وسو سے ذالنا سپھاور پانچ ہیں۔ مقام میں فسادی اور انسانی شیاطیوں مراد ہیں جن کا کام گرا، کر نا اور وسو سے ذالنا ہے۔

نیز بعض مغرین نے کہا ہے کہ اس سورۃ میں لفظ ناس پانٹے (۵) پاراس لیے لایا میا ہے کہ پانٹے (۵) کا عدد طبیعت عددی کی رہ ہے بھی شراخت رکھتا ہے۔ اور جے اس عدد سے کہ پانٹے (۵) کا عدد طبیعت عددی کی رہ ہے اس کی دوسے اس کی شراخت اس لیے ہے کہ وہ عدد دائر ہے اور دائر کا سخی ہے ہے کہ جب اسے اس میں ضرب دیں ادراس کے حاصل کو پھر اس میں ضرب دیں ادراس کے حاصل کو پھر اس میں ضرب دیں جاس کی موجود پھر اس میں ضرب دیں جبال میک چلتے جا کمی ہر صورت بیس اس کے اصلی پانٹی موجود مرب بیس ادر ائیس عدد کے آخر بیس اس نے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسا کر بھیس ایک میں ایک سو میکھیں۔ بھی ادر ائیس عدد کے آخر بیس اس نے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسا کر بھیس ایک میں

اور معدود کی دو ہے اس لیے ہے کہ مراتب کلیے شی جنہیں حضرات فس کہتے ہیں' حضرت حق کا تلبور پائٹی میں محصر ہے۔اور کا کات کا خلاصہ جو کہ انسان ہے اس کی بھی ائبز پانٹی احضاء کے ساتھ ہے: سرروہا تھ اور دو پاؤن اور ہر پاتھ اور ہر پاؤن پانٹی انگیوں پر فتم موتا ہے اور سرجو کہ بلندی کی طرف تعلق زیادہ دکھتا ہے اس کا فلاہر کیا ہری جو اس خمسہ اور اس کا باطن پانٹی دوسری حسوں پر ٹی ہوتا ہے۔

نیز بعض مختفین نے تکھا ہے کی تم آن پاک کی ابتدا لفظ باکے ماتھ ہے بہداس کی اختا لفظ سن کے ماتھ ہے۔ یہ سب اس طرف اشارہ ہے کہ کوئین علی قرآن ہیں کا آن ہیں کا آن ہے بہنا نچہ تھیم سائی نے فرمایا ہے اول و آسفو قو آن ذیجہ با آھندہ صین میں اندرہ ویں رہبر تو قرآن میں ۔ بینی قرآن پاک کے آغاز ٹیس باادرآ فریم میں کس لیے آیا مینی اس لیے کہ دین کی ماہ میں تیرے لیے قرآن یاک کی رہبری کا فی ہے۔

(عاشرة كالعقد و<u>راجا</u>ت )

#### يسبع الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحمدالله الذي جعل سيدنا و مولانا محملًا صلى الله عليه و آله ومسلم مسجلاه الاعزالاكيل و مهمل كالم همن العالم ومطاهر ذاته المسلم مسجلاه الاعزالاكيل و مهمل كالم همن العالم ومطاهر ذاته

من بسي آدم صلولات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه هداة المنطق التي المحق و روامة الكتاب عن حبيب الحق الى الخلق فسوعز اهمم الله تعالى احسن ماجازي به عباده الكاملين الواصلين والعاملين العارفين . امايعد

امنی کی آیک یادگار محفل می علائے الل سنت کی معیت میں صافری کا شرف ماصل بوار قر بعض دوستوں نے آیک فاص اور مؤثر انداز بھی جھے فرایا کرتغیر مزیزی کا ترجہ کرنا برا اخرادی ہے کیونکہ کتاب اور صاحب کتاب حفرت محدۃ المفسرین فرجۃ المحد ثبن معرب شاہ مجدالعزیز محدث والوی رحۃ الله علیہ کی برصغیر می مرکز عند اور انبیت کے بیش نظر بیکام بہت اہم ہے تمام مسا لک سے وابست اللی علم کی مند مدیث تقریباً معفرت بحث می مرکز ہے۔ آئ تک تک المی سنت و جامت کی طرف سے اس کا ترجہ شیس ہوا۔ اذال بعد ایک اور موقع ہے۔ آئ تک تک المی سنت و جامت کی طرف سے اس کا ترجہ شیس ہوا۔ اذال بعد ایک اور موقع ہے۔ آئ تو تک ملی صاحب رحۃ الشرطیہ فظیہ صفوری جامع مجد کی تائید و تاکید نے شوق والا یا گھافتا القاری شوکت علی صاحب رحۃ الشرطیہ فظیہ صفوری جامع مجد کی تائید و تاکید نے شوق والا یا لیکن حرال فل کو ان ایوا کا مند علی ایک تاثید ان اور بے بعنا حد محفیل ہے کہ وقت لیت والی جس گرز میں ایک قراستعداد کا فقدال و بہتے کہ بھی قرار کیا۔ آئے۔ قو استعداد کا فقدال و بہتے کہ بھی قرار کیا۔ آئے۔ قو استعداد کا فقدال و بہتے کہ بھی تاثیل معروفیات کی بنا ویر حکم مات کیا۔

مرکام کا ایک افت ہوت ہے حضرت مضر طام تدس مرہ سے بھی حقیدت کے وَثَن نظر خیال ہوا کہ نو کلا علی الله ترجہ شروح کرویا جائے۔ دیگر برکات کے علاوہ اس نبست خیال ہوا کہ نو کلا علی الله ترجہ شروح کرویا جائے۔ دیگر برکات کے علاوہ اس نبیت کے کم از کم بالا تبعیاب تغییر مزیری کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا ادراستفاوہ کی بہترین صور ۔ نگل آ کے گی۔ چا نچ جعفرت مضر علام رصت الشعلیہ کے حضور فا تحد خوالی اور آ پ سے استحداد اور ایداد سے بعد کام شروح کر دیا کے تک والعمو افذا انسیق کی تغییر شکل حضرت نے اس استحداد اور ایداد سے جوازی خیس بکدو تو م کا ذکر فر بایا ہے اور اس مسئلے صحت اور چھی کی بین دلیل چی نظر تربر ہے جو کے صرف اور صرف استحداد والداد می کا در تک صف ہے ورت

marfat.com Marfat.com محتف نون کی بحث میں صرت نے جواسطا مات ذکر فرمائی ہیں بہت کوشش کی تئی ہے کہ دوران ترجمہ سلاست اور ترجمائی کے ساتھ ساتھ ان کا اصطلامی تشخیص بجروٹ نہ ہونے یائے لیکن اس کے باوجود پھنی مقابات پر ترجے کی انتہائی کوشش کے باوجود سند کی مسجح صورت فائم نیس دی تھی اس لیے اصطلامی لفنا کوئی قائم رکھا ہے لیکن امیر ہے کہ اس کے بادم شداس مسکدے بچھنے میں چنداں وقت ٹیس ہوگی۔

علادہ از ہیں طہاعت کی افغا فرنے تخت پر بیٹان کیا الفاظ کی صوری مناسب اور کا تین کیا اصل علم سے نادافقیت نے خاصی آنجہ نیس پیدا کیس مثلاً بیٹنے کی بجائے بیٹنے بیز کن طعیٰ در بیان درمیان آئیٹ فیسٹ مکانات مکافات خلاصت بلاخت اور الش آ آش کے بابین صوری مناسب اور معنوی بعد کی بنام پر جو پر بیٹائی ہوسکتی ہے اس کا آب بیٹو کی انداز واقا سکتے ہے۔

تقیر حزیزی کی افادیت اوراجیت سے دانف حفرات بجاطور پر جائے ہیں کے فاری زبان میں مقولات اور مقولات کا کتابی بہا ترانہ ہے لیکن صدافسوں کے مورۃ البقر وتقر با سوا بارہ یا بھر اخیو ی بور تیس بار سے کی تغیر کے سوا بارہ یا بھر اخیو ی بور تیس بار سے کی تغیر کے باتر اللہ بارہ یا بھر اخیو یہ معلوم نیس بعض ارباب علم کی تحقیق کے مطابق آپ نے قرآن یا کی تغیر فرمائی محر حوادث کی وجہ سے ضائع ہوگئی۔ اگر بھر ب چو یہ بہت برہ المہ ب ددان تغیر فرمائی مقدی مرد کا ارادہ و جھول کا ددان تغیر کی مقابات پر اشاد ہے قرائی یا باتیات کہیں غیر مقبور پر سے میں یا حضرت و اللہ کے خدا جائے ممل ہو کر منا کے ہوگئی یا باتیات کہیں غیر مقبور پر سے میں یا حضرت و اللہ کا موقع می نیس مارک تغیر عزیری کی دستیاب ہو جائے تو مند تقابل کا موقع می نیس مارک تغیر عزیری کی دستیاب ہو جائے تو مند تقابل کی تو نیس سے سادی تغیر عزیری کی دستیاب ہو جائے تو مند تقابل کی تو نیس سے اس کے ذریع کی میں سے سادی تغیر عزیری کی دستیاب ہو جائے تو مند

ا پنی ک اس کا دش میں جو بکوسیج ترجمانی ہوئی معرف اور معرف تأثبی خداد ندی حضور سیدانگلق علی الاطلاق و معیب الحق بالاقلاق منی الله علیه وآل و تشخر کے الطاف کر ہی ت اور حضرت مشعر علام قد منا اللہ تعالی بسرہ العویز کی غائبات توجد کی برکت ہے اور کسی تشمر کی کی اور کوئی نوٹو بندہ کی الجائم کی الویٹ میں استقدام کا ایک المال کا ایک المال کا ایک المال کا این استان میں ک

مدرقے ہے معافد قرائے۔

آخر میں ان قیام اہلی علم ووائش اور ارباب آلفت و محبت سے ارخواست ہے کہ اس سے استفادہ کر میں تو بھی بندہ تا چیز محد تشویل انحق کے لیے ایمان کی سلامتی خاشر علی الدیمان اور میری اوراد کے روش سنستیل اور میرہے والد میں قالی خانداور اعز اور اقرباء کے لیے دعائے بخشش فریا کمی اخیز کی کرم ہوگا۔

> برگریمال کار بادشوارئیست کیماز خدام جماعه دالی است محمر محقوظ الحق خفرار خطیب جامع سجد غلیمنڈی بررے دالہ خشاہ وبازی داذ والقعد *دامانی* بروز میر

# marfat.com Marfat.com

